## ردِقادیانیّت

## رىسائل

- خرے لانے زالیے رئی ای 🔹 ترکی کے نامیے تنگار
- ﴿ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْ عابد ال
- ضرت ولا فرورا مرتبيكوي ضرت ولا مُرتوين للسياني
- ضرت لا إفخارا مريكوي ضرت لا جارت وان إي
- حضرت ولا عيد الديم بنيابة ﴿ يَعْالِبُ عَلَا الْعِيدُ الْمُعْتَالِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّا
- الحاج ميان قرالدين الجرمي صرت ولا فضل ت بتاوري

وضرت ولأسع والرسن في الم

# القالي القالية القالية

جلرهه



vw.besturglibooks.wordpress.com

#### بِسُواللَّهِ الرُّفْلُولِ الرَّحِيثِيرُ!

احتساب قاد ما نيت جُلد پېپن (۵۵)

نام كتاب : مصنفين :

حفرت مولانا سيدنورانمن بخارى ميدية حفرت مولانا مرفوب الرحمن ديوبندى ميدية حفرت مولانا فليورا حمد بكوى ميدية حفرت مولانا افخارا حمد بكوى ميدية حفرت مولانا عبدالكريم مبابله ميدية الحاج ميال قرالدين المجمروى ميدية تركى كينانه نكار

جناب قارى عبدائى ما بدمر حوم حضرت مولانا محريسف لدهيانوى مسله حضرت مولانا محبدالستارخان نيازى مسله جناب عنى رحسن صاحب حضرت مولانا فضل حق بيثا ورى مسله حضرت مولانا سعيد الرحمٰن على مسله

منحات : ۵۹۲

قيت : ۳۵۰ روپي

مطیع : نامرزین پریس لا مور

طبع اوّل: فروري ۱۴۰۴م

ناش : عالمي مجلس تحفظ فتم نبوت صنوري باغ روؤ لمان

Ph: 061-4783486

#### وسنواطوالوفن التصوا

## فهرست رسائل مشموله .....اختساب قاديا نيت جلد٥٥

| رض مرتب المست الم مورد من الفلام المرتب مولانا الله وسايا و المست الم المست الم مورد و المست الم مورد الفلام المرتب مولانا سيد و المست الم المورد و المست المورد و المست المورد و المست المورد و المست المورد و المستود | r           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ir          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| بناميش الاسلام بعيره " كاديان تبر" حعرت مولا ناظيوراح بكوي الاسا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | • ······F   |
| منامة الاسلام بميره كان وختم نبوت نمبر" حطرت مولا نا افتكار احربكويّ ما سام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <del></del> |
| بورث شعبة بلغ مجل احرار اسلام بندام تر حضرت مولانا عبد الكريم مبلكة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| از جنوری ۱۹۳۹ه تا کیم را کتو پر ۱۹۳۱ه )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
| نعبه تبليغ مركزيه احمار اسلام مند قاديان جناب الحاج ميان قرالدين اجمروي المهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3Y          |
| كورداسيوركى سالاندو كيداد كوشواره آخد مرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
| ادياني سياست حطرت مولانا عبدالكريم مبلكة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5           |
| طبرميدالفي ١٣٥٣ ه، تركان احراركا بيغام ترك كامدتكار ١٥١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | \$A         |
| بي بعدى جناب قارى عبد الحي عابد مرحوم ١٢٦١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | יייי י      |
| اديانون كالمك هنت معرت مولاناهم يوسف لدهيانوي الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | F1•         |
| و يك فتم نوت مولانا عبدالستارخان نيازي المهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 711         |
| ندیمن شرکیا موا؟ جناب محارض صاحب ۱۹۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | !٢          |
| ملام من عقيد و فتم نوت مولا بافتل حل بشاوري معتد و معرت مولا بافتل حل بشاوري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 41          |
| مت مرزائيك فلا بيانيول كاجواب معرت مولا ناسعيد الرحمن طوى ٥٣٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ·           |
| ردائي لا ال ال ال ١١ ١٥٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 16          |

## عرض مرتب

الحمدالله وكفي وسلام على عباده الذين اصطفى . اما بعد!

الله ربالعزت کے فقل وکرم سے احتساب قادیا نیت کی جلد نمبر ۵۵ پیش خدمت ہے:

ا است ہفت روز و تنظیم اہل سنت لا ہور، مرزاغلام احمد نمبر: کسی زمانہ میں دو تنظیم اہل سنت کا ہور اعلام احمد نمبر: کسی زمانہ میں دو تنظیم اہل سنت کا ہور سے ہفت روزہ رسالہ شائع ہوتا تھا جس کا ملک کے رسائل میں بڑا تام ومقام تھا۔

حضرت مولا تا سید نورالحین شاہ صاحب بخاری اس کے ایڈیٹر ہوتے تھے۔ آپ نے ۱۹۲۹ء میں اس کا ''مرزاغلام احمد نمبر' شائع کیا۔ اس میں ملک کے تامورائل قلم اور سیاست وانوں کے دھوات قلم شائع کئے گئے۔ ایک سال میں اس کے تین ایڈیٹن شائع ہوئے۔ ۵رشعبان ۱۹۳۹ھ، مطابق مکی ۱۹۵۰ء میں اس خاص نمبر کا تیسراایڈیٹن شائع ہوا جو اس وقت اس جلد میں شامل اشاعت کر رہے ہیں۔ یہ پہلاموقع ہے کہ کسی رسالہ کے خاص ایڈیٹن کو ہم نے احتساب قادیا نیت میں جگہ دی ہو۔ اس زمانہ راب ہوں نے یہ ہیڑا اٹھایا۔ دی ہور اس زمانہ گئے وری امت کی طرف سے شکر یہ کے مستحق ہیں کہ انہوں نے یہ ہیڑا اٹھایا۔ سید نورائحین بخاری پوری امت کی طرف سے شکر یہ کے مستحق ہیں کہ انہوں نے یہ ہیڑا اٹھایا۔ تریسٹھ (۱۳۲۷) سال بعداس کی اشاعت پر الٹد تعالی کا شکراوا کر تاہوں۔

۲ ..... ما بهنامه دارالعلوم د بوبند کا دوختم نبوت نمبر'': دارالعلوم د بوبند مین ۱۳۱۳ ۱۳۱۳ اکوبر ۱۹۸۲ ایک عالمی ختم نبوت کانفرنس منعقد به در گفتی جس مین مقررین حضرات نے مقالہ جات بھی پڑھے۔ جسے بعد میں جون تا اگست ۱۹۸۷ ای اشاعت خاص' ما بہنامه دارالعلوم د بوبند'' میں' دختم نبوت نمبر'' کے نام پرشائع کیا گیا۔ اس جلد میں اس اشاعت خاص کوشامل کررہ ہیں۔ اس وقت نبوت نمبر'' کے نام پرشائع کیا گیا۔ اس جلد میں اس اشاعت خاص کوشامل کررہ ہیں۔ اس وقت دو ارالعلوم و بوبند'' کے خران حضرت مولا نام خوب الرحمٰن تنے۔ متذکرہ کانفرنس امیر البند حضرت مولا ناسید اسعد مدنی کی مساعی جمیلہ سے انعقاد پذیر یہ وئی تھی۔

س.... ماہنامہ میں الاسلام بھیرہ، کا دیان نمبر: بھیرہ میں حزب الانصار کے قائدا ہے دور میں حضرت مولا ناظہور احمد بگوئ بھی رہے ہیں، جو نامور عالم دین اور سی حضرت مولا ناظہور احمد بگوئ بھی رہے ہیں، جو نامور عالم دین اور سی حصہ ہیں۔ آپ سے ۔ آپ نے قادیانی فتنہ کے خلاف وہ خدمات سرانجام دیں جو تاریخ کا انمنے حصہ ہیں۔ آپ کے زیرسایہ بھیرہ سے رسالہ شاکع ہوتا تھا جس کا نام ' ماہنامہ میں الاسلام'' بھیرہ تھا۔ دیمبر ۱۹۳۳ء میں اس کا '' قادیان نمبر'' شاکع ہوا جو احتساب قادیا نیت کی اس جلد میں شامل کیا جارہا ہے۔ اس

ا كاس سال بعداس كي اشاعت برالله رب العزت كالأكھوں لا كھ شكرا داكرتے ہيں۔

بھی شائع کرنے کی سعادت ماصل ہورہی ہے۔ فلحمدالله اولا و آخراً!

۵..... رپورٹ شعبہ بلغ مجلس احراراسلام ہندامر تسر (ازجنوری ۱۹۳۹ء تا کیم اکوبر ۱۹۳۹ء): کل ہندمجلس احراراسلام کواللہ رب العزت نے توفق بخشی کرسب سے پہلے جماعتی سطی برت نے قادیانیت کے تعاقب کا اہتمام کیا کل ہندمجلس احرار کے دیگر سنہری کا موں کے علادہ ایک بہت ہی مبارک کام یہ تعاقب کا اہتمام کیا گئی ہندمجلس احرار کے دیگر سنہری کا موں کے علادہ ایک بہت ہی مبارک کام یہ قائم کیا جے صرف ردقادیا نیت کے کام کے لئے دقف کیا محیار قادیان میں 'دشعبہ بلغ '' کی مرکز میوں پر مشمل رپورٹ مولا ناعبدالکر ' مبللہ نے امر تسر سے شائع کی مولا نامبللہ اس شعبہ بلغ کے اس دفت سکر ٹری تبلغ تھے۔ بیر پورٹ آٹھ صفحات پر شائع ہوئی ۔ جس میں جنوری ۱۹۳۹ء سے کی راکو پر ۱۹۳۱ء کے آمد دصرف کی رپورٹ بھی شامل ہے۔ تاریخی ریکارڈ ہے۔ اس رپورٹ میں فائح قادیان حضرت مولا نامجمی مبلغین شعبہ بہتی میں درج ہے۔ آئان کے ایک خوشہ جین کو اسلام مولا نالال حسین اخر کا نام بھی مبلغین شعبہ بہتی میں درج ہے۔ آئان کے ایک خوشہ جین کو اسے شائع کرنے کی سعادت نصیب ہور ہی ہے۔ زیے نصیب!

٢ ..... شعبہ بنتے مركزيه احرار اسلام بهند قاديان كورد اسپوركى سالا ندروئدادوكوشوارة آمد وصرف ( كيم ماپريل ١٩٢٥ء ، لغايت ١٩٨١ء ): جيد ابھى ذكر بواكه كل بهند بلل ١٩٥٥ء كا بهند بلل ١٩٥٥ء كا بهند بلل ١٩٥٥ء كا بهند بلل ١٩٥٨ء كا بهند بلل ١٩٥٨ء كا بهند بلل ١٩٠٨ء كا بهند بلل مركوم كومقرركيا مميال الله بن مرحوم كومقرركيا مميال الله بهند بلل مرحورت المرشريعت الميم شريعت محارب مولا ناسيد عطاء الله شاه بلا هرائل شعب آجاس دوئيداد كا تال برحفرت المرشريعت كو الله يان كا ويان كا بهند بلا هرالد يان مولى كرجوم المحال بيدوئيداد الحاج ميال قرالدين المراكدين كا ويان كا كونيان كيان ميال قرالدين المراكدين كا ويان كونيان ك

كى مرتب كرده ب جوال جلدين شائع كرنے كى سعادت نصيب بودى ب-

ک ..... قادیانی سیاست: حضرت مولاناعبدالکریم مبلله کابدرساله مرتب کرده ب-مولانا مرحوم کے تین رسائل احتساب قادیانیت کی جلد کا ، ایک رساله احتساب قادیانیت کی جلد ۲ میں ہے اور دورسائل اس جلد میں ہیں۔ بیسب ایک جلد میں آنے چاہئے تھے۔ لیکن ایسے نہ ہوسکا۔اب اگرکوئی دوست بعد میں احتساب کوجد ید خطوط پرمرتب کرنا چاہیں تو اس کا خاص خیال رکھیں کہ جن حفرات کے سی وجہ سے رسائل کی جلدوں میں آئے ہیں ان کو یکجا کردیا جائے۔

۸ ...... خطبہ عبدالائخی ۱۳۵۳ ہے ..... ترکان احرار کا پیغام: ترکی میں خلافت عائیہ کے کی رہنمانے اپنے خطبہ میں دیگرا دکام کے علاوہ قادیا نیوں کی بھی خبر لی بجلس احرار اسلام امرتسرنے اس خطبہ کو پیمفلٹ کی شکل میں شاکع کردیا جساس جلد میں محفوظ کرنے کی سعادت سے بہرہ وں مور ہے ہیں۔

9 ..... لا ذہبی بعدی: حضرت مولانا قاری عبدائی عابد ملک عزیز کے نامور خطیب تھے۔

1 القامی کی حرصہ پہلے ان کا وصال ہوا ہے۔ ہمارے ملک کے نامور خطیب حضرت مولانا محد ضیاء القامی کی کے مولانا عبد ان کا وصال ہوا ہے۔ ہمارے ملک کے نامور خطیب حضرت مولانا محد ضیاء القامی کے مولانا عبد ان کا وصال ہوا ہے۔ ہمارے ملک کے نامور خطیب حضرت مولانا میں دست و حیات میں پر لکھا گیا ہے۔

السبب تا دیا نیول کے کلمہ کی حقیقت: ۱۹۸۳ء میں جب قادیا نیول کے خلاف جزل محرضیاء
الحق نے امتاع قادیا نیت آرڈینس منظور کیا تو قادیا نیول نے کلہ طیبہ کے نظا کراس قانون کی
خلاف درزی کرناچا ہی۔ تب عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے ان کے احتساب کا دائرہ مجل کردیا۔ اس
کے نتیجہ میں قادیا نی تحریک اس طرح دم تو ڈگئ جس طرح مرزا قادیا نی کے اندر سے حیاء نے ڈیرہ
اٹھا لیا تھا۔ اس زمانہ میں عالمی مجلس جحفظ ختم نبوت کے شعبہ نشروا شاعت کے سربراہ شہبد اسلام
حضرت مولانا محمد بوسف لدھیا نوگ شعے۔ اس دور میں آپ کا قلم نازی گھوڑے سے بھی زیادہ
میدان سرکر رہا تھا۔ آپ نے مختصر عرصہ میں قادیا نی فرقہ سے متعلق اتنا تحریکیا کہ جب اس کوجت کیا گیا گیا ہو ان ختم کی نظر میں
کیا گیا تو 'د تحفظ قادیا نبیت' کی چو خیم جلدیں شائع ہوگئیں۔ بلاشبہ اس دفت تک کی فقیر کی نظر میں
سب سے زیادہ حضرت مولانا محمد یوسف لدھیا نوگ نے ردقادیا نبیت پرتحریفر مایا۔ باتی حضرات میں
سب سے زیادہ حضرت مولانا محمد یوسف لدھیا نوگ نے دوقادیا نبیت پرتحریفر مایا۔ باتی حضرات میں
سے کسی نے دوجلدیں ، کسی نے تین۔ آپ کی چھجلدیں جسے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت علیدہ شائع

اا ..... تحریک ختم نبوت: مجابد ملت حضرت مولانا عبدالستار خان نیازی نے تحریک ختم نبوت: مجابد ملت حضرت مولانا عبدالستار خان نیازی نے تحریک ختم نبوت الاحت میں گرانفقد رخد مات سرانجام دیں جوتاریخ کا حصہ ہیں۔ آپ نے تحریک کے چار سال بعد بیدرسالہ مرتب کیا۔ اس کا سبب بیہوا کہ چنیوٹ میں انجمن طلباء اسلام چنیوٹ نے ختم نبوت کا نفرنس دکھی جس میں مولانا عبدالستار خان نیازی بیمقالہ لکھ کرتشر یف لائے جے آپ نے کا نفرنس میں چیش کیا اور پھر شائع بھی کیا نصف صدی سے زائد عرصہ بعد اس کی اشاعت پر اللہ تعالیٰ کاشکراوا کرتا ہوں۔

۱۱ .... سنڈیمن میں کیا ہوا؟: جولائی ۱۹۷۳ء میں فورٹ سنڈیمن میں قادیا نیوں نے اپنا محرف ترجمہ قرآن تقسیم کیا۔ تب حضرت مولا ناشم الدین شہید اور آپ کے گرامی قدر رفقاء حضرت صوفی محم علی ناظم اعلی عالمی مجلس تحفظ فتم نبوت و حضرت حاتی محمر خان صدر عالمی مجلس تحفظ فتم نبوت و حضرت حاتی محمر خان صدر عالمی مجلس تحفظ فتم نبوت نے قادیا نی سازش کے خلاف تحریک چلائی۔ جس کے نتیجہ میں قادیا ندول کا قانونی طور پرضلع و وب میں ہمیشہ کے لئے واضلہ بند کر دیا گیا۔ اس تحریک میں علماء اہل اسلام نے کیا کیا قربانیاں دیں اس کی روئید اواس زبانہ میں تمبر ۱۹۷۳ء کے مفت روزہ زعر کی لا ہور میں جناب عقار حسن نے شائع کی تھی جسے بعد میں ادارہ ضیاء الحدیث مصطفے لا ہور نے پمفلٹ کی شکل میں شائع کے مصد بعد اس کی اشاعت پر اللہ تعالی کا شکر ادا کرتا ہوں۔ فلحمد لله!

اسالم مل عقیده تم نبوت: جمعیت علماء اسلام کی حکومت سرحد میں وزارت ندہی امور نے پیٹا در میں دوروزہ علماء کونشن کا اہتمام کیا۔ ۲ رجون ۱۹۸۱ء کوکونشن میں حضرت مولانا فضل حق صاحب نے بید مقالہ پیش فر مایا جے بعد میں پیفلٹ کی شکل میں مجلس تحفظ تم نبوت بیٹا ور نے شاکع کیا اس جلد میں اسے شاکع کرنے کی سعادت حاصل ہوری ہے۔ فلحد الله!

(اس قرارداد کے خلاف مرزاناصر نے ربوہ (چناب گر) میں خطبہ دیا جے بعد میں قادیانی جماعت نے بعد میں قادیانی جماعت نے بعد کے شکل میں شائع کردیا۔ جس کا حضرت مولانا تاج محمود صاحب نے جواب تحریفر مایا تھا۔ جے ہم احتساب قادیا نیت کی جلد ۱۱ میں شائع کر بچکے ہیں)

۱۵..... مرزائیوں کا سیاسی کردار: مجاہد ملت حضرت مولانا محرعلی جالندھری نے ۱۱رئی ۱۹۷۰ء کمپنی باغ سرگودھا میں خطاب فر مایا اوراسی روز ایک پریس کانفرنس سے بھی خطاب فر مایا۔ اس طرح کی مسجد گوجرانو الدشہر میں ۲۱ راکتو بر ۱۹۲۱ء کو حضرت مجاہد ملت مولانا محرعلی جالندھری کا خطاب ہوا۔ پریس کانفرنس سرگودھا، خطاب سرگودھا، خطاب گوجرانوالہ تینوں حضرت مولانا سعید الرحمٰن علوی مرحوم نے مرتب کئے۔ حضرت مولانا عزیز الرحمٰن خورشیدان دنوں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت سرگودھا کے مبلغ تھے۔ آپ نے ان کو ' مرزائیوں کا سیاس کر دار' کے نام سے پیفلٹ کی شکل میں شائع کر دیا۔ خساب قادیا نبیت کی اس جلد میں اسے بھی قریباً نصف معدی کے بعد شائع کرنے پراللہ معالی کا شکر اوا کرتا ہوں۔

غرض احتساب قادیا نیت کی جلد ہذا ( لینی پچپن (۵۵ ) جلد ) میں ۱۳ صفرات کے ۱۳ میں ۱۳ صفرات کے ۱۳ میں کا دکتب محفوظ ہو گئے ہیں جن کی فہرست پرایک ہار پھرنظر ڈالیں۔

|         | 40         | 77         |                                       |           |
|---------|------------|------------|---------------------------------------|-----------|
| دمالہ   | <b>f</b> . | . R.       | حضرت مولاتا سيدنو راكحن بخاري مسلة    | 1         |
| دمالد   | 1          | 6          | حضرت مولانا مرغوب الرحمن ديوبندي مسيد | <b>r</b>  |
| دمالہ   | 1          | کا         | حضرت مولا ناظهوراحمه بموى ميسية       | <b>.٣</b> |
| دمالذ   | t          | 6          | حضرت مولا ناافتخارا حمر بموى مسيدي    | ۳۰۲       |
| رساكل   | <b>r</b> · |            | حضرت مولا ناعبدالكريم مبليله مسينة    | ۵         |
| صاله    | . 1        | 6          | الحاج ميال قمرالدين احجروى ميسطة      | ۲         |
| · دماله | 1          | . R        | ترکی کے نامہ نگار                     | <u>2</u>  |
| دسالہ   | 1          | 6          | قارى عبدالحئ عابدمرحوم                | ۸۸        |
| رشاله   | ŧ          | 6          | حفرت مولانا محمه يوسف لدهيا نوى مسلة  | 9         |
|         | 1          | <b>K</b>   | حفرت مولانا عبدالستارخان نيازي مسلة   | 1+        |
| دمالہ   | 1          | <b>K</b> , | جناب مختار حسن صاحب                   | 11        |
| دسالہ   | •          | K          | حفرت مولا نافضل حق پیثاوری میسدید     | 17        |
| رساکل   | r          | ۷          | حضرت مولأ ناسعيدالرحمن علوي ميسية     | 1٣        |
|         |            |            |                                       |           |

مویا<sup>۱۱</sup> حفرات کے کل ۱۵ رسائل

اضساب قادیانیت کی جلد (۵۵) میں شامل اشاعت ہیں۔ حق تعالی شرف قبولیت سے سرفراز فرمائیں۔ آمین ، بحرمة عاتم النبیین!

محتاج وعاه: فقیرالله وسایا! ۸رریچاڭ نی ۱۳۳۵ه، بهطابق ۹ رفر وری۲۰۱۴ م



#### بِسْوِاللَّهِ الرِّفْلْسِ الرَّحِيْمِ"!

## ملت اسلاميه كاتبليغي اخبار مفت روزة تنظيم ابل سنت لا مور"

مرذاغلام احدنمبر

دو بعظیم المل سنت کے مرزا قادیانی نمبر کی ترتیب پر میں سیدنورالحسن صاحب کی خدمت میں مبارک بادعوض کرتا ہوں۔ انہوں نے تعظیم کے اس خاص نمبر کی اشاعت سے ملت اسلامیہ کی بہت بوی خدمت انجام دی ہے۔ اللہ تعالی انہیں جزائے خمرد ہے۔ میں نہیں سمجھ سکتا کہ دستھیم المل سنت 'کے مندرجہ مضامین پڑھنے کے بعد کوئی معقولیت پندانسان مرزا قادیانی کے دعوے نبوت کا قائل ہوسکتا ہے۔''

"اس پرہے میں قادیا نیت کے متعلق ایسے محققانہ مضامین ہیں جن کے مطالعے سے محروم رہا میں مسلمان کومحروم نہیں رہنا جا ہے ۔ کوئی سمجے العقیدہ مسلمان اس پرہے کے مطالعے سے محروم رہا ہو، تو یہ محرومی خوش شمتی نہیں کہلائے گی۔ غرضیکہ بینہ رائے موضوع کے لحاظ سے قابل محسین ہو اور تنظیم الل سنت کا مریستحق مبارک باد ہے۔ جس نے ان مضامین کا مجموعہ بیش کیا جو کفروا لحاوک خرمن پرحق وصدافت کی بجلیوں کا کام کرسکتے ہیں۔"

#### اشاعت سوم

۲۸ررجب،۵رشعبان۲۹ساه،مطابق۲۱،۲۳۱رمی،۱۹۵۰

فحلصانه پیشکش

ہراس فرزندتو حید کی خدمت میں جو مجوب خدامج مصطفی اللی کی عالی کی قیادت اور ابدی رسالت پر غیر متزلزل ایمان رکھتا ہے اور ' رحمة للعالمین ''کے بعد برتم کے مرگی نبوت کو کذاب و د جال اور اسے نبی اور مجدد مانے والوں کومر تد و ملعون سمجھتا ہے۔

مر قبول افتد زے عزو شرف

(بغاری)

#### ارباب نگارش

نقاش پاکستان علامه اقبال محضرت مولا ناظفر علی خان صاحب مدظله العالی عالی ، جناب شخ فیف محمد مساحب سینیکراسمبلی ، حضرت مولا ناسیدمحمد دا و دصاحب غزنوی ، عالی جناب محمد اکبرخان صاحب سابق و سنر کمٹ جج ریاست بهاول پور - حضرت مولا نامجمدا ساعیل صاحب ( محوجرا نواله ) بانی تحریک جناب سردار احمد خان صاحب بنانی ، فارمح قادیان حضرت مولا نالال حسین صاحب باخی ، فارمح قادیان حضرت مولا نالال حسین صاحب اختر ، حضرت مالوت \_

شاعر تنظيم حضرت شوتي مدر تنظيم!

تحريك تنظيم كے بانی محترم المقام جناب سرداراحدخان صاحب بتافی كا

## الل حق سي مخضر خطاب

الله کے فضل سے تنظیم اہل سنت کا ادارہ قائم ہو چکا ہے۔ عقا کہ حقہ کی حفاظت داشاعت ادر جماعت اہل سنت کا اٹھان اس کے فرائض میں داخل ہے۔ اس کی طرف سے آیک ہفتہ دارا خبار بھی جاری ہے۔ آپ لوگوں نے جہال ہزار دل رد پے کے اخراجات اپنے ادپر لازم کرر کھے ہیں۔ وہال اپنی حفاظت کا خرج بھی اپنے ذمہ لیس تو ہرج کیا ہے۔ اللہ کا نام لے کر اس میں نہ صرف قتی کی احداد دیں بلکہ بڑی بڑی اور پیاری قربازی و کے کرتم کے کو اپنا کیں اوراپ عطاء کردہ فنڈ کی گزانی میں بھی شامل ہوں۔ اگر آپ بفضلہ تعالی نہ ہی جذبات اپنا کیں اوراپ عطاء کردہ فنڈ کی گزانی میں بھی شامل ہوں۔ اگر آپ بفضلہ تعالی نہ ہی جذبات اپنا کیں اوراپ عربی جذبات کے اور کی دونہیں اوراگر ہماری سمی محض جذبہ للہیت پر بی ہی ہے تو کوئی دونہیں سے اورفکر آخرت سے بالا تربیس ہیں اوراگر ہماری سمی محض جذبہ للہیت پر بی ہی ہے تو کوئی دونہیں کہ بیاستدعا بے اثر اور بے نتیجہ رہے۔

ادارىيه ..... ازمولاناسىدنوراكسن بخارى

مسلم لیگ کے باخی لیگ میں نہیں رہ سکتے اور قائد اعظم کی شان میں مستاخی کرنے دالی زبان تھینے کی جائے گئے کہ اور نبی زبان تھینے کی جائے گئے کہ شان میں بکواس کرنے والی نبوت چلتی رہے گی اور نبی کریم ساتھ کے باغی دائر ہ اسلام میں بی رہیں گے۔

بندگی پربھی خدائی کے ہیں دعوے کب سے اب تو یا رب! تیرے بندول کی طبیعت بدلے اگریز کا خوشامدی" نبی" قوم کو جہاد کی حرمت و منیخ کی تعلیم دیتا ہے تو کعبۃ اللہ پر بم

کے کولے کرتے ہیں۔

حرم مرا کے سیجان عصر حاضر نے بنائے کاخ فرجی کو استوار کیا

اور قائداعظم الكريزى آكه من آكسين ڈال كربات كرتا ہے تو و كھنے و نيا كے نيا كے نيا كے نيا كے نيا كے نيا كے نيا ك نقی پر يفضلہ تعالى اسلام كى سب سے بدى .... مملكت كالقش الجرآتا ہے اور مطلع كفر سے اسلام كا ستارہ چك الحستا ہے۔ يا كستان يا كنده باد!

فرنگی کا خود کاشته 'نبزدل نی' انگریز کے ملعون افتد ارکوخدا کی رحمت قراردے کراپئی امت کو عمر بحر انگریز پرسٹی کی تا کید کرتا ہے اور عیسائیت کی جڑیں ہند اور ہندوستان اور ہیرون ہند میں غیر حزلزل اور مضبوط کرنے کی مردوداور ناکام کوشش میں مرجا تاہے۔

> دولت اغیار را رحمت شمرد رقع باگرد کلیسا کردد مرد

تو اسلام مظلوم ومجور اورمسجد میں محبوس ومحصور ہوکررہ جاتا ہے۔ مرقوم وملت کامخلص اور بہا درایڈراگریز، ہندوسکھ اور مرزائی کے چکل سے اسلام کے لئے ایک ملک چھین لیتا ہے اور کشمیری پہاڑیوں اور ہمالیہ کی چوٹیوں پراسلام کاعلم لہرادیتا ہے۔

اسلام زنده بادا قائداعظم زنده بادا

اگر گاندهی جی نے قیام پاکستان کو گوما تاکی تکابوٹی سے تعبیر کیاتو تاراسکھ نے تھی تکوار کو لہرا کر پاکستان کو چیلنج کیا۔ انگریز کی ساختہ پرداختہ نبوت اور پنڈت جواہر لال کا لاہور اسٹیشن پر

www.besturdubooks.wordpress.com

ا پے رضا کاروں سے پر تپاک خیر مقدم کرانے والی خلافت کی مسلسل اور پر جوش مخالفت اور انتہائی معانداند روش کے باد جو داس مرد مسلمال کا مطالبہ بورا ہو کررہا ہے مصطفیقات کے ادنی امتی، احمد مجتنی کے ایک غلام محمطی جناح نے ''لا السبه الا الله ''کانعرہ لگا کر محمد رسول الشفائی کے صافتہ کموش کی بقاوحواس پر ڈٹارہا گوش کی بقاوحواس پر ڈٹارہا اور آگریز ہندو، سکے اور مرزائی کی متفقہ کوششوں، سازشوں اور ریشہ دواندں کے علی الرغم بعونہ تعالی یا کتان کے کررہا۔

اب اگر پاکتان کے اعدرہ کرکوئی انسان بانی پاکتان کے خلاف زبان طعن وراز کرے واسے برداشت کیا جائے گا؟ قطعانہیں!

پی دنوں قائد اعظم کے ہوم انقال پر تقریر کرتے ہوئے وزیراعظم پاکتان میں کھولوگ ایسے ہیں جو لیافت علی خان صاحب نے کیا خوب اعلان فر مایا: ''آئ ہی پاکتان میں کھولوگ ایسے ہیں جو باوجود بیر جانے کہ کہ پاکتان قائد اعظم کی کوششوں ادر حوصلہ کا نتیجہ ہے جس میں آئ آئ محمد کروڑ مسلمان بفکری ہے آرام کی نیندسوتے ہیں قائد اعظم کی شان میں گتا ٹی کرتے اور زبان طعن دراز کرتے ہیں۔ آپ نے غیظ وغضب کا اظہار کرتے ہوئے فر مایا جب تک میں وزیر اعظم ہوں میں بیاحال کرتا ہوں کہ قائد اعظم کی شان میں گتا فی کے جرم کو پاکتان کونقصان پہنچانے کے میں بیاحال کرتا ہوں کہ قائد اعظم کی شان میں گتا فی کے جرم کو پاکتان کونقصان پہنچانے کے مترادف مجمول گا۔ میری حکومت ان کے خلاف شدید قدم اٹھائے گی اور قائد اعظم کی شان میں مترادف مجمول گا۔ میری حکومت ان کے خلاف شدید قدم اٹھائے گی اور قائد اعظم کی شان میں مترادف مجمول گا۔ میری حکومت ان کے خلاف شدید قدم اٹھائے گی اور قائد اعظم کی شان میں مترادف مجمول گا۔ کی زبان گدی ہے نکال دی جائے گی۔''

بجادر الدروا اور سولد آنے بجادر الدوار مراے کاش ہارے محرم وزیراعظم کومرحوم قائد اعظم سے جوربط تعلق اور عشق وعقیدت ہے کم از کم اتنار بط وتعلق اور اتن محبت وعقیدت ہاری حکومت کو ذات اقد س اللے ہے ہوتی تو آج پاکتان میں حضو ساتھ کی تو جن ہوں روانہ رکھی جاتی۔ بلاشبہ قائد اعظم پاکتانیوں کے محن جی اور آج ان کی مساعی کے بتیجہ میں آٹھ کروڑ باتنانی آرام کی نیند سوتے جیں۔ ایک پاکتانی زبان اگران کی مان میں گتانی کر بے قو ضرور پاکتانی آرام کی نیند سوتے جیں۔ ایک پاکتانی زبان اگران کی مثان میں گتانی کر بے قو ضرور کا کتات محدرسول الدھ تھے تو محن کا کتات جی اور آج حضو ساتھ تھی کہ کے قدموں کی برکت سے سارا عالم انسانی انسانیت کے شرف سے مشرف ہے۔ پھرکیا عالم انسانی کے کئی فرویا کا کتات کے کئی فردیا کا کتات اور رہبر انسانیت کی شان اقد می واطبر میں گتانی کی اجازت دی جائے گ

ساری کا نئات اور پوری انسانیت سے قطع نظر! صرف محدود نظر سے پاکستان ہی کو لیجے۔ بے شک یہ پاکستان محمد کام پر؟ کیااس حقیقت کے باور کرنے میں کسی کوذرہ بجرتا مل ہوسکتا ہے کہ بارگاہ رب العزت سے پاکستان کی بھیک قا کداعظم کی جمول میں ڈالی کئی تو محمد رسول الشعاف کے نام پر! پھر کیا محمد رسول اللہ کے مقدس نام پر حاصل کی محمد رسول اللہ کے مقدس نام پر حاصل کی محمد رسول اللہ تعلق کی تو بین برداشت کی جائے گی اور حضو مقال ہے کہ کاروار محمل کی اور حضو مقال ہے گئی دولت خداداد پاکستان کے طول وعرض میں محمد رسول اللہ اللہ کی تو بین برداشت کی جائے گی اور حضو مقال ہے گئی دولت خداداد پاکستان کے طول وعرض میں محمد رسول اللہ اللہ کی تو بین برداشت کی جائے گی اور حضو مقال ہے گئی دولت خداداد پاکستان تھیں گئی دولر کی جائے گی؟

مرزائیت کیاہے؟

کیا بیداسلام سے کھلی بغاوت نہیں؟ غلام احمد کون ہے؟ کیا بیر مصطفی اللہ کا دشن، مخالف کا دشن، مخالف کا دشن، مخالف مخالف مخالف کا دشن، مخالف مخالف

معززمعاصر "مغربی پاکتان" لا مور میں حضرت مولانا مرتضی احمد خان صاحب نے
یہ لکھتے ہوئے حقیقت کی کیا خوب ترجمانی فرمائی: "یہ حقیقت کے معلوم نہیں کہ فرقہ ضالہ مرزائیہ
کوگ اور قادیانی نبی کے پیروا پے جلسوں میں اورا پی تفتگوؤں میں مسلمانوں کے ہادی ومولا
حضرت محمصطفے احمد مجتبات کے کی شان اقدس میں گتا خانہ اعداز افتیار کرنے کے عادی ہیں۔
بلکہ ان کے دھرم کی بنیا دبی حضرت حتمی مرتبت (مالیہ) کی شان خاتمیت کی تنقیص کے عقیدہ پر
رکمی جا چکی ہے۔"

سیالکوٹ کے جس حادثہ فاجعہ سے متاثر ہوکر معزز معاصر نے بیسطور قلمبند کی ہیں۔
اس میں مرزائی اللہ ونہ جالندھری نے آنخضرت خاتم الانبیاء والمسلین کی شان میں گستاخی کرتے
ہوئے یہاں تک بکواس کی کہ آنخضرت آگائے کی نبوت کا دور قتم ہے۔اب مرزا قاویانی کی نبوت کا
زبانہ ہے۔

سیالکون کے غیور مسلمانوں کی وین غیرت اور ایمانی حمیت حضو مالکے کی ذات اقد س پرجملہ کو پرواشت نہ کر کی۔ انہوں نے قربانی دی اور وہ ملت کی سرفروش سرایا ایمار دی جماعت مجلس احرار کی قیاوت میں اس جلسہ کو بند کرا کے رہے۔ مسلم پریس نے متفقہ طور پراس بکواس کے خلاف پرزور صدائے احتجاج بلند کی تو اللہ ونہ قادیانی نے یہ بیان شائع کیا: '' ۱۵ ارجنور کی کو سیالکوٹ میں جو بنگامہ ہوا اس کے لئے یہ وجہ جواز تراشی کی ہے کہ خاکسار نے اپنی تقریر میں سید الانہیاء خاتم الرسلین حضرت محمصطف اللہ کی شان میں تو بین آ میز کلمات کہد دیے تھے۔ جنہیں احرار کی الرسلین حضرت محمصطف اللہ کی شان میں تو بین آ میز کلمات کہد دیے تھے۔ جنہیں احرار کی الرسلین حضرت محمصطف اللہ کی شان میں تو بین آ میز کلمات کہد دیے تھے۔ جنہیں احرار کی الرسلین حضرت محمصطف اللہ کی شان میں تو بین آ میز کلمات کہد دیے تھے۔ جنہیں احرار کی الرسلین حضرت محمصطف اللہ کی شان میں تو بین آ میز کلمات کہد دیے تھے۔ جنہیں احرار کی میں تو بین آ میز کلمات کہد دیے تھے۔ جنہیں احرار کی میں تو بین آ میز کلمات کہد دیے تھے۔ جنہیں احرار کی میں تو بین آ میز کلمات کہد دیے تھے۔ جنہیں احرار کی میانہ میں تو بین آ میز کلمات کہد دیے تھے۔ جنہیں احرار کی میں تو بین آ میز کلمات کو دیے تھے۔ جنہیں احرار کی میانہ کی میں تو بین آ میز کلمات کو تھیں اس تھیں تو بین آ میانہ کی تھیں احرار کی میں تو بین آ میز کلمات کو تھیں اس تو بین آ میانہ کی تھی تھیں احرار کی تھیاں کی تھیں اس تو بین آ میں تو بین آ میانہ کی تھیں کی تھیں تو بین آ میں تو بین آ میں تو بین آ میں تو بین آ میں تھیں تو بین آ میں تو بین تو بین آ میں تو بین آ میں تو بین آ میں تو بین آ میں تو بین تو بین تو بین تو بین آ میں تو بین ت

برداشت نه کرسکے ادرانہوں نے شوروشراور ہنگامہ برپا کردیا۔ بیالزام سراسر جموٹا اور تاپاک افتراء ہے اور کوئی احمدی سید الادلین والآخرین کی شان اقدس کے بارے میں اس تنم کی بات نہیں کہہ سکتا۔''

ڈھٹائی اور بے حیائی کا کمال

ملاحظہ ہوکہ حضوطات کی شان میں تو بین آ میز کلمات کو صرف احراری برواشت نہ کر سکے اورانہوں نے ہنگامہ برپاکر دیا۔ کو یا احرار ہوں کے علاوہ تمام مسلمان مرزائی بیں کہ حضرت فخر سکے اورانہوں نے ہنگامہ برپاکر دیا۔ کو یا احرار ہوں کے علاوہ تمام مسلمان مرزائی بیں کہ حضرت فخر مسلمان موتا اور وہ نہایت سکون و مرور مسلمان ہوتا کہ اگر حضوطات کی سے حضوطات کی تو بین برواشت کرتے ہیں۔ کاش کہ اس ملعون کو معلوم ہوتا کہ اگر حضوطات کی محبت اور حضور کی عزت برکث مرنے کا تام "احراریت" ہے تو ہرمسلمان احراری ہے۔

اورمسلمان بھی اپنے آقا دمولامحبوب خدامح مصطف اللہ کی شان اقدس میں اونی سے اونی کی سان اقدس میں اونی سے اونی مساخی کو برداشت نہیں کرسکتا اور جہاں وہ بیمسوس کرتا ہے کہ محمد رسول الشطائی کی عزت وعظمت کو خطرہ لاحق ہے وہاں وہ اس مادی ونیا کی انتہائی قربانی کرنے سے بھی در ایخ نہیں کرتا۔ کیونکہ اس کا ایمان ہے۔

نہ جب تک کٹ مرول میں خواجہ یٹرب کی عزت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا

اين طرفه تماشابين

یں۔ اور سننے! کوئی احمدی سیدالاولین والآخرین کی شان اقدس کے بارے میں اس تم کی بارے میں اس تم کی بارے میں اس تم کی بات نہیں کہ سکتا۔ چہخوب

هیعه ہے بغل میں پنہاں ہے لب پہ دمویٰ ہے پارسائی کا

تقابل واستنقلال

ا ..... سیدالعرب دامعجم رسول مدنی کے مقابلہ میں مستقل رسول قدنی۔

٢ ..... امتحاب الني كمقابلي من امتحاب مع موجود

س..... ازداج الني امهات المونين كے مقابلے بيس ام المؤمنين \_

،.... خلیفة الرسول کے مقابلہ میں خلیفة السیح بلکہ خلیفہ اوّل (مدیق اکبر) کے مقابلہ میں

خلیفہاول (نورالدین)اورخلیفہ انی (حضرت عمر ) کے مقابلے میں خلیفہ انی (میال محموداحمہ) مدیرہ الرسول کے مقابلہ میں مدیرہ اسلیح۔ .....۵ وبارحبيب كےمقابله من وبارحبيب۔ ۳..... مزارنی کے مقابلہ میں بہتی مقبرہ۔ قبررسول کے مقابلے میں قبر مرزا۔ قبلة الرسول اوّل (معجد اتصىٰ) كے مقابلے ميں محد اتصىٰ ـ .....9 قبلة الرسول افي (كعبة الله) كے مقابله من مجدقاديان ـ .....<u>[</u>• حرم اطبر ( كه مرمه) كمقابلي من قاديان ـ ,.....# اجماً ع محرى (مج كعبة الله) كے مقابلہ من قاديان كاسالانہ جلسه۔ .....18 سندمحری (انجری) کے مقابلہ میں سندقاد یانی۔ ۳۱.... ادرسب سے بڑھ کردجی محری (کتاب اللہ) کے مقابلہ میں تذکرہ (الہامات مرزا) پر سا.... تواحدی ایمان لاسکتا ہے۔لیکن حضوط اللہ کے بارے میں اس منم کی بات نہیں کہ سکتا۔ تفوق وبرتري

تفائل واستقلال اور برابری وہم سری پر قناعت نہیں گی گئی بلکہ نقائل وبرابری سے
آ کے بڑھ کرمرزائے قادیان کے تغوق و برتری کے شرم ناک دعاوی کئے ہیں۔ سیدالکونین رحمتہ
اللعالین کے دھمنوں کی تحقیر واہانت اور تنقیص ومفضو لیت کا جونجس وناپاک اور منوس ولمعون نظمرزا قادیانی نے بویا تھاوہ مسلح موعوداورا کا برمرزا ئیوں کی آبیاری سے اس قدر تناوراور گھناور دست بن کیا ہے کہ اس کی چھاؤں تلے تمام قادیانی امت بیٹھی مرزا قادیانی کی نبوت کے کس گارہی ہے۔
خطبہ الہامیہ کی تعلیم ''نبوی'' کا نتیجہ قاضی اکمل جسے دریدہ وہن قادیانی صحابی کے رسوائے عالم
اشعار عالم آ دکار ہو تھے ہیں۔ اب ایک دوسرے صحابی ڈاکٹر شاہ نواز خان قادیانی کے ناپاک الفاظ ملاحظہ فرمائے اور تعجب نہ کیجے:

'' حضرت سی موجود (مرزا قادیانی) کا دبنی ارتفاء آنخضرت میلانی سے زیادہ تھا ادر بیہ جزئی نضیات ہے جو حضرت مسیح موجود کو آنخضرت کا تاہی رحاصل ہے۔''

(مضمون داکرشا و از الاربیانی درسالدر بیانی فی است او ۱۹۲۹ء) و کیمئے کس جرأت و جسارت ہے لکی لیٹی رکھے بغیر حضور کو مرز اقادیانی کے مقابلہ میں .....قال کفر کفرنہ باشد .....ناقص العقل اور کم نہم کہا گیا ہے۔

## ظليت بلكةعينيت

ا....مصطفے میرزابن کے آیا

ہے اب احمد مجتبے بن کے آیا کہ جب مصطفے میرزا بن کے آیا (افعنل موری ۱۹۲۸ری ۱۹۲۸م) محمہ ہے جارہ سازی امت حقیقت عملی بعث ٹانی کی ہم پر

٢....٠٠٠ مالت سے بر وير وكر

"چودھویں رات کا چائد سے موجود ہی تو ہے جو چائد رات کے دقت تھا۔ لیمی رسول کر ممالت کے دقت تھا۔ لیمی رسول کر موسکتا کر ممالت سے بڑھ چڑھ کرشان دار ہونامحل اعتراض کیوں کر ہوسکتا ہے۔''
ہے۔''

اس علم كلام اس طرز تاویل اوراس انداز جواب سے ناوان میں بھیجے ہیں كه هارا بہلو صاف ہو کیا۔اب مجبوب خدامح مصطف الله کی شان اقدس میں جو گستاخی کرد ہجاہے۔اس تاویل ے بعد غلام احرفدنی کوجم مدنی سے خوب بر ماج ماکر پیش کرد۔اس سے مجبوب خدامطلوب ہر ددسرا کی تو بین کا اعتراض وار ذہیں ہوگا۔ کیونکہ جس غلام احمد کو احجمالا اور برد معایا جار ہا ہے وہ کوئی غیرتو مہیں۔عین وہی محمصطفے تو ہے ہی۔اس لئے تقابل اورتو بین کا سوال بی پیدائیس موتا۔ حالا تکهاس سے زیاوہ حبیب کبریا کی کوئی اور تو بین ممکن اور متصور بی نہیں ہے کہ انجمریز کے ساختہ یر داخته "نی" کوعین محبوب خدا سمجدلیا جائے اور اس طرح انگریز کی خوشا مددر آمد ڈیٹی مشنرول اور مجسٹریٹوں کی جاپلوسی اورپذیرائی فریضہ جہاد کی تنتیخ وحرمت قرآن کریم ، کعبۃ اللہ، مدینه منورہ اور حج بیت الله وغیره سے الہامات مرزا قادیا ان لا ہور ، اور قاویا ان کے سالا نہ جلسہ کے تغیر و تبادلہ اور وقت کی ہر کافر وظالم حکومت کی محکومی وفر ماہرواری مسلم نیک کی بدخواہی، آزادی اور حریت کے بردانوں کی جاسوی و گرفتاری مسلمان سلطنوں کی تباہی وبربادی مقوط ..... بغداد برقادیان میں ج اعال، اجمریز کی دعا کوئی ورضا جوئی،سلطنت برطانیہ کے بقاء ودوام کیمسلسل ان تھک اور مرتے دم تک غیرمختم مسامی اور ان سب سے بڑھ کررسوائے عالم پیاس الماریوں اور انگریز کو اولی الامر قرار دینے اور اس کی غیرمشروط اطاعت کو پورا نصف اسلام قرار دینے کے علاوہ ملحاء وعلاء معابدوابل بيت فتى كدانبياء كرام كحق من بزارون مرمع اورسيح كاليون برمشمل غليظ اور متعفن لنريجري بوري ذمه داري سيدالانبياء خاتم المرسلين عليه العسلؤة والسلام كي ذات اقدس برترير

عائد کردی جائے۔اس سے زیادہ ظلم سیدالا برار کی ذات پرانوار کے ساتھ اور کیا ہوسکتا ہے؟ اور اس سے بڑھ کراشرف الانبیاءافضل الرسلین کی شان اقدس میں اور کون می گستا خی ہوسکتی ہے؟ سر کا ردوعا الم اللہ پرشرمنا کے جملہ

عام مرزائوں سے قطع نظرخود مسلح موجود میاں محبود احمد صاحب کی اس متم کی بات "

ملاحظه بو:

الفعنل ۱۱ رجوم میں ہے: 'چوہدی محد صنیف خان صاحب نے اپناذیل خواب طفیہ لکھ کراس کی تجیر کے متعلق عرض کیا'' .....قرآن ٹریف میں مجھے ایک جیسی تین مخلف مقام پر تصاویر نظر آئیں۔ ورمیان میں ایک شاہانہ کری پر حضور (مرزامحود) روئق افروز ہیں۔ سر پر حضور (مرزامحود) کے شاہانہ تاج۔ ایک طرف میں موجود کھڑے ہیں دوسری طرف ایک اور بزرگ صاحب نورانی شکل کھڑے ہیں۔ دولوں حضور (مرزامحود) کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ مصلح موجود ہیں ....حضور نے اس کی تجیر فرمائی۔

"" " " " " الله تعالى ك كلام ك ما تحت مصلى موعود كا ظهور موا ب " " " (الفعنل الرعم ١٦٥٥ الدم ١٤٠٠ الدم ١٤٠ الدم ١٤٠ الدم ١٤٠٠ الدم ١٤٠ الدم ١٤٠٠ الدم ١٤٠٠

کار شیطال ہے کند نامش ولی گرولی اینست لعنت برولی

کیامسلے موعود کاخیر تو بین و تذلیل رسول این سے اٹھایا گیا؟ کیاسید العرب والعجم کی شان: ''بعد از خدا بزرگ تو می قصد مختصر'' جس انتہائی شرمناک گستاخی اور پر لے درجہ کی کمینہ بداونی کرنے والامسلے موعود ہے یامضد موعود؟ العیافیاللہ! فی کرنے والامسلح موعود ہے یامضد موعود؟ العیافیاللہ! فی کرنے والامسلح موعود ہے یامضد موعود؟ العیافیاللہ!

ایک ایما فاس وفاجر اور روسیاه و بدکار فخص جس کی سیدکاری کی طویل داستانیس نه مرف مبابله کی فاکلول بی بلکه عدالت کی مسلول بی موجود به ول بدکاری کے حالات نه مرف عام بهال دی فکل بیل اور پرلیس اور پلیث فارم پرزبان زو برخاص وعام بهول بلکه بیشن کورث اور با کیکورث کی فضاان سے کوئی ربی به وجوا پنے خلاف زناولواطت کے حلفیہ بیانات اور متعدد الزامات کی تروید بیل آزاد تحقیقات پرآ ماده بوتا بهون نمیدان مبابله بیل لکنے کی بهت رکھا بوسی تو ورمیان بیل شاباند کری پرشاباند ایماز بیل شاباند تاج دوئی افروز بواور مخبوب خدا محدوح برودمراسید الکونین رحمته للعالمین اشرف الانبیاء افضل المرسین افل کفر کفرنه باشد خاد مانداز بیل کورند الانبیاء افضل المرسین افل کفر کفرنه باشد خاد مانداز بیل کمر کورند الانبیاء افضل المرسین افل کفر کفرنه باشد خاد مانداز بیل کمر کورند

ناديدني راديده ام من مرا اے کافل کہ مادر نہ زادے

کیااس سے زیادہ آنخضرت اللہ کی شان اقدس میں گتا فی ہوسکتی ہے؟ کیااس سے زیادہ کفرکسی نے آج تک بکا ہے یاکسی بورپین یا امریکن مخالف اسلام اورمعا عدرسول نے اس ائداز میں سردر کا تنات اور فخر موجودات کی تصویر مینجی ہے۔ کیا آج تک کسی بدا عراض وبدخواہ رسول نے خود صاحب تخت وتاج ہوکراہیے سامنے صاحب السیر والمعراج کے دشمنوں کوغلامانہ ا ثداز میں کمڑا کیا ہے؟ کیا کسی انسان صورت شیطان نے آج تک سرورعالم کے دشمنوں کی اس بری طرح تو بین دند کیل کی ہے۔ نہیں اور یقینانہیں \_

> بہ برق میں یہ کرشمہ نہ شعلہ میں یہ ادا کوئی متائے کہ وہ شورخ تنکہ خو کیا ہے؟

بھریہ حقیقت کتنی دلآ ویز اورعبرت انگیز ہے کہ مجسم حضوط اللے سرایا نورکو کھڑا کرکے خود شاہانہ کری پر شاہانہ تاج زیب سر کرے رونق افروز ہونے والے بے غیرت خرسے برائمری بمی پارئیں۔ برائمری فیل مصلح موعود

یے طعن نیں سولہ آنے حقیقت ہے۔خودمیاں صاحب کے الفاظ موجود ہیں:"میری مثال د کمیدلویس برائمری میں بھی فیل ہوا اور ندل میں بھی فیل ہوا۔ کیکن چونکہ کمر کا مدرسہ تغااس لئے اللی جماعت میں بٹھا دیا حمیا کیکن انٹرنس میں جا کرسوائے تاریخ ادر چغرافیہ کے سب مضمونوں من قبل ہو گیا .....ایک لطیفہ یاد آ سمیا کہ پچھلے دلوں جب لا ہور میں میں بیٹے بشیراحمرے ہال مفہرا موا تعالو ایک طالب علم الرکی جو کہ ایم اے فلاسفی میں برحق تھی۔ بعض سوالات ہو چھنے کے لئے آئی .....و مجھے کہنے کی کہ کیا آپ ایم اے ہیں۔ میں نے کہا میں پرائمری فیل ہوں۔"

(الفصل قاديان مورجه ١٨م كوير٢٨ ١٩١١م ٢٠ ١ كالم ١٩١٣)

مراس براتمری قبل کی کامیانی کا معیار الماحظہ ہو۔ ای خطبہ میں فرماتے ہیں جو ای "الفعنل"كاى صفح برصرف چندسطريس بميليموجود اك،"ليس جب تكتم جمو في محد (عليلة) نبین بن جاتے ال وقت تک کامیا بنیس ہوسکتے۔" ( الفضل مور ور ۱۹۳۸ را کتوبر ۱۹۳۷ وص ۱ بہت كرنفى سے چموئے مساللے بن رہے ہيں۔ورندوراصل تو (خاك بدبنش)

آ مخضرت الله ہے بھی بوھ سکتے ہیں۔ ''یہ بالکل سے بات ہے کہ بر مخص ترقی کرسکتا ہے۔ ''یہ بالکل سے بات ہے کہ بر مخص ترقی کرسکتا ہے۔'' ہواور بڑے ہے بواور بڑے ہے بواور بڑے ہے بی بوھ سکتا ہے۔''
(الفضل قادیان ج انجبر ۵ ، مور کے کارجولائی ۱۹۲۲ء)

اس جر پر تو زوق بشر کا یہ حال ہے کیا جانے کیا کرے جو خدا اختیار دے

یہ تو خیرے پرائمری فیل ہیں۔ اگر فیل پاس ہوجاتے تو جانے کامیابی کا معیار کیا مغیراتے اور کیا سے کیا بن جاتے۔ وہنی افلاس اور دما فی قلاشی کا بیال کہ پرائمری تک پاس نہیں کر سکے اور تعلی مید کی بر بھی خدائی کے ہیں وعوے کب سے بندگی بر بھی خدائی کے ہیں وعوے کب سے

بھن ہوں مدن سے بن وری ب ب اب تو یا رب تیرے بندوں کی طبیعت بدلے

ادر پھریہ پرائمری قبل ہو کر محمطف اللہ سے بڑھ جانے کے امکانات مرف بیٹے ۔ تک محدود نہیں۔ باپ کا بھی بہی حال ہے۔ وہ خیر سے امتحان تو مخاری کا پاس نہیں کر سکے۔ مرتقل کفر کفر نباشد! بڑھ کے حبیب خدامح مصطف اللہ ہے۔

اکی سردودمریدقاضی اکمل کی ملعون زبان کی ہے۔
مجمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں
ادر آگے ہے ہیں بڑھ کر اپنی شان میں
مجمد دیکھنے ہوں جس نے اکمل
غلام احمد کو دیکھے قادیان میں

(البدرقاديان سااموريد ٢٥ راكوير ١٩٠١م)

الفعنل اس بے ایمانی دبے غیرتی پر چاو بحر پانی میں ڈوب مرنے کی بجائے قرباً

چالیس سال بعداس بے حیاتی پر فخر و ناز کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ: ' بیشعراس نظم کا حصہ ہیں جو
حضرت می مودو کے حضور میں پر حی تی اور خوش خط لکھے ہوئے قطعے کی صورت میں پیش کی گی اور
حضور سس ( جزا کم اللہ تعالیٰ کہ کر ) اسے اپنے ساتھ اندر لے گئے ۔ حضرت کا شرف ساعت
حاصل کرنے اور جزا کم اللہ تعالیٰ کا صلہ پانے اور اس قطعے کو اندر خود لے جانے کے بعد کسی کوئی ہی

حاصل کرنے اور جزا کم اللہ تعالیٰ کا صلہ پانے اور اس قطعے کو اندر خود لے جانے کے بعد کسی کوئی ہی
کیا پہنچتا ہے کہ اس پراعتر اض کر کے اپنی مزوری ایمان وقلت عرفان کا شہوت دے۔'
کیا پہنچتا ہے کہ اس پراعتر اض کر کے اپنی مزوری ایمان وقلت عرفان کا شہوت دے۔'
(افضل مورور ۱۹۲۲ راگست ۱۹۲۳ء میں م

تف ہے اس ایمان اور لعنت ہے اس عرفان پر۔ گر ولی اینسٹ لعنت برولی مختاری فیل مسیح موعود

پریہی تو و یکھے کہ فررسل سیدالانہیا وجرمصطف اللہ سے بورہ کرشان والے نمشی غلام احر خرسے کھوتارام جننی قابلیت بھی نہیں رکھتے اور مختاری کا جوامتحان ہزاروں ہندوسکے پاس کر لیتے سے وہ حضرت صاحب پاس نہ کر سکے مصاحبز افدہ مرز ابشیراحمرصا حسب ایم اے لکھتے ہیں '' واکٹر امیر شاہ صاحب استاد مقرر ہوئے۔ مرز اصاحب نے اگریزی شروع کی اور ایک وو کتابیں اگریزی کی روحیس ۔ آپ نے مختاری کے امتحان کی تیاری شروع کر دی اور قانونی کتابوں کا مطالعہ شروع کیا۔ پر امتحان میں کامیاب نہ ہوئے اور کو کر ہوتے وہ د نعدی اشغال کے لئے مطالعہ شروع کیا۔ پر امتحان میں کامیاب نہ ہوئے اور کو کر ہوتے وہ د نعدی اشغال کے لئے بنائے نہیں گئے ہے۔''

چه خوب! گویا امتحان میں کامیاب ہوتا تو و نیوی اشغال کا پیش خیمه تھا۔ مگر فیل اور

نا کام ہونا مدراج نبوت کا ایک درجہ اور قعرمیسے سے کا ایک مروری زینے

جو بات کی خدا کی تئم لاجواب کی

جہوٹے میاں بشیراحرصاحب کابیآ خری نظرہ آگور کھٹے ہیں کا مصداق ادر بہت دلچسپ ہے۔ گراس سے زیادہ دلچسپ بڑے میاں محوداحرصاحب کا ارشاد طلاحظہ ہو۔ فرماتے ہیں: اقیمی استاد کا اقیمی شاگر د

'' حضرت سیح موجود کوبھی بیدوی ندتھا کہ آپ نے طاہری علوم کہیں پڑھے۔ آپ فر مایا کرتے تھے۔میراایک استاد تھا جوافیم کھایا کرتا تھا۔ دہ حقہ لے کر بیٹھ رہتا تھا۔ کی دفعہ پانیک میں اس سے اس کے حقہ کی چلم ٹوٹ جاتی۔ایسے استاد نے پڑھانا کیا تھا۔''

(الفعنل مورى ١٩٢٩م)

محویاحضرت صاحب اس امتاو سے پڑھتے پڑھاتے نہیں تھے۔ بلکہ اس سے جس فن میں وہ ماہر تھا اس کا استفادہ کرتے تھے۔ چنانچہ ذیل کی روایات سے اس بات کی تصدیق مجمی ہوتی ہے۔

ا ...... میان محود احمر صاحب لکھتے ہیں: '' حصرت سے موعود نے تریاق الی وواء خدا تعالیٰ کی بدایت کے ماتحت بنائی اور اس کا برا جزانیون تھا اور بیدوواکسی قدر اور افیون کی زیادتی کے بعد

حضرت خلیفہاڈل ( تھیم ٹورالدین ) کوحضور (مرزا قادیانی ) چھ ماہ سے زائدتک دیتے رہے اور خود بھی دفا فو قامخلف امراض کے دوروں کے دفت استعال کرتے رہے۔''

(الفعنل مور فيه ارجولا كي ١٩٢٩م)

(الفعنل قاديان٢٦رمارچ١٩٣٥ء)

س.... صاجزاده بشیراحمد صاحب لکھتے ہیں: '' فاکسار عرض کرتا ہے کہ آپ چاہیاں ازار بند کے ساتھ بائد ہفتے تھے۔ جو ہو جو سے بعض اوقات لنگ آتا تھا اور دالدہ صاحبہ فرماتی ہیں کہ حضرت مسیح موعود عمو اُریشی ازار بند استعال فرماتے تھے۔ کونکہ آپ کو پیٹاب جلدی جلدی آتا تھا۔ اس لئے ریشی ازار بندر کھتے تھے۔ تا کہ کھلنے میں آسانی ہوا در گرہ بھی پڑجائے تو کھولنے میں دفت اس لئے ریشی ازار بند میں آپ سے بعض دفت کرہ پڑجاتی تھی تو آپ کو بیزی تعلیف ہوتی تھی ۔'' مندو۔ سوتی ازار بند میں آپ سے بعض دفت کرہ پڑجاتی تھی تو آپ کو بیزی تعلیف ہوتی تھی ۔''

(سيرة المهدى حصباة ل ص٥٥ مروايت تمبر ٢٥).

(سيرة المهدى جعددوم ١٥٨، روايت نمبر ٣٤٥)

ه ...... دو بعض اوقات زیاده سردی مین دود و جرابین او پرتلے چڑھا لینے مگر باوجود جراب اس طرح پہن لینے کدوہ پیر پر تھیک نہ چڑھتی۔ بھی تو سرا آ کے لٹکٹا رہتا اور بھی جراب کی ایر می پیر کی پیر کی پیر کی پیر کی پیر کی پیر کی ہے۔ بھی دوسری الٹی۔" (سیرة المبدی حصد دم میں ساما، دوایت نبر ۱۳۳۳) پشت پرآ جاتی اور بھی آبید جراب سیدھی دوسری الٹی۔" (سیرة المبدی حصد دم میں ساما، دوایت نبر ۱۳۳۳) ۲ ...... دوسری احتیاط کا بیر عالم تھا کہ کوٹ، صدری، ٹو پی عمامہ دات کو اتا رکر تگیہ کے ۔....

یج بی رکھ لینے اور دات مجرتمام کیڑ ہے بستر پرسراورجسم کے یکچ ملے جاتے۔'' (سیرت المہدی حصد دم ص ۱۲۸، روایت نبر ۱۲۳)

اس سلسله میں چندایک مریدان ہا صفا کی روایت بھی س لیجئے۔ اس سن ''آپ کو (لیعنی مرزا قادیانی کو) شیر بٹی سے بہت پیار ہے اور مرض بول بھی آپ کو عرصہ سے گئی ہوئی ہے۔اس زمانہ میں آپ مٹی کے ڈھیلے بھن وقت جیب میں ہی رکھتے تھے اور اس جیب میں گڑ کے ڈھیلے بھی رکھ لیا کرتے تھے۔''

(المحقرطالات مرزا قادیانی براین احمدین اقل مید برتبه مراج الدین قادیانی)

۸..... ۱۰ ایک دفعه ایک فض نے بوٹ تخدین پیش کیا۔ آپ نے (مرزا قادیانی نے) اس کی فاطر سے پہن لیا۔ گراس کے دائیں بائیں کی شناخت نہیں کر سکتے تھے۔ دایاں پاؤں بائیں طرف کے بوٹ میں ادر بایاں پاؤں دائیں طرف کے بوٹ میں پہن لیتے تھے۔ آخراس ملطی سے بہتے کے لئے ایک طرف بوٹ پرسیابی سے نشان لگانا پڑا۔ "

(محرين خلافت كانجام ٩٦٠ معنفيطال الدين شمس صاحب)

ه ..... دونی جوتی جب پاوس کافتی تو جهت ایزی بخمالیا کرتے تھے اورای سبب سے سیر کے وقت کرواڑ اڑکر پڑ لیوں پر چڑ حایا کرتی تھی ..... حضور کھی تیل سرمبارک پرلگاتے تو تیل والا ہاتھ سرمبارک اورواڑھی مبارک سے ہوتا ہوا بعض اوقات سینہ تک چلاجا تا جس سے قیمتی کوٹ پرد ہے برجاتے۔''
راخبارا کھم قادیان مورور ۱۹۳۵ فروری ۱۹۳۵ م

میں سلسلہ میں تنعیلات کا دامن زلف یار سے بھی دراز تر ہے۔ تاہم الل فکر ونظر کے لئے اتنا کافی ہے۔

> دریائے خون بہانے سے اے چٹم فاکدہ دو اشک بھی بہت ہیں اگر کھے اثر کریں

> > بيمنها ورمسور كي دال

آ ہ! انسانیت کی برسمتی اور دین کی مظلومی کہ جس ذات شریف کو دسترخوان پر بیٹھ کر روثی کھانے، چابیال سنجالنے، اپنی شلوار کا ازار بند کھولنے، جراب اور جُوتا پہننے، کان جس بٹن وینے ، استنج کے ڈھیلے اور کھانے کے گر کوجد اجدار کھنے تی کہ سیر کے دفت چلنے اور داڑھی مبارک کو تیل لگانے کی بھی تمیز نہیں وہ دعوی کرتے ہیں تو صرف نبوت اور مسجیت کے نہیں بلکہ افعال کو تیل لگانے کی بھی تمیز نبیں وہ دعوی کرتے ہیں تو صرف نبوت اور مسجیت کے نہیں بلکہ افعال الانبیاء سے تخت نبوت ورسالت اور سید الرسلین سے تائ رشد و ہدایت چھینے کے ۔

ہادہ عصیاں سے دامن تربتر ہے شخ کا محریکی دعویٰ ہے کہ اصلاح دوعالم ہم سے ہے قادیانی نبوت کے تابوت میں آخری کیل

الفعنل اور الله وید اپنا کھیا پڑھا چائے جیں اور دائے عامہ کے وہا و اور پرلیں کی گرفت سے گھرا کرا پی ہات سے کر شکتے ہیں اور وہ کہ سکتے ہیں کرکی مرزائی اس شم کی ہات نہیں کہ سکتا ۔ لیکن کیا اس بات کا بھی افکار ممکن ہے کہ ان مرزائیوں کے پیشوا خوومرزا قادیا فی عشق رسول کے پختلف مدارج تقائل وہمسری، تفوق و برتری اور وصدت وعینیت طے کرنے کے بعد اب آخری منزل میں قدم رکھتے اور مقام مقصود پر آتے ہیں ۔ لینی نعوذ ہاللہ! سید المسلین کومند رسالت اور کری نبوت سے اٹھاتے اور خود ہدایت عالم کا تاج زیب سرکر کے تخت خلافت پر براجمان ہوتے ہیں ۔ سنئے! اور جگرتھا م کر سنئے ۔ مرزا قادیا فی کہتے ہیں اور ڈکئے کی چوٹ کہتے ہیں کہ: ''اب اسم محمد کی جگل ظاہر کرنے کا وقت نہیں ۔ لینی اب جلالی رنگ کی کوئی خدمت ہاتی نہیں ۔ کوئکہ مناسب حد تک وہ جلال ظاہر ہو چکا ۔ سورج کی کرنوں کی اب برداشت نہیں ۔ اب عائد کی شنڈی روشنی کی ضرورت ہے اور دہ احمد کے دیگ میں ہوکہ شن ہوں۔''

(اربعین نمبر ۱۳ س۱، فزائن ج ۱۸ ۱۳ ۱۳۰۰)

فرمائے! کیا اب بھی اس متم کی بات میں کوئی کسررہ گئی۔ کیا اس تصریح کی بھی کوئی تادیل کی جائے گی؟ کیا مقام محمد پراس بے حیائی سے ڈاکہ زنی کے بعد بھی غلام احمد کی نبوت کومجہ رسول اللہ کی اجاع کامل کاثمرہ قراردیا جائے گا؟

ارباب افتذاري

ہم ارہاب اقتدار ہے بھی دریافت کرتے ہیں کہ سردر کا نکات کے دشمنوں کی تحقیر داہانت اور تنقیص دمفضو لیت کی خرافات اور بکواس سے گذر کر نعوذ ہاللہ سیدالم سلین کومندرسالت سے اٹھا کر ہدایت عالم کے مقام محود پرخود قبضہ کرنے کی نابکار سمی کے ہاوجوداس کذاب اکبرادر دجال اعظم کوانسان اوراس کی مردد دو لمعون لا ہوری اور قاویانی امت کومسلمان سمجما جائےگا۔

ہر گزم باور نمی آید زردئے اعتقاد ایں ہمہ با مختن ودین پیمبر داشتن

مسلم ليك ادراسلام

میاں افتخار الدین اور سردار شوکت حیات خان اگر اپنی تقریروں سے مسلم لیک ہیں اختشار کاموجب ہوں توانبیں مسلم لیگ سے خارج کردیا جاتا ہے۔

مجلس عالمہ پاکتان مسلم لیگ نے ااراپریل کوکراچی میں میاں صاحب اور سردار صاحب کو پارٹی سے پانچ پانچ سال کے لئے خارج کرتے ہوئے ان کے خلاف حسب ذمل فرد جرم مرتب کی ہے۔

"میاں صاحب اور سر دار صاحب نے جماعتی نظم و صبط کا خیال کے بغیر مجلس دستور ساز میں پارٹی میں فیصلوں کے خال فی تقریریں کر کے مسلم لیگ کے مفاد کو نقصان پہنچایا بلکہ انہوں نے پارٹی میں اختثار وبدنظی پارلینٹ میں اختثار وبدنظی پارلینٹ میں اختثار وبدنظی پسیلانے کے لئے تخریجی کارروائیاں کیں اور مسلم لیگ کورسوا کرنے کی کوشش کی۔"
محرات و!

مرزاغلام احد ممیال محود احدادر دوسرے مرزائوں کی اس متم کی تقریروں سے نہ ملی تقم دو میں اسے نہ ملی تقم دو میں ا د صبط کوصد مہ پہنچتا ہے نہ اسلام کے مفاد کو نقصان پہنچتا ہے۔ نہ دین کی حیثیت کو چیلنج ہوتا ہے۔ نہ اس کی رسوائی ہوتی ہے اور نہ ملت میں انتشار پیدا ہوتا ہے۔

اس سلسلہ میں معزز معاصر ''ڈان' (اردد) بعنوان'' پارٹی ہے بغاوت کی سزا' لکھتا ہے: ''کورنمنٹ اس کے ارکان اور اس کی عام پالیسی پرانہوں نے سخت حملے کئے ہیں۔ انہوں نے اس پر بھی اکتفانہیں کیا۔ بلکہ دستوریہ پاکستان اور پارلیمنٹ کی نیائی حیثیت پر بھی اعتراض کیا۔ پاکستان کا کون سانظام اور اوار و باتی رو گیا جس کے متعلق یہ مجما جائے کہ ان کی نظر میں اس کا احترام ہے۔ اور مسلم لیگ پارٹی کے درمیان کون سی چیز مشترک رو گئی تھی جو آئیں یارٹی کارکن باتی رکھا جاتا۔''

بالکل انبی الفاظ میں ہم یے وض کرنے کی اجازت چاہتے ہیں کہ (اس سارے مرزا نبرے قطع نظر صرف زیر نظر افتتا ہے ہیں) ان کے کرقوت کو بغور دیکھ کر ہمیں ہتلایا جائے کہ مرزائیدن کو مرزائیدن کو ملت اسلامیہ کارکن مرزائیدن کو ملت اسلامیہ کارکن باقی رکھا جائے۔ جب وہ اسلام اس کے ارکان اور اس کی عام پالیسی پرشد یہ حملے نہ کریں بلکہ خود سید الانبیا ورحمتہ اللعالمین کی شان رسالت کو فتم کر کے مرزاغلام احمد قادیانی تخت وتاج نبوت پر قابض ہونے کی ملعون کوشش کر بے قراسلام کا باتی کیارہ میاجس کے متعلق یہ مجما جائے کہ قابض ہونے کی ملعون کوشش کر بے واسلام کا باتی کیارہ میاجس کے متعلق یہ مجما جائے کہ

مرزائیت کی نظر میں اس کا احترام ہے؟ الحاصل

مرزاغلام احرمحررسول التعلقة كاحریف ومقابل اور برترین خالف ومعائد ہے اور
امت مرزائیہ امت محریہ سے بالکل جدا اور مغائر! اس نے محررسول اللہ کے پاکستان میں
مسلمانوں کے ساتھ شامل رکھنا اسلام کی مظلومی کا دردائیز مظاہرہ ہے اور ملت کی مجبوری کا الم تاک
نظارہ جے دیکے کرحساوو دیندارفرز ندان تو حیدکا ول محمقا .....ادرجگر پھٹا ہے۔
تاوید تی وید سے ہوتا ہے خون دل
ب دست ویا کو دیدہ بیما نہ جاہئے
اشاعت دوم
اشاعت دوم
الارشعیان المعظم ۱۳۱۸ دوم

مرزاغلام احرنمبركا منشاء

ہمارے مقامی معاصر پیغام ملے نے اعلان کیا تھا: "۲۲ ارکی حضرت مسے موجود کا ہیم وصال ہے۔ اس موقعہ پر پیغام ملے کا ایک خاص نمبر شائع ہوگا جس میں حضرت مجدد وقت کی صدافت آپ کے عظیم الشان کارناموں، آپ کی خدمات دینیہ اور سیرت واخلاق پر بہت سے بیش قیمت مضامین درج ہوں کے۔"

ہم نے مناسب سمجھا کہ ہم بھی اس مبارک تقریب میں حصہ لیں اور تنظیم الل سنت کا خاص نمبرشائع کر کے دنیا کو حضرت مجد ووقت کی صدافت آپ کے عظیم الثان کا رناموں ، آپ کی خدمات دیدیہ اور سیرت واخلاق سے باخبر اور آگاہ کریں۔ چنانچہ آج ہم بفضلہ تعالی تنظیم کا یہ خاص نمبر .....مرز اغلام احمد نمبر ..... شائع کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔

مر تبول افتر زے عز و ثرف

ہمیں امید ہے کہ دنیا کواس خاص نمبر کے مطالعہ سے مرزا قادیانی کی شخصیت اور آپ
کے معیب دمقام کے بیجھنے میں بہت مرد ملے گی۔خدا ہمارے'' قادیانی'' کرم فر ماؤں کو خالی الذہن ہوکر اس خاص نمبر کی روشنی میں مرزا قادیانی کی حقیقت جانے پہیانے کی توفیق عطاء فرمائے اور قبول حق کی سعادت سے انہیں بہرہ یاب فرمائے۔ آمین!

## تنظیم اہل سنت کے''مرز اغلام احرنمبر'' کے متعلق

معززا کابرملت کی آرائے گرامی

عالى جناب يشخ فيض محمصا حب سيبكر پنجاب سمبلى كاارشادگرامي

و جنتھیم الل سنت کے مرزا قادیانی نمبر کا میں نے بغور مطالعہ کیا۔ اس کی ترتیب پر میں سید تورائحن صاحب کی خدمت میں مبار کہادعرض کرتا ہوں۔انہوں نے تنظیم کے اس خاص نمبر کی اشاعت سے ملت اسلامید کی بہت بڑی خدمت انجام دی ہے۔اللہ تعالی انہیں جزائے خمر دے۔ مرزائيت كيار عص معرت علامها قبال عليه الرحمة كخيالات كاشاعت خصوصيت كساته جاذب توجہ ہے۔ان خیالات کے متعلق بیہیں کہا جاسکتا کہ علامہ موصوف نے کسی ہگای جذبہ کے ما تحت ان کا اظهار فرمایا۔ حقیقت بہ ہے کہ ان کی بیرائے گرامی برسوں کے میق مطالعہ کا نچوڑ ہے۔ من بیں سجے سکتا کہ تنظیم الل سنت کے مندرجہ مضامین کے یرمنے کے بعد کوئی معقولیت پندانسان مرزا قادیانی کے دعوے نبوت کا قائل ہوسکتا ہے۔ میری تجویز ہے۔ ان تمام اور چھول قسم دیکرمضامین اردونظموں کوستقل کتاب کی شکل میں شائع کرنا مفید ہوگا۔اس سلسلہ میں بیجی جویز کرتا ہوں کہ كتاب كى اشاعت كے لئے خاص عطيات حاصل كرنے كى كوشش كى جائے اور حجب جانے براس كتشيم مفت بوراس مقعد كے لئے ميں اسے مقدور كے مطابق الداد كے لئے تيار مول ـ "

قائدملت حضرت مولا ناسيددا ؤدصاحب غزنوي كاارشادگرامي

المفت روزه تنظيم الل سنت جومولانا سيدنوراكسن صاحب كي ادارت من شائع موتا ب-شائدارتبلیفی خدمات سرانجام دے رہا ہے۔ بلندیا بیعلاء اور الل قلم حضرات کے مضامین اس كى معنوى خوبيوں كے لئے اور خود فاضل مدير كاحس ذوق اس كے صورى اور معنوى محاس كے لئے ضامن ہے۔اس کے کئی مخصوص نمبرشائع ہوئے اور انہوں نے خاص قبولیت حاصل کی ۔لیکن میہ آخری مخصوص نمبرجود مرزاغلام احمد نمبر' کے نام سے موسوم کیا گیا ہے بعض مضامین کی وجہ سے خاص اہمیت رکھتا ہے اس کی مقبولیت کا اعداز واس سے کیا جاسکتا ہے کہ قار کین کے شوق طلب کی بناورات دوباره طبع كراياجار باب-اميدب كمثالقين كى بيقدرافزاكى كاركنان تظيم اللسنت کی حوصلہ افز ائی کا باعث ہوگی اور وہ پہلے سے زیادہ شوق ادرعلو ہمتی سے کام کریں کے اور خدمت تبلیغ کوہاحس وجوہ سرانجام دیں ہے۔'

محترم سيدعبداللدشاه صاحب ايثريثرالفلاح بشاور

"ماشاء الله تنظیم جوکام سرانجام دے رہا ہے اس کی مثال دور حاضرہ میں مشکل ہے۔
پرچہ آتے ہی ہاتھوں ہاتھ مطالعہ کے لئے ما نگاجا تا ہے اور میں تو مکر رسہ کر رپڑ حتا ہوں۔ اللہ تعالی آپ کو جزائے خیر دیوے اور اس جدوجہد میں کامیاب کرے۔"مرزاغلام احمد نمبر" آپ کی تاریخی یادگار ہے گی۔ بڑی محنت اور جانفشانی سے بیعرق ریزی کی گئی ہے۔"مرزاغلام احمد نمبر" کے براہ نوازش چالیس برج بھیج دیں۔ رقم بذریعہ منی آرڈرارسال کردوں گا۔"

دوسرا كتوب: "وه چاليس پريچ فورا الك مح ين ٥ پريچ مزيد ارسال

فرماد يجيئ"

محترم يشخ فيض الحق صاحب نوري سيد يوري كيث راوليندى

"آپ کاخبار تظیم الل ست کا" مرزاغلام احم نمبر" میں نے تقریباً ہیں آ دمیوں کو مطالعہ کرایا۔ تمام افراد نے ایک ایک کا فی منگوانے کی جھے سے درخواست کی۔ بہت سے اصحاب نے اخبار فدکورہ کو بمیشہ کے لئے منگوانے کی خواہش فلا ہرکی ادر آپ کے دفتر کا پہتہ بھی لوٹ فرمالیا۔ امید ہے آپ کو خطوط بھی بی چھے ہوں گے۔ اب گذارش ہے کہ مندرجہ ذیل پہتہ پر مرزاغلام احمد نمبر کتابی میں چھیا ہوایا اخباری شکل میں کم از کم بچاس کا بیاں ارسال فرمادیں۔ قیمت انشاء اللہ ارسال کردی جائے گی۔ میر سے دوستوں کی دائے ہے کہ اخبار فدکور کا مطالعہ ہم مسلمان کے لئے آج کل نہایت ضرور کی ہے۔ تاکہ آپ کے اس کا رخبر کی مالی امداد میں حصہ لے کہ ہم ہول کے مقابلہ میں تظیم کے تحت کوڑے ہوکر تو اب دارین حاصل کریں۔ "

فقط: والسلام عليم!

محترم صاحبر اده رازق تورصاحب ای اے، بی فی (علیگ) تل صلع کوباث دورت مصاحبر اده رازق تورصاحب ای اے، بی فی (علیگ) تل صلع کوبات دورت می دورت اعلام احرنبر کیاں بہت بیند ہوا ہا دو خدا کا لا کھ لا کھ شکر ہے کہ نہایت عین موقعہ پر پہنچا۔ کیونکہ انہی دنوں فرزند علی ناظر امور عامہ قادیان بھی لوگوں کومر تذکر نے کے لئے یہاں آیا ہوا تھا۔ دہ نہایت مایوں ہوکر یہاں سے کیا۔ اگر چہدہ کھلے طور پر کسی سے نیل سکا۔ تاہم اس نے تین مریدوں سے جوبا ہرسے آکر یہاں بس کئے ہیں اپنے دوستوں کو بلوایا اور اس کا وعظ ان کوسنوایا۔ میں نے بھی دام تزویر سے بیاں بس کئے ہیں اپنے دوستوں کو بلوایا اور اس کا وعظ ان کوسنوایا۔ میں نے بھی دام تزویر سے بیان نے کے لئے ان لوگوں سے باتیں کیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ باطل کا فور ہوا اور ان کے ایک چیلے نے تو

جھے سے گلہ بھی کیا کہ میں نے ان کے لئے فضاخراب کردی۔ فالحمدالله علی ذالك!" (اارجن١٩٣٩ء)

تنظیم الل سنت کے مرز اغلام احد نمبر کے متعلق مؤ قرمسلم پریس کی رائے گرامی

معززمعا صرزميندارلا بور:

«مرزاغلام احدنمبر!

مسلمانوں کومعاصر عزیز تنظیم الل سنت کاممنون ہونا جاہے کہ اس نے مرزاغلام احمد فہر شائع کر کے اسلام وملت کی بوی خدمت انجام دی ہے۔ بیا شاعت مرزائیت کی خدمت میں بیکھ کر بیش کی می ہے کہ ۔

قصة وصل عدو تخفه كو سنا جاتا ہوں لے تخفی علی تیرا آئینہ دكھا جاتا ہوں

اس پرہے میں قادیا نیت کے متعلق ایسے محققاند مضامین ہیں جن کے مطالع سے کی مسلمان کو محروم بیس رہنا چاہئے۔ ہمارا تو یہال تک خیال ہے کہ کوئی سیح العقیدہ مسلمان اس پر ہے کے مطالع سے محروم رہا تو بیم وی خوش قتی بیس کہلائے گی۔ مضمون نگاروں میں حضرت علامہ اقبال نور اللہ مرقدہ مولا نا ظفر علی خان قبلہ ، حضرت طالوت ، مولا نا لال حسین اخر ، مولا نا محمد الله مور انوالہ اور مولا نا محمد زاہد الحسین اليے عالم باعمل اور وسيح العلومات رہنا شامل ہیں۔ اساعیل موجرانوالہ اور مولا نا محمد زاہد الحسین ایسے عالم باعمل اور وسیح العلومات رہنا شامل ہیں۔ خرض کے مضامین کا مجموعہ بیش کیا جو کفر والحاد کے خرمن پرخن وصدافت کی بجلیوں کا کام کر سکتے جس نے مضامین کا مجموعہ بیش کیا جو کفر والحاد کے خرمن پرخن وصدافت کی بجلیوں کا کام کر سکتے جس نے مضامین کا مجموعہ بیش کیا جو کفر والحاد کے خرمن پرخن وصدافت کی بجلیوں کا کام کر سکتے ہیں۔ قار کین کرام! یہ پرچہ دفتر ہفتہ وارتقیم سے طلب کریں۔ " (زمیندار کرشعبان کا مہور معاصر! روز نا مہا حسان لا ہور معاصر! روز نا مہا حسان لا ہور

"ہفتہ دار شقیم اہل سنت لا ہور نے گذشتہ ہفتہ" مرزاغلام احد نمبر" نکالا ہے جو ۱۲۸ رصفحات اخباری پر مشتل ہے اور طباعت و کتابت کے لحاظ سے دیدہ زیب ہونے کے علاوہ اصل موضوع پر سیر حاصل تجرب کا حال ہے۔ اس میں ہر مضمون نگار نے قادیا نیت کے متعلق اپنی طرف سے پر جہیں لکھا۔ بلکہ خودا نبی کی کتابوں کے حوالے سے پوری تصویر پیش کی ہے۔

مرزائیت کی سیای سرگرمیوں کے متعلق بعض اقتباسات ایسے دیئے گئے ہیں جنہیں پڑھ کر ہمیں سوچنا پڑتا ہے کہ اس فرقے کے متعلق کیا نظریہ قائم کریں۔مثلاً الفضل کے ۱۵ راپریل ۱۹۴۷ء کی اشاعت کا اقتباس ملاحظہ ہو۔

دونوں قویس جدار ہیں۔ مربیحالت عارضی ہفتراق (پاکستان کی شکل میں) پیدا ہواور کھے وقت کے لئے دونوں قویس جدار ہیں۔ مربیحالت عارضی ہوگی اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جلد دور ہوجائے۔ ہم چاہیے بین کہا کھنڈ ہندوستان ہے۔''

(ارشادمرز اعمود احمد خلیفہ قادیان)

ببرحال بينبربهت معلومات افزااورد ليب باوراس لائق بكه بريز حالكما آدى اس كامطالعه كرك تيمت في پرچه چارآن وكمي كئى ب-" (احمان مورد ۱۹۳۹ون ۱۹۳۹م) معزز معاصر روزنامه نيم لا بور

معاصر تنظیم اہل سنت کا "مرزاغلام احرنبر" بھی ای اصول کار پرجی ہے۔ ای پر مرزاغلام احرقادیانی شنبی قادیان کاظم ونٹر کے شہ پاروں کو جع کردیا گیا ہے اورایک آدی بغیر کسی فارجی استدلال کے مرزاقادیانی کے طرز کلام ، حسن اخلاق ، اصول پروری جم قرآن اورانسانیت فارجی استدلال ہے۔ اس علیے میں معاصر نے قادیانی جماعت کے ارباب تقذی کے وشرافت کا اندازہ لگا سکتا ہے۔ اس علیے میں معاصر نے قادیانی جماعت کے ارباب تقذیل کے اس مسلک کو بھی ورج کردیا ہے جو پاکتان کے متعلق تقسیم سے پہلے وہ ظاہر کرتے رہے یہ بمبر تروید قادیا نیت میں بہت بی مفید شے ہادر ظاہری وصوری محاسن کا مرقع ، قیت چارا نے "

(۲۱رچن۳۹۱۹)

معززمعاصرروزنامه غازي لأهور

'فنت روزہ' تنظیم اہل سنت' کا زیر نظر شارہ اپنی ظاہری اور معنوی خوبوں کے لحاظ سے ملت پاکستان کے لئے ایک قابل قد راحوافتی پلیکش ہے۔ جیسے ہرسچامسلمان قد راوراحترام کی نگاہ سے دیکھے گا۔ اس شارہ میں مرزاغلام احمرقادیانی کی اپنی تحریروں کے والے سے ان کی حقیقت کو پوری طرح بے نقاب کیا گیا ہے۔ مرزابشیرالدین کی تقریر اور تحریر کی روشن میں مرزائیت کی کارگز اربوں اور سرگرمیوں بلکہ متنقبل میں اس کے وجود سے پیدا ہونے والے اندیشوں کی تعیین کارگز اربوں اور مدلل انداز میں کی گئی ہے۔ احمد بت سے متعلق معرزائیت کو اس کے اصلی رعک وروپ میں معلومات افزامضا میں بھی درج ہیں۔ جن کے ذریعے مرزائیت کو اس کے اصلی رعک وروپ میں معلومات افزامضا میں بھی درج ہیں۔ جن کے ذریعے مرزائیت کو اس کے اصلی رعک وروپ میں دیکھنے کے لئے پوری امداد لیے گی۔

الغرض شارهٔ زیرنظری تمام نگارشات نے ایک ایسے وقت پرمرزائیت کی نقاب کشائی کا فرض عظیم سرانجام دیا ہے۔ جب کہ پاکستان کی تقییری زندگی کے نقاضے مسلمانوں کے دیند اراور فرض شناس صلقوں سے اس کی تو تھے۔ ہم منتظمین جریدہ تنظیم کواس بلند پایداور معنوی خوبوں سے آ راستہ شارہ کی کامیاب تحیل پرمبارک بادپیش کرتے ہیں اور ہماری دھا ہے کہ جریدہ شنظیم ملت کی فرجی پریشانوں کے لئے صورت اطمینان کا زندگی پخش ذریعہ تابت ہو۔''

(۲۱؍ټون۳۹۹۱۹)

معززمعاصرروزنامه 'سفینه''لا مور

"بفته دار تظیم الل سنت نے جوجمود خان لغاری کی سرپرتی میں الل سنت والجماعت کے حقا کد کی تبلیغ اوران کے حقق کی گرانی کے لئے جاری ہے اس بفته ایک خوش رنگ جاؤب نظر خاص نبرشائع کیا ہے جس میں ہزرگان قادیان کے سلسلہ پر نفقہ و تبمرہ کیا گیا ہے اور حوالے انہی کی کتابوں سے دیئے گئے ہیں پچھلے دنوں قادیا نموں کے متعلق سے عام شبہ کیا جاتا تھا کہ ذہبی معاطلت میں بھی وہ معاطلت میں بھی وہ پاکستان کے وفادار نویں اور بیشہ بھی بعض اقوال وافعال کی بناء پر کیا گیا تھا۔ اس نبر میں الفعنل " کا مندرجہ ذیل افتباس شائع کیا گیا ہے۔

دونوں تو میں جداجدار ہیں۔ کریدحالت عارضی ہوگی اور جمیں کوشش کرنی چاہئے کہ جلد دور ہوجائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اکھنڈ مندوستان ہے۔''یدا قتباس مرزامحووا حمدامام جماعت کی ایک تقریر سے لیا کیا ہے جوانہوں نے اعلان تقسیم سے کوئی دو ہفتہ کل کی تھی۔ای طرح اورمعاملات پرایپے نقط نظر سے بحث کی گئی ہے۔ مهر میں بینمبرا خبار کے دفتر سے طلب سیجئے۔''

معززمعاصرروز نامه 'مغربی یا کنتان' لا ہور

"بفتہ وارتظیم الل سنت والجماعت نے بیجدت کی ہے کہ الل سنت کا اخبار ہونے کے باد جودمرز اغلام احمد قادیانی کے بوم ولا دت پراس نے "مرز اغلام احمد نبر" کے نام پر ایک خاص نمبر شائع کیا ہے۔ اس خاص نمبر میں مرز اغلام احمد کی پھیلائی ہوئی ممراہیوں کا جائز و لیا حمیا ہے اور مرز ائتوں کے عقائد باطلہ کے بول نہایت عام نہم انداز سے کھولے میے ہیں۔"

(مورقد ١٨ ارشعبان المعظم ١٣٦٨ه)

''مرزاغلام احرنمبر''کی اشاعت پر پیغام سلح کی فریا دوفغان از مولاناسیدنورالحن بناری

کلیم عش میں ہے اور جل رہا ہے دامن طور ابھی تو "دحسن" کا پہلا تی پردہ اٹھا ہے

آپ کے تنظیم کا''مرزاغلام احمد نبر''شائع ہوا اور ہاتھوں ہاتھ لکل میا۔ ہمار ہے ہم وگر میں بھی ندتھا کہ بیا تنام تبول عام ہوگا۔ جمران ہوں کہ قادر مطلق کا کس زبان سے شکر اوا کروں۔ جس نے دین دملت کے اس واحد تبلیغی مرکز .....مرکز تنظیم .... کو تنظیم اہل سنت کا بیخاص نمبر شائع کرنے کی تو فیق مرحمت فرمائی اور پھراس خاص نمبر کو قبولیت عامہ کی سند عطا فرما کر اسے برصغیر ہندویا کتان کے طول وعرض میں پھیلادیا۔

دل سے جو ہات تکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز محر رکھتی ہے

مقائی مؤقر پرلیس نے اس نبر کی بہت زیادہ تعریف دوصیف کر کے ہماری حوصلہ افزائی فرمائی۔ ملک ولمت کے مشہور ومعزز روز نامہ زمیندار نے یہاں تک کلے دیا کہ ہمارا تو یہاں تک خیال ہے کہ کوئی میچ العقیدہ مسلمان اس پر ہے کے مطالعہ سے محروم رہا تو بیم وی خوش ہمتی نہیں کہلا ہے گی۔علادہ ازیں '' زمیندار'' نے اس نبر سے تنظیم کے شکر یہ کے ساتھ اپنی دواشاعتوں میں مضمون بھی فقل کئے۔ اس پر آرڈر آنے شروع ہو گئے۔ مگر افسوس کہ ہم ان کی قبیل سے قاصر میں مضمون بھی فقل کئے۔ اس پر آرڈر آنے شروع ہو گئے۔ مگر افسوس کہ ہم ان کی قبیل سے قاصر میں مشمون بھی فقل کئے۔ اس پر آرڈر آنے شروع ہو گئے۔ مگر افسوس کہ ہم ان کی قبیل سے قاصر میں میں کہ دینکروں کی تعداد میں آرڈر آئے۔

ر کھے تھے اور ابھی مزید آرہے ہیں۔ اس کئے ہم مجبور ہو مکئے کہ نمبر کو دوبارہ شائع کریں۔ آپ کا بیمقبول دمجبوب نمبر چارصفحات کی ایز ادی کے ساتھ ہدیے قارئین کرام ہے۔ گر قبول افتد زہے عز و شرف

عام محافی تاریخ میں تو نہیں کہا جاسکا۔ نیکن تنظیم اہل سنت کی تاریخ کا یہ پہلاموقعہ ہے کہ ہم بفضلہ تعالی اس کا ایک خاص نمبر دوبارہ شائع کرنے کا شرف حاصل کررہے ہیں۔ "والحمدالله علی ذالك حمداً كثيراً "اورا گرفدا كومنظور ہے تواس کا تيسراا يُديشن بھی بہت زيادہ اضافہ كے ساتھ كا بی صورت میں شائع ہوگا۔ جيسا كرمخر مالقام جناب فيخ فيض محمد صاحب سبيكر اسمبلی کی جو يزگرای ہے۔

حق تعالی اکابر ملت اور ارباب دولت کو عالی جناب شیخ صاحب کی مبارک تجویز کو علمه جناب شیخ صاحب کی مبارک تجویز کو علمه علمه علمه علمه علمه اور اس نمبر ..... جو برادران اسلام کے تحفظ ایمان کی صانت ہے ..... عامة المسلمین تک پہنچانے کی توفیق عطافر مائے۔ آمین!

معزز اکابر ملت اورمؤ قرمسلم پرلیس کی آرائے گرای آپ کے سامنے ہیں۔ لیکن کیا آپ تھوریکا صرف ایک بی رخ دیکھیں ہے؟ اوران دوستوں کے تاثرات سے آپ بخبر دہیں ہے۔ جن کی اصلاح وہدایت کی بفضلہ تعالی اس نمبر کی اشاعت سے توقع کی جاسکتی ہے۔ جن تعالی قبول جن اور دجوع من الباطل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آپین!

پیغام سلح کی فریادو فغان

کفن اٹھاؤ نہ لللہ میرے چہرے سے ہوں روسیہ مجھے رہنے دو منہ چمپائے ہوئے

لاہوری قادیانیوں کا ترجمان "پیغام ملے" اپنا افتتا حید میں رقطراز ہے۔ "بعظیم اہل سنت" نے پیغام ملح کے میں مود نمبر کا اعلان و کھے کر "مرز اغلام احم نمبر" کے نام سے ایک خاص پر چہشائع کیا ہے۔ اس پر چہش شاید ہی کوئی مضمون ہو۔ جس میں حضرت میں مودوکی گندی سے مندی تصویر بنانے کی کوشش ندگی گئی ہو۔ جھوٹ، افتر او، بدز بانی، تہمت طرازی اور شہوت رانی وغیرہ کے الزامات آپ پر ندلگائے میے ہوں۔ آپ کے حضق قرآن کی بھی تردیدگی گئی ہواد مشتی رسول کی بھی تردیدگی گئی ہوا کہ اور مشتی رسول کی بھی اور اس بات پر ساراز ورصرف کیا گیا ہے کہ مرزا قادیانی کی ساری زندگی قرآن اور رسول کی بھی اور اس بات پر ساراز ورصرف کیا گیا ہے کہ مرزا قادیانی کی ساری زندگی قرآن کی مرزا قادیانی کی ساری زندگی قرآن اور رسول کی بخالفت میں گذری۔"

اس کا بہترین جواب وہی ہے جومعزز معاصر'' زمیندار'' اپنے شذرہ میں دے چکا ہے کہ بیا شاعت مرزائیت کی خدمت میں بیکھہ کر پیش کی گئے ہے۔ تصد کو صل عدو تھھ کو سنا جاتا ہوں لے تھے ہی ترا آئینہ دکھا جاتا ہوں

حضرت می مودد کی گندی سے گندی تصویر کی ذمدواری خودحضرت صاحب پر ہے۔
آئینہ میں تو وی کچونظر آتا ہے جواس کے سامنے لایا جاتا ہے۔ اس لئے معزز معاصر' پیغام سکی'
کو ۔۔۔۔۔ اس مجوفڈ ہے بھد ہے جنی کی طرح جس نے آئینے میں اپنی شکل و کیے کر غصے ہے اسے
زمین پر پنگ دیا تھا اور کہا تھا۔ کیا منحوس اور پیصورت آدی ہے۔ '' تنظیم اہل سنت' کا'' مرزاغلام
احمد نمبر'' و کیو کر تنظیم پر غضبنا ک اور حسمکین ہونے کی بجائے خود مرزا قادیانی کے متعلق اپنے عقائد
پر نظر نانی کی تکلیف کوارافر مانی جائے کہ

سی کی پیم می نیکگوں سے ہے میری بادہ آشای سی کے روئے رکلین سے میری رکلیں خیالی ہے

چينځ

حقیقت بیہ کہ تعظیم نے مرف عکائی کی ہے اور دیا نتراری سے مرزا قادیائی کوان کے اصلی رنگ ادر روپ اور خدو خال میں مظرعام پر لا کھڑا کیا ہے۔ اگر ''پیغام صلی '' دیا نتراری سے بیہ بھتا ہے کہ تعظیم نے بیغلط الزامات مرزا قادیائی پرلگائے ہیں تو پھرہم پوری قوت سے اپنے معاصر کو غیر مہم الفاظ میں کھلا چیلنے کریں گے کہ وہ عدالت میں ہمارے خلاف مقدمہ واکر کردے۔ پھر ویکھتے ہم کس طرح سوائے شہرت رائی کے باقی سب اوصاف جمیدہ مرزا قاویائی ہی کے ارشا وات عالیہ سے ثابت کرتے ہیں۔ رہاشہوت رائی کا سوال! تو ہم نے بیالزام مرزا قادیائی پر لگایائی کب ہے؟ ہم نے تو الٹا ان کے حسب ذیل اقوال قال کر کے ان کی قابل رحم حالت زار کا اظہار کیا تھا۔

ا..... " "محبت كے وقت ليننے كى حالت ميں نعوذ بكلى جاتار ہتا تھا۔"

 بہتان وافتر او ہے۔ ہاں ہاتی جو کچھ ہم نے لکھا ہے۔ وہ ہم نے پوری دیانت وامانت کے ساتھ مرزا قاویانی کے ''وی والہام'' یا پھر مرزا تئیت کے مسلم معتبر لٹر پچرکی روشنی ہی میں لکھا ہے اور اسے ہم ہر سرکاری عدالت یا غیر سرکاری پنچائت کے سامنے ہروفت ثابت کرنے کو تیار ہیں۔ بہر حال۔ زباں گل جائے گر میں نے کہا ہو پچھ سرمحشر تنج کے جھینئے تہارا نام لیتے ہیں مہاری تنج کے جھینئے تہارا نام لیتے ہیں

بيدين قادياني جووداني مونبيس سكتا

شاع تنظيم حصرت مولا ناعبدالعزيز صاحب شوقى ابنالوي!

لو پھر ہرگز چیبر قادیانی ہو نہیں سکتا مکاں کا رہنے والا لامکانی ہو نہیں سکتا کوئی اس دین کا دنیا میں ٹانی ہو نہیں سکتا وہ دنیا میں بھی حق کی نشانی ہو نہیں سکتا خدا دالا اسیر بدنیانی ہو نہیں سکتا ہمیں کو اعتبار قادیانی ہو نہیں سکتا ول ناشاد وقف شادمانی ہو نہیں سکتا مقابل امرحق کا نقش فانی ہو نہیں سکتا وہ ملت میں کسی جدت کا بانی ہو نہیں سکتا وہ ملت میں کسی جدت کا بانی ہو نہیں سکتا وہ ملت میں کسی جدت کا بانی ہو نہیں سکتا ہو نہیں سکتا

زمیں پر جب نکاح آ سانی ہونہیں سکتا وہ اپنے منہ میال مخوب نیکن بایر صورت مرے خالق نے بخشاہ بھے اسلام ساند ہب نبوت جس کی وابستہ ہوپائے الل پورپ سے دلاک ہے غرض کیا صرف اتنا جات ہوں میں ادھر اسلام کا دعوی ادھر کفار سے الفت جہاں میں تمن فتم رسل موجود ہیں جب تک کہاں سے لائیں جمات بیرزائی بحث کرنے کی جے نظین بوشی میں بھی دھوکا پیش آ جائے میں بوشی میں بھی دھوکا پیش آ جائے میں اگریز تو خود کاشتہ بودا بھی سو کھے گا

جو دنیا میں شریک زمرہ باطل رہے شوتی وہ عقبی میں قرین کامرانی ہو نہیں سکتا

ا محری بیگم سے نکاح آسانی، مرزائے قادیانی کے تابوت مجدویت میں آخری کیل ہے۔ ۱۸۸۷ء سے ۱۹۰۷ء تک پورے اکیس سال کی شبا ندروز مسلسل جدوجہد، ازالداوہام، آسینہ کمالات، تبلیغ رسالت جلداؤل، دوم، سوم، حقیقت الوحی، انجام آسخم وغیرہ بیبیوں کتابوں میں مندرجہ سینکڑوں حلفیہ آسانی ارشادات اور بزاروں اشتہاروں میں شائع شدہ مؤکد بعد اب قسمیہ ربانی الہامات کے علی الرغم جب آسانی نکاح کا زمین پرنفاذ ند ہوسکتا اور وقت کا نبی اور رسول یا بدرجہ اقل می موجود جدواعظم مسلح اکمل اور امام اکبراورا مامت کا سب سے بزا (بقیماشیدا کے مؤلف کے ایم اور امام اکبراورا مامت کا سب سے بزا (بقیماشیدا کے مؤلف کے)

## نذرمرزائے قادیانی ہے

شوتی اینالوی!

الکر میں تی کی روانی ہے نذر مرزائے آنجمانی ہے نی بننے کی اپنے دل میں تھائی جناب میرزائے تادیانی کمر پورا انزنا سخت مشکل نہ آئے گا تیامت تک کی دن براروں ہوں اگر ظاہر تو ممکن ہوایوں غرق پیڑا کمرین کا ہوایوں کے سب کچھ ہے آئیں کا ہوا ٹابت کہ سب کچھ ہے آئیں کا

موجزن ہیں تخیلات عجیب سلک قطعات نو یہ اے شوقی نہ تھا عقل وفرد سے واسطہ جب خدا بنتے تو واللہ فوب آسال نی بنتے کا وقویٰ فوب آسال ذرا یاروں کی نادانی تو دیکھو خدا کا ساختہ کوئی چیبر غدا کا ساختہ کوئی چیبر گر اگریز کے پروردہ فتنے میں ناہ ندن بن مے جی بیں نبوت سے جناب میرزا کی

#### اشاعت أوّل

۲۷ ررجب، کیم رشعبان ۱۳۷۸ه، مطابق ۳۱،۲۳ رمنی ۱۹۴۹ء تنظیم اہل سنت کا ''مرز اغلام احمد نمبر''

مولا ناظفر على خان!

بابائے شاعری وصحافت حضرت مولا ناظفر علی خان صاحب مدخلدالعالی ایمان کی ایک

(بقیہ ماشی گذشتہ منی) ہم آو ہی کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی کی صدافت کے متعلق میچے نتیجہ پر کھنے کے لئے یدد کھنا چاہئے کہ تمام پیش کو ئیال جس میں یہ محمدی بیٹم کی پیش کوئی بھی شامل ہے پوری ہوئیں یا نہیں۔ آپ اس معیار پر مرزا قادیانی کو جامیے کے لئے تو خود تیار نیس ادر کہتے دنیا کو ہیں کہ بیطریق انساف اور راہ صواب نیس۔ اس پر سواتے اس کے ہم ادر کیا عرض کریں۔

تاکے ملامت مڑہ افکبار من کی بارہم ملامت چھم سیاہ خویش

بہرحال مولوی صاحب کا اس معیاری پیش موئی کوغلط تسلیم کرلیرا غنیمت ہے۔لیکن اس پر ہم انہیں ہدیۂ مبار کباد پیش نہیں کر سکتے۔ کیونکہ ان کا بیاعتراف میں وانصاف اور صدق وسداد کی بناء پرنہیں بلکہ۔

عصمت بي ست از يوارگي

مولوی صاحب نے حقیقت میں تمام راستے مسدود و کھی کراورکوئی راہ فرارنہ پا کرمجبوراً
اس پیش کوئی کے غلط ثابت ہونے کا اقرار تو کرلیا۔ گرمرزا قادیانی کی صدافت پر برابر ڈ نے
رہے۔ حالانکہ مرزا قادیائی اپنے پر کھنے کی کسوئی اوراپ تو لئے کا ترازواس پیش کوئی ہی کوقرار
دیتے ہوئے فرماتے ہیں:''اصلی پیش کوئی اپنے حال پر قائم ہاورکوئی آ دی کسی حیلہ یا کر سے
اسے روک نہیں سکتا اور یہ پیش کوئی خدائے بزرگ کی طرف سے تقدیر مبرم ہاورعنقریب وہ
وفت آئے گا مجھے تم ہے خداکی کرمحری بیگم کے خاوی کے مرنے اوراس کے بعد محمدی بیگم کے
وفت آئے گا مجھے تم ہے خداکی کرمحری بیگم کے خاوی کے مرنے اوراس کے بعد محمدی بیگم کے
میرے نکاح میں آنے کی پیش کوئی تجی ہے۔ پس عقریب تم دیکھ لوگے۔ میں اس پیش کوئی کو اپنے
میرے نکاح میں آنے کی پیش کوئی تجی ہے۔ پس عقریب تم دیکھ لوگے۔ میں اس پیش کوئی کو اپنے
سپایا جھوٹا ہونے کے لئے معیار قرار دیتا ہوں اور میں نے جو پچھ کھا الہا م اور وی سے معلوم کر کے
کہا۔''
(انجام آئم میں ۲۲۲ بیٹرائن جاام ۲۲۳)

مولوی صاحب مجدداعظم اورائے ہادی ومرشدکواس معیار پررکھتے جوانہوں نے اپنے لئے خود پیش کیا ہے تھے۔ ( بخاری ) کے خود پیش کیا ہے تھے۔ ( بخاری )

جیتی جاگی اور چلی پھرتی تصویر ہیں اور ایمان عبارت ہے۔ کفر سے بغض وعداوت سے۔ چنانچہ حضرت مولانا کے خون کا ہر قطرہ آج نہیں بلکہ اس وقت سے جب کہ فرگی اقتدار واستعار کا آفاب نصف النہار پوری تیزی اور تمازت سے چک رہاتھا اور وقت کے نبی اس چڑھے مورج کو خدا مان کراس کی بوجا پاٹ بھی متعزق تھے۔ اس کے تشد دواستبداد کونظر انداز اور پامال کر کے اگریز اور انگریز کی خود کاشتہ نبوت سے بعناوت و فرت بھی متحرک و مضطرب ہے اور اس ترپ کا متجب کہ آپ نے دور حاضر کے اس سے بوے فتنہ کے خلاف جو مسلسل جہاد کیا ہے اس کی نتیجہ ہے کہ آپ نے دور حاضر کے اس سب سے بوے فتنہ کے خلاف جو مسلسل جہاد کیا ہے اس کی فتیر عرصہ تقریر و خطابت بھی تو شاید مل جائے لیکن و نیائے تحریر و صحافت بھی ہرگر نہیں مل سکتی۔ نظیر عرصہ تقریر و خطابت بھی تو شاید مل جائے لیکن و نیائے تحریر و صحافت بھی ہرگر نہیں مل سکتی۔ شورش کا شمیری سے مولانا نے کیا خوب فرمایا ہے۔ '' اب ہم لوگ ایک تماشا ہیں اور آپ تماشائی۔ ماراز مانہ بیت گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی قلم و دوات کے دوم مرکے شونڈ ریز گئے ہیں۔ اب تو ماراز مانہ بیت گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی قلم و دوات کے دوم مرکے شونڈ ریز گئے ہیں۔ اب تو قافلہ حیات سکون کے ساتھ اپنا سفر پورا کر رہا ہے۔ ہمار ہے دوت کا آفاب ڈوب گیا اور اس زمانہ دیت کی صحبتیں لیل و نہار کے ساتھ شم ہوگئیں۔ ''

اب جب كرقلم اور دوات كے وہ معركے شندے پڑھئے ہيں۔ ہم انبى معركوں كے زماندى ايك قطم عنوان بدل كرا ہے اس خاص نمبر كے زيب عنوان كر دہے ہيں۔ اس نمبر كے پس منظركے بيش نظر ايسامعلوم ہوتا ہے كہ كويا مولانانے نيظم اسى نمبر كے لئے موز وں فرمانى ہے۔

ہم بھی تکلیں ہاتھ میں نے کر فلم اسلام کا قادیال کے سرید سیٹنے کو ہے ہم اسلام کا جب عرب اسلام کا ہے اور عجم اسلام کا بھرنے والے ہیں تمام انسان وم اسلام کا اس تجارت ہی سے قائم ہے بھرم اسلام کا

کفر کا جھنڈا کریں ہے آج مرزائی بلند غیب سے کا توں میں پیچی ہے بیاڑتی سی خبر سرچھپائیں کے کدھر جاکر پرستاران کفر دل گوائی دے دہاہے ایک دن اس دلیں میں سرکو بیچا اور خریدی اپنے مولا کی رضا

بسم الله الرحمن الرحيم!

مرزاغلام احمداور عشق خداور سول شرم تم کومگرنهیس آتی! از مولانا سیدنورالحن بخاری

اخلاق وروحانیت کے لئے کتنا جاکسل اورروح فرسا ہے بیحادثہ! کہ صرف رائی کا پربت اور پرکا کو ابنا کر پیش کیا جائے۔ بلکہ زے جھوٹ کو بالکل سے بنا دیا جائے۔ شرافت وصدافت کی تنی مظلوی اور مجبوری ہے کہ گھٹا ٹوپ اند میرا اپنے آپ کو اجالا ظاہر کرے اور کفر وباطل، جن واسلام کا نعرہ لگا کر میدان میں آ و همکے۔ بدی نیکی کہلا کر نیکی کا منہ چڑائے اور شر، خیر کا روپ و صار کر خیر کے مقابلہ میں لگل آئے۔ جب زہر ہلا مل اور ستم قاتل پر آب حیات اور تریا ت حراق کا لیبل لگا کر نہ صرف و نیا کو زہر دیا جائے بلکہ آب و تریا تی کوچینی کیا جائے تو د نیا اور اہل د نیا کی بدھیبی اور حق وصد افت کی مظلومی کی کوئی حدوانتها عباتی رہ جاتی ہے؟

ہٹلر، گوڑنگ اور گوبلز اگر جھوٹ کواس شدت و تکرار کے ساتھ دنیا میں نشر کریں کہ دنیا جھوٹ کو بچے بیجھنے پر مجبور ہوجائے اور جے چل، سٹالن اور ٹرو مین اس قدروتو ق واعمّا د کے ساتھ کذب ودروغ کی اشاعت کریں کہ دنیا ان کوٹر دمین (سچا آ دمی) سیھنے لگ جائے تو یہ چیز اتن تعجب خیز اور حیرت انگیز نہیں۔ کیونکہ آج کل کی سیاست کی بنیاد ہی دجل وفریب پر قائم ہے۔ لیکن جب دنیا یہ دیکھتی ہے کہ دینی صدود میں ایک سولہ آنے دعمن خدا ورسول کو عاشق خدا ورسول بنا کر دنیا کواس پر ایک نا کہ دینے کہ دینی صدود میں ایک سولہ آنے دعمن خدا ورسول کو عاشق خدا ورسول بنا کر دنیا کواس پر ایک ان کے دوجت دی جاتی ہے تو فرط جرت سے انگشت بدیماں ہوکررہ جاتی ہے۔

مرزاغلام احمرقادیانی کی خدا، رسول خدا ادر دین خدا سے عداوت دبغادت کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ سورج کی طرح روش ادر ظاہر حقیقت ہے۔ کوئی عقل کا اندھا شہرہ چھم ہی اس میں شک وشہد کرسکتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود مرزا قادیانی کی ذات اقدس کی طرف جب چند برقسمت ادر بدنصیب دنیا کودعوت دیتے ہیں تو مرزا قادیانی کوسب سے بڑا محت خدا، عاشل رسول ادر خادم ومجد دوین بنا کر پیش کرتے ہیں۔ جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بعض سادہ لوح اور بے خبر مسلمان اس دام تزدیر قلیس میں بھن کرمرتہ ہوجاتے ہیں۔
لا ہوری جماعت اور مولوی محم علی

قادیانی اکابر تو اس بارے میں انسانیت دشرافت کی تمام صدود بھائد بھے ہیں۔اس کئے دہ مرفوع القلم ادرخارج عن البحث ہیں۔لیکن لا ہوری جماعت جوعام طور پر اس سلسلہ میں سنجیدہ ادرشریف بچی جاتی ہے اس کا بھی بیرحال ہے کہ اس کے مبلغ اس کا پرلیس،اس کا امیر بھی ہر وقت ادر ہرموقع پر اس قتم کا ولا زار راگ الا پتے رہتے ہیں اور آئے دن ایک دشمن خدا ادرعدد رسول کوعاشق خدا اور محبت رسول بنا کر پیش کرتے رہتے ہیں۔

جماعت کے امیر مولوی محمطی صاحب ایم اے، ایل ایل بی کا توبیر حال ہے کہ انہیں مرزا قادیانی کے اس موتاجس مرزا قادیانی کے اس مشتل کے جربے کا ہینہ ہوگیا ہے اوران کاعموماً کوئی خطبہ ایسانہیں ہوتاجس میں وہ اس متم کی مسلم آزار روش افتیار نہ کرتے ہوں۔ چندتاز وشواہد ملاحظہ ہوں:

### جفرت مرزاصاحب كاعشق رسول

ملاحظہ ہو کہ مرزا قادیانی کے عشق الی کاراگ کس زور شور سے الا پا جارہا ہے اور شوت بید یا ہے کہ گالیوں سے بحر ہے بوئے خطوط آپ کوآتے ہیں اور آپ بنس کر فرماتے ہیں کہ ہم نے انہیں ایک بوری میں ڈالنا شروع کیا تھا۔ مگروہ بہت جلد بحر کی ۔ اس لئے اس کو بھی چھوڑ دیا ۔ لیکن وہی خص جواب نے تعلق کالی کواس فراضد لی سے وہی خص جواب نے گالیوں کی پرواہ بحث نیس کرتا دی خض جواب متعلق کالی کواس فراضد لی سے سن لیتا ہے جب بی کر بم اللہ کے کہ متعلق کوئی ایسا خط آجائے یا کوئی مضمون شائع ہوجس میں آپ کی ذات پر کوئی جملہ ہوتو اس کی غیرت جوش میں آجاتی ہو اور چین نہیں لیتے۔ جب تک اس کا جواب نہ دے لیں ۔ اللہ اللہ ا

جنول کا نام خرد رکھ دیا خرد کا جنوں جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے

مولوی صاحب پڑھے لکھے آ دمی ہیں۔ کیادہ اتنا بھی نہیں سوچ سکتے کہ آخرہ نیااس لچر اور بوج بیان پر کیا ہے گی۔ اس لاف وگزاف پرحقیقت حال سے باخرلوگ کتنا مضحکہ اڑا کیں سے۔ آخراس صرح غلط بیانی اور فضول کذب ودروغ پرمولوی صاحب کو پچوشرم آنی چاہئے۔ سہلا جھوٹ

، ان گالیوں سے بھرے ہوئے خطوط میں سے کسی ایک کی بھی نشاندی کی جاسکتی ہے؟ کیا ہمارایہ چیلنج قبول کیا جاسکتا ہے کہ مرزا قادیانی سبّاب اعظم نے جن اکابر دین اور علاء ومشامخ

امت کونام بہنام ہازاری گالیاں دی ہیں ان کی طرف سے ایک گالی پیش کی جائے جومرزا قادیانی کو پہلے یااس سب وشتم کے بعددی گئی ہو کی اہمارا ایم پیٹی منظور کرنے کی ہمت وقوت ہے۔ پیش کر عافل اگر کوئی عمل دفتر میں ہے

دوسراحجوث

اگر مرزا قادیانی ''لوگول کوگالیال فراخدلی سے من کر' بنس دیتے ہیں اور پرداہ تک نہیں کرتے تو پھر بیہ مخلطات مرزاکس کا افتراء ہے۔ آخر مرزا قاد یانی کی پاک تصنیفات ہیں بیہ خرافات، بیسو قیانہ سب وشتم بیہ بدز بانی دگالی گلوچ کی نجاست اور غلاظت کس نے واضل کر دی ہے؟ جس کی ایک بلکی ہی جھلک ہم نے اس نمبر کے صفحات پردکھلائی ہے۔

تيسراحھوٹ

آخری جموث اور انتهائی کذب ودروغ بیہ ہے کہ نبی کریم اللہ کے متعلق کوئی مضمون شائع ہو۔جس پر آپ کی ذات پر کوئی حملہ ہوتو اس کی غیرت جوش میں آجاتی ہے اور چین نہیں لیتے۔جب تک اس کا جواب نہ دے دیں۔

ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہو گی اس کئے اس صریح غلط بیانی اور غلیظ فریب کاری کا پروہ خود مرزا قادیانی کے ہاتھوں چاک ہوتاد کیمئے۔

سنے اور جگرتا م کے سنے امر ذاقا دیائی لکھتے ہیں اور خوب لکھتے ہیں: ''بہتوں نے اپنی بدذاتی اور مادری بدکو ہری سے ہمارے نی اللے پہتان لگائے۔ یہاں تک کہ کمال خباشت اور پلیدی سے اس سید المعصو مین پر سراسر دروغ کوئی کی راہ سے ..... تہمت لگائی۔ اگر غیرت مند مسلمانوں کوا پی می کورنمنٹ کا پاس نہ ہوتا تو ایسے شریدوں کو وہ جواب دیتے جوان کی بداصلی کے مناسب حال ہوتا۔ گرشر بیف انسانوں کو کورنمنٹ کی پاسداریاں ہر وقت روئی ہیں اور وہ طمانچہ جو ایک کا بعد دوسرے گال پر عیسائیوں کو کھانا چاہے تھا ہم لوگ کورنمنٹ کی اطاعت ہیں محو ہوکر پاور ہوں اور آر بول سے کھار ہے ہیں۔ بیسب بروہاریاں ہم اپنی میں کورنمنٹ کے لحاظ ہے کہ بین اور کریں گے۔ کوئکہ ان احسانات کا ہم پر شکر کرنا واجب ہے جو خدائے تعالی کے مناسب مان کورنمنٹ کے ہاتھ سے ہمارے نصیب کے اور نہایت بدذاتی ہوگی اگرا کیک فضل نے اس مہریان کورنمنٹ کے ہاتھ سے ہمارے نصیب کے اور نہایت بدذاتی ہوگی اگرا کیک فضل نے اس مہریان کورنمنٹ کے وزیدے سے کھلے کے در بیع سے کوئی ہم سے ان نوتوں کو فراموش کر دے جو اس کورنمنٹ کے ذریعے سے کھلے کے لئے بھی کوئی ہم سے ان نوتوں کو فراموش کر دے جو اس کورنمنٹ کے ذریعے سے کھلے کے لئے بھی کوئی ہم سے ان نوتوں کو فراموش کر دے جو اس کورنمنٹ کے ذریعے سے کھلے کے لئے بھی کوئی ہم سے ان نوتوں کو فراموش کر دے جو اس کورنمنٹ کے ذریعے سے کھلے کے لئے بھی کوئی ہم سے ان نوتوں کو فراموش کر دے جو اس کورنمنٹ کے ذریعے سے کوئلے کے لئے بھی کوئی ہم سے ان نوتوں کو فراموش کر دے جو اس کورنمنٹ کے ذریعے سے کوئی ہم سے ان نوتوں کو فراموش کر دے جو اس کورنمنٹ کے ذریعے سے در سے جو اس کورنمنٹ کے ذریع

مسلمانوں کولمی ہیں۔ بلاشبہ ہمارا جان و مال گورنمنٹ انگریزی کی خیرخواہی میں فداہے اور ہوگا اور ہم غائبانداس کے اقبال کے لئے وعا کو ہیں۔'' (آربید هرم س۵۹،۵۸،خزائن ج-اس-۸۱،۸) استغفر اللہ! العیافہ اللہ!!

> شعور فکر کی بیہ کافری معاف اللہ فرنگ تیرے خیال وعمل کا ہے مبوود

بدن تھڑ اافحتا ہے اور رو نکٹے کھڑے ہوجاتے ہیں۔ انسان ارزہ برا تدام ہوجاتا ہے۔
کس قدر جراکت وجسارت کا مظاہرہ ہے اور کس قدر بے باکا نہ وگتا خانہ بیان ہے۔ چندروزہ مردود و ملحون فرقی حکومت کی جھوٹی خوشا مداور چاپلوی کے مقابلہ ہیں سرور کا نکات، سیدالا ولین ولا خرین کی انتہائی تو ہیں گوارا کر لیتے ہیں اور حسن گورخمنٹ کے پاس اور کی ظرح ٹی جاتے ہیں۔ بلکہ ہوکر سیدالمعصو مین پرزٹا تک کے شرمناک الزام واتبام کا زہر شیر ما در کی طرح ٹی جاتے ہیں۔ بلکہ اس عیسائی گورخمنٹ کے قدموں پرجس کے جمد میں جس کی شہ پراس کے جم قوم عیسائی پادریوں اس عیسائی گورخمنٹ کے قدموں پرجس کے جمد میں جس کی شہ پراس کے جم قوم عیسائی پادریوں نے اس قبیل کے دلدوز وجگر سوز اقدام کئے۔ نیک ذات مرزا قادیانی جان وہال فدا کرتے نظر آتے ہیں اور ایک لیے ہی اس گورخمنٹ کی نعمتوں کو فراموش نہ کرتے ہوئے ہر وقت آتے ہیں اور ایک لیے دعا گور ہے ہیں۔ کیونکہ اگر یہ ملحون فرقی حکومت نہ رہی اور پاکتان بن گیا تو خاتم اور پول کتان بن گیا تو پر مسلمانوں کو بی تعتیس کہاں نصیب ہوں گی اور حضور رسول اکر مقابلة کی ذات اقد س واطہر پر پارور پول اور آریوں کی برترین حملہ کی جرائت کیے ہوئے گی۔

حضرت مجدد وقت کے اس عظیم الثان کارنامے پرہم سوائے اس کے اور کیا عرض

كرسكتے ہيں \_

مرزا قادیانی کاس غیرت ش اوراخلاق سوزیان سے جہال مولوی محملی کی مندرجہ
بالاصدافت اور ق کوئی کا بھا نڈ ابرانڈرتھرد ڈ کے چورا ہے پر بری طرح پھوٹ کر چور چور ہوجاتا
ہوکر سامنے
ہو۔ وہال اس سے مرزا قاویانی کے عشق خدا اور عشق رسول کی حقیقت بھی عریاں ہوکر سامنے
آ جاتی ہادرآ پ کی زندگی بھر کے اس کیریکٹر سے عشق الی کا وہ جذبہ اور عشق رسول کی وہ جھک
روز روثن کی طرح واضح ہوکر دنیا کے سامنے آ جاتی ہے۔ جس کا ڈ تکا چار وانگ عالم میں بجایا جاتا
ہوادر شب وروز جس کا پریس اور پلیٹ فارم سے گیت گایا جاتا ہے۔

تعصى الرسول وانت تزعم حبه هذا لعمرى في الزمان بديع لحدا لعمرى في الزمان بديع لحكان حبك صادقاً لا طعته ان المحب لمن يحب مطيع عهد و ب

حضرت مسيح موعود كاعشق قرآن

دو ہفتے بعد ۱۲۲ مار پل کا خطبہ جمعہ پڑھتے ہوئے ارشاد فرمایا: ''تو اس زمانہ میں اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے مطابق کہ ان غلطیوں کی اصلاح کے لئے جو وقا فو قا امت میں پیدا ہوتی رہیں گی۔ ایک مصلح یا مجد وکو اللہ تعالیٰ ہے جا اس کو اس قدر در وقعا۔ قرآن کے ساتھ اس قدر مشق تھا کہ دن رات قرآن پڑھتے ہے۔ اس کا پہلا کام یہ تھا کہ قرآن کو پڑھتا چلا گیا۔ مہینے گذرتے گئے۔ دن رات قرآن پڑھتے ہوئے آپ کے بیاد کام یہ تھا کہ قرآن کو پڑھتا چلا گیا۔ مہینے گذرتے گئے۔ قرآن پڑھتے ہوئے آپ کے بیاد والوں کا بیان ہے کہ گئی ہزار مرتبہ قرآن آپ نے پڑھا خوب یا در کھو پہلی بات یہ ہے جو امام وقت میں نظر آتی ہے اور دو در مری بات یہ ہے کہ اس قدر قرآن کے ساتھ قو لوگوں نے بڑا بڑا بھا کہ گؤا کر آقاب کرھم ساتھ عشق کیا ہے کہ اس کی دو مری نظیر اس است میں نظر تیں آتی۔ بیار بھا کہ مؤالفوں کو چینی ساتھ عشق مرز اقادیائی تی نے کیا۔ قرآن کی عظمت کا دو نقشہ آپ کے دل پڑھا کہ مخالفوں کو چینی ساتھ عشق مرز اقادیائی تی نے کیا۔ قرآن کی عظمت کا دو نقشہ آپ کے دل پڑھا کہ مخالفوں کو چینی موجود ہے۔ آتھ مے کہ مباحثہ میں بھی کی بلال نے متعلق ہر دعوی اور اس کی دلیل قرآن میں موجود ہے۔ آتھ مے کہ باحثہ میں بھی کی بات آپ نے پیش کی تھی۔ ''

پېلاافتراء

اس مخضرے بیان میں مولوی صاحب کا پہلاجھوٹ توبیا فتر اعلی اللہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اپناوعدہ ہے کہ ہرصدی کے سرے پرایک مجدد بھیجتار ہے گا۔ کیا اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ قرآن میں کیا

ا تورسول کریم الله کی مخالفت اور بعناوت کوشعار بنا کر بھی حضوط آلی کی محبت کا دعوی کی حبت کا دعوی کی حبت کا دعوی کی محبت کا دعوی کی جوت کی جبت کا دعوی کی جوت کی جبت کا دعوی کی جوت کی جبت کا دعوی کی جوت کی محبوب کامطیع اور فرمانیردار ہوتا ہے۔
حضوط الله کی اطاعت کا دم بھرتا۔ بلاشیہ عاشق صادت این محبوب کامطیع اور فرمانیردار ہوتا ہے۔
محبوب کامطیع اور فرمانیردار ہوتا ہے۔

ياسى كول مول الهام من بيدعده جرائيل عليه السلام لايايا لمييى؟

کاش مولوی صاحب اپنے جابل جماعتوں سے چندہ بورنے کی غرض سے انہیں اپنے ساتھ دابست رکھنے کے لئے اللہ تعالی اوراس کے کلام کو بول دام تزویر قلیس نہ بناتے۔ حافظا مے خور در تدی کن وخوش ہاش و لے دام تزویر کمن چو دگرال قرآن را دوسر احجھوٹ

کیامولوی صاحب اپنے سوا آپ کے ملنے والوں میں سے کی ایک کام بھی اس شم کا بیان منظر عام پر لا سکتے ہیں کہ کی ہزار مرتبہ قرآن آپ نے پڑھا۔ ایک دائم والرض انسان جو بیچارہ مجموعہ امراض اور اور پر کے دھڑکی بیار بیال جدالات ہوں اور اور پر کے دھڑکی جدا ہے مجموعہ مراض کے جم کا خصہ اسٹل موجہ سے اپنے دن اور ایک ایک دن اور ایک ایک رات میں سوسود فعہ پیٹا ب کر ہے جس بے چارے کو ہسٹیر یا کے با قاعدہ دورے پڑیں ۔ جو بے چارہ مراق میں بھی جتا ہو اور جس کا دل درست ہونہ دماغ۔ اس بے چارے کو روز انہ سوادی پارٹے قرآن پڑھنے کی فرصت بی کبل سکتی ہے۔

ا مرزا قادیانی کاقول ہے:"الهائ میارت دوی الوجوه اور کھ کول مول ہے۔"

(تبلغ رسالت ج اص ۸۱، مجموع اشتبارات ج اص ۱۱۸ ماشید) ع مكيم نورالدين كولكية إلى-" مجمع بدودا بهت على فائده مندمعلوم مولى يه كدچند امراض كالحل وستى ورطوبات معدواس سے دور ہو محے ہیں۔ ایک مرض مجھے نہایت خوفنا کے تھی کرمجست کے وقت المنظافی حالت علی نعوذ بھی جاتا رہتا تھا۔ ٹاید قلت حرارت فریزی اس کا موجب تھی۔ وہ عارضہ پال جاتا رہا۔مطوم ہوتا ہے کہ بددواحرارت غریزی کو بھی مفید ہادرمنی کوسی فلیقارتی ہے۔ " ( کمتوبات احمدیبطد پنجم نبراص ۱۲، کمتوبات احمدیدج اص ۲۰، کمتوب نبر واجدید) "اكي ميرے دوست ساماند علاقه پنياله عن جن كانام مرز ااحمد يوسف بيك ہے۔ انہول نے كامرتبہ ایک مجون بنا کرمیمی ہے جس میں کھ در روافل ہوتا ہے۔ وہ جون میرے تجربے میں آیا ہے کدا مصاب کے لئے نہایت مغید ہے اور امراض رعشہ، فالج اور تغویت و ماغ اور قوت باہ کے لئے اور نیز تغویت معدہ کے لئے فائدہ مند ہے۔ حت سے ( كمتوبات احمدية جلد فيجم نمبراص ٥٥، كمتوبات احمديد مدين ٢٥٠ كمتوب نمبر٣٥) مير استعال مي الميا" نواب صاحب وتحرير فرمات ين- " حس قدر ترياق جديد كى كوليان بهرست مرزا خدايش صاحب آپ كى خدمت می ارسال ہیں۔دواتر یاق الی سے فوائد میں بہت یو ھ کرے۔اس میں بوی بوی قائل قدردوا کیں بری ایس جیسے ملک عنبر،مروار بد،سونے کا کشته ،فولا و، یا توت احمر، کونین، فاسنورس، کهرما،مرجان،سندل، کیوژه،زعفران بیتمام دوائیس قریب سو کے بین اور بہت سافاسفورس اس میں وافل کیا گیا ہے۔ بیدداعلاج طاعون کے علاو ومقوی دماغ بمقوی جگر بمقوی معدہ ،مقوی باہ اور مراق کوفا کدہ کرنے والی اور معلی خون ہے۔ محدکواس کے تیار کرنے میں اوّل تال تھا کہ بہت سے روپ براس كاتياركرناموقوف تعاليكن ع كمدحفظ صحبت كے لئے بيددوامفيد بداس لئے اس قدرخر چر كوارا كيااورقوت باه ش اس كوجيب الربي " (كتوبات احربيطد بجم بمراص ٥٠ ا، كتوبات احرين ٢٥ مديد) (بقيما شيرجات الطمني)

مولوی صاحب تو شاید فرمادی که باین جمد امراض وطل حضرت صاحب تلاوت قرآن پاک سے عافل نہیں رہتے تھے۔ دست بکار دل بہ یار کے مصداق مجد دوقت بیار ولیل رہنے کے بادجودر دزاندایک تہائی سے بچھاد پر قرآن پڑھ لیتے تھے۔ آمنا وصد قنا! بجاار شاد ہوا۔ لیکن اس کا کیا جواب ارشاد فرمائے گا کہ حضرت صاحب خود فرمار ہے ہیں کہ بچھ سے فلل طور پر بزاروں قرآن تو کہا؟ فرض نماز میں قرائت قرآن بھی نہیں ہو سکتی۔ فرماتے ہیں: "حالت صحت ہزاروں قرآن تو کہا؟ فرض نماز میں قرائت قرآن بھی نہیں ہو سکتی۔ فرماتے ہیں: "حالت صحت اس عاجز کی بدستور ہے۔ کوئی وقت دوران سرے خالی نہیں گزرتا ..... نماز کھڑے ہو کرنہیں پڑی جاتی اور نہ بیٹھ کراس دفع پر پڑھی جاتی ہے جو سنون ہے اور قرائت میں شاید قل ہواللہ! بشکل چاتی اور نہ بیٹھ کراس دفع پر پڑھی جاتی ہے جو سنون ہے اور قرائت میں شاید قل ہواللہ! بشکل پڑھ سکوں۔ کیونکہ ساتھ بی توجہ کرنے ہے تحریک بخارات کی ہوتی ہے۔ "

( كتوبات احديد جلد فيم مبراص ٨٨، كتوبات احديد جديد ج ٢٥ ا ١٠ ا ، كتوب مبر ٢٥)

(بقیہ حاشیہ جات گذشتہ صنیہ) سے '' ویکھومیری نیاری کی نسبت ہمی آنخضرت نے چیش کوئی کی تھی۔ آپ نے فر مایا تھا کہ سے آسان پرسے جب اترے گاتو دوزر دچاوریں اس نے پہنی ہوئی ہوں گی تو اسی طرح محصکودو نیاریاں ہیں۔ایک اوپر کے دھڑ کی اورا یک بیچے کے دھڑکی۔ بینی مرات اور کثرت ہول۔''

(رسالہ محید الا ذبان قادیان ماہ جون ۲ • 19ء، خبار بدر قادیان مور ندے رجون ۲ • 19ء، ملفو کا ت ج ۸ س ۱۳۳۵) س در مجھے دومرض وام تکیر جیں۔ ایک جسم کے او پر کے مصدیل کہ سرور واور دوران سرا ور دوسرے جسم کے یہجے کے مصے یمل کہ چیٹنا ب کثرت سے آتا اورا کثر وست آتے رہتا ہے دونوں بھاریاں قریب ۲۰ برس سے ہیں۔''

(تيم وفوت ص ١٨٠ فرائن ج١٩س ١٩٣١)

ھے '' بیں ایک وائم المرض آ دی ہول ..... ہیشہ در دسر اور دوران سر ادر کی خواب اور شیخ ول کی بیاری دورہ کے ساتھ آتی ہا ور دسری ذیا بیٹس ہے کہ ایک مدت سے دامنگیر ہا در بساا دقات سوسود فعدرات کو پیشا ب آتا ہے۔''
( ضمیر ارابین نبر سی سی برتز ائن جے ساس میں میں ایک دیا ہے۔''

ل صاجزاده مرزایشراح صاحب ایم اے لکھتے ہیں کہ ''نیان کیا مجھے تعفرت والدوصاحب فے حفرت کی محمود کے معفرت کی موجود کو پہلی وفعہ دور اس کے بعد آپ کو ہا قاعدہ دور سے موجود کو پہلی دفعہ دور اس کے بعد آپ کو ہا قاعدہ دور سے مرجوع ہوگئے۔'' پڑنے شروع ہو مجے۔''

ی "مراق کامرض معرت قادیانی کوموروثی ندتها بلکدید فارجی اثرات کے اتحت پیدا ہوا۔"

(رسالدر بو بوقاد بان بابت أكست ۱۹۲۲ وص١٠)

ی "میرادل دو ماغ اورجهم نهایت کمز در تھا اور علاوہ ذیا بیلس اور دوران سر اور تیج تھب کے دق کا اثر یمی بھی دور نہ ہوا تھا.....میری حالت مردی کا احدم تھی۔" (نزول آسے م ۹ م) حاشیہ بخز ائن ج ۱۸می ۵۸سے دور نہ ہوا تھا....

فی مرداقا دیانی نے ۱۸۸۳ میں مجدوبونے کا دموی کیا اور ۱۹۰۸ میں آپ کی وفات ہوگئی۔ اگر ہزاروں جع کے صیغہ سے کم از کم تین ہزار فتم قرآن مراولئے جائیں تو کو یا مردا قادیانی نے بایں ہمہورض وامراض ۲۳ سال ہیں ۲۰۰۰ فتم قرآن کے ..... کینی سوادس یارے دوزاند۔

تيسراالزام واتهام

# سرنهال که عارف وزاید به کس نه گفت ورجیرتم که باده فروش از کجا شنید

تیسراشرمناک الزام بطل حریت نقاش پاکتان کیم الامت حفرت علامدا قبال کی فرات کرامی پر ہے کہانہوں نے ایک وفعہ بیکہا کرقر آن کے ساتھ عشق مرزا قادیانی بی نے کیا۔
''ان هذا الا بهتان عظیم ''اورمُولوی صاحب بیہ بہتان عظیم باعد سے ہیں اس لئے جری ہیں کہ علامہ اس و تیا میں موجو و نہیں۔ اس لئے تروید کا بھی خوف و خطر نہیں ۔ لیکن سوال بیہ ہے کہ حضرت کیم الامت نے بیکس سے کہااور کب کہا؟ اگر صرف مولوی صاحب سے کہااور عالم خلوت میں کہا تو مولوی صاحب اب تک ..... جب کہ و نیا علامہ کو اس رنگ سے پیش کرتی ربی کہ وہ نہ میں کہا تو مولوی صاحب اب تک ..... جب کہ و نیا علامہ کو اس رنگ سے پیش کرتی ربی کہ وہ نہ مرف مرزا قادیانی کو کذاب و د جال کافر و مرتد سمجھتے ہیں بلکہ ان کے جملہ بعین کو بھی خواہ وہ لا ہوری ہوں یا قادیانی ۔ مرتد اور وائرہ اسلام سے خارج جانے ہیں ..... کیوں علامہ کی اتی زیروست شہادت مرزا قادیانی کی صدافت میں چھیائے بیٹھر ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ علامہ نقاش پاکتان سے پاکتانیوں کی عقیدت طوفان بڑھتا اور چڑھتا و کھے کراس طرف سے اپنے چندہ دینے والوں کو مطمئن کرنے کے لئے مولوی صاحب نے بیسفید جھوٹ بولا ہے اور علامیٹی ذات پران کی وفات کے بعد بیشر مناک بہتان والزام تراشا ہے۔ ورنہ علامہ کے عقا کہ و خیالات مرزا قاویانی اور مرزائیت ..... قادیانی ولا ہوری پارٹی دونوں کے متعلق کوئی ڈھکی چھی بات نہیں۔ اس نمبر میں ہم حضرت ممدوح کے دومضا مین شائع کررہے ہیں چن سے ان کے افکار عمال ہیں۔

الله الله الله المحب انسان خوف خدا سے بردااورونیا کی لمن طعن سے بے لحاظ ہوجاتا ہے تو پھراس کے مندمیں جو پچھ آتا ہے بکیا چلاجاتا ہے اوراتنا بھی نہیں سوچنا کی آخرونیا کیا کہے گی؟ کہاں تو علامدا قبال کا یہ فیصلہ کہ:

ا..... " " و اویانیت این اعدیمودیت کے استے عناصر رکھتی ہے کہ گویار تی کی بی یمودیت کی طرف رجوع ہے ....جی کمیسے موجود کی اصطلاح بھی اسلامی نہیں بلکہ اجنبی ہے۔''

(حرف اتبال من ١٢٣)

٢ ..... ٢ "اب احمد بت كى روح برغوركرنا ب\_اس كے ماخذ اور اس امر كى بحث كولل اسلام

مجوی تصورات نے اسلامی تصوف کے ذریعہ بانی احمدیت کے ذہن کو کس طرح متاثر کیا۔ بے حد دلجی سے ہوگی۔''

محویا مرزا قادیانی اسلام وقر آن سے یکسر نابلداور سراسریبودیت اور مجوسیت کے حلقہ . بیں۔

ادر کہاں مولومی صاحب کا بیدار شاد کہ:''علامہ مرحوم اس دنیا میں مرزا قادیا نی ہی کو عاشق قرآن مانے تھے''

فرمائے! ان دونوں میں ہاہم کوئی ربط ومماثلت ہے؟ اور پھراس پر بسنہیں۔اس خطبہ میں آ مے چل کر فرماتے ہیں کہ:''اقبال کےاشعار کےاندرجوقر آن کی روح ہے دہ حضرت مرزاصا حب ہی کے تاثرات ہیں۔''

العیاذ باللہ! ''اقبال کے کلام میں مرزاصا حب کے تاثرات'' کیا اس سے بڑھ کرکوئی بہتان والزام اور کذب وافتراء ہوسکتا ہے اور ہم اس کے جواب میں لعنت اللہ علی الکاذبین کے سوا اور کیاعرض کر سکتے ہیں۔

کبال تو بہاء اللہ ایرانی اور مرزا قادیانی سے متعلق علامہ کا یہ ارشاد جو جادید نامہ (ص۲۳۵) میں شاکع ہوکر شرق وغرب، عرب وعجم کے کروڑوں آ دمیوں کی تکہ سے گذر چکا ہے اور لاکھوں آ دمیوں کے سینے میں محفوظ اور زبان پرشب وروز نذکور ہے۔

آل زایرال بود داین مندی نژاد آل زاد جهاد آل زرجی فراد مین در آل جهاد سینه با از حری قرآن تهی از چیش مردال چه امید بهی

اور کہاں جناب مولوی صاحب کی بیر ''صدری اور شمکی'' ردایت کہ ونیا میں صرف مرزا قادیا نی عاشق قرآن تھے۔

ای خطبہ میں علامہ سے متعلق متعدداور غلط بیانیاں ہیں جن سے بحث کرنا اس دفت ہمارے موٹ کرنا اس دفت ہمارے میں کہ لا ہوری جماعت کے امیر کس ہمارے سے خارج ہے۔ ہم تو صرف بید دکھلا رہے ہیں کہ لا ہوری جماعت کے امیر کس طرح سفید جموٹ بول کر مرزا قادیانی کے عشق اللی اور عشق رسول ادر عشق قرآن کے افسانے دنیا کوسنارہے ہیں۔

فريب خوردگي يا فريب كاري؟

شیشہ ہے بغل میں پنہاں ہے لب پہ دعویٰ ہے پارسائی کا

مولوی صاحب کی ان صری خلط بیا نبول، دروغ با فیول اور صاف گذب و زور سے قطع نظر، اب ہم جناب مولوی صاحب سے بیدریا فت کرتے ہیں کہ کیا قرآن کے ورداورقرآن سے عشق کے لئے بھی کافی ہے کہ روز انداس کی تلادت کرلی جائے ادراس کی عظمت کے لئے بھی بس ہوتی کہ اسے تھم کے ساتھ مباحثہ میں پیش کردیا جائے۔ کیا مولوی صاحب ہایں ہم قرآن دانی، قرآن کے موضوع اور مقصد سے بی استے بے خبرادراس بارے میں خود فریب نفس میں جنال ہیں یا قرآن کے موضوع اور مقصد سے بی استے بے خبرادراس بارے میں خود فریب نفس میں جنال ہیں یا سب کھے جان ہو جھ کردنیا کوفریب دے دے ہیں؟ بہر حال و ما قدر والله حق قدر ہ "

کیا ایک نی یا مجدد کے داسطے قرآن کریم اس داسطے آیا ہے کہ صرف اسے پڑھ لیا جائے یا اس کی ایک کی سواس میں پوری جائے یا اس کو ہاتھ میں لے کر خالفین کو چینے کیا جائے۔ ہاتی رہی ساری عملی زندگی سواس میں پوری شدو مد کے ساتھ قرآن کے حکم کا کھلا خلاف کیا جائے۔ اخلاق ، سیاست ، تمدن ، معاشرت الغرض زندگی کے کسی شعبہ میں قرآن کو اپنے قریب مجمی نہ پھٹنے دیا جائے۔ اسلام کے اس نظام حیات کو جس کو قرآن اس دنیا میں لایا ہے۔

گلدسة طاق نسیال بنادیا جائے اور اس کے سولہ آنے الث اُور بخط متنقیم خلاف اگریزی نظام کے گور سے بھور سے بت کوساری عمر چو ماچا ٹا جائے۔ اگریزی حکومت کی اطاعت کو عین اسلام قرار دے کر گورنمنٹ برطانیہ سے سرکٹی کواسلام اور خدااور سول کی سرکٹی گردا نیں اُورخود اسلام اور خدااور سول متالیقہ کی اطاعت سے مرتے دم تک سرکٹی کریں۔ فرکلی آئین کی بدل وجان اطاعت کو قوشرا نظ بیعت میں جگہ دی جائے اور اسلامی آئین کو پس پشت ڈال دیا جائے۔

ا دو صویراند به بس کوی باربار ظاہر کرتا ہوں ہی ہے کہ اسلام کے دو صے ہیں۔
ایک بیکہ خدا تعالیٰ کی اطاعت کر ہے۔ دوسرے اس سلطنت کے جس نے امن قائم کیا ہے۔ سودہ سلطنت حکومت برطانیہ ہے۔ اگر ہم گورنمنٹ برطانیہ سے سرکھی کریں تو گویا اسلام اور خدا اور رسول سے سرکھی کریں تو گویا اسلام اور خدا اور رسول سے سرکھی کریے ہیں۔ " (اشتہار کورنمنٹ کی توجہ کے لاکن می جس بزائن جامی ۱۹۸۰)

ع "اطاعت کورنمنٹ سے میرااصول ہے اور بیدوی اصول ہے جو میرے مریدوں کی شرائط بیعت میں داخل ہے۔ چیانی پاتوں کی تصریح کی شرائط بیعت میں داخل ہے۔ چیانی پرچیشرائط سے کی شرائط بیعت میں داخل ہے۔ چیانی باتوں کی تصریح کے۔ "

الكريزى نظام كورحمت اور بركت قرار دے كراس كى يرسنش كى جائے \_كين اسلامى نظام كويا مال ونظرا عداز کرے اسلامی اصول میں کیڑے تکانے جائیں اوراصل اصول اسلام ..... جاد ..... کو برتر اورحرام ممبرایا جائے۔رائج الوقت كافران نظام حكومت كى بقاء وقر اراورتوسيع وترتى كے لئے تو رات ون دعا كيس ما كل جاكي ورمتروك وجورقرآن كمفلوج ومجروح نظام حيات كو بحريروئ کارلانے کا مجمی مجولے سے مجمی دل میں خیال نہ پیدا ہو \_

> ج**ی**پ کر او غیر کے محمر رات کو جانے والے مجی بھونے سے بی آجامیرے کاشانے میں

اور پھراس پر بس جیس \_

آخر عشق ومحبت کبی جلنا تو نہیں خاک بروانہ کیہ دیکھو اہمی کیا کیا گذرے

خلاف قرآن فرکلی نظام کو حزازل اور کمزور کرنے والے قلعی قوی کار کنوں کی جاسوی ی جائے اورمسلم لیک کواس جرم کی یا داش میں مفتنی وگردن زونی قرار دیا جائے کہ بدایک دن الكريز الركاس كانتجراستبداد واستعارمروز والعالى اور ملك كوة زادكر كاس بس قرآنى نظام

ل "الحريزى سلطنت تمهارے لئے ايك رحت برتمارے لئے ايك بركت ہے۔ تہارے خالف جوسلمان میں ہزار ہاورجدان سے انگریز بہتر ہیں۔ ظاہرہے کہ انگریزس انساف کے ساتھ ہم سے پیش آتے ہیں ۔ یا در کھوکہ اسلام میں جہاد کا مسلم ہے۔ میری نگاہ میں اس سے برتر اسلام کو برنام کرنے والا اور کوئی مسئلے بیس ہے۔"

(تملخ رسالت ج اس ۱۲۱، محوراشتها دات جسم ۱۸۸۰)

ی " دینشداس فرض سے جو بر کیا گیا کہاس میں ان ناحق شناس او کوں کے نام محفوظ ر ہیں جوالی باغیاندسرشت کے آدی ہیں .....ہم نے اپنے من کور منت کی بالٹیکل خرخواہی کی نیت سے اس مبارک تقریب پربیر جا ہا کہ جہاں تک ممکن موان شریر لوگوں کے تام منبط کے جا کیں جوائي عقيده سائي مفيدانه حالتين ابت كرت بي .....كين بم كورمنث من بادب اطلاع كرتے بيں كدايسے نقشے ايك بولنيكل راز كى طرح اس وقت تك مارے ياس محفوظ رہيں جب تک گورنمنٹ ہم سے طلب کرے اور ہم امیدر کتے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ محیم مزاج ہمی ان نقتوں کوایک ملکی راز کی طرح اینے کسی دفتر میں محفوظ رکھے گی ..... ایسے لوگوں کے نام مع پہند (تبليغ رسالت ج بنجم ص ١١، مجوع اشتبارات ج مس ٢٢٨ ، ٢١٨) ونشان بير بين-" کو بروئے کا رلانے کے امکانات پیدا کردے گی۔

کیاای کانام عشق قرم آن ہے؟ بیم عشق الی ہے۔ بیمی ولایت ہے اور بیمی مجدویت <sub>ہ</sub>ے۔ حر دلی انبیت لعنت بردلی

اگراسلای شریعت کے احیاء ونفاذ اور قرآنی نظام کے اجراء واستقراری ہرمکن خالفت اور فرقی حکومت کی بقاء وجفا ظت فیراسلام نظام کے استحکام ودوام اور خالف قرآن آئین کے قرار قیام کی ہرممکن دوڑ دھوپ کا نام ہے۔ عشق خدا ورسول اور عشق قرآن اور اس کا نام ہے۔ قرآن کا دردا در قرآن کی عظمت کا احساس اور قرآن کے محاس کا علم تو واقعی اس کی دوسری نظیراس امت میں نظر نیس آتی اور پھر تو تھیم الامت نے بجافر مایا ہے کہ قرآن کے ساتھ یہ عشق مرزا قادیانی ہی

ا مسلم ایک کی انتهائی فرمت میان محود اجر صاحب فرات بین: "ایک دفعه صوبہ کا یک بورے افسر سے حضرت (مرزافلام اجرقادیانی) ملنے کے لئے تشریف لے محد ان افسر صاحب نے حضرت صاحب سے بوچھا کہ آپ کامسلم لیگ کے متعلق کیا خیال ہے؟ ۔۔۔۔۔۔ فرمایا کہ جس پہند نہیں کرتا کہ لوگ سیاسیات بیل دفل دیں۔ صاحب بہادر نے کہا مرزاصاحب مسلم لیک کوئی بری چیز نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا ایک دن یہ بھی بوصع بوصع بوص بوص کی ۔ مسلم لیک کوئی بری چیز نہیں ہے۔ آپ نے کا گریس کا خیال کیا ہوگا۔ لیک کا حال کا گریس کی مارزاصاحب بہادر نے کہا مرزاصاحب آپ نے کا گریس کا خیال کیا ہوگا۔ لیک کا حال کا گریس کی طرح نہیں۔ کا گریس کی بنیاد چونکہ خراب رکمی گئی اس لئے دہ معز قابت ہوئی۔ لیکن مسلم لیک کے واسے تواعد بنائے گئے ہیں کہ اس میں باخیا نہ عضر پیدائی نہیں ہوسکتا۔ حضرت صاحب نے فرمایا۔ آئ آپ کا خیال بی تھوڑے دونوں تک لیک بھی دی کام کرے گی جوآئ کا گریس کردی خراب آئی آپ کا خیال بی تھوڑے دونوں تک لیک بھی دی کام کرے گی جوآئ کا گریس کردی

دوسری شہادت بھی طاحظہ ہو۔ الغبنل قادیان میں ہے: '' ہمیں یاد ہے کہ مسلمانوں کے حقیق مسلم اور دنیا کے بچے ہادی حضرت سے موجود مہدی آخرالز مان علیہ السلام کے حضور جب اس مسلم لیک کا ذکر آیا تو مرزا قادیانی نے اس کے تبست تا پندیدگی ظاہر فرمانی۔ پس کیا کوئی ایسا کام جے خدا کا ہر کریدہ مامور تا پندفر مائے۔ مسلمانوں کے جن میں سازگار دہا ہرکت ہوسکتا ہے۔ ہرگز نہیں۔ اب بھی اگر مسلمانوں کوا ہے حقیقی نفع دضرر کی پھو تھر ہو ایسے ضنول مشافل سے بلذر ہیں جن کے تا بح نہ تو ان کو دنیا کا فائدہ دے سکتے ہیں نددین کا۔ ہم پوچھتے ہیں کہ کی سال سے بیشل کا گریس نقل ہوتی ہے۔ اس سے مسلمانوں نے کیا جامل کیا۔'' ہیں کہ کی سال سے بیشل کا گریس نقل ہوتی ہے۔ اس سے مسلمانوں نے کیا جامل کیا۔'' (الفشل قادیان مورور ۱۸ ارجثوری ۱۹۱۱)

نے کیا۔لین اگر قرآن کے نزول اجلال کا بھی کوئی خشا ومقصد ہے اور بید کلام اللی اپنے خشاء ومقصد کے پیش نظر ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ اپنی زعر کی کی ہا گیس میرے ہاتھ میں دے دواور پورا آئین میرے ہاتھ میں دے دواور پورا آئین میرے ہاتھ میں دے دواور پورا آئین حیات میری آیات بینات میں تلاش کرواتو پھر مرزا قادیانی کے اس عشق قرآن سے بڑھ کر اور کوئی اس معصیت خداور سول سے زیادہ اور کوئی معصیت خداور سول معصور ومکن نہیں۔

ترجمان حقيقت كايدار شاد حقيقت كالتناصح ترجماني ب\_

باطن دین نی این است وبس زیرگردول سر حمکین توجیست محکمت او لایزل است دقدیم به ثبات از قوتش میر دثبات مال او رحمة للعالمین شیوه بائ کافری زیمان تو جاده بیائی ائی هی کر بیمتن بیست ممکن جزیه قرآن زیستن

بستی مسلم زآکین است دبس او جست دانی که آکین او جست آل که آکین او جست آل که آکین او جست نشده قرآن تحکیم نبخ اسرار تکوین حیات نوع انسال را پیام آخریل ای او کرفار رسوم ایمان او قطع کر دی امر خودرا در زیر اگر توی خوای مسلمان زیستن

آ ه! علم وخرى پستى اور فكر ونظرى گراوت كه آئ اخلاق و ديانت ، سياسيات و معاطلات غرض عملى زعرى كه شيطانى نظام حيات پرمر منخ والے اور قرآن كے نظام رحمانى اور رسول خداك شريعت اسلامى كو بروئ كارلانے كے جملہ وسائل و ذرائع كى منظم طور پرشر مناك مزاحمت كرنے والے سب سے بوے عاش خدا عاشق رسول اور عاشق قرآن كے لباس من منظر عام پرلائے جاتے ہیں۔ آ ہ! قرآن كى مظلومى كه آئ قرآن پرسب سے زیادہ جاتے ہیں۔ آ ہ! قرآن كى مظلومى كه آئ قرآن پرسب سے زیادہ قلم كرنے والے كے تق ميں كها جاتا ہے كہ: "اس قدر قرآن كے ساتھ عشق كيا كه اس كى دوسرى نظيراس امت ميں نظر ميں آئى۔ " يعنى قرآن سے مي عشق خلفائے راشدين كو تھا۔ ندا صحاب رسول كو ۔ الل بيت رسول كو تھا۔ ندا كل رسول كو ۔ تا بعين كو تھا ندا كم جبتدين كو اور اگر تھا تو صرف محدد وقت سے موجود مرز اغلام احمد قادیا نی کو۔

آ بروئے ملت تازی نہ مائد ہر لکھے رازدار ویں شد است آه! دوق جعفر کاوش رازی نه مایم کل برما ریکوار وین شد است اے کہ از اسرار دیں بیانہ بایک آئیں ساز اگر فردانہ
ازیک آئین مسلمال زعرہ است پیکر طب زقرآل زعرہ است
الغرض قرآن ایک ضابطہ حیات ہاورآ کین طب اوراے اپنی ساری زعرگی کے
جملہ کوشوں کونوں پرگرانی وحکر انی کاحق دینے کا نام ہے۔ اسلام! صرف قرآن کو پڑھ لینے، اے
مناظروں میں پیش کردینے اور پھراخلاق وسیاست معیشت ومعاشرت، معاطلات بلکہ عہاوات
تک میں اس کی رہنمائی پراختا دنہ کرنے کا نام اسلام نیس محمد رسول الشکافی کے حشق وعجت کا
دوی کا کرے عملی زعرگی کی کمی شاہراہ پر محمد رسول الشکی قیادت تجول نہ کرنا اور زعرگی کی ہائیں
اگریزی کے گورے ہاتھوں میں دے دینے کا نام اسلام نہیں۔ بیاسلام سے بعنوت ہے۔ اس کا
اگریزی کے گورے ہاتھوں میں دے دینے کا نام اسلام نہیں۔ بیاسلام سے بعنوت ہے۔ اس کا
مام فرہے۔ اس کا نام منافقت ہے اور بھی سب سے بڑی آفت ہے۔ اگریز قرآن کا کھلا دعمن
ہے اور وین کا کھلام عا عروقالف۔

اس نے اپنے وورافتدارواستبدادیں دین کوسل ہی جیس دیا، کچل دیا۔ دین کی رگ حیات کاٹ کررکھ دی۔ بن کی رگ حیات کاٹ کررکھ دی۔ پرنسل لاء کے نام سے نکاح وطلاق اور بدوح مجدہ ونماز کی آزادی و کراسلام کے بورے نظام اور قرآن کے بورے آئین کوانگریزنے معطل اور بورے قرآن کو منسوخ کرکے دکھ ویا۔

مجدد وفت کی دانش دہمیرت ملاحظ ہو کہ انہوں نے اس ملعون اور مردوو صورت حالات کوخدا کی رحمت و ہر کت سمجھا\_

> ملا کو جو ہے ہند میں تجدے کی اجازت نادان سجمتا ہے کہ اسلام ہے آزاد

انیس آگریز کے دربارے میسجیت وجددیت کی کری مل می ۔ انہوں نے اسے ننیمت سمجھااوراس میں کوئی قباحت نددیکھی کہ

اولی الامر ہے صاحب اقتدار مجدد فظ اس کا سائیں ہے

بہرحال بیالم انگیز اور دروناک حقیقت ہے کہ مرزا قاویانی نے ہایں ہمہ بلند ہانگ دعاوی اسلام کوآ زاداور متروک وجور قرآن کے محروح ومفلوح نظام حیات کو پھر سے بحال کرنے کی ادنی سی کوشش بھی نہ کی۔ بلکہ حقیقت ہے کہ ان کے ذہن وکلر کی اس حد تک بھی رسائی بھی نہ ہوئی تھی وہ ساری عمر میں اپنی سیٹ کے لئے اڑتے جھڑتے رہے۔ انہیں اس طرف کوشئے چھ النفات .....مبذول کرنے کی بھی فرمت ہی نہیں لی۔

فرمت کہاں کہ تیری تمنا کرے کوئی

وہ قرآن نظام کودرہم برہم کرنے والے اگریزی خوشا مدوج المجوی ادراسلامی آئین کو زیر کرنے والے نظام کودرہم برہم کرنے والے اگریزی خوشا مدوج المجوی ادراسلامی آئین کو زیروز برکرنے والے نظام المخی المجوی المحام واستقرار کے لئے انتہائی سرگری سے کوشال اورسائی رہے۔ مگر جب ان کے ملی الرغم اس کا خاتمہ بالخیر ہو کمیاا وراکھ ریز بستر کول کر کمیا تو ان کے خلفاء انہیں سب سے بڑا عاشق قرآن اورسب سے مطلع اور کم از کم امت میں سب سے بڑا عاشق قرآن اورسب سے اعلی مجدد اسلام بتانے گئے۔

ناطقہ سر مجریاں ہے اے کیا کئے

آخرى ڈھٹائی

یہ تو تمہید کرم ہے دل خوں گشتہ ابھی و کمیے کیا کیا گلہ یار کے احسال موں کے

بیربت بدی ده مثانی اور سم آرائی سی کین انتهائی نیس سم ظریفی کی انتها و بہ کہ جب قائد اعظم اورای سلم لیگ نے جس پرمرزا قادیانی کا نزلہ کرا تھا اورای لئے کرا تھا کہ بھی یہ مارے من اور مہریان اولی الامراور ظل اللہ سے افتد ارچینا مارے من اور مہریان اولی الامراور ظل اللہ سے افتد ارچینا اور بغضلہ تعالی پاکستان بن محیا تو یہ اسلام کے دہمن اور مسلم لیگ کے بدترین معا عداور تقسیم کمک وقیام پاکستان کے اشدی الف بشم وحیا کی آسمیں بردکر کے:

ا ..... خود پاکتان بی کومرزا قادیانی کی دعاؤں کا بیجداور آپ کی نبوت وامامت کا ثمرہ بتلانے گئے۔ اس کی وزارت خارجہ اس کے فوجی عہدوں سول کی اعلیٰ ملازمتوں اور بڑی بڑی اسامیوں پر چھا گئے۔ پاکتان کی جائیدادکودونوں ہاتھوں سے لوٹا۔ لا ہور ، کراچی ، سیالکوٹ وغیرہ مرکزی مقامات پراچی سے اچھی کو فعیاں ، فیکٹریاں ، دکا نیس اورا چھے سے اجھی نفع پیش اوارے

ا مولوی محرطی صاحب فراتے ہیں: "حدیث میں می موجود کے متعلق ایک نی اللہ کا تعلی جس کو صاف کرنے ( کیونکہ بیدارشادر سول غیر صاف تھا۔ مدیر) معفرت میں نے اپنی ساری عرکز اردی کہ اس لفظ نی سے مرادعیتی نی (معفرت عیسی ۔ مدیر) نیس بلکہ اس امت کا محدث اور مجدد (معفرت مرزاصا حب۔ مدیر) ہے۔" (پینام سلم من المورور عدری ن المالہ) لیجے! مرزا قادیانی کوسیدی کی ۔ مدیر!

اور کارخانے انہوں نے ہتھیا گئے اور وہ بدنھیب مسلمان مہاجر جن کے گوشت ہوست جن کے لہو اور ہڈیوں سے پاکستان کا گل گارا بنا ، منہ و کیمنے رہ کے اور پھریہ نہیجئے کہ مہاجرین بی نے پاکستان کی دولت لوٹی ہے۔ نہیں! حضرات انصار بھی اس مال غنیمت کی غارت کری میں مہاجرین سے پیچے نہیں رہے۔

میاں صاحب خطبہ جمعہ (۲۹ راومبر ۱۹۲۸م) میں ان اسرار نہاں کو ہوں بیان وحیاں کرتے ہیں: ''میں مغربی پاکستان والوں کو لیتا ہوں۔ خدا تعالی نے ان پر ہزافضل کیا ہے۔ انہوں نے اس طرف انہوں نے دوسروں کے ساتھ انظاتی اور آ کئی دولوں اعتبار سے ناجائز اور حرام ذرائع ہے۔ مدیر) برابر کا حصہ لیا ہے۔ سینکڑ وں ایسے آ دی ملتے ہیں جن کی پہلے کوئی جائیدا دہیں تھی۔ اب وہ کارخالوں کے مالک تبن سینکڑ وں ایسے آ دی ملتے ہیں جن کی پہلے کوئی جائیدا دہیں تھی۔ اب وہ کارخالوں کے مالک تبن کے بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو ہندوستان سے باہر صحتے ہوئے تھے۔ فسادات میں دہ یہاں آ محتے تاکہ لوٹ مار میں ایسا ہوا ہے۔ بہرحال اکثر کی تقدادی حالت پہلے سے بہت اچھی ہے۔' (افعنل قادیان مورفہ ۵ مدمبر ۱۹۲۸ء میں اکام) قادیا نی سیاست ، مندوستان اکھنڈر ہے۔ قادیا نی سیاست ، مندوستان اکھنڈر ہے۔ قادیا نی سیاست ، مندوستان اکھنڈر ہے۔ قادیا نی سیاست ، مندوستان اکھنڈر ہے۔

میتو ہوئی نچلے طبتے کی پاکستان اوازی۔اب ذرااو پر کے طبتے کی پاکستانی دوئی ملاحظہ ہو۔ہم نے ابھی عرض کیا ہے کہ مرزا قادیانی کی امت نے تقسیم ملک اور پاکستان کے قیام کی اشد مخالفت کی ہے۔ہم نے اس محبت میں مرزائیت کوئٹا کر کے اس کے اصلی رنگ وروپ میں اسے

ا میان محود احمد صاحب ۲۷ راو مبر کو خطبہ جمعہ میں بیان فرمائے ہیں: ''اب اکثر دوست آباد ہو بھے ہیں اور ان کی مالی حالت آگے سے بہت اچھی ہے۔ کیونکہ ہندووں کی بھی ہوئی تجارتی اور کارخانے انہیں ل کے ہیں اور ان میں سے بعض آگے سے دس دس ہیں گنزیاہ کمارہ ہیں۔ جھے بعض لوگوں کا حال معلوم ہے۔ مشرتی پنجاب میں اگر وہ سات آٹھ ہزار کا مال لا کرآئے تے تھے تو آئ وہ آٹھ دس لا کھے مالک بن گئے۔ ایک خص کے متعلق میں نے سنا ہوہ قاویان کا ایک تا جم تھا۔ چھابڑی پر چیز رکھ کر بھا کرتا تھا۔ اس نے بائیس ہزار کی موثر خرید لی قاویان کا ایک تا جم تھا۔ چھابڑی پر چیز رکھ کر بھا کرتا تھا۔ اس اس نے بائیس ہزار کی موثر خرید لی سے اس کا حصر خریا مکا ہے جو ہزاروں سے لکھ تی بن گئے۔'' (افعنل ۵رو مبر ۱۹۲۸ء) میں دولت یا کس بیان واظہار کی روشن کے۔'' کیا کمشنر صاحب لوآ باویات امام جماعت احمد میری کے اس بیان واظہار کی روشن میں دولت یا کستان کی اس میں حکومت بنجاب بنافرض محسوس کرے گی۔ (مدیر)

پی کرنے کی دیا نترارانہ کوشش کی ہے اور ہم نے اپنے دعوے کوٹا بت کرنے کے لئے دلائل بیں مرزا قادیانی اور اکا بر مرزائیت کے اقوال معہ حوالہ پیش کئے ہیں تا کہ کسی کو انکار وروگردانی کی مخوائش اور فرار کی جگہ بی نہ لیے۔ کو اس طرح افتتا حیہ طویل تو ہو گیا ہے۔ جس کے لئے ہم حضرات قار کین سے معذرت خواہ ہیں .....کین ہمارا کیس مضبوط اور تا قابل تر دید ہو گیا ہے۔ اچھا کینے افزام دانتہام نظر آتا ہے ....قصد این بیس معنرت خلیفتہ المسیح موجود میاں صاحب مرزابشرالدین محمود احمد کے الہامی ارشادات میں لیجئے۔

پاکستان کی پیپیر میں جھرا، اگر پاکستان بن گیا تو ہم اسے جلد مثادیں سے کے کیرای پربس نہیں اور سے مود (مرزا قادیانی) کے البامات اور اللہ تعالی کی مشیت کے پیش نظرای پربس ہونی ہمی نہیں چاہئے۔ بلکہ سے مود (مرزا قادیانی) کی بعث کے منشا واور اللہ تعالی کی مشیت کے خلاف بوڑھے قائد اعظم کی ہمت وقوت اوران کی غلظ اور نضول قیادت میں اللہ تعالی کی مشیت کے خلاف بوڑھے قائد اعظم کی ہمت وقوت اوران کی غلظ اور نضول قیادت میں

ا " بندوانیں نہانی مسلمان انیں نہ انیں ہائیں نہانیں نہانیں نہانی کی سے اندر تانیں کی نفقت ہے کہ اللہ تعالیٰ جس نے احمدیت (فتنہ مرزائیت) کوقائم کیا ہے وہ جانتا ہے کہ اب سوائے احمدیت اور سوائے احمدیت کے رہنما کے بیچے چلنے کے کوئی علاج ان مشکلات کا نہیں ..... ہے فتک آج دنیا ہمارے مشورے کو قبول نہر ہے کہ ایکن ہمارے لئے وقت مقدر ہے جب وقت آئے گا تو و نیا کوشلیم کرتا ہماری رہنمائی می جے رہنمائی تھی۔" (خلبہ ظیفہ قادیان مندرجہ الفضل الر مبر ۱۹۳۱ء، میں)

سرے گا کہ ماری رہنمائی می جے رہنمائی تھی۔" (خلبہ ظیفہ قادیان مندرجہ الفضل الر مبر ۱۹۳۷ء، میں)

www.besturdubooks.wordpress.com

مسلم لیگ کی سرگرم جدو جہداور ملت اسلامید کی جانفٹائی وقربانی سے جو پاکتان بن گیا ہے اس کا صفی ہستی پر قائم رہنا مرزائیت کے فرہب حقد کے بطلان کی ولیل ہے۔ لبدا اس کو (خاک بربشش ) صفی ہستی ہے مٹاویے اور پھرسے ہندوستان میں مرخم کر کے اکھنڈ ہندوستان بنانے کے منصوب با عرصے جاتے ہیں اورائ مجل عرفان کے اس بیان میں کہا جاتا ہے: 'دممکن ہے عارضی موگی اور معرب نوتر اق پیدا ہوا در کچھود ت کے لئے دونوں تو میں جدار ہیں۔ گریہ حالت عارضی ہوگی اور ہمیں کوشش کرنی چاہئے کہ جلدودرہوجائے ۔۔' میں کوشش کرنی چاہئے کہ جلدودرہوجائے ۔۔۔۔ بہرحال ہم چاہتے ہیں کہا کھنڈ ہندوستان ہے۔' رارشادات مرزامحود احرصا حب خلید تا دیان مندوجہ الفضل مورورہ مار ہیں کہا ہم ایم ہما ہما کہ اس محال ہم ہوائی ہیں کہا کہ اوران کی جماعت کی این خلاف پاکستان مرکمیوں کے چیش نظر ملت پاکستان یہ جاتے گی؟ اوران کی ملحون سازشوں کے بیش نظر ملت پاکستان کی جائے گی؟ اوران کی ملحون سازشوں ریشہ دو انہوں اور فتدا تکیز ہوں کو دکھنے بھولئے اور ہا می ورہونے کی اجازت دی جائے گی؟ اوران کی ملحون سازشوں ریشہ دیا تھا مت بکر سائے گی؟ تا آت کلہ بی تھی تھا ہے۔

قر اردادمقاصداحمری نقطهٔ نگاه کی تغییرہے، وزیراعظم اورعلامہ عمانی مجددوفت کے مقلد ہیں

اور صرف ای پربس میں کہ مرزا قاویانی کی ساری تاریخ اورا نتبائی کھناؤنی تصویر بھلا کر انہیں یا کہتاؤنی تصویر بھلا کر انہیں یا ہماؤنی تصویر بھلا کر انہیں پاکستان کا جنم واتا قرار دیا۔ بلکہ شرم وغیرت کی آئیسیں بند کر کے قرار داد مقاصد کے پاس ہونے پر بہال تک کہدویا کہ یہ بھی مرزا قادیانی کے خواب کی تعبیر ہے اور آپ کے نقطہ نگاہ کی تغییر۔ آپ کے نقطہ نگاہ کی تغییر۔

ا البرد کا اوری قادیانیوں کے آرگن پینام کی افتا حید (۴ مرکی) ملاحظہ ہو۔ لکھتے ہیں:
د کسی گذشتہ شاعت میں ہم نے دزیراعظم پاکستان کی قرار داد مقاصد اور مولا ناشیر احمد علی ک تائیدی بیان پر تیمرہ کرتے ہوئے اس حقیقت کا اظہار کیا تھا کہ ان دولوں میں انہی خیالات کو احسن بیرا یہ میں بیان کیا گیا ہے جو حضرت کے موجود طیہ السلام اور سلسلۂ احمد بید کی طرف سے پیش کئے جاتے رہے ہیں۔ مثلاً قرآن ادر سنت کوسب چیز دل پر مقدم کرکے انہیں پر دستور حکومت کی بنیادر کھنا اس زبانہ میں صفرت کی موجود کے سوائے اور کسی کا اصول نہیں تھا۔ آج ای اصول کو پاکستان کی دستور ساز آسم بلی نے قرار دا دمقاصد میں دستور حکومت کی اساس تھم اکر تا است کر دیا ہے کہ حضرت مجدد دفت کا فرمان بالکل میں اور ہر طرح لائق تقلید ہے۔''

اس حق محولی اور صدافت پرہم مربیختر م پیغام مسلح کی خدمت میں ہربیتیریک پیش کرنے کے بعد اگر کچھ کہ سکتے ہیں قو صرف بیدها! کہ حق تعالی حکومت پاکستان کو اسلامی شریعت کی پوری امتباع اور صغرت مجد و وفت کی کامل تعلید کی توفیق مرحمت فرمائے تا کہ بیہ ہرگذاب و وجال مرمی نبوت وارشا و اور مرحم وی والہام کو نبی اور مجد و مانے والے باخی و بین اور مرحم من الاسلام کو وافل جہنم اور واصل ستر ہونے کی بشارت سناوے۔ آجین!

۲..... مصرت امیر جماعت مولوی محمطی صاحب کا ارشاد بھی س کیجئے۔اا رہار ج کے خطبہ جعد ش فرماتے ہیں:

قرار دادمقاصداور بهارے وزیراعظم

یہ جو پاکستان کی اسمبلی میں آئین بنانے کے لئے قرارداد مقاصد دزیراعظم نے پیش کے ہیں نے پچھلے ہفتے اس کے متعلق بتایا تھا کہ وہ احمدی نظار لگاہ کی مجھے تغییر ہے۔

اسلام كى نشأة ثانىياور حضرت مجدد

نە صفرت مولانا! كس كى مجال ہے كماس كى مجدديت بيس شك كرے۔ ہر كەشك آرد افر كردد-

لین آخریکیا معدے کرفرگی کے کافراندنظام کے قل میں خداواوقعت (تبلغ رسائت عام ۱۳۳۰)، سابی عاطفت، سابید رحمت، اولی الامرمنگم محسن کور منت محسن، مبارک وولت برطانی، کور منت اگریزی کی بدل وجان اطاعت، کور منت برطانی کی بدل وجان اطاعت، کور منت برطانی کی بدل وجان اطاعت، کور منت برطانی کے بیخ فیرخواہ اور مطبع، بحضور لواب لیفٹینٹ کور فر بہا ور، وام اقبالہ (تبلغ رسائت صربه می منا، مجود اشتبارات عسم ۱۳۰۰)، تاج عزت عالی جناب مرمہ طکہ معظمہ قیمرہ بند وام اقبالها (کشف المنطاء من ا، فرائن عسام ۱۹۱)، این اور اسپند و بی کارناموں کے متعلق خود کاشتہ بودا، میرکار اگریزی کی راہ میں (باوجود حرمت جهاد وقبال مدیر) اسپند خون بہائے اور جان و سین مرکار اگریزی کی راہ میں (باوجود حرمت جهاد وقبال مدیر) اسپند خون بہائے اور جان و سیند والے (تبلغ رسائت اے طکہ معظمہ قیمرہ بمند ہم

عاجزاندادب کے ساتھ کھڑے ہو کرع ش کرتے ہیں۔ (تخدقیمریس ۲۵، خزائن ج ۲۱م ۲۷۰) اور جہاد کے متعلق جہاد کے متعلق جہاد کے متعلق جہاد سے متعلق جہاد کے متعلق جہاد کے متعلق جہاد سے اور اولیا کے اللہ معلا کے دین ہے۔ اب جنگ اور آل، اسلام کو بدنام کرنے والا بدتر مسئلہ جہاد سد اور اولیا کے اللہ معلا کے دین اور عامت اسلمین کے حق میں ولد الحرام، حرام را دے ، بخریوں کی اولا د، بخر، ولد الرنا، نطفہ سنہا و، شتر مرغ، بھیڑ ہے، کتے ، سور، بھو، شیطان، مردود، ملعون، کمینے، بدبخت، بدذات، بحیا، مردار خور، یہودی عیسائی، فرعون وغیر والہا می اقوال وارشادات اور نبوی القابات واعر ازات آو براروں بارین میں کردنیا کے کان یک گئے۔

اسلامیوں کے کان میں ناسور پڑ گئے س س کے قادیانوں کی بدزہانیاں

لیکن ایک نظام حیات کی حیثیت سے اسلام کی نشاۃ ٹانیکا کسی کے بعد بھی کوئی لفظ ندسنا۔

ان ٹا قابل انکار تھا کی وواقعات اور زندہ و پائدہ نظائر ومشاہدات کے بعد بھی اگر میاں صاحب محمطی محمود احمد، مرزا قادیانی کو اولوالعزم نبی ادر سب سے ہزار سول بتلا کیں اور مولوی صاحب محمطی حضرت صاحب کو مجد و وقت امام الربان، ساری امت میں بے نظیر عاشق قرآن ورسول اور پاکستان کا جنم وا تا اور قرآنی نظام حیات کا سب سے پہلا وائی اور اسلام کی نشاۃ ٹادیکا سب سے پہلا نقاش ومصور اور محرک و ملف قرار دے کرآپ کوقرار داد مقاصد کا سرچشہ اور وزیر اعظم پاکستان محترم لیا قت بی فان اور شیخ قرار دے کرآپ کو قرار داد مقاصد کا سرچشہ اور مقلد مخمرا کیں محترم لیا قت بی فان اور شیخ الاسلام مولا ناشیر احمر عثاقی کو حضرت صاحب کا مرید اور مقلد مخمرا کیں سے جواس کلام کے مرآ عاز پر عرض کر بھے ہیں۔ یعنی ۔

تواس سے ظریفی پر ہم تو وہ تی کی عرض کریں سے جواس کلام کے مرآ عاز پر عرض کر بھے ہیں۔ یعنی ۔

تواس سے ظریفی پر ہم تو وہ تی کی عرض کریں سے جواس کلام کے مرآ عاز پر عرض کر بھے ہیں۔ یعنی ۔

تواس سے ظریفی پر ہم تو وہ تی کی عرض کریں سے جواس کلام کے مرآ عاز پر عرض کر بھے ہیں۔ یعنی ۔

ایں چہ بوانجی است

اس سلسله میں ایک دلچیب حقیقت کا انکشاف تعجب وجرت کا ہاعث ہوگا۔ ہمارے یہ مہریان جو محرّم وزیراعظم اور حضرت سی خالاسلام کو حضرت سے موجود کی چوکھٹ پر جھکات نظر آتے ہیں۔ ان کا اپنا یہ حال ہے کہ حضرت صاحب کی تعلیمات کے تصور سے شریاتے۔ ان کے اہم ارشادات کو ٹوک زبان پرلانے سے کتراتے اور سرقر طاس لکھنے سے گھراتے ہیں۔ ای اگریز کی خدمت واطاعت کو لیجے جو بالفاظ مرزا قادیانی ، مرزا قادیانی کاسر مایہ حیات اور ہاعث مد ہزار فخر ومباہات کا رنامہ ہے۔ جو ان کی زعم کی کا نصب العین ہے۔ یہ لوگ اس کا ذکرتک زبان وقلم برنیس لاتے اور انگریز کا نام س کر عروس نوکی طرح شرمندہ اور شرکھندہ ہوجاتے ہیں۔ اس پیغام مسلح ہی

یں ہے: ''جماعت احمد یہ کاسب سے پہلا ہا قاعدہ اجتماع جو ۹۲ ماء میں منعقد ہوااس کی کیفیت آئینہ کمالات اسلام میں درج ہے۔ای کیفیت میں لکھا ہے۔آئندہ بھی اس جلسہ کے بہی مقاصد ہوں گے ۔۔۔۔۔ کہ اس کورنمنٹ برطانیہ کا سچاشکر گزار اور قدر دان بننے کی کوشش اور تدبیریں کی جائیں۔''

اب ہرسال قاویانی اور لا ہوری جماعتیں یہ سالا نہ جلسہ منعقد کرتی ہیں۔ (چناب گر قاویانی جلسہ پراب کومت پاکستان نے پابندی لگادی ہے۔ مرتب!) افضل اور پیغام سلح بیں گی ماہ پہلے پرو پیکنڈ ابو تا ہے۔ امیر جماعت اور امام سلسلہ خطبے پر خطبہ دیتے ہیں۔ جلسے کے دوسرے مقاصد کے متعلق زین و آسمان کے قلابے ملاتے ہیں۔ گراس اہم مقصد کو زبان وقلم پرنہیں مقاصد کے متعلق نی تقریب کے ووچا رمنٹ وقت رکھا جاتا ہے۔ امیر جماعت اور امام سلسلہ سے لے رمعمولی مبلغین تک تو جوانوں ، پوڑھوں ، بلکہ رکھا جاتا ہے۔ امیر جماعت اور امام سلسلہ سے لے رمعمولی مبلغین تک تو جوانوں ، پوڑھوں ، بلکہ بھی اور اور امام کی نہیں کی معمولی مبلغ کی کوئی ایک تقریباس مقصد عظیم کے متعلق دکھا دو کسی مردی نہیں بلکہ بچہ کی تقریب سے معمولی مبلغ کی کوئی ایک تقریباس مقصد عظیم کے متعلق دکھا دو کسی مردی نہیں بلکہ بچہ کی تقریب سے ایک لفظ کی نشاعد بی کردو۔ جس میں گور نمنٹ برطانیہ کی مجی شکرگز اری اور قدروانی کی کوشش اور تقدیم سے نہیں دکھلا سکتے۔

پیغام ملح برسال جب این سالانہ جلسکا پروپیگنڈہ کرتا ہے تو دوسرے مقاصد کے بیان کرتے ہوئے اس اہم مقصد کو فیرہ کرکے بی جاتا ہے۔ چنا نچای پرچہ بی لکھتا ہے:
''جماعت کے پیش نظر وہی مقاصد رہے ہیں جو کہ حضرت بانی تحریک احمدیہ کے مقاصد تھے اور
آج اس جماعت کا سالانہ اجتاع بھی ای روح اور تڑپ کے ساتھ منعقد ہوتا ہے جو آج سے نصف صدی قبل اس جماعت کا محل فاہ اور نصب العین تھا۔ یعنی آئندہ بھی اس سالانہ جلسہ کے بی نصف صدی قبل اس جماعت کا محل فاہ اور ہدروی نوسلمین ،امریکہ اور پورپ کے لئے احس تجاویز معل محل میں اور وزیا جس نیک جاتی ،تقوی طہارت اور اخلاقی حالات کوترتی و سے اور اخلاق اور عربی ہوری ہو کی جائیں۔ وغیرہ وغیرہ انہوں دور کرنے کی کوشش اور تدبیریں کی جائیں۔ وغیرہ وغیرہ انہوں ،

اب ذراامير جماعت كي اخلاقي جرأت ملاحظه مو:

www.besturdubooks.wordpress.com

سب سے پہلے سالانہ جلسہ کا اعلان کیا اور اس کے مقاصد میں اس بات کورکھا کہ بورپ اور امریکہ میں تہلی کے دسائل سوچ میں تہلی کے دسائل سوچ جائیں اور وہاں کے نومسلموں کی ہمدردی کے دسائل سوچ جائیں .....آپ نے فرمایا کہ اس محکمہ کاس جلسہ کے بھی مقاصد ہوں مے کہ اشاعت اسلام اور ہمدردی کونومسلمین امریکہ اور بورپ کے لئے احسن تجاویز سوچی جائیں۔''

(پینام ملمس اس موری ۱۹۲۱ رنوم ۱۹۲۲ م)

غورفر اسے! کہ جہاں مولوی صاحب اپنی طرف سے مردا قادیانی کے بیان فراتے ہوئے مقاصد جلسہ کی تعبیر کرتے ہیں دہاں بھی گورخنٹ پرطانیہ کی گائٹر گذاری کی کوشوں کا ذکرتک نہیں کرتے ہیں دہاں خودمرزا قادیانی کی عبارت نقل کرتے ہیں دہاں بھی گورخنٹ پرطانیہ کی قدردانی کی تدبیر ہی سوچنے کو حذف کر دیتے ہیں۔ علماء یہود تو الفاظ پر ہاتھ رکھ کر چمپالیا کرتے تھے۔ گریہاں قوالفاظ لائے بی نہیں جاتے۔

اعتذار ودرخواست

آ خریں احمدی معزات سے حق کوئی پرمعانی چاہتا ہوں۔ مری زبان پہ حق بات آج آ ہی مخی خطا معاف کہ مجور منتکو ہوں میں

الحدالله! كلمه حق كا اعلاء ہوكيا۔ ہم مطمئن بيں كہ ہم نے اپنا فرض اوا كرديا۔ ہم اور طرف سے اتمام جمت ہوكيا۔ اب بياحمدى و ستوں كا فرض ہے كہ وہ جذبات سے خالى ہوكر ہمارے ان معروضات پر خور اور اسپ عقيدہ پر نظر ثانى كريں۔ جس پر آخرت كى فوز وفلاح اور عاقبت كى نجات وعافيت كا وار و مدار ہے۔ آخرا يے ني يامجد د پرايمان لانے سے كيا حاصل؟ جس كارشاوات والها بات كہنے سفناور پڑھنے كھنے سے آوى كو دنيا بيس شرم آئے اور جو قبر وحشر ميں محكام ندا ہے۔

توبہ کار کے لے آئی بہ کنار کے لے آئی بہ چہ امید ہے توال مردن بہ مزار کے لے آئی

اسلام کی بلیخ الل حق کی تعلیم اور الل باطل کی تردید سے دلیسی رکھنے والے ہر دوست کو تعلیم الل سنت کی خریداری فورا قبول فرمالینی جائے۔( بخاری)

# قادياني اورمولا نااختر

از: معرست مولانا ظغرطى خان صاحب مذظارالعالى! فردری۱۹۳۳ء کی بات ہے جب قادیا نوں نے اسلامید کالج لا بورے طلباء کومرقد كرنے كى مردودكوشش كى تو اكا بر ملت نے اس فتندكى سركوبى كے لئے مسجد مبارك ميں تقريريں كيس - جس برحكومت نے حضرت مولانا ظغرطی خان صاحب مدخله، حضرت مولانا لال حسين اختر ، حضرت مولانا عبدالحتان اوراحمه بإرخان صاحب سيرثرى مجنس احرار اسلام كومقيد ومحوس كر ویا۔ ایک ون مولانا ظفرعلی خان سے ایک قیدی نے شکایت کی کہ جیل والے اسے اسے وانے ویتے ہیں کہ بیسے نہیں جاتے۔حضرت مولانا نے اپنے رفقا م کو بلالیا اورسب حضرات نے ہاری باری چک پیس کروہ باقی وانے ختم کرویئے۔اس دوران میں مولانا اخر نے معزت مولانا سے ارشادی ورخواست کی تو ارتجالاً حضرت مولانا کی زبان پربیشعرا مجے۔ جونا حال کمی کاب میں شالت بین موسکے حضرت مولانا اخر کے شکرید کے ساتھ بدیہ قارئین کرام ہیں۔(دری)

رموز علم الاساجه دائد دوق ابليسي مرى فطرت جازى برشتاس كى بالكليس کہ تا تیری خاطر میں نے چی جیل میں پیسی یزے کا ایک می تعیر تو جمر جائے کی بنتیں ماراهم ہے دریا کہ نام اس کا ہے سامیسی يدكنة مل كريس مرقد سے الحد كر آج اور يى (ستاره تيمر مختی خوردس۳)

غلام احمد بعلاكيا جان سكتاب كدوي كياب ادهر توحيد كي باتيل أدهر تثليث كي كماتيل یہ کمہ کرحل جمادوں کا محرکی شفاعت ہے مقائل قادیانی ہوئیں کے بیں اخر کے ہوا جب علم کا جرجا دیا فتوی سے مرزانے ہ امرتسر سے مغرب کی طرف مینارہ مرزا

# حکومت قادیا نیوں کوایک الگ جماعت تشکیم کرے

از: نقاش بإكستان ترجمان حقيقت علامه اقبال!

اخبارا فينس من في علامه اقبال كابيان قادياني اورجم ورسلمان شائع كيااوراس باليناداريد ين تقيد منى كرمند مند ولى محطاس كرجواب ين اكمعا كما اورد ارجوان ١٩٢١ مى اشاعت ين طبع موار

ل " قادیان جوشلع كورداسيور پنجاب من بجولامور سے كوشہ جنوب مغرب من واقع ہے۔'' ع مشہور چغرافیدوان (تبلغ رسالت ج مس به، مجوم اشتبارات جسم ۲۸۸)

علامة پاکستان کے نقاش اوّل ہیں۔آپ نے آج سے پورے چووہ سال پیشتر اجنبی اقتدار اور فرنگی عهد حکومت میں'' قادیانی جماعت ایک علیحدہ اقلیت ہے'' کا نعرہ بلند کیا اور مندوستان کی انگریزی حکومت سے جوخوداس فتند کی بانی تقی مطالبہ کیا کدوہ قادیاندں کوایک الگ جماعت سلیم کرے۔ آہ! کس قدر در دناک اور عبرت انگیز ہے بیر حقیقت! کہ آج جب کہ علامة کے ذہن ود ماغ کے نفوش صفحہ کیتی پر ابحر آئے۔ بفضلہ تعالی پاکستان معرض وجود میں آ گیا۔ جہورمسلمانوں کی اپنی حکومت بن می اوراس نے قرار داد مقاصد یاس کر کے اسلام کا کلمہ مجی پڑھ لیا۔قادیانیت ند صرف اسلامی رنگ وروپ میں باتی ہے۔ بلکہ جسد اسلام کا ناسور بنتی جارہی ہے۔ علامتكي روح كس قدر معنطرب اوربيقرار بواكراس علم بوجائ كه علامه كنهال خانة وماغ كا تضور وخیل بعونہ تعالی جب عملی شکل افتیار کرے پاکستان بن کیا تواس پاکستان کی پہلی مرکزی حكومت كايبلا وزيرخارجهاس وتمن ايمان اورغداراسلام جماعت كالكفرو بنايا كيارجس جماعت کوعلا مدنے لا مور کے ایک تعلیمی ادارہ ، المجمن حایت اسلام ، سے خارج کر کے المجمن کی طبیر کی تھی اوراس وقت تک نہ تو چین لیا اور نہ تشمیر کمیٹی کی رکنیت قبول کی تقی جب تک اس کے مدر خلیفہ قادیان رہے۔علامہ نے تب اطمینان کا سانس لیا جب سمیر میٹی اس غیرمسلم عضرے یاک موكى \_ كاش! كه حكومت ياكتان اقبال كى المجمن حمايت اسلام اورا قبال كى تشمير كميشى كى طرف اقبال ک حکومت یا کتان کواس غدار عضرے یا ک کرے اقبال کی ردح کوہمی خوش کرتی ۔جس کی قبر کو محولول کی جا در سے و هانیا جار ہاہے اورجس کی یا دیس یا کتان کے طول وعرض میں ہوم اقبال منایا جاتا ہے۔ اقبال سے پیار کرنا ہم اقبال منانا، اقبال کے فلسفہ حکومت علم اور فکر کی صحت وصدافت اور وسعت درفعت برفخر وناز كرنا محرا قبال كے مسلك والد بب كوعملا محمكرا دينا انعياف واخلاص كا کوئی اجمامظاہر دیں ہے۔(دری)

"میرے بیان مطبوع ۱۹۳۵ میرا مرک ۱۹۳۵ میرا پائے علی ادار بیکھا۔ اس کے لئے علی آپ کاممنون ہوں جو سوال آپ نے اپنے مضمون علی اٹھا یا ہے وہ فی الواقعہ بہت اہم ہاور جھے مسرت ہے کہ آپ نے اس سوال کی اہمیت کو جسوس کیا۔ جس نے اپنے بیان جس اسے نظراعداز کر دیا تھا۔ کیونکہ جس جستا تھا کہ قادیا نیوں کی تفریق کی پالیسی کے پیش نظر جو انہوں نے فرجی اور معاشرتی معاطلت علی ایک نبوت کا اعلان کر کے افتیار کی ہے۔خود حکومت کا فرض ہے کہ وہ

قادیانیوں اورمسلمانوں کے بنیادی اختلافات کا لحاظ رکھتے ہوئے آ کمنی قدم افعائے اوراس کا انظار نہ کرے کہمسلمان کب مطالبہ کرتے ہیں اور مجھے اس احساس میں حکومت کے سکھوں کے متعلق رویہ سے بھی تقویت ملی سکھ ۱۹۱۹ء تک آ کمنی طور پر علیحہ و سیاسی جماعت تصور نہیں کئے جاتے ہتے ۔ لیکن اس کے بعدا یک علیحہ و جماعت تسلیم کر لئے سکھے۔ حالانکہ انہوں نے کوئی مطالبہ نہیں کیا تھا۔ بلکہ لا ہور ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا تھا کہ سکھ ہندو ہیں۔

اب چونکہ سوال پیدا کیا ہے میں چاہتا ہوں اس مسئلہ کے متعلق جو برطانوی اور مسلمانوں کی ....۔ کے زاویۂ نگاہ سے نہایت اہم ہے۔ چندمعروضات پیش کروں۔ آپ سے علیحدہ بیں کہ میں واضح کروں کہ حکومت جب کی جماعت کے قرمی اختلافات کوشنیم کیوں کرتی ہے۔ تو میں اسے کس حد تک گوادا کرسکتا ہوں۔ سوعرض ہے کہ:

الالا اسسام الازما ایک ویلی جماعت ہے جس کے صدود مقرر ہیں۔ یعنی وحدت الوہیت پر ایمان ، انبیاء پر ایمان اور رسول کر پر سالت کی فتم رسالت پر ایمان دراصل یہ آخری یقین بی وہ حقیقت ہے جوسلم اور غیر سلم کے درمیان وجہ القیاز ہے اور اس امر کے لئے فیصلہ کن ہے کہ کوئی فرد یا گروہ ملت اسلامیہ میں شامل ہے یا نہیں۔ مثلاً پر ہمو خدا پر یقین رکھتے ہیں اور رسول کر پر سالتہ کو خدا کا توفیر مانتے ہیں۔ لیکن آئیس ملت اسلامیہ میں شار نہیں کیا جاتا۔ کیونکہ قادیانیوں کی طرح وہ انبیاء کے وربعہ دی کے سلسل پر ایمان رکھتے ہیں اور رسول کر پر سالتہ کی فتم نبوت کوئیس مانتے۔ جہاں تک مجھے معلوم ہے۔ کوئی اسلامی فرقہ اس صد فاصل کو میور کرنے کی نبوت کوئیس مانتے۔ جہاں تک مجھے معلوم ہے۔ کوئی اسلامی فرقہ اس صد فاصل کو میور کرنے کی جسارت نہیں کر سکا۔ ایمان میں بہائیوں نے تب اور مسلمانوں میں شامل نہیں ہیں۔ ہمارا ایمان انہوں نے یہ می شلیم کیا کہ وہ الگ جماعت ہیں اور مسلمانوں میں شامل نہیں ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ اسلام بحثیت سوسائٹی یا ملت کے داسلام بحثیت سوسائٹی یا ملت کے داسلام بحثیت موسائٹی یا ملت کے داسلام بحثیت میں کام بون منت ہے۔

میری رائے میں قاویا نیوں کے سامنے صرف دورا ہیں ہیں یا وہ بہائیوں کی تعلید
کریں یا پھر فتم نیوت کی تاویلوں کو چھوڑ کراس اصول کواس کے پورے مغبوم کے ساتھ قبول کر
لیں۔ان کی جدید تاویلیں محض اس غرض ہے ہیں کہان کا شار حلقہ اسلام میں ہو۔ تا کہ انہیں
سیاسی فوا کو پینی جا کیں۔

انیا ...... ہمیں قادیا نیوں کی حکت علی اور دنیا ........ سے متعلق ان کے رویہ کو فراموش نیس کرنا چاہے۔ بانی تحریک نے طت اسلامیہ سر مے ہوئے دودھ سے تشییدی تقی اورا ہی جماعت کو تازہ دودھ ...... اورا پنے متلدین کو طب اسلامیہ سے میل جول رکھنے سے ابعتنا ب کا تھم دیا تھا۔ علاوہ پر یں ان کا دین کے بنیادی اصولوں سے الکار۔ اپنی جماعت کا نیا نام (احمدی) مسل انوں کی تیام نماز سے قطع تعلق، نکاح دغیرہ کے معاملات میں مسلمانوں سے بایکا شاوران سب بر ھر یہ یا مان کہ تمام دنیا کے اسلام کا فر ہے۔ یہ تمام امور قادیا نموں کی علیحدگی پروال سب بر ھر یہ یہ اسلام کا فر ہے۔ یہ تمام امور قادیا نموں کی علیحدگی پروال بیں۔ بلکہ دواقعہ یہ کہ دواسلام سے اس سے کہیں دور ہیں۔ جنے سکھ ہمدووں کی علیحدگی پروال ہمندووں سے ابھی شادیاں کرتے ہیں۔ اگر چدوہ ہمندومندوں میں ہوجائیس کرتے۔ ہمندووں سے ابھی شادیاں کرتے ہیں۔ اگر چدوہ ہمندومندوں میں ہوجائیس کرتے۔ علی اور معاشرتی معاملات میں علیحدگی کی پالسی افتیار کرتے ہیں۔ بھردہ سیای طور پرمسلمانوں میں شامل رہنے کے لئے کون مضطرب ہیں؟

علاده مرکاری ملازمتوں کے فوائد کے ان کی موجودہ آبادی جو ۱۹۰۰ (چھین ہزار)
ہے انہیں کی اسمبلی میں ایک نشست بھی ہیں واسکتی اور اس لئے انہیں سیا کی اقلیت کی حقیقت بھی دہیں واسکتی اور اس لئے انہیں سیا کی اقلیت کی حقیقت کا مطالبہ نشل کہ تھیں۔ یہ واقعہ اس امر کا جموعت ہے کہ قادیا تھی ان کی نمائندگی نہیں ہو سکتی ۔ شئے وستور میں اسک کی مائندگی نہیں ہو سکتی ۔ شئے وستور میں اسک اقلیتوں کے تحفظ کا علیحہ و لحاظ رکھا گیا ہے۔ لیکن میرے خیال میں قادیا نی حکومت سے بھی علیحہ گی کا مطالبہ کرنے میں کہ ان نہیں کریں گے۔

ملت اسلامیکواس مطالبہ کا پورائ ہے کہ قادیا نیوں کو ملیحدہ کر دیا جائے۔ اگر حکومت
نے بیمطالبہ سلیم نہ کیا تو مسلمانوں کو شک گزرے گا کہ حکومت اس نے نہ جب کی علیمہ کی میں دیر
کرری ہے۔ کیونکہ دہ ابھی اس قائل جیس کہ چتی جماعت کی حیثیت ہے مسلمانوں کی برائے نام
اکثریت کو ضرب بہنچا سکے۔ حکومت نے ۱۹۱۹ء میں سکموں کی طرف سے علیمہ کی کے مطالبہ کا
انتظار نہ کیا۔ اب وہ قادیا نیوں سے ایسے مطالبہ کے لئے کو ل انتظار کردی ہے؟

(حرف اقبال م ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۵ سکوالداخبار اشیشس بین موریده ارجون ۱۹۳۵ و)

#### تلميحات

از:طالوت!

حضرت طالوت تاریخ صحافت میں اپنی جگہ بنا چکے ہیں۔اخباری حلقوں میں آپ کا اسم گرامی ہتاج تعارف نہیں۔ شاید قار نمین کرام کو یا دہوگا کہ شروع ذی الحجہ ۱۳۹۱ھ میں جب تنظیم کا پہلا پرچہ شائع ہوا تو اس کے لئے حضرت طالوت نے نظم کسی تھی۔ مگراس کے بعد آپ نے بہیں اس طرح بھلا دیا کہ آج تک بھی بھول کر بھی یا و ندفر ما یا اور ڈیڑھ سال کی طویل مدت میں تنظیم کے لئے ایک لفظ بھی نہلسا۔ مرزاغلام احمد قادیانی کی صدافت و نبوت کا بیتاز و نشان ملاحظہ ہو کہ کا بہی میں موسول ہو گئے۔

ہماراایمان ہے کہ آخرت میں ہمیں ضروراس خدمت پراجرعظیم حاصل ہوگا اور "غلام احرنمبر" کی اشاعت پر ہمیں سرور حالم اللے کی شفاعت تھیب ہوگی۔ رہی و نیاسواس میں اس کار خیر کی بھی جزا کیا کم ہے کہ ہمیں ایک چھڑا ہوایار پورے ڈیڑھ سال کے بعد مرزا قاویانی کی برکت سے کمر بیٹھے پھرال کیا۔ امید ہے کہ اب بیوصال پھر بھی مبدل بدفراق نہ ہوگا اور حضرت مالوت پورے تیم کونہ ہی اس کے تاہیجات کو ضرورا نیالیں ہے۔ (مدیر)

بازاری دوائی فروشوں کو آپ نے بارباد یکھا ہوگا جو اپنی دوائی کی تعریف میں زمین و آسان سے قلاب ملار ہے ہوتے ہیں ادر پھر دہ دوائی اس قدر مغیدا در ذی اثر ہوتی ہے کہ دنیا ہے جہاں کے امراض میں اس سے نفع اٹھایا جاسکتا ہے۔ آپ کو پیٹ میں درد ہے تو دہ اچھا خاصہ چورن ہے۔ آپ دائتوں کے مرض میں جلا ہیں تو دہ بنایتا یا مجن ہے۔ آپ کو آسکھوں کی تکلیف ہے تو دہ سرمہ نورچشم ہے۔ کھائی ، نزلہ، زکام، بخار، غرضیکہ پچھی کیوں نہ ہودہ دوائی ہر مرض کے ایک اکسیرکا تھی رکھتی ہے اور پھر قیت اتنی کم کہ آ دی کو بغیر لئے چارہ ہیں رہتا۔

بعید ای طرح بازاری متم کے نبیوں کے الہام ہوتے ہیں۔ ریو کی طرح محلیے اور یو سے کی خاصیت کے حال چہاں کروو ہیں چہک بوصنے کی خاصیت کے حال ہر متم کی تاویل کو ہرواشت کے قائل۔ جہاں چہاں کروو ہیں چہک جانے والے، موم کی ٹاک کی طرح ہر طرف مڑ جانے والے۔ ندموسم کی خصوصیت اور ندمکان وز مان کی قید۔ جب جا ہواور جہاں جا ہو مداری کے تھیلے میں سے ایک عدد الہام نکالواور پکارا تھو۔

#### مچر بہار آئی خدا کی بات مچر پوری ہوئی

(تذكروس ۵m بليع سوم)

اگریز کہیں ہارے یا جینے، بغداد مسلمانوں کے ہاتھ سے لکل جائے۔ جنگ عظیم چیڑ جائے یا ختم ہوجائے۔ بہار میں زلزلہ آئے۔ کوئٹ میں خدا کا عذاب نازل ہو، امان اللہ جائے اور نادرخان آئے۔ غرض دنیا میں کہیں کوئی اہم یا غیراہم واقعہ یا حادثہ ہوجائے۔ پھر بہار آنے اور خدا کی بات پھر پوری ہونے میں قطعا کوئی ویڑیں گئی۔ جبی تو کہا گیا ہے۔

میں قطعا کوئی ویڑیں گئی۔ جبی تو کہا گیا ہے۔

میں عظام احمہ کی الماری پٹاری ہے مداری کی فلام احمہ کی الماری پٹاری ہے مداری کی

یدندخیال فرمایئے کہ بید ہوی الہام موسم بہار کے واقعات پر ہی چہاں ہوسکتا ہوگا۔
منی، جون کی چلچلاتی ہوئی دھوپ اور جنوری فروری کی کپکپا دینے والی سردی وولوں اس کارگاہ
الہام میں بہار کا تھم رکھتی ہیں اور تو اور بہاں تو خووخز ال بھی بہار بھی جاتی ہے۔ بھلا جہاں الہام
کے زور سے مشی فی النوم اور مشق شناوری تک کوعین ایمان ثابت کیا جاسکتا ہو۔ وہاں خز ال کو بہار
بنانا کو ن سامشکل کام ہے۔

قیاس من مکستان من بهار مرا

ایبائی امرت و حاراتم کا ایک الهام جو پہلے بھی کی جگہ کام دے چکا ہے اور ہنوز توبہ نو ہے۔ دو کمترین کا بیڑ اغرق۔''

مشرقی بنجاب میں جس طرح خاکسار کمترین غلام احد منبی قادیان کی امت کا بیزا خرق ہوا۔ وہ الل نظر سے پوشیدہ نہیں گر باوگاہ خلافت میں نداب تک بہارا کی اور ندخدا کی بات پر پوری ہوئی۔ آخریہ کیوں؟ جب واقعا کووک قادیان نے ''از غلط بر ہدف زعر تیرے'' کہدیا ہے تو پھراب شر مانے یاللجانے کا کیا موقع ہے۔ پہلے کی طرح حیا کی آگھیں بندکر کے اب بھی پکارا شمئے کہ دیکھیے حضرت مرزا قادیانی کئے سے تھے۔مشرقی بنجاب کے سانحات کا جب کسی کو سان گمان بھی ندتھا۔ آپ نے ان واقعات کا ذکر کس قدر بلیخ انداز میں فرمادیا تھا۔ '' کمترین کا بیزاغرق''

اوراگرآپ بدوی کردین قرآج سم کوید طاقت ہے کہ آپ کا اس بات کو جمطلا سکے۔
بھائی '' یہاں تو ہم بھی قائل ہو گئے۔' ہمارا بدایمان سمی کہ مرزاغلام احمد قادیانی مسیلہ کذاب کا
بروزائم تنے ادر عربح بھی انہوں نے بچ بولنے کی کوشش نہیں کی۔ عمران کا بدنقرہ (آپ الہام کہہ
لیجے) بہر حال سچا ٹابت ہوگیا ہے کہ:'' کمترین کا بیڑا غرق' (تذکرہ ۱۸۳ بلیج سوم)
اور پھر کمترین کے فرکا بیڑا غرق بھی ایسا ہوا کہ اب ہر تم کی سازشیں بھی اے پھر
ایمار نے سے قاصر ہوئی جاتی ہیں۔ ہاں!

مجر بہار آئی خدا کی بات مجر پوری ہوئی

(تذكروس ۵۸ طبع سوم)

# كمترين كابيز اغرق

از:طالوت!

قادیان کا کعبہ میڑھا ہو گیا کترین کا غرق بیڑا ہو گیا عشق بھی ہی کا بھیڑا ہو گیا کتریں کا غرق بیڑا ہو گیا ان کو کانی اک تھیڑا ہو گیا کتریں کا غرق بیڑا ہو گیا

مشرقی پنجاب سے آنے کے بعد میرزا صاحب کا ہے الہام ٹھیک مرکزیت دی ابولؤلؤ نے چھوڑ ڈاردن صاحب کی بندرہائٹ سے ان میں حرب وضرب کی ہمت کہال وہ چپت آ کر پڑی رضار پر

مرزاغلام احمدقاد یانی کی نبوت وا مامت اور تعلیمات کے متعلق نقاش یا کتان علیم الامت حضرت علامه اقبال اور بابائے صحافت حضرت مولا ناظفر علی خان کے ارشادات ماسدان تیرہ باطن کو جلانے کے لئے ماسدان تیرہ باطن کو جلانے کے لئے تھے میں اے پنجاب اقبال دظفر پیدا ہوئے

(ظغرطی خان)

# نقاش یا کستان حضرت علامها قبال کے ارشادات

گفت دین را رونق از محکوی است زعرگانی از خودی محروی است دولت اغیار را رحمت محمرد . رقع باگرد کلیسا کرد ومرد (مشوى السيد بايدكروس ٢٩)

# قادیانی نبوت؟ برگ حشیش

میں نہ عارف نہ مجدد نہ محدث نہ فقیمہ میں مجھ کومعلوم نہیں کیا ہے نبوت کا مقام بیر حقیقت کہ ہے روشن مغت ماہ تمام

ہاں مر عالم اسلام یہ رکھتا ہوں نظر فاش ہے مجھ یہ مغیر فلک نیلی فام عمرحاضر کی شب تار میں دیکھی میں نے

وہ نبوت ہے مسلمان کے لئے برک حشیش جس نبوت میں نہیں قوت و شوکت کا پیام

(منرب کلیم ص۵۳)

# انگریز کی پرستارامامت

حق بھے میری طرح صاحب اسراد کرے ے وی تیرے زمانے کا امام برق جو کھے حاضر وموجود سے بیزار کرے زعد کی تیرے لئے ادر بھی دشوار کرے فقر کی سان جرها کر تھے تکوار کرے

تونے ہوچمی ہامت کی حقیقت مجھے ۔ موت کے آئینے میں جھے کود کھا کررخ دوست دے نے احساس زیاں تیرا لہو کر مادے

فتہ لمت بینا ہے امامت اس کی جو مسلمال کو سلاطین کا برستار کرے

# بهاءاللدارياني اورغلام احمة قادياني

آل زنج بيگانه واين از جهاد از چیں مردال چہ امید ہی

آل زارال بود دای مندی نزاد سینہ یا از کری قرآل کی

# وسمن ہےوہ خدا کا جوکرتا ہےاب جہاد

ونیا میں اب رتی خبیں تکوار کارگر معجد میں اب میدوعظ ہے بیسود و بے اثر موجی توول ہیں موت کی لذت سے بے خبر کہتا ہے کون اسے کہ مسلمال کی موت مر دنیا کو جس کے پنجہ خونیں سے ہو خطر بورپ زره میں ڈوب کیا دوش تا کمر مشرق میں جنگ شرہاتو مغرب میں محی ہے شر؟

فتویٰ ہے شیخ کا سے زمانہ تلم کا ہے ِ لَكِينَ جِنَابِ شَخْ كُو مَعْلُومُ كِيا نَهِينَ؟ تینے وتفنک وست مسلمال میں ہے کہال کافرکی موت سے بھی ارز تا ہوجس کا ول تعلیم اس کو جاہئے ترک جاد سے باطل کے فال وفر کی حفاظت کے واسطے ہم ہوچھتے ہیں شخ کلیسا نواز سے

حق سے اگر غرض ہے تو زیبا ہے کیا ہے بات اسلام کا محاسبہ ہورپ سے ورگذر

### مهدئ برحق

خادر کے توابت ہول کہ افریک کے سیار نے جدت گفتار ہے نے جڈت کروار شاعر ای افلاس شخیل میں مرفقار ہو جس کی محکہ زلزلہ عالم افکار

سباب بنائي موے زعال ميں بي محبول پیران کلیسا ہوں کہ شیخان حرم ہوں میں اہل ساست کے وہی کہنہ فم وہ ونیا کو ہے اس مبدئ برحل کی ضرورت

بإبائے صحافت حضرت مولانا ظفرعلی خان کے احساسات جس کا اقبال جہاں میں علم افراشتہ ہے یہ دہ بودا ہے کہ سرکار کا خود کاشتہ ہے

لیکن اس دیں کی ہے شرط کہ خوش ہوا مگریز سوك جائے ندكہيں ميرى نبوت كا ورخت

#### ماديان قاديان

درند مس کو مانتی تھی مادیان قادیاں بيخ بحرت بي كمر كمر انتخوان قاديان ان سب اجزا مركب موزبان قاديال

میں نے دی اس کولگام ادر ہو کیا اس پرسوار جہ مجادر ہیں بہلتی مقبرہ کے آج کل مرف غائب نموعنقاه ادرسلاست نايديد یہ کہ'' تا'' ہے شاہکار شاعران قادیاں ہوگئ کھر اتنی او فچی کیوں دکان قادیاں تھا بڑا ہی کائیاں بازار گان قادیاں قبر میں خود د کھے لیس مے منکران قادیاں اک برہندے نہ یہ ہوگا کہ تا ہا تدھے آزار لوگ جرال تھے کہ جب پھیا ہے بکوان اس قدر جو فروش کے لئے گندم نمائی شرط ہے کیاسلوک ان سے روار کھتے ہیں مشراور نکیر

### منكرختم نبوت

آ حمیا وقت جهاد ایمان کا خفر نکال این دل سے تمنائے جنوں پرور نکال تو بھی کوئی محر نکال اس سے محر بہتر نکال این آ ذر سے کوئی معمار بھی بڑھ کر نکال تو بھی اک کھرجس سے بیل وقن مطل بام دور نکال تو بھی اک کھرجس سے بیل وقن مطل بام دور نکال تو بھی اک کھرجس سے بیل وقن مطل بام دور نکال

### يناه بخدا

ہر ایسے بطل خرافات سے خدا کی پناہ ہزار بار ان آفات سے خدا کی پناہ منافقوں کی موالات سے خدا کی پناہ ہرایے مخرے کی ذات سے خدا کی پناہ ہرایے مخرے کی ذات سے خدا کی پناہ

نی کے بعد نبوت کا ادعا ہو جے بیعی میچی ہے ادھر اور ادھر غلام احمد خدا بچائے ہمیں ان کے ساتھ ملنے سے بینے جو باپ خدا کا ادر اس کی بیوی بھی

# قاديانى اورلا مورى

ال طرف ہوتی ہے ایں ال طرف آل ہوتا ہے تو بلند اس سے نبوت کا دھوال ہوتا ہے وہیں ہوتے ہیں یہ اگریز جہال ہوتا ہے قادیاں ہو کہ ہو لاہور بچو دونوں سے شعلہ اٹھتا ہے اگر اس سے الوہتیت کا جی خداان کے نصاری میں بیں بندےان کے

### اسلام اورفقط اسلام

بال کورے کا،روال کورے کا، پر کورے کا ناطقہ بند جو کر سکتی ہے ہر کورے کا

قادیانی جواڑے گھرتے ہیں ان کا کیا ہے فقط اسلام ہی دنیا میں ہے طاقت الی ڈوکرے کا ہو جے خوف نہ ڈر کورے کا

ای اللہ کے بندے کو مسلمال سمجھو

# منكرختم نبوت كاحثر

جس کے ہے پیش نظر حشر شمود انجام عاد ذلت و خواری ورسوائی الی بوم التناد جان سکتا ہے وہی مرزائیوں کی عاقبت مکر ختم نبوت کے مقدر میں ہے درج

صوت الحمير

گریددهمچو ل دهمچول سنی ہے تو جاؤ قادیاں یادر کھے اس کی بھی ہیں نانیاں اور دادیاں کان دالو انگرالاصوات ہے صوت انحمر عین مربع کو گالی قادیاں دے لے محر

" قادیا نیت اسلام کی چند نہایت اہم صورتوں کو ظاہری طور پر قائم رکھتی ہے۔لین باطنی طور پر اسلام کی روح اور مقاصد کے لئے مہلک ہے۔ اس کا جاسد خدا کا تصور کہ جس کے پاس وشمنوں کے لئے لا تعداد زلز لے اور بیاریاں ہوں اس کا نبی کے متعلق نجومی کا تخیل اور اس کا روح مسیح کے تسلسل کا عقیدہ وغیرہ۔ یہ تمام چیزیں اپنے اندر یہودیت کے استے عناصر رکھتی ہیں روح مسیح کے تسلسل کا عقیدہ وغیرہ۔ یہ تمام چیزیں اپنے اندر یہودیت کے استے عناصر رکھتی ہیں موریت کی طرف رجوع ہے۔ "

### قادياني اورجههورمسلمان

از: نقاش ياكتان ترجمان حقيقت علامه اقبال!

" ہندوستان کی سرز مین پر بیشار فدا ہب استے ہیں۔اسلام دینی حیثیت سان منام فدا ہب کی نتیبت سان منام فدا ہب کی نتاء کچھ حد تک فدہی ہے اورا یک حد تک نسلی۔اسلام نسلی خیل کی سراسر نفی کرتا ہے اورا پی بنیاد محس فدہی خیل پر دکھتا ہے اور چونکہ اس کی بنیاد صرف دینی ہے اس لئے وہ سرایا روحانیت ہے اور خونی رشتوں سے کہیں زیادہ لطیف بھی بنیاد صرف دینی ہے۔اس لئے معاملہ میں زیادہ حساس ہے۔جواس کی وحدت کے لئے خطرتاک ہیں۔ چنانچہ ہرائی جماعت جوتاریخی طور پر اسلام سے وابستہ ہوئین اپنی بناء نئی بناء نئی بناء نئی مسلمان اسے اور بڑعم خودا ہے الہامات پر اعتقاد ندر کھنے والے تمام مسلمانوں کو کافر سمجھے۔ مسلمان اسے اسلام کی وحدت کے لئے ایک خطرہ سمجھے گا اور بیاس لئے کہ اسلامی وحدت خم شوت سے ہی استوار ہوتی ہے۔

انسان کی تھرتی تاریخ بیس عالبائم نبوت کا تخیل سب سے انو کھا ہے۔ اس کا سی اندازہ مفری اوروسط ایشیا کے مؤبدا نہ تھرن کی تاریخ کے مطالعہ سے ہوسکتا ہے۔ مؤبدا نہ تھرن بیل زرشتی ، یہودی ، لعرانی اور صالی تمام ندا ہب شامل ہیں۔ ان تمام ندا ہب بیل نبوت کے اجراء کا تخیل نہا ہت لازم تھا۔ چنا نچہ ان پر مستقل انظار کی کیفیت رہتی تھی۔ عالباً یہ انظار نفسیاتی حظ کا باعث تھی ہے ہدجد یہ کا انسان روحانی طور پر مؤبد سے بہت زیادہ آ زادمنش ہے۔ مؤبدا ندرویہ کا نتجہ یہ تھا کہ پر انی جماعتیں فئم ہوتیں اور ان کی جگہ نہ ہی عیار نئی جماعتیں لا کھڑی کرتے۔ اسلام کی جدید دنیا بیس جابل اور جوشیلے ملائے پر لیس کا فاکدہ اٹھاتے ہوئے آبل اسلامی نظریات کو بیسیوں صدی میں رائح کرتا چا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ اسلام جوتمام جماعتوں کو ایک ری میں پرونے کا وگوئی مدی میں رائح کیک کے ساتھ ہدردی ٹیس رکھ سکتا۔ جواس کی موجودہ وصدت کے لئے خطرہ ہواور رکھتا ہے و لیک تو کو دہ وصدت کے لئے خطرہ ہواور

اسلامی ایران میں مؤہدانہ اڑکے ماتخت طورانہ تحریبی آھیں اور انہوں نے بروزہ طول علی وغیرہ اصطلاحات وضع کیں تا کہ تنایخ کے اس تصور کو چھپا سکیں۔ ان اصطلاحات وضع کیں تا کہ تنایخ کے اس تصور کو چھپا سکیں۔ ان اصطلاح وضع کرتا اس لئے ضروری تھا کہ وہ مسلم کے قلوب کو تا کوار نہ گزریں جی کہ میں مودد کی اصطلاح ہمیں مجمی اسلامی نہیں بلکہ اچنبی ہے اور اس کا آ غاز بھی ای فتو بدانہ تصور میں ملتا ہے۔ بیاصطلاح ہمیں اسلام کے دوراق لی تاریخی اور غیبی ادب میں نہیں ملتی۔

اس جرت الکیز واقعہ کو پر وقیسر ونسک نے اپنی کتاب موسومہ 'احاد ہے جس ربط' ہیں نمایاں کیا ہے۔ یہ کتاب احاد ہے کے گیارہ مجموعوں اور اسلام کے بین الد لین تاریخی شواہد پر حاوی ہوادر یہ محتا کر دشکل نہیں کہ اسلام نے اس اصطلاح کو کیوں استعال نہ کیا؟ یہ اصطلاح انہیں فالبًا اس لئے تا کو ارتقی کہ اس سے تاریخی عمل کا فلط نظریہ قائم ہوتا تھا۔ خاکی ذہن وقت کو مدور حرکت تصور کرتا تھا۔ محج تاریخ عمل کو بحثیت ایک تخلیقی حرکت کے فلامر کرنے کی سعادت عقیم مسلمان مقکراور مورخ بعنی ابن خلدون کے حصہ بی تھی۔

ہندی مسلمانوں نے قادیانی تحریک کے طلاف جس شدت احساس کا جوت دیا ہو وہ جدید اجتماعی اجدید اجتماعی اجدید اجتماعی اجدید اجتماعی اینڈ مسلمان جے پیچھلے دن سول اینڈ ملڑی گزٹ میں ایک صاحب نے ملا زدہ کا خطاب دیا تھا اس تحریک کے مقابلہ میں حفظ لاس کا مجوت و سرمائے ہا ہے۔ اگر چاسے ختم نبوت کے مقیدہ کی پوری ہجھیں۔ نام نہا تھ لیم یافتہ مسلمانوں نے ختم نبوت کے تحدنی پہلو رہمی فورہیں اور مخربیت کی ہوائے اسے حفظ لاس کے جذب ہے ہا ہمی عاری کر دیا۔ بعض ایسے بی نام نہا تھی میا وقت مسلمانوں نے اپنے مسلمان ہمائیوں کو رواواری کا معودہ ویں تو میں آئیس معذور ہجتا موں۔ کو دکہ موجودہ ذیا ہے۔ اگر سر ہریرٹ ایم سلمانوں کو رواواری کا معودہ ویں تو میں آئیس معذور ہجتا ہوں۔ کو دکہ موجودہ ذیا نے کے ایک فرق کے لئے جس نے ہالکل مختلف تھن میں پرورش پائی ہو اس کے لئے اتن گری نظر پیدا کرنی دشوار ہے کہ دہ ایک مختلف تھن دکی دیا جا مت کے ایم مسائل کو بچھ سے۔

ہندوستان میں حالات بہت فیرمعمولی ہیں۔ اس ملک کی بے شار فیجی جماعتوں کی بھاء اسے استخام کے ساتھ وابسۃ ہے۔ کونکہ جومغرلی تو میجاں حکر ان ہے اس کے لئے اس کے سواجارہ نہیں کہ فیمب کے معاملہ میں عدم مدافیلت سے کام لے یہ اس پالیسی نے ہندوستان ایسے ملک پر بدتمتی سے بہت برااثر ڈالا ہے۔ جہاں تک اسلام کا تعلق ہے یہ کہنا مبالغہ نہ ہوگا کہ سلم جماعت کا دومن کے معاملہ میں کوئی فیجی ہے۔ بعثا حضرت کی کے ذائد میں بہودی جماعت کا دومن کے متحت ایک بی جماعت کوئی کرسکا تحت تھا۔ ہندوستان میں کوئی فیجی سے بازائی اخراض کے ماتحت ایک بی جماعت کوئی کرسکا ہے اور سیابرل حکومت امل جماعت کی وحدت کی دور بر پرداہ ہیں کرتی۔ بشرطیکہ بیدی اسے اسے اطاعت اور واداری کا یعین دلا دے ادراس کے بیرد حکومت کے مصول اوا کرتے رہیں۔

اسلام کے ق میں اس پاکیسی کا مطلب ہارے شاع عظیم اکبرنے اچھی طرح ہمانپ لیا تھا۔ جب اس نے اپنے مزاحیہ انداز میں کہا۔

> گورنمنٹ کی خبر یارو مناک انالحق کہو اور بھانی نہ یاک

یں قد امت پند ہتد وی کے اس مطالبہ کے لئے پوری ہدر دی رکھتا ہوں جو انہوں نے نئے دستور میں ذہبی مصلحین کے خلاف پیش کی ہے۔ بقینا پیمطالبہ مسلمانوں کی طرف سے پہلے ہونا چاہتے تعاجو ہندوی کے برکس اپنے اجہاعی نظام میں نسلی خیل کوڈل بیس دیتے ۔ حکومت کوموجودہ صورت حالات پرغور کرنا چاہئے اور اس اہم معاملہ میں جو توی وحدت کے لئے اشدا ہم ہے عام مسلمان کی ذہنیت کا اندازہ لگانا چاہئے۔ اگر کسی قوم کی وحدت خطرے میں ہوتو اس کے سوارہ کا رئیس رہتا کہ وہ معاندان تو توں کے خلاف اپنی مدافعت کرتے۔

سوال پیدا ہوتا ہے کہدا فعت کا کیاطریقہ ہے؟ اور و اطریقہ یہی ہے کہ اصل جماعت جس فض کوتلعب بالدین کرتے پائے اس کے دعا وی کو تحریرا ورتقریر کے ذریعہ سے جمٹلا یا جائے۔ پھر کیا بیمناسب ہے کہ اصل جماعت کور واواری کی تلقین کی جائے۔ حالا نکہ اس کی وحدت خطرہ بیں ہوا ور باغی گروہ کو تبلیغ کی بوری اجازت ہو۔ اگر چہوہ تبلیغ جموث اور دشنام سے لبریز ہو۔

اگرکوئی گردہ جواصل جماعت کے نقطہ نظرے باخی ہے حکومت کے لئے مفید ہے تو حکومت اس کی خدمات کا صلہ دینے کی پوری طرح مجاز ہے۔ دوسری جماعتوں کو اس سے کوئی شکایت پیدائیس ہوسکتی لیکن بیاتو تع رکھنی بیکارہے کہ خود جماعت اسی قو توں کونظرا نماز کرونے جو اس کے اجہا جی وجود کے لئے خطرہ ہیں۔ اس مقام پر بید دہرانے کی غالبًا ضردرت نہیں کہ مسلمانوں کے بیشار نہیں فرقوں کے نہیں تنازعوں کا ان بنیادی مسائل پر کچھا اڑ نہیں پڑتا جن مسائل پر پچھا اڑ نہیں پڑتا جن مسائل پر سیمائل پر پچھا اڑ نہیں پڑتا جن مسائل پر سیمائے مشغق ہیں۔ اگر چہوہ ایک ودسرے پرالحاوکا فتوئی بی دیتے ہیں۔

ایک اور چیز بھی حکومت کی خاص توجہ کی مختاج ہے۔ ہندوستان میں نہ ہی مدعیوں کی حوصلہ افزائی کا متیجہ بیہ ہوتا ہے کہ لوگ فد مب سے عموماً بیز ارہوئے گئتے ہیں اور ہالا خرفہ ہب کے امم عضر کوئی اپنی زندگی سے علیحدہ کرویتے ہیں۔ ہندوستائی و ماغ الی صورت میں فد مب کی جگہ کوئی اور بدل پیدا کرے گا جس کی شکل روس کی و ہری ما ویت سے آئی جلتی ہوگی۔

(حرف اقبال ص ۱۲۲ تا ۱۲۲۲)

مہتم مرکز تنظیم اہل سنت کی طرف سے مرز ابشیر الدین محود احمد امام جماعت احمد بیکو غیرمشر وطمنا ظرہ کا کھلا چیائج میپ کر اوغیر کے کمر رات کو جانے والے

مجمی بھولے سے ہی آ جامرے کاشانے میں

ہم میچوں کو چینے کرتے ہیں نہ یہود ہوں کو دعود ان کو دعوت مناظرہ دیتے ہیں نہ دہر ہوں کو ۔ کیونکہ ان کا کفر مسلمہ ہے۔ وہ اپنے آپ کو غیر مسلم مانتے ہیں۔ مسلمان بھی انہیں غیر مسلم جانتے ہیں اور ان کی دعوت و تبلغ کا شکار نہیں ہوتے ۔ لیکن احمدی ہم انہیں روز اوّل سے فیر مسلم جانتے ہیں اور ہماری تخلیق کا مقصد دخشا ہی پراہین ودلائل سے ان کا ناطقہ بند کر دینا ہے۔ کیونکہ بیاوگ اسلام کے دیگ دروپ میں دنیا کے سامنے آتے ہیں اور مسلمان بن کر صرف مسلمانوں کو مرتد کر نے سے نہیں شرماتے ۔ نقاش پاکتان سے کونکہ بیاوگ اسلام کے دیگ دروپ میں دنیا کے سامنے آتے ہیں اور مسلمان بن کر ممار سے سامنوں کو مرتد کرنے سے نہیں شرماتے ۔ نقاش پاکتان شرکہ اور انہیں پاکتان میں عاطفت میں رہنے کا اعلان کر دے۔ آج ہم آئیس چینے کرنا بند کر دیں گے اور انہیں پاکتان میں عاطفت میں رہنے کا اعلان کر دے۔ آج ہم آئیس چینے کرنا بند کر دیں گے اور انہیں پاکتان میں عاطفت میں رہنے کا اعلان کر دے۔ آج ہم آئیس چینے کرنا بند کر دیں گے اور انہیں پاکتان میں اگریز کے دخل رحمت 'سے زیادہ فرائی آزادی ہوگی۔

نین جب تک بیان نے فیراسلامی قد وقامت پراسلامی جامددلباس پہن کرہ کی سے اوراحدی بن کرمجہ بول کومتاع ایمان لوشنے کی مردود دلمعون کوشش سے بازنہیں آئیں ہے جب تک امت مسلمہ اور ملت پاکتانیہ کا دین اور تبلیقی نمائندہ ادارہ ' مرکز تنظیم الل سنت' برابران کے اسلام وایمان کوچیلنے کرتارہ کا اوران کا اظلاقی فرض ہوگا کہ ہماری موجودگی ہیں کراچی، لاہور، پشاور، کوئند، ڈھاکہ یا پاکتان کے کی دوسر سے شہر یا قصبہ میں دنیا کے سامنے مرزا قادیانی اورائی اسلام وایمان کا فیوت پیش کریں۔ (مدیر)

جناب میاں صاحب! آپ دنیا کے کروڑ دل مسلمانوں کومرزا قادیانی کی نبوت پر ایمان نہ لانے کے جرم میں کافر مانتے ہیں۔ چنانچہ سرظفر اللہ خان نے کراچی میں دولت خداداد پاکستان کے بانی ادرا پنے ذاتی محسن قائد اعظم مرحوم کا جنازہ نہ پڑھ کرمرزا قادیانی اور آپ کے اس فتوی پر مہر تقدین جب کردی کہ ہروہ مسلمان جوقادیانی نبوت کا قائل نہیں ہے

کافرہاوراس کا جنازہ نا جائز اور حرام ہے۔خواہ وہ قائد اعظم بی کوں نہ ہو۔ بیکفرواسلام کا موال ہے اوراس کا جنازہ نا جائز اور حرام ہے۔خواہ وہ قائد اعلام کا موال ہے اوراس پرآخرت کی نجات وفلاح کا انحصار ہے۔اس لئے ہماری و لی خواہش ہے کہ ہم افہام وتقبیم سے اس مسئلہ کو اگر سلحما سکتے ہیں توسلحما کیں اور مسئلہ کی بنیا دمرزا قادیانی کے صدق و کذب پر باہم مفتلو کرلیں۔

کیا آپ مرکز تنظیم کی بیخلصانه درخواست قبول فر مائیس سے؟

اگرآپ ہاری پی فلصانہ دعوت قبول فرمائیں تو ' الفضل' میں مقام تاریخ اور دقت کا اعلان فرمادیں اور ہمیں ہمی مطلع کر دیں تاکہ ہم پروفت مقام متعینہ پر پہنچ جائیں اور و نیا کے سامنے تن وباطل کو کھول کر رکھ دیں اور اگرآپ میں تن وصدانت کے مقابل آنے کی ہمت وجرائت نابوتو پھرآپ کا اخلاقی فرض ہوگا کہ آپ اندھیری قبراور دوزمحشر کا خیال کر کے بھولے جمالت نابوتو پھرآپ کا اخلاقی فرض ہوگا کہ آپ اندھیری قبراور دوزمحشر کا خیال کر کے بھولے ہمالیان کو مرتد کرنے کی مہم ترک فرماویں اور آپ نے اپنے ہر جماعتی کو بہر حال کم از کم ایک مسلمان کو مرز الی بنانے کا جو تھم دے دکھا ہے اسے واپس لے لیں۔

آپ کا نیرائدیش بشتر جواب بہتم 'نیر کر تعظیم الل سنت' چک جمنڈا (لوہاری دروازہ) لاہور!

ختم نبوت ایک ایسامہتم بالثان مسئلہ اور اسلام کا اصل الاصول ہے کہ آنخضرت سید
المسلین اللہ کے ساتھ دوسرے انبیاء ورسول اور خیرا مت کے ساتھ سابقہ اقوام واہم اور زندوں
کے ساتھ مردوں اور صاحب نطق و بیان انسانوں کے ساتھ بے زبان حیوانوں نے بھی اس کی شہاوت وی ۔ اس حقیقت کے پیش نظر اگر بیر کہا جائے تو شاید مبالغہ نہ ہوگا کہ اسلام اور ایمان کے بیاوی مسائل و مقائم میں کوئی مسئلہ اور عقیدہ اس قدر سے زیادہ ظاہر و باہر زیادہ واضح دمبر ہن زیادہ روشن و تا بناک اور زیادہ اجماعی اور شائل علیہ بیس جس قدر مسئلہ ختم نبوت ۔

زیادہ روشن و تا بناک اور زیادہ اجماعی اور شنل علیہ بیس جس قدر مسئلہ ختم نبوت ۔

امت محمد بداور مكت اسلاميد كامسلمة الكل متفق عليداورا جماعي عقيده فتم نبوت از مولاناسيدلورالحن بخاري

عم نبوت كامسلمة الكل مسئله كم ازكم ١٠١ يات كريمه اوردوس وس احاديث نبوييس

قابت ہے۔ حضرت استاذی مفتی محد شفیع صاحب سابق مدرس ومفتی دارالعلوم دیو بندا پی تالیف '' ختم نبوت فی القرآن' میں بیہ ۱۰ آیات قرآنیہ پیش کر کے تحریر فرماتے ہیں کہ:''اگر پورے غور تفتیش سے کام لیا جائے توجس قدرآیات اس دقت پیش کی تی ہیں ان سے بہت زیادہ آیات جمع ہوسکتی ہیں۔لیکن احقرنے استیعاب کا قصد نہیں کیا۔''

ای طرح "ختم نبوت فی الحدیث" میں ۱۲ احادیث مح اقل کرتے ہوئے منحاقل پر کھتے ہیں: "احادیث نبویہ کا غیرمحصور دفتر جواس مسلم میں منقول ہے اس کا استیعاب تو نہایت دشوار بلکہ اس وقت تو عادة غیر ممکن ہے۔ لیکن اس میں ہے جس قدر حصدال تعوثر ہے وقت میں اور کتب احادیث کے مختمر ذخیرہ میں ناقص تنج کے ساتھ سامنے آیا ہے اس کوحوالہ قلم کیا جاتا ہے۔ کمتب احادیث کے مختمر ذخیرہ میں ناقص تنج کے ساتھ سامنے آیا ہے اس کوحوالہ قلم کیا جاتا ہے۔ پر کمت اللہ اور سنت رسول اللہ کے بعد دین کا مید بنیا دی اور جو ہری مسلم اجماع امت کی سند بھی اسے فہوت میں رکھتا ہے۔ "

حضرت مفتی صاحب مروح نے دوختم المدوة فی الآثار اس معرت صدیق اکبرا الماری المقام اور امام الحدثین المری المام الحدثین المام بخاری المام بخری المام الموری المام المام المام بخری المام الموری المام المام المام فرالی سے معزرت شاہ مجدالمتری و بلوی تک (۱۸) المحاره المام المام المام فرالی سے معزرت شاہ مجدالمتری و بلوی تک (۱۸) المحاره المام المام المام المام المام فرالی سے معزرت شاہ مجدالمتری و بلوی تک (۱۸) المحاره المام الم

سابق انبياء كيهم السلام اوران كي امتول كي شهادت

پراس خیرامت کی اجماعی شہادت پربس بیس بلکداس مسئله ظیم پرکتب قدیمہ بورات وانجیل وغیرہ سے انبیاء سا بقین علیم السلام اوران کی امتوں کی پندرہ شہادتیں مع حوالہ "ختم المنوة فی اللہ عار" مسلام الاس بیش کرتے ہیں۔ اللہ عار" مسلام اللہ بیش کرتے ہیں۔

ا السابقون في دخول الجنة رب اجعلهم امتى قال تلك امة مم الأخرين في الخلق السابقون في دخول الجنة رب اجعلهم امتى قال تلك امة محمد عُلَيْلاً (تفسير ابن جريد طبرى ودلائل النبوة محدث ابونعيم ص١١) " و حضرت موك عليه اسلام نه عرض كيا كدا عمر عدب من الواح تورات من ايك الحك امت و يكما مول جو پيرائش من سب سے آخرى ہاور دخول جنت من سب سے مقدم العام ير عدب ان كوميرى امت بنادے۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہے كدورت محالی كی امت ہے۔ کہ

ا ..... حضرت کعب احبار فرماتے ہیں کہ میرے والد تو رات اور اس کلام پاک کے سب سے زیادہ عالم تھے۔ جوموی علیہ السلام پر نازل ہوا اور جو کھے جانتے تھے جھے سے کھی نہ چھپاتے تھے۔ جب ان کی وفات قریب آئی تو جھے بلایا اور کہا: '' بیٹائم جانتے ہو کہ جو کھی مام جھے حاصل تھا ہیں نے تم سے کھی ہیں چھپایا۔ گر دو دور تی ابھی تک میں نے تم پر ظاہر نہیں کئے تھے۔ جن میں ایک نی کا ذکر ہے جن کی بعث کا زمانہ قریب آگیا ہے۔ میں نے مناسب نہ بھا کہ مہیں پہلے ساس پر مطلع کر دوں۔ کیونکہ خطرہ تھا کہ کوئی گذاب الحق اور تم اس کو نی موجود بھی کرا طاعت شروع کر دو اور ان دونوں ورقوں کو میں نے اس طاق میں جے تم دیکھ در ہے ہوگارے سے بند کر دیا۔ کعب احیار شریب ان کا ایک طویل دلچ سپ قصہ لکھنے کے بعد ) فرمایا کہ میں نے یہ دو ورق اس طاق سے نئے راس کا ایک طویل دلچ سپ قصہ لکھنے کے بعد ) فرمایا کہ میں نے یہ دو ورق اس طاق سے نئے راس کا ایک طویل دلچ سپ قصہ لکھنے کے بعد ) فرمایا کہ میں نے یہ دو ورق اس طاق سے نئے داروں میں رکھات بھی لکھے تھے۔''

"محمد رسول الله خاتم النبيين لا نبى بعده (رواه ابونعيم درمنثور صدر ١٦٣٠، ج٣)" ﴿ مُحرُ (عَلَيْكَ ) الله تعالى كرسول إلى اورسب انبياء كرم مرف والے إلى - آب كے بعدكوئى ني نبيل - ﴾

سس حضرت مغیرہ بن شعبہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اور ابن مالک شاہ روم (عیمائی) مقوس کے یہاں پہنچ .....اس نے دین محمدی کے متعلق ہو چھا۔ ہم نے کہا کہ ہم میں ہے کسی لئے محمدی کے متعلق ہو چھا۔ ہم نے کہا کہ ہم میں ہے کسی لئے بھی ان کی دعوت قبول نہیں کی .....اگر تمام انسان بھی ان کے دین میں وافل ہوجا کیں تب بھی ہم وافل نہوں کے۔ بیس کر مقوس نے نفرت سے سر ہلا کر کہا تم لہو ولعب میں ہو .....اور وہ (نی کریم) اور حضرت سے علیہ السلام تمام انبیاء سابقین علیم السلام کی طرح ہیں .....

حضرت مغیرہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کے پاس سے (متاثر ہوکر) اٹھے .....اس کے بعد میں اسکندریہ میں مقیم رہااور کوئی کلیسا ( گرجا) نہیں چھوڑا۔ جس میں جا کرمیں نے وہاں کے قبطی اور روی پاور ہوں سے دریافت نہ کیا ہوکہ تم محمد علاقے کی کیا کیا صفات اپنی کتابوں میں پاتے ہو۔

www.besturdubooks.wordpress.com

کنیدانی نی میں ایک بوامشہور پادری تفارجس کو تبرک بھے کر لوگ اپنے مریفوں پر دعا پڑھانے کے اس کے پاس لاتے سے اور میں دیکتا تھا کہ دہ پانچ ممازیں نہا ہے خشوع وضوع سے پڑھتا تھا۔ میں نے اس سے دریا فت کیا کہ:

"اخبرنی هل بقی احد من الانبیاء قال نعم وهو اخر الانبیاء قد امرنا عیسیٰ باتباعه وهو نبی الامی العربی اسمه احمد، لیس بالطویل والابالقصیر فی عینیه حمرة (الحدیث، رواه ابونعیم فی الدلائل ص۲۰،۲۰) " والابالقصیر فی عینیه حمرة (الحدیث، رواه ابونعیم فی الدلائل ص۲۰،۲۰) " والابالقصیر فی عینیه حمرة (الحدیث الرابیاء یس اس نے کہا ہال! اور وبی آخر الانبیاء یس سس حضرت یکی نے کہیں ان کے اجاع کا حکم فر بایا ہے نوه نی ای عربی بیں ۔ان کا تام احمد ہے ۔نہ ورازقد یس نہیں نہیں تقد (یک درمیانہ) ان کی آگھوں میں مرفی ہے (اس کے بعداور بہت سے اوصاف بیان کے)

حضرت مغیرہ فرماتے ہیں کہ بیں ہے اس کلام کوخصوصاً اور دوسرے بادر ہول کے کمات عموماً بادر کھاور کھر آنخضرت میں کہ بیں کہ میں ان کلام کوخصوصاً بادر کھے اور پھر آنخضرت میں خاصر میں حاضر ہوکر تمام واقعدسنا با اور مشرف بداسلام ہوگیا۔

سم الم شبق قرائے ہیں کہ محینہ اہراہیم میں کھا ہے: ''ان کا کن من ولدك شعوب وشعوب حقیٰ یاتی النبی الامی الذی یكون خاتم الانبیاء (خصائص كبریٰ للسيوطی ص ۹ ج ۱) '' ﴿ آپ کی اولا دمی آباک در آباکی ہوتے رہیں گے۔ یہال تک کہ نی الی جو خاتم الانبیاء ہوں گے۔ کہاں تک کہ نی

۵ ..... اورامام بین بروایت عمر دابن الحکم قل فرماتے بیں کدمیر ب آبا کا جداد سے ایک درق محفوظ چلا آتا تھا جو جا لمیت بین نسل آبعد نسل ورافت بین خفل ہوتا رہا۔ یہاں تک کددین اسلام فلا بر ہوا۔ پھر جب نبی کر میم تلاق کہ بیند منورہ تشریف فرما ہوئے تو لوگ بیدد تت آپ کی خدمت بین کے آئے۔ پڑھوایا کیا تو اس بین بیم بارت کھی تھی۔

"بسم الله وقوله الحق هذا الذكر لامة تساتى فى آخرالزمان يخومنون البحار الى اعدائهم فيه الصلوة (خصائص كبرى ج١ ص١٦) "﴿ الله كنام يرشروع بهاوراى كاقول في بهديد كراس امت كاب جوآ خرز ماند ش آكى وه وشول كمقابط كلك ورياكل شي كمس يزين كاوران ش تماز بوكى ك

السبب اورزیدابن عروابن نقبل جوعلائے اہل کتاب ہیں سے تھے اور آنخفرت اللہ سے بہلے وفات پا سے نے ایک دفعہ فرمایا: '' میں وین اہراہیم علیہ السلام کی طلب ہی تمام شرول ہیں پہنچا اور یہودونعماری اور مجوی ہیں جس کی سے بع چمتا تھا ہی جواب ویتا تھا کہ بیو ہی ہے آئے آئے والا ہے اوروہ نجی کر یم اللہ ہے وی اوصاف بیان کرتے تھے جوہی نے تم سے بیان کے ہیں۔'' ویقولون لم یبق نبی غیرہ '' اوروہ یہی کہتے تھے کہ ان کے سواکوئی نجی ہائی نہیں دہا۔'' (نصائی کری می اللہ کا اور می کی کہتے تھے کہ ان کے سواکوئی نجی ہائی نہیں دہا۔'' (نصائی کری می اللہ کی اس کے ہیں کہ اور خواکھی خلیفہ ابن عبدہ سے قبل فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن انہ جا المیت میں تہمار سے باپ نے تہمارا میں میں کے ایک دن انہ جا المیت میں تہمار سے باپ نے تہمارا

انہوں نے جواب ویا کہ جو ہات تم نے جھے سے دریافت کی ہے جس نے خوواہے والد سے دریافت کی ہے جس نے خوواہے والد سے دریافت کی۔ انہوں نے اس کا یہ داقعہ سنایا: ''کر قبیلہ نی تھی سے جم چارآ دمی شام کے سفر کے لئے لگے۔ جن جس ایک جس تھا اور دوسرے سفیان ابن مجاشہ، ابن آ دم اور تیسرے بزید ابن عمر و بن رہیداور چو تھے اسامہ ابن مالک ابن خندف۔ جب جم ملک شام جس پہنچ تو ایک تالاب براتر ہے جس کے کنارے پر درخت کھڑے تھے۔ جمیں دیکھ کرایک یا دری جارے یاس آیا اور بوچھا کہ تم کون اوگ ہو؟''

م نے کھا '' کہ قبیلہ معزی ایک جماعت ہے۔''

اس نے کہا: "تہارے قبیلہ میں عنقریب ایک نی مبعوث ہوگا تو ان کی طرف جلد کہنچواورا بنا حصد دین ان سے لوے مرایت یا دے۔"فسان خساتم النبیین "کیونکہوہ آخری نی ہے۔"

ہم نے ہو چھا: 'کران کا نام کیا ہے؟''انہوں نے محمہ نتایا۔ جب ہم دہاں سے والی آئے تو اتفاقاہ چاروں کے چارلڑکے پیدا ہوئے۔ہم میں سے ہرایک نے اپنے لڑکے کا نام اس طرح پرمحمد رکھودیا کرشا بدوئی نبی ہوجا کیں۔ (خصائص کری نام اس م ۸..... ابن سعد محمد ابن کعب قرطی سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے حضرت یعقوب علیہ السلام پروی نازل فرمائی: 'انسی ابعث من ذریتك ملوکا وانبیاء حتی البعث النبی الحدمی ..... هو خاتم الانبیاء واسمه احمد (خصائص كبری ص۹۶) '' فرش آ پیانته کی ذریت میں بادشاہ اور انبیاء پیدا کروں گا۔ یہاں تک کرم والے نی مبعوث موں ..... وه خاتم الانبیاء بول کے اوران کا نام احمد ہوگا۔ کا النبیاء بول کے اوران کا نام احمد ہوگا۔ کا النبیاء بول کے اوران کا نام احمد ہوگا۔ کا الیک فوق العادت واقعہ مردہ کی شہادت

اسلسله بن ایشرفرات بین که در در انگیز اور سین آ موذ واقد عرض کے بغیر نیس رہ سکا۔ حضرت نعمان بن بشرفرات بین که در نید این خارجہ انصار کے سرواروں بیس سے تھے۔ ایک روز وہ مدید طیب کے بازاروں بیں پیدل بیل رہے تھے کہ یکا کیٹ بین پرگر پڑے اور فوراً وفات پا گئے۔ انصار کواس کی فیر بیوٹی تو ان کووہاں سے انحایا اور کھر لات اور چاروں طرف سے ڈھانپ دیا۔ کھر بی کھرانصاری مورتی تھیں جوان کی وفات پرگریدوزاری بیس جناتھیں اور کچومروجی تھے۔ اس طرح پر جب مغرب وعشاء کا درمیانی وفت آیا تو اچا تک ایک آ وازئی گئی کہ: '' چپ رہوا چپ میں میت رہو۔' لوگوں نے ویکھا تو معلوم ہوا کہ بیآ وازائی چا در کے نیچ سے آرتی ہے جس بیس میت رہو۔' لوگوں نے ان کا مدم کھول دیا۔ اس وقت و یکھا کہ زیدائی خارجہ کی زبان سے کہنے والا بیہ ہتا ہے کہ در محمد رسول الله النبی الامی خاتم النبییین لا نبی بعدہ کان ذائی ہیں جو دالا بیہ ہتا ہے کہ دوالے ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نی ٹیس ہوسکا۔ بی مضمون کا بالاق ل یعنی فرریت ، انجیل وغیرہ میں موجود ہے۔ بی کہا، بی کہا۔' (متم نبرت فیرہ میں موجود ہے۔ بی کہا، بی کہا۔' (متم نبرت فیرہ میں موجود ہے۔ بی کہا، بی کہا۔' (متم نبرت فی الاور وہی کی شہا دی

یمان ایک اور بصیرت آموز اور عبرت انگیز واقعه بھی من کیجے۔ حضرت عمر محضرت علی معضرت ابو ہر برہ اور حضرت علی مطرت ابو ہر برہ اور حضرت عائشہ صدیقہ سے بیہ تی ، طبر انی ، اوسط طبر انی صغیر ، ابن عدی ، حاکم ، ابوقیم ، ابن عساکر ، خصائص کبری ، سیوطی ج۲ص ۱۵ میں ایک روایت منقول ہے کہ آنخضرت نے ایک اعرائی کو وجوت اسلام وی تو اس نے کہا۔ جب تک بیکو ہ آپ برائیان ندلائے میں آپ برائیان ندلائے میں آپ برائیان ندلائے میں آپ برائیان ندلاؤگا۔ آپ نے کو ہ سے خطاب فر مایا کہ نظامی کون ہوں ؟

محوہ نے نہایت بلیغ عربی زبان چس جس کوساری مجلس نتی تھی کہا:''لبیک وسعدیک یہا دسول الله دب العبالمین ''نیخی اے دب العالمین کے سچے دسول چس حاضر ہوں اور آپ کی اطاعت کرتی ہوں .....

آپ نے پھرفر مایا: 'فعن انسا قبال انست رسول رب العبالمین وخاتم السندین ''میں کون ہوں؟ کوہ نے جواب دیا کہ آپ پروردگارعالم کے سےرسول ہیں اورانہاء کے خم کرنے والے ہیں۔

الغرض فتم نبوت ایک ایمام مهم بالتان مسئله اور اسلام کااصل الاصول ہے کہ آنخضرت سید الرسلین میں تھے۔ کے ساتھ دوسرے انبیاء درسل اور خیرا مت کے ساتھ سابقہ اقوام وامم اور زندوں کے ساتھ مردوں اور صاحب نطق و بیان انسانوں کے ساتھ بے زبان حیوا توں نے بھی اس کی شہادت وی ہے۔ اس حقیقت کے بیش نظر اگریہ کہا جائے تو شاید مبالغہ نہ ہوگا کہ اسلام اور ایمان کے بنیادی مسائل وعقائد میں کوئی مسئلہ اور عقیدہ اس قدر زیاوہ ظاہر و باہر زیاوہ واضح ومبر بهن زیاوہ روشن و تا بناک اور زیاوہ اجماعی اور شفق علیہ نبین جس قدر مسئلہ فتم نبوت۔

اب ایک ایے مسئلہ کا جس کا اقرار جنگل کی گوہوں تک کو ہے۔ جب قاویان کے جنبی فی انکار کیا تو انہوں نے کئی پینٹر ہے بدلے ۔ گئی جھوٹ ہولے ۔ گئی پاپڑ بیلے ۔ گمر جب کامیا بی کی صورت بنتی نظر ند آئی تو آخر برظل اور بروز کا اختیار کیا جو بظا ہر نظر فریب اور زہر برنگ تریاق ہواں ہو کہ مسئل ان اس کا شکار ہوکر متاع ایمان لٹا چے ہیں۔
تریاق ہا ور بہت سے کم نظر اور سادہ و ب خبر مسئل ان اس کا شکار ہوکر متاع ایمان لٹا چے ہیں۔
اس لئے ہم پھر بھی اس مسئلہ کو ہر پہلو سے مفصل ذیر بحث لاکر اس کا بطلا ان اظہر من افتحس کرنے کی سعی کریں ہے۔ "و ما تو فیقی الا باللہ العلی العظیم "

تنظيم اللسنت

طالوت!

جمائی رہے گی ہم پر بدعت کی بے شعوری آج ان کی چاہلوی کیوں ہوگئی ضروری مرکز کو چھوڑ آیا محو قادیاں کا نوری باہو تھا تی جنائی بیٹا ہے جی حضوری

تنظیم الل سنت جب تک نه ہوگی پوری ذریة الب فسایسا کل تک تمانام جن کا ابله فریبیاں بیں سب لیڈری کی ہاتی ہے خون میں خوشار کھٹی میں ہے تماتی

مرزائیوں کا شیوہ اسلام سے ہے دوری ہاتھوں سے چھن گئے جب دلہوزی دمسوری قبردل کا بیچنا ہے جب دین میں ضروری ورنہ اسے گوارا مرکز سے کب تھی دوری قانع بھلا ہو کیوں کر خواہش کی ناصبوری کفار کے قریخ، فجار کے طریقے لاہور کا مقر ہے اللہ مقرود کا مقر ہے اب مقبرہ بھی کوئی پھر دوزخی بنائیں مصری کی حیاتی ہی مکھی کو تھینج لائی چندوں کی سب الپلیں ہیں حرص کی دلیاں

ہاد مباہے دیکھیں اب جمنفس ہوں گل کب تزدیک آگئے ہیں غلانیوں کے حوری بحروجیب (کنوری اور بیوہ) مرزا قادیانی کی ایک پیش گوئی حضرت مجد دونت کی صدافت

مرزاغلام احمدقادياني ....اپني زباني

یعنی میر برتو بر (معرت ام المؤمنین) کے بعد برابر میب کی راہ میں چھم براہ

دہے۔ بخرے

# یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ وصال یار ہوتا اگر وہ جیتے رہے کہی انظار ہوتا

الهام غلط ثابت ہوا۔خدا کا نشان ظاہر نہ ہوا۔ مرزا قادیانی کی نبوت کا بیر اڈو بے لگا تو الل چیو آپنچ اور انہوں نے یہ چیو مار کر اس بیر ہے کو ڈو بے سے بچالیا کہ: ''یہ الهام اللی اپنے دونوں پہلو کل سے حضرت ام المؤمنین کی ذات میں ہی پورا ہوا۔ جو بکر آ کیس اور جمیب رہ گئیں گویا اس الهام اللی کامغہوم نہ اللی سمجھا سکا نہ نی سمجھ سکا۔ اگر سمجھا تو برخور وار ظیفوں نے اور وہ بھی باپ کے انتقال کے بعد۔ تی ہے۔ اگر پر دنتو اعم پسرتمام کند!''

کاش! کہ یہ بدھو چیو ہاز دنیا کو بدھو بنانے کی کوشش نہرتے۔کاش کہ وہ بیر حقیقت جان لینے کہ اس طرح وہ دنیا کوفریب وینے کی ناکام کوشش کر کے خود فریب کھارہ ہیں اورونیا کو بدنام اورناکام نبوت پر ہننے اور معتکہ اڑانے کے مزید مواقع بم پنجارہ ہیں۔(مدیر)

مرزاغلام احمد قادیانی کے دعادی کو پر کھنے کے لئے تمنی علمی بحث کی ضرورت نہیں۔ مرزا قادیانی نے اپنی صدافت جانچنے کے لئے علمی حقائق، فلسفیانہ دلائل منطقی الجمنوں ادر صرفی وخوی بحثوں ہے ہمیں بے نیاز کردیا ہے۔ جیسا کہ وہ لکھتے ہیں:

الف ..... '' تورات اورقر آن نے براجبوت نبوت کا صرف پیش کوئیوں کوقر اردیا ہے۔''

(دبالداشكا ص بغزائن ج ۱۱ص ۱۱۱)

ب ...... "" سوچش کوئیاں کوئی معمولی ہات جیس کوئی الی ہات جیس جوانسان کے اختیار میں ہو۔ بلکہ محض اللہ جل شانہ کے اختیار میں ہو۔ بلکہ محض اللہ جل شانہ کے اختیار میں جیس سواگر کوئی طالب جن ہے تو ان چیش کوئیوں کے وقت کا انتظار کرے۔" (شہادت القرآن میں ۸۱،۸، نزائن ج میں ۳۷۲،۳۷۵)

ج ..... "مارا صدق یا کذب جانچنے کے لئے ماری پیش کوئی سے بردھ کر اور کوئی محک استحان بیس موسکتا۔"
(آئینہ کمالات اسلام سم ۲۸۸ فزائن ج ۵س ۲۸۸)

و..... ووممكن فيين كه نبيول كي ..... پيش كوئيال أل جا كيل ـ "

( مشتی نوح ص۵، فزائن ج۹ اص۵)

..... " در کمی انسان کا اپنی چیش کوئی میں جموٹا نکلتا خود تمام رسوائیوں سے برد چیز حکرسوائی میں۔ " در کمی انسان کا اپنی چیش کوئی میں جموٹا نکلتا خود تمام رسوائیوں سے برد و چیز حکرسوائی ہے۔ "

مرزا قادیانی کی ان تحریرات نے فیملہ کردیا کہ ان کے صدق وکذب کی شاخت کا سب سے ہوا معیاران کی پیش گوئیاں ہیں۔ حقیقت بیہ کہ مرزا قادیانی اپنی ہرتھنیف ہیں اپنے نشانات، کرامات اور مجزات کے برسرے راگ ہمیشہ ہی الاپتے رہاں تک لکھ دیا کہ:
'' خدا تعالی نے اس بات کو ٹابت کرنے کے لئے کہ ہیں اس کی طرف سے ہوں۔ اس قدرنشان دکھائے ہیں کہ وہ بزار نبی پر بھی تقیم کئے جا کیں توان کی نبوت بھی ان سے ٹابت ہو سکتی ہے۔'' وکھائے ہیں کہ وہ بزار نبی پر بھی تقیم کئے جا کیں توان کی نبوت بھی ان سے ٹابت ہو سکتی ہے۔''

علی وجدالبھیرت ہمارادوی ہے جس کی تردید تیا مت تک امت مرزائی ہیں کرسکتی کہ مرزا قادیانی کی تمام تصانف پڑھی ہو گئی ہوں ہے نئی گئی گئی گئی کہ مرزا قادیانی کی تمام تصانف پڑھی کی محرزا قادیانی ہیں ہیں گوئیوں کے کی نشان کسی کرامت اور کی مجزے کا پید نہیں چلا ۔ لطف یہ ہے کہ قادیانی ہیں گوئیوں کے الفاظ بھی موم کی تاک کی طرح ہیں ۔ جدھر چاہوالٹ بھیر دوا ور جب تک نیس تادیلات باطلہ کے قتنے میں نہ جکڑ دیا جائے وہ کسی واقعہ پر چہاں نہیں ہو سکتے ۔ ہماری تحقیقات کا تجہ ہے کہ مرزا قادیانی کی کوئی تحدیا نہیں گوئی پوری نہیں ہوئی ۔ جنتی تحدی ہے کوئی ہیں گوئی کی گئی ۔ اتنی بی صراحت سے وہ غلط لگل ۔ مرزا قادیانی نے اپنی کتاب (تذکرة العہاد تین میں اسم بڑائن جہا ہی کہ کہ کی بعد کی جہاں کی بعد کی جہاں کی بعد کی بیش گوئیوں اور نشا تات کی تعداد دس لا تھے ہے زیادہ کسی ہے۔ اس کی بعد کی جہاں از انے کے لئے حینم کتا ہیں گئی جائی ہیں گوئیوں کی وہ جیاں اڑا نے کے لئے حینم کتا ہیں گئی جائی ہیں ۔

 متعلق تعالی آم کیا اور اس وقت بفضلہ تعالی چار پسراس بیوی سے موجود ہیں اور بیوہ کے ابہام کا انتظار ہے۔''

سے الہام ۱۸۸۱ء کا ہے۔جس میں مرزا قادیانی کو بشارت دی گئی اور ان سے وعدہ کیا گیا کہ اللہ تعالی دو کورتیں تیرے لکا ح میں لائے گا۔ ایک کواری اور دو سری ہوہ۔ بقول مرزا کواری کا الہام پورا ہوگیا۔ لکا ح ہوہ کے الہام کا انظار ہے۔ لیکن مرزا قادیانی کا کسی ہوہ سے نکاح نہ ہوا اوروہ اس انظار اور حسرت کواپ ساتھ قبر میں لے گئے کسی ہوہ کے ساتھ نکاح کی میا تھ نکاح کی المحق فلاح کی میا تھ نکاح کی میا تھ نکاح کی المحق کی گئی سے زیادہ وقعت نہیں رکھتا۔ مرزا کی الی نے قطعی فیصلہ کردیا کہ ہوہ کے لکاح کی المحق سے مرزا کا الہام اور چیش کوئی کی الٹی سیدھی تاویل کرنے کے لئے کسی شرط کا بہانہ بھی نہیں کر سکتے۔ کیونکہ مرزا قادیانی کا الہام اور چیش کوئی کی تشریح بتاری ہے کہ چیش کوئی بلا شرط ہے۔ نہیں ہوہ کے مرزا قادیانی کا الہام اور چیش کوئی کی تشریح بتاری ہے کہ چیش کوئی بلاشرط ہے۔ کیونکہ یہ المحاء کا فاح ہی مرزا قادیانی اور تھری بیگم صاحبہ کنکاح کا قصہ بی شروع نہ ہوا تھا جیسا کہ الہام ہے۔ اس وقت مرزا قادیانی اور تھری بیگم صاحبہ کنکاح کا قصہ بی شروع نہ ہوا تھا جیسا کہ خودمرزا قادیانی نے تحریر کیا ہے۔

"ای طرح شیخ محرحسین بٹالوی کو صلفا پو چھنا چاہئے کہ کیا یہ قصہ بی نہیں کہ یہ عاجز اس شادی سے پہلے جو دیل میں ہوئی۔ اتفا قااس کے مکان پر موجود تھا۔ اس نے سوال کیا کہ کوئی الہام جھے کوسنا دُسیں نے ایک تازہ الہام جوانبی دنوں میں ہوا تھا اور اس شادی اور اس کی دوسری جز د پر دلالت کرتا تھا اس کوسنایا اور وہ یہ تھا۔ بکر وحیب بعنی مقدر یوں ہے کہ ایک بکر سے شادی ہوگی اور پھر بعدہ ایک بیوہ سے ۔ میں اس الہام کو یا در کھتا ہوں۔ جھے امید نہیں کر جمعین نے بھلادیا ہو۔

لی سیجی غلط ہے کہ کنواری کے نکاح کا الہام پورا ہوگیا۔ کیونکہ مرزا قادیانی نے خودلکھا ہے:'' دو جزوں میں سے ایک جزو باطل ہوجائے تو وہ اس بات کی ستازم ہوئی کہ دوسرا جزو بھی باطل ہے۔''

جب بیوہ کے نکاح کا الہام صرت حجموث لکلاتو بقول مرزاغلام احمد قادیانی کواری کے نکاح کا الہام صرت حجموث لکلاتو بقول مرزاغلام احمد قادیانی کواری کے نکاح کا الہام بھی غلط ثابت ہوا۔ کیونکہ آیک جزوہاطل ہو گیا۔

علی مشب وعدہ کسی کی انتظاری کیا قیامت ہے کھنگتی خاربن کر ہے مہک پھولوں کے بسترکی

مجھے اس کا وہ مکان یاد ہے جہاں کری پر بیٹھ کر میں نے اس کو بیالہام سنایا تھا اور احمد بیک (مرزا قادیانی کی آسانی منکوحہ محتر مہری بیٹم کے والد، ناقل!) کے قصہ کا ابھی نام ونشان نہ تھا۔ بس اگروہ سمجھے توسمجھ سکتا ہے کہ بیضدا کا نشان تھا۔ جس کا ایک حصہ اس نے دیکھ لیا اور دوسرا حصہ جو حیب بینی بیوہ کے متعلق ہے دوسرے وقت میں دیکھے لے گا۔''

(ضير انجام آمخم م ١٠ فزائن ج ١١٩ (٢٩٨)

قارئین کرام! پھرایک دفعہ مرزا قادیانی کے الہام اوراس کی تشریح وتو قیمے کو پڑھ لیجئے اور ساتھ ہی تذکرہ کے مرتب کی دجل آمیز عبارت پرغور کیجئے کہ کس قدر دھوکا ادر فریب دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ داللہ! میں تو مرزائی مبلغین کی الی مکر دہ چالبازیاں دیکھنے کے بعداس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ ان کے دل میں نداللہ تعالی کا خوف ہے اور نہ ہی انہیں لوگوں سے شرم وحیا آتی ہے۔

بہنچا ہوں کہ ان کے دل میں نداللہ تعالی کا خوف ہے اور نہ ہی انہیں لوگوں سے شرم وحیا آتی ہے۔

بہنچا ہوں کہ ان کے دل میں نداللہ تعالی کا خوف ہے اور نہ ہی انہیں لوگوں سے شرم وحیا آتی ہے۔

مرزا قادیانی تو لکھتے ہیں کہ: "خدائے تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ وہ دوعور تیں میرے لکا ح میں لائے گا۔ ایک کنواری ہوگی اور دوسری ہیوہ۔ لیکن مرزا قادیانی کے چیلے کہتے ہیں کہ ایک عی نکاح سے انہام پورا ہو گیا۔ یعن تھرت جہاں بیکم صاحبہ (مرزامحوداحمد کی دالدہ) کا کنواری ہونے کی حالت میں مرزاغلام احمد قادیانی سے نکاح ہوا اور مرزا قادیانی کی دفات کے بعد تھرت جہال بیکم صاحب ہیوہ روکئیں۔"

ا '' تذکرہ''مرزائیوں کے قرآن کا نام ہے۔جس میں مرزاغلام احمدقا دیائی کے رؤیا، مکاشفات، الہامات اور ومی مقدس کو مزائیوں کی تلادت کے لئے جمع کیا گیا ہے۔ مرزائی اس بہوے کو درجاور شان کے لحاظ سے قرآن مجموعہ کو درجاور شان کے لحاظ سے قرآن مجموعہ کو متبدا در برابر بجھتے ہیں۔ (اختر)

مرزائیو! (تریان القلوب م ۲۳۳ فرائن ده اص ۱۲۰ انجام آتم م ۱۳۰ فرائن داام ۲۹۸)

سے ہماری درج کردہ اپنے سے موجود کی عبارات فور سے پر حواقہ تم پرروز روشن کی طرح عیاں ہو
جائے گا کہ مرزاغلام احمد قادیانی پہیں لکھتے کہ میری ہوی ہوہ رہ جائے گی۔ بلکہ وہ ارشاد فر ماتے
ہیں کہ اللہ تعالی دوجور تیں میر سے لکاح میں لائے گا۔ ایک کواری ہوگی اوردوسری ہوہ۔ پس تم بتاؤ
کہ سیوہ عورت سے مرزاقادیانی کا لکاح ہوا؟ اگر کی ہوہ سے لکاح نہیں ہوا اور یقینا نہیں ہوا تو
جہیں مرزاقادیانی کو کاذب مائے میں کون ساامر مانع ہے؟ کی ہوہ عورت سے لکاح نہونے
کے باعث مرزاقادیانی کا حیب والا الہام صرت جموث اور کھلا ہوا افتراء ٹابت ہوا۔ پس
مرزاقادیانی کاذب میں دالا الہام صرت جموث اور کھلا ہوا افتراء ٹابت ہوا۔ پس

کونکہ خدائے تعالی صاف فرما تاہے کہ ''ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کے نان اللہ الا یہدی من هو مسرف کے نان اللہ الا یہدی من هو مسرف کے نان اللہ اللہ اس کے بی معنے ہیں۔ جوفض اپنے وجو ہے میں کا ذب ہواس کی پیش کے نان کا نان ک

نیز مرزا قاویانی خودارشاد فرماتے ہیں:'' ظاہر ہے کہ جب ایک بات میں کوئی جموٹا ٹابت ہوجائے تو پھردوسری ہاتوں میں بھی اس پراعتبار نہیں دہتا۔''

(چشرمعرفت ص۲۲۲، فزائن ج۲۳س ۲۳۱)

جب آب نمب رکتے ہیں .....نو!

ندب کی حفاظت واشاعت ہے جمی پوری ہوری دلی لیجے! ''نزول سے کا نشان مال کی کھرت کے متعلق ہے۔ اسے وئی قابل تبول بیس کرے گا۔ صدیث میں ''حقی لا یہ قبله احد '' پرزورویا گیا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ مرزاغلام احمد قاویا نی کہ نے کے بعد مال کی طلب ختم ہوگئ۔ ورع وا تقاء نے لوگوں کو مال سے متنظر کردیا۔ واقعہ بیہ ہے۔ خوومرزا قاویا نی کا طلب ختم ہوگئ۔ ورع وا تقاء نے لوگوں کو مال سے متنظر کردیا۔ واقعہ بیہ ہے۔ خوومرزا قاویا نی کا خاندان چندوں کے لئے مقاف حیلے تاش رہا ہے۔ می قادیان نے خوانش کا چندہ ، براین احمد یکا چندہ ، بہتی مقبرہ کا چندہ ، بوتا ہے اصل سے تا حال تشریف نیس لا تے ہیں بدل محبور نے حیلے تھے۔ جو افقیار کے ۔ معلوم ہوتا ہے اصل سے ۔ بیتی کا انظار ہوز باتی ہے جو دنیا کو مال سے بے نیاز کردے گا۔ ''

مرز اغلام احمرقا ديانى احاديث اور واقعات كى نظر ميں

از: حضرت مولاً نامحراساعیل صاحب خطیب جامع معجد الل حدیث کوجرانواله! آنجمانی مرزاغلام احمد قادیانی نے اپن تقدیق میں دوشم کے دلائل سے کام لیا ہے۔

ا..... ایخالهامات.

٢..... بعض احادیث کی پیش کوئیاں۔

الهامات سے تو وی لوگ متاثر ہوسکتے ہیں جوان کو پیغیر مانے ہیں۔ورندالهام بذات خود کوئی چز نہیں۔ پھرا سے خالفین کا تو خیال ہے کہ پیچار سے مرزاغلام احمد قادیانی اسلام کے مبادی سے بی ناواقف تھے۔ان کی تحریروں سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا مطالعہ اسلامیات کے متعلق بے حد ناقص تھا۔ یہ ایک مستقل موضوع ہے جس میں گفتگو کسی دوسری صحبت میں ہوگی۔اس وقت مقصود یہ ہے کہ احاد ہے میں پیش آ مدہ حوادث کے معیار پر آنجمانی کے وعاوی کو پر کھا جائے۔ احاد یہ کی پیش کو کیال

ا..... استعمین می حضرت ابو ہریرہ سے نزول میں کے متعلق چندنشانات بتائے گئے ہیں۔ مسجیت کے مدی کے لئے ان کی مطابقت ضروری ہے۔

الف ..... " "يضع للجزيه" وعزت ميح نزول كي بعد جزيه عاف كري كے ـ

ب ..... "ويفيض المال حتى لا يقبله احد"اس وقت ال ال تدرزياده موكاكم السيكوني تولنيس كركا-

ح ..... "وتكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها"اك مجده يا ايك وما فيها"اك مجده يا ايك راحت الماء وراحت من الدنيا ومرخوب موكى ما الماء ودولت سي زياده مرخوب موكى ما الماء ودولت سي زياده مرخوب موكى ما

جزید معاف کرنے کی دوصور تیں ہوسکتی ہیں۔ ایک بید کہ کفریکسر فتم ہوجائے۔ تمام لوگ اسلام قبول کرلیں۔ جزید خود بخود ختم ہوجائے گا۔ اس مغہوم کی تائید دوسری حدیث سے بمبی ہوتی ہے۔ مجمی ہوتی ہے۔

آ تخضرت الله الدملة الاسلام" . أتخضرت الله الدملة الاسلام" من تخضرت الله الدملة الاسلام" وعزرت من عليه السلام وعزرت من عليه السلام من معزرت من عليه السلام من المب بلاك بوجائيس كـمرف اسلام ره

جائے گا۔ غرض حضرت میں علیہ السلام اپن قوت بازو سے تمام خالفین کا خاتمہ فرمادیں ہے۔
مرزاغلام احمدا نے۔ان کی ساری عمر رسی مناظرات اور پیشہ وارانہ مباحثات بیں گذری۔ آپ کی
زندگی بیں آپ کے سامنے عیسائیت کوفروغ ہوا۔ سابی خیالات سے مسلمانوں کا ایک طبقہ متاثر
ہوا۔ ارتداد کے بے در بے حملے ہوئے۔ آنجمانی اور آپ کی جماعت نے بیسب حوادثات
دیکھے۔ حالانکہ حسب ارشاو سرور عالم اللے سے سے کی زندگی بیں اسلام کے سواتمام ندا ہب کوفتم
ہوجانا جا ہے جاتھا۔

دوسری صورت بیہ ہے کہ تفراتنا ذلیل ہوجائے کہاس کے لئے مزید ذلت کی ضرورت ندرے۔ بلکہ سلمان اینے مراحم خسر داندہے انہیں جزیدے سبکد دش کرویں۔ان دونو ل صورتو ل كے لئے ضروري ہے كہ يہلے جنگ ہو۔تصادم كے بعد دشمن كى طاقت ختم ہوجائے۔مرزا قادياني نے نہ جنگ کی اور ندان کے دلائل اور قلم دوات کی جنگ سے بیصورت پیدا ہوسکی۔جن کا تذکرہ سردرعالم المنطقة نے فرمایا ہے۔ پہلی متم کی جنگ تو شاید آنجہانی کے نزدیک ناجائز متمی کیکن ان کی خودساختہ جنگ بھی نتائج کے لحاظ سے بریار ثابت ہوئی۔اس سے ظاہر ہے کہ جس مسے کا ذکر احادیث میں آیا ہے وہ ابھی تک نہیں آئے۔وہ یقینا کوئی جنگی سے ہے۔جن کے حملوں کی تاب خود جنگ بھی نہیں لاسکتی۔ارشادہے۔"تضع الحدب اوزارها" جنگ اس کے سامنے جھیار ڈال دے گی۔واقعات شاہر ہیں کہ جاپلوی اور متملق سے کے لئے احادیث میں کوئی مقام ہیں۔ دوسرانشان مال کی کشرت کے متعلق ہے۔اسے کوئی قبول نہیں کرے گا۔ صدیث میں "حتى لا يقبله احد "برزوردياكياب-ابسوال بداموتاب كمرزاغلام احمقاديانك آنے یر مال کی طلب ختم ہوگئی۔ روح اتفاء نے لوگوں کو مال سے متنظر کر دیا۔ واقعہ بیہ ہے کہ خود مرزا قادیانی کاخاندان چندوں کے لئے مختلف حیلیتراش رہاہے۔ مسیح قادیانی نے خود کنگر کا چندہ، برابین احدید کا چندہ ، بہشتی مقبرہ کا چندہ ، تبلیغ کا چندہ ۔ غرض مخصیل مال کے لئے کس قدر باطل راہیں تھیں جموٹے حلے تھے۔جوافقیار کے معلوم ہوتا ہے۔اصل سے تا حال تفریف نہیں لائے۔ بجیس بدل کر پچھار باب ہوں ان کی جگہ لینے کی کوشش کر کے چل بسے۔ دولت مندمسے کا انتظار ہنوز ہاتی ہے۔جود نیا کو مال سے بے نیاز کردےگا۔

r..... تیسرانشان بہ ہے کہ سے کے وقت لوگ عبادت کو دنیا کے مال پرتر جے دیں گے۔ بیہ

نشان بھی تا حال بورانہیں ہوا۔میحیت جدیدہ کے مبلغین کا کیریکٹر ہمارے سامنے ہے۔ نماز مخال نہتک کی یابندی مفقود ہے۔

"عن ابن عمر قال قال رسول الله مُناسل النهود حتى يقول الحجريا مسلم هذا يهودى خلفى تعال فاقتله (متفق عليه)"

اس مدیث میں یہود کے ساتھ جنگ کی پیش گوئی فرمائی گئی ہے۔ حالانکہ یہود کی حکومت آنخضرت اللہ کی بعثت سے کہیں پہلے تباہ ہو چکی تھی۔اسلام کی فقو حات کا سیلاب دیکھتے تعجب ہوتا تھا کہ جو طاقت اپنے مخالفین کو ردیم تی جارہی ہے یہود یوں کی برسوں کی پامال شدہ طاقت ان کے مقابلے کی تاب کہاں سے لائے گی۔وہ اس قدرمضبوط کسے ہوں گے کہ اسلام سے کہ کھیں۔

آج قدرت کی نیر کلیوں کو دیکھتے کہ امریکہ، برطانیہ اور روس کے عیارانہ مصالح نے فلسطین میں ایک اسرائیلی حکومت کی تقویت کے امکانات اجا گر کر ویئے ہیں۔عرب روساء کی رقابت یا ذاتی مصالح یا کمزوری کی وجہ سے یہودی حکومت نے ابجرنا شروع کرویا۔

اقوام عالم کی سالہاسال کے دجل وفریب کے بعد آج اس حکومت کا وجود تشلیم کرلیا میا ہے۔ غالبًا بھی وہ یہودی عسا کر ہوں مے جو د جال کے ساتھ مل کرمیج کا مقابلہ کریں مے ادر حضرت مسیح اوران کے خلص رفقاء اپنی قوت ہاز د سے اس قوت کو یا مال کردیں گے۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آنجمانی مرزافلام احمد آئے اور چلے گئے۔ نہاس وقت کوئی یہودی طاقت تھی۔ نہ مرزاقادیانی ان سے لڑے۔ انہوں نے علاء کو یہودی کہد کرول کی مجرڑ اس نکال لی۔ لیکن ان واقعات کا کیا کیا جائے جو اجر کرسامنے آرہے ہیں۔ سرظفر اللہ کی موجودگی ہیں یہ سارا کھیل کھیلا گیا۔ ان کی وکالت کا حشر شروع سے لے کر آج تک ایک نالائق وکیل کی ناتمام کوششوں سے بہتر نہ ہوسکا۔ بلکہ یہ ہرجگہنا کام ہوئے۔ مرز ابشیر الدین محمود کے الہامی خطبہ (۲۲ ماریل ۱۹۳۵ء) کا لفظی مفہوم

#### وفادارن مادرزاد

از؛ حضرت مولانا ظفر على خان صاحب مدخله العالى! وفادارن مادرزاد بهم بين

رسول رفت کی اولاد جم ہیں

سبق ان کا ہے جن کو یاد ہم ہیں حمرک بانث کر دل شاد ہم ہیں کہ زیب مند ارثاد ہم ہیں کہ اس کے مانی وہنراد ہم ہیں اوزان پر کرنے والے صاد ہم ہیں نی تہذیب کے استاد ہم ہیں وہ کہتی کر رہے آباد ہم ہیں وی مادر پدر آزاد ہم ہیں کہ ان کو دینے والے داد ہم میں خدا کے آخری داماد ہم ہیں کہ ان کا کھیت ہے اور کماد ہم ہیں كرين مع جوحمين برباد ہم بين پری ہے تم یہ جو افاد ہم ہیں جب اس وبوار کی بنیاد ہم ہیں

يهاس الماريال بين قاديال من بہتی مقبرے کی ہڑیوں کا برستاران خاک کعبه س کیس نگارستان ایماں کی کرو سیر جے اسلام سمجے ہو وہ ہے کفر یرانی ہو چکی کمہ کی تہذیب فضا کوچی ہے جس کی کالیوں سے شریعت بن مخی جن کا کملونا خدا کا لوگ کر کیں بے شک اٹکار نبوت ہے ہمارے گھر کی لونڈی نصاریٰ کی ہری کیوں ہو نہ کھیتی کوئی جا کر مسلمانوں سے کہہ وے حکومت نے الجھتے کس لئے ہو غم استعار کی وبوار کو کیا

دہاغ ان کا نہ پہنچا جن کی تہ تک دہ گئتے کر رہے ایجاد ہم ہیں

مرزا قادیانی کی سیرت مقدسه اور آپ کے اخلاق عالیه جن کے تصورے جبین انسانیت عرق آلود ہے اور چثم غیرت افکلبار! از:سیدنورالحن شاہ بخاری

ہادہ عصیال سے دائن تربتر ہے می کا کا پھر بھی دعویٰ ہے کہ اصلاح ددعالم ہم سے ہے

اگرتم بی سیحت ہو کہ مرزا قادیانی کا صرف سیاسی کیریکٹر درخشندہ وتابندہ تھا۔ اگرتم مرزا قادیانی کی بیلوروٹن پاتے ہوتو بیتمہاری نظر کا فتور ہے۔ تہمارے علم وہم کا قصور ہے۔ ورنہ یہاں تو جس پہلوسے دیکھو۔ بینبوت حسن بی حسن ہے۔ نور بی نور

www.besturdubooks.wordpress.com

ہے۔سرایا نور،عقائد،اعمال،سیاست،اخلاق اور قول وقر ارتک جون سانپہلو چاہو،الٹ بلیٹ کر د کیرلو۔روشن اور درخشندہ ہی یا کا گے۔

ہوں سرایا درد جس پہلو سے الثو درد ہوں
آپ کی سیرت طیبہادر حیات نبوید کا ہر کوشہ قابل دیدد شنید ہے۔
دفرق تابہ قدم ہر کجا کہ سے محرم
کرشمہ دامن دل میکفد کہ جا اینجاست

ہم اپنی تکی داماں سے شکوہ سنج ہیں اور گلستان نبوت سے مرف گلبائے بخن چیش کرنے

ہِ قَامِت کرتے ہیں۔

دامان ککه نکک و کل حسن تو بسیار کلجین بهار توز دامان ککه دارد

بیبجا ہے کہ مرزا قادیائی نے دنیا بھر کے کردڑ دل مسلمانوں کواور ادلیا و وہلا واست کو ولد الحرام، ذریۃ البغایا، بخریوں کی اولا د، ترامزاد ہے، خنزیر، کتے، بندر، شیطان، گدھے، کافر، مشرک، یہودی، مردود، بلحون اور بشرم و بے حیاد غیرہ کہا۔ مانا کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں یہ ایک ایک لفظ کھا اور مانے بغیر چارہ ہیں۔ کوئکہ بیآج بھی مرزا قادیائی کی بچاس الماریوں والی کی بچاس الماریوں والی کی بچاس الماریوں والی کی بیاس الماریوں والی کی دونوں میں مطور و نے کوراور موجود ہے۔ لیکن بایں ہمہ مرزا قادیائی کا دبن مبارک بدزبائی سے کہمی آلودیوں ہوا۔ کیونکہ وہ تو خووفر ماتے ہیں:

برتر ہر ایک برے ہے جو بدنبان ہے جس دل میں بین جاست بیت الحلا یمی ہے موسی بہت الحلا یمی ہے موسی بہت درندے انسان کی پیشیں ہیں ہاکوں کا خوں جو پوے وہ جھیڑوا کی ہے

(در مین اردوس ۱۱)

ادر جب وہ خود برز ہائی کو نجاست اور برز ہان کو بیت الخلا وفر مارہے ہیں تو وہ خود کب برز ہائی فر ماسکتے ہیں۔ بہر حال انہوں نے کسی کو بھی گالی نہیں دی۔ نبوت کی زبان سے بھلا گالی کب نکل سمتی ہے۔ جب کہ نبی خود کہتا ہے کہ '' گالیاں دینا سفلوں اور کمینوں کا کام ہے۔' رست بچن ص ۱۳ بڑزائن ج ۱۹ سے ۱۳۳۱)

"فداتعالی نے اس (جعرت مولانا سعد الله صاحب لدهیانوی مدر) کی بیوی کے (تتدجقيقت الوحي مساا بغزائن ج٢٢م ٣٣٠) رهم يرمبرلكادي ـ'' " جہال سے نکلے تھے دہیں داخل ہوجاتے۔" (حیات احمر جلدا ذل نبر ۲۵ س) "" ربول کا برمیشرناف سے دس انگل نیچے ہے۔ سیجھنے والے سمجھ لیں۔" (چشمه معرفت ص ۱۰۱ فزائن ج ۲۳ ص۱۱۱) ليجة اب آب بورامضمون يرصة! ا....مسلمان حرامزادے ہیں۔ زنا کار تنجریوں کی اولا دہیں الف ..... '' جو محض اس صاف فيصله كے خلاف شرارت ادرعنا دكى راه سے بكواس كرے گا اور کھیشرم دحیا کوکان نہیں لائے گا.....اور ہاری فتح کا قائل نہیں ہوگا تو صاف مجما جائے گا کہاس کو ولد الحرام بننے کا شوق ہے ادر وہ حلال زادہ نہیں .....حرامزادہ کی یہی نشانی ہے کہ وہ سیدھی راہ افتیارنه کرے۔" (الوارالاسلام ص منزائن ج وص ٢٦) "كل مسلم ..... يقبلني ويصدق دعوتي الاذرية البغايا "برملمان مجھے قبول کرتا ہے اور میرے دعویٰ پرایمان لاتا ہے۔ محرزنا کارکنجر ہوں کی اولا د۔ (آ ئىنە كمالات مى ٤٣٥ ، فزائن ج ٥ مى ايغا) ٢.....اولياءامت اورمشائح ملت ، شيطان ، شتر مرغ ، ملعون يا وه كواور ژاژ خابيل « بعض جامل سجاده نشين اورفقيري اورمولويت كيشتر مرغ ..... بيسب شياطين الانس ہیں .....اور میں اعلان سے کہتا ہوں کہ جس قد رفقراء میں سے اس عاجز کے مکفر یا مکذب ہیں وہ تمام اس کامل لعت مکالمه البیدے بے تعیب ہیں اور محض یا وہ کواور ڈا ڑ خاہیں ..... مكذبین ك ولوں برخدا کی لعنت ہے۔'' (منميرانجام آئتم ص تا۲۳ ملخساً فزائن ج الص ۲۸۸ تا ۲۰۰۷) سا.....غلائے امت کی الیم میسی الف ..... ''اے بدذات فرقد مولویان! کب وہ وفت آئے گا کہتم یہودیانہ خصلت چھوڑو (انجام آئم ماشيم ١٦ فزائن جااص ١٦) "اے بے ایمانو! نیم عیسائیو! دجال کے ہمراہیو! اسلام کے دشمنو! تہماری الی تیسی "-(اشتهارانعای تن بزارهاشیم ۵، مجوعه اشتهارات ج ۲۹ س ۲۹)

س....جهال سے نکلے تھے وہیں داخل ہوجاتے ہیں

" جمولے آدمی کی بینشانی ہے کہ جاہلوں کے روبروتو بہت لاف وگزاف مارتے ہیں مرجب کوئی دامن پکڑ کر ہو چھے کہ ذرا جبوت دے کر جاؤتو جہاں سے نکلے تھے وہیں دخل ہو جاتے ہیں۔" حاتے ہیں۔"

ان عمومی ارشادات نبویدادر الهامات ربانید کے بعد اب ذرا بطور عمونہ نام بہ نام نوازشات ملاحظہ ہوں۔

۵....امام المحد ثين حضرت مولاناسيدنذ رحسين محدث

د ہلوئ ، قطب العالم حضرت مولانا رشید احمد صاحب منگوئ دغیر ہم آئمہ وقت کے حق میں نبوی کو ہرافشانی اور شیریں ہیانی دیکھتے۔

"ايها الشيخ الضال والرجل البطال..... فمنهم شيخك الضال الكاذب نذير المبشرين ثم الدهلوى عبدالحق رئيس المتلصفين..... ثم سلطان المتكبرين وأخرهم الشيطان الاعمى والغول لا غوى يقال له رشيد الجنجوهى وهو شقى كالا مروهى ومن الملعونين"

(انجام آمخم ص ۲۵۲،۲۵۱ فزائن ج ۱۱ ص الينا)

۲ ..... مرشد وقت پیرمبرعلی شاہ صاحب قدس الله سرہ العزیز کے حق میں مشک افشانی ہوتی ہے۔ ہوتی ہے۔

الف ..... '' مجھے ایک کذاب کی طرف سے پینی ہے۔ وہ خبیث کتاب بچھو کی طرح نیش زن ہے۔اے کواڑہ کی سرزمین تھے پرلعنت رتو ملعون کے سبب ملعون ہوگئے۔''

(اعازاحري ص٥٥، فزائن ج١٩ص٨١١)

مر کیا بدبخت اپنے وار سے
کٹ کیا سر اپنی عی تکوار سے
کمل کئی ساری حقیقت سیف کی
کم کرو اب ناز اس مردار سے

(زول آسے مہم مردائنج ۱۸ مردائن ج ۱۸ مردار)

www.besturdubooks.wordpress.com

ج ..... د مهر علی نے ایک مردہ کامضمون چرا کرکفن دز دوں کی طرح قابل شرم چوری کی ہے۔ .... بنہ مرف چور بلکہ کذاب بھی لعنت اللہ علی الکاؤیین رہا۔ محمد حسن ..... جس نے جموٹ کی نجاست کھا کروہی نجاست بیرصاحب کے منہ پررکھوی ....اس کے مردار کو چرا کر بیرم ہو علی نے اپنی کتاب بیل کھایا۔'' (زول اُسے حاشی میں کے این خزائن ج ۱۸ میں ۱۸۳۸)

٤ - ٤ - ....غزنو يول كى جماعت يرلعنت

حضرت مولا ناعبدالحق صاحب غزنوی کانطفه اوران کی اہلیہ مرک پیٹ سے چوہا۔ الف ..... ''عبدالحق کوضرور پوچھنا چاہئے کہ اس کا وہ مبابلہ کی برکت کا لڑکا کہاں گیا۔ کیا اندر بی اندر پیٹ میں محلیل پا گیا۔ یا بھر رجعت ہم ہم کی کرک نطفہ بن گیا۔اب تک اس کی عورت کے پیٹ سے ایک چوہا بھی پیدانہ ہوا۔

ب..... عبدالحق اورعبدالببارغ نویاں وغیرہ خالف مولویوں نے بھی نجاست کھائی۔ ج..... کیا اب تک عبدالحق کا منہ کا لانہیں ہوا۔ کیا اب تک غزنویوں کی جماعت پرلعنت نہیں پڑی۔''

کل افشاندل کے بینمونے ایک نبوی تعنیف لطیف (ضمیرانجام آئم م 17، نزائن جا ا م ۲۱۱) پر بیں۔ (ص ۵۸، نزائن جا اص ۳۳۱) تک بیزعفران زار کھلا ہے اور ججۃ اللہ (عربی) وغیرہ دوسری کتابوں میں بھی غونوی خاندان کے متعلق بیعطر بیزیاں موجود ہیں۔

۸ .....حضرت مولا تا فیخ سعد الله صاحب لده بانوی کی بیوی کے رحم پر مهر اسک سے اس کی نبیوی کے رحم پر مهر اس کی نبیوی کے رحم پر مہر کا کہ ان شاندگ ہو الابتد کو یا اس دم سے خدا تعالی نے اس کی بیوی کے رحم پر مهر لگادی اور اس کو بیالهام کی کے کھے لفظوں میں سنایا کیا کہ اب موت کے دن تک تیرے کھر اولا دنہ ہوگی اور نہ آ کے سلسلہ اولا دکا چلے گا۔''

(ترهيقت الوي ص الغزائن ج ٢٢ ص ١٢٢)

سبحان الله! کیاخوب "نبوی" اخلاق اور الهامی تبذیب ہے۔ جب بیویوں کے رحم پر مہرلگانے والے "فدا اور رسول" کی طرف دنیا کو دعوت دی جائے گی تو انگلتان ، امریکہ ، جرمنی اور فرانس وغیرہ کا جردل کھینک زندہ دل جنٹلمین ایمان لانے ہیں سبقت کرے گا اور صبط تولید کی دلدادہ ہرلیڈی مسمیم قلب امناد صدقا بکا راضے گی۔

ہے تاویدنی راویدہ ام من مرا اے کاش کہ ماور نہ زادے (اقبال) چربیمی دیکها که مرزا قادیانی کا خداکسی کی بیوی کے دم پر مبر لگائے تو بید مبر تو ژکر تو دن ماه کا بچیمی با برشدا سے اور نداولا دکا سلسله چل سکے مگر جب محدرسول الله کا خدا نبوت پر مبر لگاد کے توجیا سیا محدسالہ بوڑ حاتی بید مبر تو ژکرسی نہ کی طرح با برآ جائے اور نبوت کا سلسلہ برابر جازہ رہے۔

لطیفہ مناظرہ بعدرواہ میں جب مناظر اسلام حضرت مولا نالال حسین اخر اسلام حضرت مولا نالال حسین اخر اسلام مرکز تعظیم نے بولت مناظرہ بدالہام ربائی اوراس کی بدمندرجہ بالا نبوی تعبیر ایس کی آو قادیائی مناظر مولا تا اخر نے مولوی عبدالحظور صاحب فرمانے گئے ۔ " برکیا گندی با تیس میں ۔" اس پر برا درمحرم مولا تا اخر نے برجت فرمایا گذر منا برجت فرمایا گذری با تیس کمال ؟ برقوالها مات ربانیا ورارشا دات نبویہ ہیں۔

٩ ..... حضرت مولانا ثناء الله صاحب عورتول كي عاري إ

الف ..... د مولوی ثناء الله صاحب برلعنت لعنت دس بارلعنت ..... أیک بعیر کے "

(ושונות לי ליויף מילות ביף שווווו)

ب ..... مراح وراول في عارثنا والله .... اب جنگلول كي غول محمد برويل-"

(ושונות לישות את הלולי שף ושיוו ויון)

ید طقیده نه کملا کرمرزا تا دیانی نے کس شکایت کی بناء پرمولانا کومورو آل کی عارفر مایا۔ حالا تکہ مولا تا تو مرزا قادیاتی کی دموت پرفورا قادیان بھی سمنے تھے اور النا مرزا قادیانی بن گھر میں حید کے بیٹوریے تھے اور مقابلہ ومناظرہ سے صاف فرارا فتیار کر مجھے تھے۔

مر بینوی کرم فرمانی مرف مسلمانول تک محدود بین اس بارش الطاف وعنایات سے

غيرمسلمين أوجى حصدوا فرطاب مرف موند بطور فطرك ازبحرة خارطا حظه و

• المعنت العنت العنت العنت العنت

(لورالحق ص ۱۱۸، فزائن ج ۸ ص ۱۵۸) پر عیسا تیون کولفنت ، لفنت ، لعنت فی کم

پوری ہزار لعنتیں لکھ کر قادیانی نبوی تہذیب وشرافت کو کریاں کیا ہے۔

المسدول سے كروا جى ز تاكين

ا ریوں کے معلق مرف بوگ برایک طویل عم کے چندا معادا بدار الماحظ موں۔

حرام کروانا الاریان کا امول بھاری ہے حسال کا سر سازی گئوت کی بیقراری ہے

چیلے کے خوام نام اولاد کے حصول کا ہے یار کی اس کو آہ وزاری ہے پاک وامن ابھی پیچاری ہے جس کو دیکھو وی شکاری ہے ان کی لالی نے عمل ماری ہے ان کی لالی نے عمل ماری ہے ان کی دورو کی پاسداری ہے وہ خوب جورو کی پاسداری ہے خوب جورو کی پاسداری ہے ترک کرنا گنگاری ہے ترک کرنا گنگاری ہے (آرید مرم می 10 الحقید تران جورو کی کرنا گنگاری ہے (آرید مرم می 10 الحقید تران جورو کی کرنا گنگاری ہے (آرید مرم می 10 الحقید تران جورو کی درم می 10 الحقید تران جورو کی درم میں 10 الحقید تران کی 10 الحق

بیٹا بیٹا پکارتی ہے قالم اس سے کروا چکی زنا لیکن زنا لیکن زنا بیک زنا ہیں زنا ہیں اللہ ماحب بھی کیے احمق ہیں گر میں لاتے ہیں اس کے یاروں کو جورو تی پر فدا ہیں یہ تی ہے جو توی مرد کی اللاش الہیں کے کی کیا کریں دید کا بھی ہے تھم

۱۲.....آر بول کابرمیشر

"أربول كايرميشرناف سهوس الكلي نيج بي مجين والمعليل"

(چشمەم دفت ص٧٠ ا فزائن ج٣٣ ص١١٢)

تاریخ عالم کوالو پاتواد نیای کوئی ایساخوش کلام اور شیری گفتارانسان پیش کر سکتے ہوتو کرو نیس کر سکتے! ابتدائے آفرینش سے آج تک کیفیت میں اس متم کی فحش کلای وحریانی اور کمیت میں اس قدر بدزیانی اور زبرافشانی کا مشرمشیر بھی نیس دکھلاسکو سے۔

یبال ہم نے بادل تا خواستہ بطور مونے مشتے از خروار مرف چیود و خوش کلامیاں ' پیش کی ہیں۔اگراس سے زیادہ تغییل مطلوب ہوتو مولا تا تور محرصا حب سابق مبلغ ومناظر مظاہر العلوم سہاران پورکارسالہ' مخلفات سرزا' ' طاحظہ ہو۔ کومرزا قادیانی کے ان کار ناموں کا استیعاب توان سے بھی دیس ہوسکا۔ تا ہم انہوں نے بوے سائز کے اے صفحات کے اس رسالہ میں ۱ اور یسو کے درمیان الی سوتیا نہ گالیاں ردیف وار معہ حوالہ جمع کردی ہیں۔

بدزباني كمتعلق مرزا قادياني كافيعله

آخریں بدزبانی کے متعلق خود مرزا قادیانی کا فیصلہ اور فتوی چیش کر دیا جہاں آپ لوگوں کی دلچیس کا موجب ہوگا۔ وہاں اس سے فیرجانبدارانہ اور خالی الذہن مصر وناقد کو مرزا قادیانی کا حقیق مقام اور بھی منصب متعین کرنے میں مدو لے گی۔

..... " " محالیال دیناسفلول اور کمینول کا کام ہے۔" (سع مجل ص ۱۳۱ برائن ج ۱ اس ۱۳۳۱)

برتر ہر ایک بدے جو بدنہاں ہے جس دل میں بینجاست بیت الخلا دی ہے موجی کو جی بہت در مدے انسال کی پوشین میں بیاکوں کا خول جو بیوے دہ بھیڑیا کی ہے

(ورهين اردوس ١٢)

افسوس که بدزبانی کی ندمت اور تیجی کرتے ہوئے بھی مرزا قاویانی کی زبان بدزبانی سے اوث ہوئے بھی مرزا قاویانی کی زبان بدزبانی سے اوث ہوئے بھی شدہ کی ہے۔" یقر شع من الاناء ما هو فیه "

از کوڑہ ہمال ترا ودکہ در ادست

برزبانی کے جواب میں فریب کاری

کہا جاتا ہے کہ مرزا قادیانی کی بیگل افشانیاں خالفین کی زبان دراز ہوں کا جواب اور رعمل ہے۔ البذاعوش معادف گلہ تداردالیکن بیسرایا مغالط اور سراسر فریب کاری اورسولہ آئے دعوکا بازی ہے۔ کیونکہ اول قومرزا قادیانی خودفراتے ہیں:

ا ..... "د بدى كاجواب بدى سے مت ود قول سے فعل سے ـ"

(شيم ديوس ١٦٥ ائن ١٤٥٥)

. گالیاں س کے دعا دیتا ہوں ان لوگوں کو . رحم ہے جوش میں اور غیظ گھٹایا ہم نے

(وافع الوسادى ص ٢٢٥ فرّائن ج هم اييناً)

س.... " فردارا نفسانیت تم پر غالب ندآ دے۔ برایک تنی کو برداشت کرو۔ برایک گالی کا فری ہے ایک گالی کا فری ہے جواب دو۔'' فری سے جواب دو۔''

س.... "ایک بزرگ کو کے نے کاٹا (اس کی) چھوٹی لڑکی ہوئی۔ آپ نے کوں نہ کاٹ کمایا؟ اس نے جواب دیا۔ بٹی ! انسان سے کت پی ٹیس ہوتا۔ ای طرح جب کوئی شریکا لی دے تو موس کولازم ہے کیا مراض کرے۔ جیس تو دی کت پن کی مثال لازم آئے گی۔ "

(تقرير رزاقاد يانى جلسقاديان ١٨٩٤مد بورث ٩٩ ملتوكات ج اس١٠١)

دوسرے ہم چیلنے کرتے ہیں کہ جس طرح مرزا قادیانی کی سینکٹروں برزبانیاں ہم نے بیش کردی ہیں۔ ای طرح علائے کرام خصوصا مجدد وقت قطب عالم حضرت مولانا رشید احمد

صاحب کنکونی ، امام المحد ثین معرفت سیدی رجیس و الوی ، پیرکال مرشداعظم حصرت پیرمهر علی شاه صاحب کوروی کی زبان اور قلم سے ایک ناشانسته کلمه کی نشان وی کی جائے اور بتلا یا جائے کہ مرزا قادیانی نے تمام و نیا کے اور اول آور بیوں ، کروڑوں مسلمانوں اور خصوصا مولوی سعد اللہ صاحب لدھیانوی کو کم اور کم پچاس دفعہ ڈرئیۃ البخایا، ولد الحرام ، حرام اور ، حرام لاکا ، ہندوزادہ کہا مار مرزا قادیانی کی مرغوب اور مخصوص کالی ہے اور ان کی زبان بھیشہ اس حرام ، حرام سے الووں رہتی ہے۔ کیا وی ایک آدی ہے اور ان کی زبان بھیشہ اس حرام ، حرام سے آلودہ رہتی ہے۔ کیا وی آگر کہا تو بی کی اولا دکو نا کا رکبری کی اولا در ولد الحرام ، حرام راح ادر بحرام الاکا ور بندوزاؤہ کہا آگر کہا تو بیش کرو۔

حالاتکہ دنیا آپ کوئیں تو آپ کی اولا و کو طلب دیل اقوال کی روشی میں اگر ان خطابات سے مخاطب کرتی تو وہ ایسا کرنے میں حق بجارت الوقی نظام الا خطاب کرتی تو وہ ایسا کرنے میں حق بجارت الوقی نظام خطابات سے مخاطب کرتی تو وہ ایسا کرنے میں حق بجارت الوقی نظام کا الدور ا

المحال المناسلة المنا

#### مرزابيرام ماحب كمر عيني لكادمات بل

ا ...... "بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ کے کہ مضرت کے موجود کو اوائل ہی سے مرزافضل احمد کی والدہ سے جن کولوگ قام الور پر بھیجے دی بات کہا کر تے تھے لیے تعلق ہی تھی۔ بر افضل احمد کی والدہ سے جن کولوگ قام الور پر بھیجے دی بات کی وجہ یہ تھی اوراس کا ان کی وجہ یہ تھی کہ دھنوٹ میں کہ دھنوٹ میں اوراس کا ان کی طرف میلا ان تھا اور وہ اس رنگ میں رنگ میں رنگ میں دائس کے معنوٹ میں موقود نے ان سے مباشرت مرک کردی تھی۔ " رسید قالم مدی میں رکھ میں اس کے معنوٹ میں اور وہ اس میں مردایت جم اس

## معرت ماحب كويائي بي عظ

ا است موادر کے بیدا ہوئے۔ یعنی مرز استیان احمد صاحب اور مرز افعال احمد حفرت می موجود کے موجود کے موجود کے دولا کے بیدا ہوئے بیدا ہوئے ہیں مرز استیان احمد صاحب اور مرز افعال احمد حفرت ما حب ایکی کویا ہے بین مرز استیان احمد بیدا ہوگئے ہیں اور مرز افادیانی کی خوت کا ایک استیان کی جو است مرز افادیانی کی خوت کا ایک اور جوت کی کہ احت مرز افادیانی کی جوت کا استدال ل

سو ...... المرتبرا ١٩٠٥ والله تعالى بميتر جان بهاكه تحييم في ادلا دى خوايش بين بولى تعي \_ حالا كذر خدا تعالى سنة بينده يا سوله برس كا مرك ورميان عن اولا دو يدى تني بيسلطان احداور فضل احمقریا ای عرب پیدا ہو گئے تھے۔" (اخبر الکہ قادیان ج می میں ہلفہ طات ج می ہیں ہوتا۔
اب غور فرمائے! پندرہ برس کی عرب کے درمیان جب کہ آدی پورایا لغ بھی ہیں ہوتا۔
مرز اسلطان احمد صاحب پیدا ہو گئے قو مرز افضل احمد صاحب زیادہ سے زیادہ تیرہ برس کی عرب سی جب کہ انسان ابھی کو یا بچنہیں حقیق بچہ ہوتا ہے۔ اولاد پیدا کرنے کے قابل ہو گئے۔ حالا تکہ حضرت سے موعود کو ادائل سے بی بھی دی ماں سے بے تعلق بھی تھی۔ کونکہ اس کا میلان مرز اقادیا نی کے دیکہ میں تمین تھی۔ اس کا میلان مرز اقادیا نی کے دیکہ میں تمین تھی۔ اس کئے حضرت سے موعود نے ادائل سے بی اس کے طرف تھا اور دہ انہی کے دیکہ میں تمین تھی۔ اس کئے حضرت سے موعود نے ادائل سے بی اس کے میاشرت ترک کردی تھی۔ مر بایں ہمدا جازی طور پر بیا ہے دوائل سے بی اس سے میاشرت ترک کردی تھی۔ مر بایں ہمدا جازی طور پر بیا ہے دوائل سے بی اس سے میاشرت ترک کردی تھی۔ مر بایں ہمدا جازی طور پر بیا ہے دوائل سے بی اس سے میاشرت ترک کردی تھی۔ مر بایں ہمدا جازی طور پر بیا ہے دوائل سے بی اس سے میاشرت ترک کردی تھی۔ مر بایں ہمدا جازی طور پر بیا ہے دوائل سے بی اس سے میاشرت ترک کردی تھی۔ مر بیا ہی ہمدا جازی طور پر بیا ہے دوائل سے بی اس سے میاشرت ترک کردی تھی۔ مر بیا ہی ہمدا جازی طور پر بیا ہوری گئے۔

کیا دو مرزا قادیانی بی کے الکے ہوئے نوالے بھی ان کے منہ میں مجدد کی حیثیت نہیں رکھتی۔ کیا وہ مرزا قادیانی بی کے الکے ہوئے نوالے بھی ان کے منہ میں نہیں وے علی؟ اگر ہم مرزا قادیانی بی کے عطافر مودہ برتمام خطابات مرزا قادیانی کے تن میں استعبال کریں قودنیا کا کوئی مالط عدل وافعیاف ماقع ہونے کا حق رکھتا ہے؟ یا ہمار سے منہ میں زبان اور ہاتھ میں قلم نہیں ہے؟ میسب کھے ہے۔ مگر ہم برتقاضائے انسانی شرافت اور بمطالہ اخلاق وآ دمیت مرف عطائے تو بہ لقائے تو کھ کراس محرود وہا ہے جس کے

انداز جنول کون سا ہم میں نہیں مجنول پر تیری طرح عشق کو رسوا نہیں کرتے

چينځ

اگران شوابر ودلاک کے باوجود بھی کی قادیاتی یالا ہودی دوست کو حضرت صاحب کی بدنیاتی میں تا مل ہوتو جسیا کہ بار بار کس سے جینے دیا جاچکا ہے ہم انہیں آج ایک وفعہ ہم تیری قوت کی جگہ اس عنوان پرہم سے مناظرہ و بحث کولیں۔ شرا کا وخیرہ کا از نگالگا کرنگل جانے کی راہ ہم نہیں دیں ہے۔ ہم اس کی بوری فرمدواری لیتے ہیں اور غیر مشروط مناظرہ کا اعلان کرتے ہیں۔ ہم صرف مرزا قادیاتی کے اقوال وارشادات ہی سے اور غیر مشروط مناظرہ کا اعلان کرتے ہیں۔ ہم صرف مرزا قادیاتی کے اقوال وارشادات ہی سے اور جودوس و مشم ہے۔ نہ صرف مورد بلکراس فن شریف میں موجد کی حیث رکھتا ہے۔ اس نے اور جودوس و مشم ہے۔ نہ صرف مورد بلکراس فن شریف میں موجد کی حیث رکھتا ہے۔ اس نے ایک ایک اطلیف و میں گالیاں انجاد کی ہیں۔ جو اکھنوکر کی چھیار یوں تک کے وہم دگان میں بھی نہ

آئی ہوں گی۔اس کے جواب میں آپ کلیٹا آزاد ہیں۔ مرزا قادیانی کی پوزیش صاف کرئے کے
لئے جو چاہیں کہیں۔ کوئی ہے جو ہمارا یہ فیر شروط چینے تعول کرے۔
ادھر آئ جاتاں ہنر آزمائیں
تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں
بوے میاں ، بوے میاں ، چھوٹے میاں ، سجان اللہ!

اگر براند مانا جائے تو حقیقت بیہ کے مرزا قادیانی کا مقابلہ "خوش کلائی" اور "شیریں زبانی" بیں اگر کیا تو میاں محود صاحب نے "نی "کاریکارڈاگر تو ژائو" خلیفہ" نے ہاپ کی جگداگر کی تو بیٹے نے ۔ آپ کی خوش بیائی کے ڈکے ونیا بحریش بجائے جاتے ہیں۔ آپ ایک خطبہ لکا حقی بی ایس ایس کی خوش بیائی کے ڈکے ونیا بحریش بجائے جاتے ہیں۔ آپ ایک خطبہ لکا حقی بی اور ایس ایس کے دائد کا جس وقت نکاح ہواان کو اگر قربیا ہم عرمولوئی محمد صین صاحب بٹالوئی بھی تھے۔ ان کے دالد کا جس وقت نکاح ہواان کو اگر حضرت اقدین کے مورو (مرزا قادیائی) کی حیثیت معلوم ہوتی اور وہ جانے کے میرا ہونے والا بیٹا محمد رسول الشفائی کے خطرت اللہ بی وی کام کرے گا جو آ تخضرت اللہ کے مقابلہ میں وی کام کرے گا جو آ تخضرت اللہ کے مقابلہ میں ابوجہل نے کیا تھا تو وہ اپنے آلہ تاسل کوکائ ویتا اور اپنی ہوئی کے پاس نہا تا۔ "

اتاللد!

ناطقہ سرگریاں ہے اسے کیا کئے ۔۔۔۔ خامہ آگشت بدنداں ہے اسے کیا لکھنے

پیولوں کی اس جمری اور موتیوں کی اس لڑی پر اتنا تجب و تحتی نہیں۔ جتنی جیرت اس بات کی ہے کہ ان اقوال وارشاوات بلکہ ان الہامات کے صدور ونز ول اور آج تک ان کے باوجود باپ کوظیم الشان نی اور سب رسولوں سے افضل و برتر رسول یا بدرجہ اقل مجدداعظم اور سیح موجود مانا جاتا ہے تو بیخ کو خلیمۃ اس اور مصلح موجود حالاتکہ باپ کو زبان وحی تر جمان سے حضرت مولانا فرانوی کی عفت ما ب فرانوی کی باعصمت ہوی کا پیٹ اور حضرت مولانا سعد اللہ صاحب لدھیانوی کی عفت ما ب بوی کا دم محفوظ ندر باتو بیخ کی لسان الہام نشان سے حضرت مولانا محمد سین بٹالوی کے باپ کا آلہ تناسل ندی سکا۔

ا گر حضرت اقدس مرزا قادیانی کا ہم عمر تھا تو مولوی محمد حسین حضرت مسیح موعود کے

مقابله يس اكركوئى كام كيا تفاتو مولوى محرحسين في اليكن آله تاسل كانا جاتا ہے۔ ان كوالد كا اس بيجارے كا الدكا اس بيجارے كا كياتسور؟ اس في كون ساايسا اقدام كيا تھا؟

اس انتهائی گراوف اورزبان کے بدترین تلوث کے باوجود بھی .....کہ جے نقل کرتے ہوئے بھی دم گھٹاجا تا ہے اور خمیر مراج بتا ہے .....مرزا قادیانی اگرنی ہیں اور میاں صاحب خلیفہ! توبیاس مرزا تی ملم کلام کی برکت ہے جوزبان وقلم کی ان گل افشاندں اور جولا ندوں کے بعد بھی مرزا قادیانی کوسلطان القلم اور خلیفہ صاحب کو عالب علی کل قرار ویتا ہے اور فہ کورہ بالاحوالوں کومن وعن لفظا لفظا جیس بلکہ حرفاح فاصلیم کرنے کے بعد میہ کہتا ہے کہ ان معرات کے منہ سے بھی ناجائز وناروا بات لکی اور نہ لکل سے منہ سے بھی ناجائز وناروا بات لکی اور نہ لکل سے ا

آتے ہیں وہ خوابوں ہیں خیالوں ہیں داوں ہیں ، پھر ہم سے یہ کہتے ہیں کہ ہم پردہ نشیں ہیں ، پھر ہم زاغلام احمد کا ایک عظیم الشان کا رنامہ

ابدىغلامى

از قلم: حغرت مولانا قامنی محمد زام العسینی معاحب، دارالا شاعت الک! خداو عمد قالی نے بنی توع انسان کی نجات کے لئے ہر زمانہ میں رسول مبعوث فرمائے۔ حتی کہ خاتم النبیین محمد اللہ نے دوجروتی نظاموں کے خاتمہ کا اعلان فرمایا۔

"اذا هلك كسرى فلا كسرى بعده واذا هلك قيصر فلا قيصر بعده "مارى وناي كسرى بعده "مارى وناي كي دونظام تخيجنهول في انسانيت كوقاركوفاك عن طايا بواتفار محطيقة كي مقدل تعليم اورة بالكلة كي ياك جذبة ويت في اسكاليدى فاتمد كركانسان كو آزادى كامل سي وازاد كي مقعد برزمانه عن انها وليم السلام كاربا ب- معزت موى عليه السلام كاربا ب معندا معندا بنى السلام كاربا ب معزت موى عليه السلام كاربا ب معزت موى عليه السلام كاربا ب معزت موى عليه السلام المعندا بنى السلام كاربا ب معزت موى عليه كاربا ب معزي كاربا ب كاربا ب معزي كاربا ب كا

الغرض في كاسب سے بواكام بى بواكرتاب كده جروتى نظام كى كالماندة قاركوتارتار كركا الفرف في كالماندة قاركوتارتار كركا الشرف الخلوقات كوآرام اورسكون بخشے - بلكة تاريخ كامطالعة كرنے والے جانتے ہوں كے كرئى الترك الت

فرعون کے وہ چادوگر جوحفرت موی علیدالسلام سے سریکار تھے۔ ایمان لانے کے بعد استان کی دیاوی زیر کی کا بعد استان کے دیاوی زیر کی کا بعد استان کے دیاوی زیر کی کا فیصلہ صادر کردے۔

"انسا تقضی هذه الحیوة الدنیا "جناب رسول التعلقة فی این الموروس ی مرف التحالی التعلق التحاد التحاد کله المحد المحد

ا نجر داد است بر می راجام وادای جام را مرا بر آمام

(زول است م ۹۹ فزائن ج۱۸ س ۲۷۷)

اور جادیل میظامید محدو تصر ضروری اور لازم تناکدوه بر باطل کے مقابلہ بر کمر بستہ موجائے عمر بیان اقد معاملہ ہی بالکل بیکس ہے۔

والماري المال مرجوم في المرسال المنظم المراس في مادي تعليم كوسرف الك شعر من حق كرويا

- Miles in the second of the miles and miles in the the

گفت وی را روق از محلوی افضات افضات

اب ای شعری فشری مرزایوں کی زبانی ملاحظ فرماویں۔مرزابیراحرکا کہنا ہے کہ معموں کے زبانہ میں بھی ان کے بزرگوں منے وفاداری کا اعلان کیا اور اعزاز واکرام حاصل

کے۔ چنانچے کھتے ہیں کہ: "ہمارے واوا مرزاغلام مرتفظی صاحب مہاراجہ کی اجازت سے قادیان واپس آھے اور باوجووز فم خوروہ ہونے کے ملک کے امن کی خاطر اور خاندائی روایات کی بناء پر ملک کی قائم شدہ حکومت کے ہمیشہ وقاوار رہے۔"

(افعنل ۱۹۱۲جوری ۱۹۲۷ء)

چنانچراگریزوں سے وفاواری اوران کا خود کاشتہ پودا ہوتا، ان کی سلطنت کو مکہ مدینہ سے اشرف اور قابل شکر سجھنا پر سب بچھاس قدر کشرت سے شائع ہو چکا ہے کہ اُس کی اور ضرورت نہیں رہی۔ اگریزوں کی حکومت کو مناب نے کے لئے جو تحریک بھی اہمی اس کی مخالفت پر لاکھوں روپیراس لئے خرج کیا گیا کہ اگریزوں کی خوشنودی حاصل کی جائے۔ مرزابشیراللہ بن نے خوداس کا اعتراف کیا ۔ مرزابشیراللہ بن نے خوداس کا اعتراف کیا۔ جو تکہ اس کو اس کی حاصت لا ہور نے وی ہے۔ چوتکہ اس کو اس کی حکومت تا تم ہوگی تو اب لئے اس کی وفاواری لازم اور داخل ایمان تھی۔ مرجب اس کے اس کی وفاواری لازم اور داخل ایمان تھی۔ مرجب اس کے اس کی وفاواری لازم اور داخل ایمان تھی۔ مرجب اس

در بیک کامگریس کے اصول بوے جمہوری تھے۔'' (۱۹۲۸ء)

وربم نے یہ بات پہلے می کی ارکی ہادراب پر کتے ہیں کہ ہارے نزویک بر تھیم الله ہے۔

و مسٹرگاندھی کی موت کا پیغام جوامیر مرزائیے نے بھیجا۔ اس بیل پنڈت نہر وکولکھااور حلفاً لکھا۔ خداجانیا ہے کہ ہاد جوداس کے کہ ہمارے مقدس مرکز سے زبردی نگالا کمیا ہے۔ ہم آپ کے اور آپ کی حکومت کے خبرخواہ ہیں۔''
(افعنل مورویا رفروری ۱۹۲۸ء)

جب منددادداگریزی غلای سے نوات دلانے کے کے مسلم لیگ کا قیام علی میں آپالو مرزائیت کی دونوں شاخوں نے اس کے ساتھ کوئی تعاون نہ کیا۔ بلکہ بیاسیات سے علیمہ و رہناان کا ایمان ہے۔ بشیرالدین خلیفہ نے اقرار کیا ہے کہ ہم نم جی لوگ جی د محرمتوں سے ہمارا کوئی معلق تھیں ۔

لاہوریوں کے امام مولوی محمل کا فیصلداب من لیں "میضدا کا فضل ہے جوسیای ہوا علی ہے۔ اس سے آپ باہر ہیں۔ خدا کا احسان ہے کہ تہماری جماعت اس زہر کی ہوا سے بکی ہوئی ہے۔"

(ینام ملم موری ۲۱رومبر ۱۹۲۸ء)

مندووں کے مظالم سے جان بچانے کے لئے مسلمانوں نے جودفاع کارروائی کی۔

برطحانہ وریک می تحریک کا خطاب ہے؟ آپ خود ہی جمعے جیں۔اس تعلیم کے زیار وزیرخادجہ پاکستان طفر اللہ خان صاحب بھروستان اور پاکستان دونوں کوفسادات کا پورا پورا اللہ خان ماحب بھروستان اور پاکستان دونوں کوفسادات کا پورا پورا شرکے قرارد سعد ہے جیں۔ چنا نچہ آپ سے پاکستان الشینیوٹ آف انٹر سی سمالفت کی وقع پر تقریم کرتے ہوئے کہا: 'دتھیم کے بعد بھروستان اور پاکستان بھی مسابقت کی جگ جادی دی ہوئے کہا: 'دتھیم کے بعد بھروستان اور پاکستان بھی مسابقت کی جگ جادی دی ہوئوں نے دئیا کے سامنے بیٹا بت کرنے کی کوشش کی ہے کہ برائی اور ظلم جگ جادی دی ہوئوں نے دئیا کے سامنے بیٹا بت کرنے کی کوشش کی ہے کہ برائی اور ظلم شرائ میں سے کون دنیا کے سامنے مثال قائم کرسکتا ہے۔'' (اوائے وقت مورورہ مردوری ۱۹۲۹ء)

فرضیکدمرزائیت کا بنیادی مقیدہ یہ ہے کہ جو حکومت قائم ہو خواہ کافر ہو یا مسلمان۔
کالم ہو یا عادل اس کی فرما نبرداری لازم اور ضروری ہے۔ اس کے خلاف آ واز افھانا آ زادی کے
لئے جدد جد کرنا حرام ہے۔ اس لئے فریضہ جادکوحرام قراردے دیا گیا ہے۔ مرز ابشرالدین نے
لکے جدد جد کرنا حرام ہے۔ اس لئے فریضہ جادکوحرام قراردے دیا گیا ہے۔ مرز ابشرالدین نے
لکھا ہے: 'میم صرف انگریزوں کے فرما نبردارئیں بلک افغالستان میں افغانی حکومت کے ،معرض معری حکومت کے ،معرض معری حکومت کے ادر اس طرح دوسرے ممالک میں ان کی حکومتوں کے فرما نبردار اور مددگار
ہیں۔''

ان بیانات کے ذکر کرنے سے مقصد اظہار یہ ہے کہ مرزائیت ہر حکومت کی وادر کی شرط ایمان بھی ہے۔ خواہ وہ کیسی ہی حکومت کی ن موران فقر سے حوالہ جات سے معلوم ہوگا کہ مرزائیت کی کر یک ایدی غلای کی ایک ذبیر ہے۔ اس میں حریت کا جذبہ آزادی کا شائیہ تک موجو دبیل ہے۔ ایک تحریک سے نہ و ملت کوفع کی سکتا ہے اور نہ ملک کو۔ بلک ایک تحریکا سے نہ و ملت کوفع کی سکتا ہے اور نہ ملک کو۔ بلک ایک تحریکا سے نہ و اکرتی ہیں۔ چتا نچہ آج بھی پاکستان کے کی میدان سرفروش میں افکا حصہ موجو دبیل ہے۔

ا قبال مرحوم کا نصیت آمیز شعراس سارے معمون کا ظامہ ہے۔ محکوم کے الہام سے اللہ بچائے عارت کر اقوام ہے وہ صورت چکیز "مرزا قادیانی کی کتابیں و کھنے ہے یہ بات پوری طرح روثن ہوجاتی ہے کہ ان کی ساری تعمانیف میں صرف چند ہی مسائل کا بحرار اور دور ہے۔ایک ہی مسئلہ اور ایک ہی مضمون کو بیسیوں کتابوں میں مختلف عنوانوں ہے ذکر کیا ہے اور پھر سب اقوال میں اس قدر تہافت اور تعارض پایا جا تا ہے اور خود مرزا قادیانی کی ایسی پریشان خیالی ہے اور بالقصد ایسی روش اختیار کی ہے کہ جس کا نتیج گر برز رہ اور ان کو بوقت ضرورت مخلصی اور مقرباتی رہے۔ چنانچ کہ بیس آتو وہ ختم نبوت کے حقیدہ کو اپنے مشہور اور ایما می معنے کے ساتھ قطعی اور ایما می عقیدہ کہتے ہیں اور کہیں نبوت کے حقیدہ بھانے والے نہ ہب کو مقیدہ کو اپنے مشہور اور ایما می معنے کے ساتھ قطعی اور ایما می عقیدہ کہتے ہیں اور کہیں ایسی علید السلام کے نبوت کے مقیدہ بھانے والے نہ ہب کو مقیدہ کے موافق متواتر دین میں داخل کرتے ہیں اور اس پر ایما عمونا نبوت ہیں۔ "

(يان في الاسلام معرت علاسانورشاه صاحبً)

### نبوت كالكور كقادهندا

از: عالی جناب جمدا کبرخان صاحب سابق ڈسٹر کف تے بہاول پوردونوں کی حیثیت تاریخی ہے۔ ایک مسلمہ مقدمہ بہاول پوردونوں کی حیثیت تاریخی ہے۔ ایک مسلمہ نے شیر کے ارتداد پر تنتیخ نکاح کا دمویٰ کیا ..... علیاء اسلام نے اپنے فاصلانہ بیانات میں مرزا قادیانی کے تفرادر مرزا تیوں کے ارتداد کو ثابت کیا۔ مرزائی علیاء نے تردیداور صفائی کی ناکام کوشش کی .....فریفین کی مفصل بحث من لینے کے بعد فاصل جج نے ایک عالمانہ فیصلہ کھا۔ جس کا ایک تعور اساحمہ جدید قارئین ہے۔ (حریہ)

دمعلوم ہوتا ہے کہ مرزا قادیائی جب اس میدان میں گامزن ہوئے اور ان پر مکاشفات کا سلسلہ جاری ہونے نگا تو وہ اپنے آپ کونہ سنجال سکے اور صوفیائے کرام کی کمابوں میں وی اور نبوت کے الفاظ موجود پاکر انہوں نے سابقہ ادلیاء اللہ سے اپنا مرتبہ بلند دکھانے کی فاطراپ نے لئے نبوت کی ایک اصطلاح تجویز فرمائی۔ جب لوگ بین کرچو کھنے لگے تو انہوں نے ماطراپ نام ورش کرنا چا ہا کہ گھراتے کیوں ہو۔ آئے ضرت مالی ہے کہ کرانیس فاموش کرنا چا ہا کہ گھراتے کیوں ہو۔ آئے ضرت مالی نبوة رکھتا ہوں۔ یصرف فظی فاطبہ کے آم لوگ قائل ہو۔ میں ان کی کثرت کا نام ہموجب تھم الی نبوة رکھتا ہوں۔ یصرف فظی نزاع ہے۔ سو برخض کوئی حاصل ہے کہ دہ کوئی اصطلاح مقرد کرے۔ کو یا انہوں نے نی کے لفظ نزاع ہے۔ سو برخض کوئی حاصل ہے کہ دہ کوئی اصطلاح مقرد کرے۔ کو یا انہوں نے نی کے لفظ

کو برنکس اس کی اصل اور عام فیم مراد کے بہاں اصطلاحی طور کھرت مکا لمباور فاطبہ پر حاوی کیا اور

یر اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کے تعم سے قائم کی۔ اس کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ جب وہ اس لفظ کا
استعمال کھڑت ہے اپنے متعلق کرنے گئے تو لوگ پھر چو تے۔ اس پر انہوں نے یہ کہ کرائیس
خاموش کیا کہ بین کوئی اصلی نبی تو ٹیس۔ بلکداس معنی بیس کہ بیس نے تمام کمال استحضرت علاقے کے
اتباع اور فیش سے حاصل کیا ہے۔ قالی اور پر وزی تی ہوں اور اس کے بعد انہوں نے ان آیا یا
مشرہ شدہ تقریبی ایسے وقت بیس ان پر نازل ہوئی تیس، اپنے اور چہیاں کرنا شروع کر ویا اور القوال
شکرہ شدہ تقریبی نبوت کے دووی کا اظہار کر دیا۔ کین صرح آیات قرآئی اور احادیث اور اقوال
بردگان سے جب آئیں اس بیس کا میا بی نظر مذائی تو آنہوں نے اس دوی کوئرک کر کے اپنا مقر
بردگان سے جب آئیں اس بیس کا میا بی نظر مذائی تو آنہوں نے اس دوی کوئرک کر کے اپنا مقر
کر سے یہ دکھا یا کہ ان احادیث کا اصل مقہوم یہ سے کہ حضور طیہ العملوۃ والعملام کی است بین کئی
مرح کے یہ دکھا یا کہ ان احادیث کا اصل مقہوم یہ سے کہ حضور طیہ العملوۃ والعملام کی است بین کئی

باللهان ك تى بنائے من بوى مشكلات كاسامناكر تايا الكوتك جب خداو تد تعالى في يحسول كيا ك تعود بالله اس ك حبيب سے ايك اجتمادي فلطي موفى ہے۔ اب ان كى ان ركھ كے لئے مرزا قادیانی کونوہ کامرتبه عطاء فرمائے کے لئے الد تعالی نے بھول مرزا قادیانی پہلے تو ان تمام بين كويون كوجوتران من حصرت عيس طليد السلام كم معلق مي مرزا الدياني كي طرف جميرديا ادر پر سی انس مریم بنایا اور سی اوراس کے بعد بارش کا طرح وی کر کے بید جلاویا کہ سی ا این مریم فوت ہو چکے ہیں۔ اب تم بلاخوف وخطر بی ہوئے کا دعویٰ کر دو اور جہال پہلے دہ "فاستنع لما يُوحى "اور إاليها المدار قم فافدر" كالحكما دوى كوريد عبيول كوچوكا كركاني طرف نے مامور فرمايا كرتا تھا۔ وہان مروا كاديانى كے لئے السفافود باللہ مخلف جل اختیار کرنے پڑے مردا قادیانی کاس ظرومل سے بی بلغ سے بی بات فودواضی ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالی کے ہاں نبوت کے مدے تم ہو چکے تھے کیونکہ اس نے پہلے او مرزا قاویانی کے لئے نبوت کی اصطلاح بچویوفر مائی۔ محروہ جب اس سے خوش شہوے اوان کو نى كا خطاب عطاء فرماديا ـ جيها كراواب اور راجه ك خطابات كورندث عدان اوكول كوفر ماع جاتے ہیں۔جوصاحب ریاست نہ ہول کیکن جب مرزا قادیانی کی اس ہے مجی تشفی نہ ہوئی۔ و بادجود يكذ الشقعالي التي يا ولذي فر مايكا تما اور اس خيال سن كدرسول التعليق كو چونکدالله تقالی قرآن مجید میں خاتم النيسين كه چا تعاده مجي كى دومر دونى كے بينے سے خفاد مون مرزا كاوياني كوا بكاهل ماديا ميااووا خركار جب العاكي فوق في بن بن بن ويمى اوديد مجى خيال آيا كر العرس ميسى عليه السلام كوآخرة مان عن مجواد يجع كروعده موجكا بي والوس In the second مرزا قاوياني كولى مناديا باستغفراللها

کاور ماطی نے بیان کیا ہے کہ بی سے کا اجتبادی علمی ہو کی ہے آل کا اجتبادی علمی ہو کی ہے آل جا آل کا کیا احتبار ہے کہ مرز اقادیانی سے فلطی شدولی ہوگی جموعیا جب کہ مرز اقادیانی درخول الشعافی کے اصل کی فطر سے قل کی فطر سے پر اثر انداز نہ ہوئی ہواور علاوہ از یں مرز اقادیانی اسٹے اور ملاوہ از یں مرز اقادیانی اسٹے اور کی کی کئی بات کے موال کے خضر سے لگائے سے دیاوہ ذکر کی کئی بات کے موال کے احداث ہوں نے بیا کر جھا کہ وہ نی ہو بھی اس کے موال کی ایس کے احداث ہوں نے بیا کر جھا کہ وہ نی ہو بھی اس کے مرز اقادیانی کی ای موج کی موال کی موج کی ہوئے کر دیا ہو سرز اقادیانی کی ای تھی تھی ہوئے کہ دو کی ہوئے کر دیا ہو سرز اقادیانی کی ای تھی تھی ہوئے کہ دو کی ہوئے کر دیا ہو سرز اقادیانی کی ای تھی تھی ہوئے کہ دو کی ہوئے کر دیا ہو سرز اقادیانی کی ای تھی تھی ہوئے کہ دو کی تھی دو کی کھائے کی اور کی کے مطابق کی کھائے کی اور کی کے مطابق کی کھائے کی دو کی دو کی دو کی کھائے کی کھائے کی کھائے کی دو کی دو کی دو کی کھائے کی کھائے کی کھائے کی کھائے کی دو کی دو کی دو کی کھائے کی کھائے کی کھائے کی دو کھی دو کی دو کی دو کی دو کی دو کی دو کی دو کھائے کی دو کھی دو کی دو کھی دو کی دو کھی دو کھی دو کھائے کی دو کھی دو کہ دو کہ دو کی دو کھی دو کی دو کھی دو کھی

ہوا۔ بلکہ جب ان کونیوت کا خطاب ل چکا۔ اس کے بعد انہیں یہ جنگایا کمی ناصری فوت ہو چکے ہیں۔اس لئے مدعا علیہ کے کواہ کا یہ کہنا کہ امتی کو دقوع کے متعلق تحقیق دقوع کاعلم ہوجاتا ہے۔مرزا قادیانی کی این تصریحات سے باطل ہوجاتا ہے۔

گواہ نہ کور نے رسول النظافیة کی جس مدیث کا حوالہ و سے کریے کہ ہے کہ آپ تھا تھے۔

سے اجتہادی ملطی کا وقوع ممکن ہے۔ اس سے بہ نابین ہوتا کہ آپ تھا تھے نے جرت کے وقت
کوئی خلطی فر مائی۔ گواہ نہ کور کی یہ جمت اس وقت سے جو بوتی کہ جب آپ بجائے مدید ..... کے جر
کمامہ کی طرف تشریف لے جاتے اور پھر وہاں سے مدید مالیہ کی طرف لو شخے۔ وہاں جانے کے
متعلق آپ تھا تھے کا صرف ایک خیال تھا۔ جو وقوع میں نہ آیا اور رویاء پھل اس طرح ہوا جس
طرح مشیت ایر دی میں مقدر تھا۔ خوواس مثال سے بیا خذہوتا ہے کہ اگر کسی نہی کو کی طرح خلاق ہی
طرح مشیت ایر دی میں مقدر تھا۔ خوواس مثال سے بیا خذہوتا ہے کہ اگر کسی نہی کو کسی طرح خلاق کے
مدیوں کک وہ بات اللہ تعالی کی طرف سے اسے فور آرفع کر دیا جاتا ہے۔ بیٹیں ہوتا کہ صدیوں تک وہ فلطی جل جائے اور نہ خوو نہی پر اور نہ اس کے کا مل خبیدین پر اس کا افشا ہو۔ اس لئے بیہ کہنا دیدہ
ولیری ہے کہ رسول النہ تھا تھے سے نزول عیلی طیب السلام کی چیش کوئی بیان کرنے میں اجتہادی خلطی
موئی ہے۔

معلوم ہوتا ہے کہ مرزا قادیائی نے پھر آخر جمر جس جا کرا ہے دھوئی کی فلطی کو حسوں کیا اور پھرا صطلاحی نیوت کو بی جا کرقائم کیا۔ جس سے انہوں نے اپنے دھوئی کی ابتداء شروع کی تھی۔ جیسا کہ ان کے اس محط سے جو انہوں نے وفات سے دو تین یوم فل اخبار عام کے اللہ یٹر کے نام کھا تھا۔ فا ہر ہوتا ہے کہ اس میں درن ہے کہ ''سو میں صرف اس وجہ سے نی کہ لا تا ہوں کہ عربی اور جبرانی میں نبی کے بیمتی ہیں کہ خدا سے الہام پاکر بکٹر ت پیش کوئی کرنے والا۔''ان تمام واقعات کو مذاخر رکھتے ہوئے سیدا نورشاہ صاحب گواہ مدھیہ نے بجا طور پر بید کہا ہے کہ مرزا تا دیائی کی کہا ہیں ویک تعربی اس کی کہا ہیں ویک تعربی مسئل کا کرارا در دور ہے۔ ایک میں مسئلہ اور آیک بی صغمون کو بسیوں کا یوں میں محلف چند ہی مسئل کا کرارا در دور ہے۔ ایک بی مسئلہ اور آیک بی صغمون کو بسیوں کا یوں میں محلف عنوانوں سے ذکر کیا ہے اور پھر سب اقوال میں اس قدر جہا ہے جس سے نیج گڑ ہور ہے مرزا تا دیائی کی ایک پریشان خیالی ہے اور ہالقسمہ ایکی روش افتیار کی ہے جس سے نیج گڑ ہور ہے اور ان کو پوقت ضرور درت محلف اور مقرباتی رہے ہیں دوشتم نبوت کے مقیدہ کو اپنے مشہور اور ان کو پوقت ضرور درت محلفی اور اجماعی عقیدہ کو بیتے ہیں اور کہیں ایسامقیدہ ہتلانے والے خیاب کو اور ان کو پوقت ضرور درت محلفی اور اجماعی عقیدہ کہتے ہیں اور کہیں ایسامقیدہ ہتلانے والے خیاب کو اور انہ کی میں اور اجماعی عقیدہ کیا ہے ہوں کو بیت اور انہ کا محب کو اور کیس ایسامقیدہ ہتلانے والے خیاب کو اور انہ کا میں اور اجماعی عقیدہ کیا ہے ہیں اور کیس ایسامقیدہ ہتلانے والے خیاب کو اور انہ کی کو بی کو بی اور کیس ایسامقیدہ ہتلانے والے خیاب کو

لعنتی اور شیطانی قد مب قرار دیتے ہیں۔ کہیں صیلی طیبالسلام کے زول کوامت محمد یہ کے حقیدہ کے محمد دو کے محمد دو ک موافق متواتر ات وین میں وافل کرتے ہیں اور اس پر اجماع ہونانقل کرتے ہیں اور کہیں ایسے محمدہ کومشر کا نہ محمدہ متلاتے ہیں۔

ختم نبوت کا عقیدہ جیسا کہ اور بیان کیا جاچکا ہے۔ اسلام کے اہم اور بنیاوی مسائل میں سے ہاور خاتم النبیین کے جومعتی معاطیہ کی طرف سے بیان کے مجھے ہیں۔ آیات قرآنی اور احاد بیٹ میحدے اس کی تائیدیس ہوتی بلکہ اس کے محصمتی وی ہیں جو کہ کواہان مرحیہ نے بیان کے ہیں۔

ال بحث سے بہتجا خذ ہوتا ہے کہ آیت فاتم النبیان تعلق الدلالت ہے اوراس کے بعل کے معنے ایسے بیل ہوسکتے کہ جورسول الفظاف کے فاتم النبیان بعدے آخری نی بھے کے منافی ہول اور چونکہ بیا جا گا مقیدہ ہے۔ اس لئے ذکورہ بالاحقیدہ سے اٹکار کفر ہے۔ مدعا علیہ کی طرف سے جویہ کہا گیا ہے کہ تاویل کرنے والے کو کا فرنیل سمجا کیا اور جن مسائل کی بناویراس نے ایسا کہا ہے وہ اس قبیل کے نیس جیسا کہ مسئلے تم نبوت الذابی قرار ویا جاتا ہے کہ فاتم النبیین کے جو مدیدہ کی طرف سے کے مجے ہیں اوراس منی کے تحت جو مقیدہ کی اجرکیا گیا ہے۔ اس مقیدہ سے انوان اس مقیدہ سے انوان منافع کے جو مدیدہ نبوت اور وی نبوت منقطع موسے ہیں۔ مرزا تا دیائی محاسل کی مقائد کی روسے نی بیس ہو سکتے ہیں۔ مرزا تا دیائی محاسل کی مقائد کی روسے نی بیس ہو سکتے ہیں۔ مرزا تا دیائی محاسل کی مقائد کی روسے نہیں ہو سکتے ہیں۔ مرزا تا دیائی محاسل کی مقائد کی روسے نہیں ہو سکتے ۔۔۔۔۔۔

علی ادر بردزی نی اگرآ تخضرت کاف کے کمال اجاع ہے ہوئے مکن ہوتے واس متم کے نی مرزا قاویانی کے آئے ہے کیل کی آ چے ہوتے۔

حضورطیدالمسلؤة والسلام کافاضدوحانی سے گرنبوت ل کئی ہے قوضرورہے کہان اسے تی آتے کہ جن کے بعد انہیں ورجہ کمال حاصل ہوتا۔ مدعیہ کی طرف سے یہ ورخواست میں کہا گیا ہے کہ خلی اور بروزی کی اصطلاحیں اور اصل الفاظ وی الفاظ میں ورنہ دراصل مرزا قادیانی کی مراداس سے اصل نبوت ہے۔ جیسا کہاس کی تحری بعد میں ان کے خلیفہ وائی نے کہ۔

کوفک حقیقت بیں اوروبی شرع میں اس مے الفاظ مخالفہ پیدا کرنے کے لئے استعال کے محے ہیں۔ورندان کی حقیقت بیں اوروبی شرع میں اس مے الفاظ پر کی مقیدہ کا حصر ہے۔
مرز اقادیانی نے بیدیان کر کے کہاس مم کی نبوت قیامت تک جاری ہے۔اسلام میں

ایک فتری بنیاد والی ہے اور مکن ہے کہ ان سے بعد و فی اور مخص دو فی بوت کر کے ان کی کارگذاری
کو بلیا میٹ کردے ۔ اس طرح تربب سے امان اٹھ جائے گی اور سوائے اس سے کہ وہ ایک تھیل
اور مسخرین جائے ۔ اس کی کوئی حقیقت بحثیت دین نہ رہے گی ۔ اس لئے بھی رسول التعلقائے گا
آ خری نی مان علاوہ سمقا مرجعے ہیں ہے ہوئے کے از اس خروری ہے۔

مرزا کا دیال دسول النعاف کو از خری بی نین ماند اس افتح ان کا اسلام کے اس بنیادی مسلم مند الکار کفر کی جد تک می جا تا ہے۔ اس کے علادہ ان کے دیگر عقا کہ بھی الن عقا کد کے مطابق نبیس یائے جاتے۔ جن کی آج تک امت مرحومہ یا بند چلی آئی ہے۔

خداکاتصورای نے تعدو کے تغیید کرایا قتی کیا ہے کہ جسرامرنص قرآنی کے خلاف ہے اور اس طرح نے بیان کرکے کے خلافی کرتا ہے اور سواب کی اور دور کر کہتا ہے اور نماز پر حتا ہے۔ انہوں نے ایک ایسے مقیدہ کا اظہار کیا ہے کہ جو مرامرنصوص قرآنی کے خلاف ہے۔ انہوں نے آیات قرآنی کواسے اور چیال کیا ہے۔ جیسا کرایک آیت موالدی ادسیل رسوله "کے متعلق انہوں نے بیرکیا ہے کرای جی مراز کر ہے اور دومر سالہا م بالفاظ اس مد مد رسول الله عان کر کے بیکا کرای میں میرانا محرر کھا گیا اور دسول بھی ۔ ای طرح کی اس میں جن سے وابت ہوتا ہے کہ وہ آیات قرآئی کواسے اور جیال کرتے تھے۔ اس سے می رسول الله عال کرتے ہوتا ہے کہ وہ آیات قرآئی کواسے اور جیال کرتے تھے۔ اس سے می رسول الله عال کرتے ہوتا ہے کہ وہ آیات قرآئی کواسے اور جیال کرتے تھے۔ اس سے می رسول الله عالی کرتے ہوتا ہے کہ وہ آیات قرآئی کواسے اور جیال کرتے تھے۔ اس سے می رسول الله عالی کرتے ہوتا ہے۔

ادر حصرت مریم کی شان میں مرذا قاد مانی نے بھی کھی اے اور جس کا حوالہ شخ الجامعہ ما حب کو الدین کی شان میں مرذا قاد مانی نے بھی کھی اے اور جس کا معاطلیہ کی طرف سے کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ اس سے قرآن شریف کی صرح آیات کی محذیب ہوتی ہے۔ بیٹمام امور ایسے ہیں کہ جن سے سوائے مرزا قادیانی کوکا فرقر اردینے کے کوئی نتیجا خذا ہیں ہوتا۔

## عجا ئىبات مرزا از:مولا نالال مىين اخر"

مرغ، بلی اور چوہا

مرزاغلام احمد قادیانی تحریفرماتے ہیں: ''رؤیا، چند آ دمی سامنے ہیں۔ایک چادر ہیں
کوئی شے ہے۔ایک فض نے کہا کہ یہ آ پ لے لیں۔ دیکھا تو اس میں چندمرغ ہیں اورایک بکرا
ہے۔ میں ان مرغوں کواٹھا کر اور سرے اونچا کر کے لے چلا۔ تا کہ کوئی بلی وغیرہ نہ پڑے۔ راستہ میں ایک بلی طی ۔ جس کے مند میں کوئی شے مشل چوہا ہے۔ مگر اس بلی نے اس طرف توجہ ہیں کی اور میں ان مرغوں کو محفوظ لے کر گھر پہنچ میا۔'' (البدرنبراج ۱۹۰۵۰ء، تذکر وس ۵۵۸ ہج سوم)

مرزا قادیانی کے الہام کندہ نے الہام کندہ کے الہام کندہ کی جم کی بلی تھی کہ جس سے مرزا قادیانی کے کہ کم کی بلی تھی کہ جس سے مرزا قادیانی کے کمرے تک کو خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔ خلیفہ قادیان ادرامت مرزائید کو چاہئے کہ آئندہ رہوہ کے سالا نہ جلسہ میں اس بلی کے لئے ہدیے تشکری قرار دادمنظور کریں کہ اس بلی نے مرغوں ، بکر بالا نہ جلسہ میں اس بلی کے لئے ہدیے تشکری قرار دادمنظور کریں کہ اس بلی نے مرغوں ، بکر بادرخود جناب اورخود مرزا قادیانی کی طرف توجہ نہ کی۔ اگر وہ حملہ آدر ہوتی ۔ تو مرغوں ، بکر سے ادرخود جناب نبوت مآب کی خیر نہتی ۔

رسیدہ بود بلائے ولے پخیر گذشت

مرغى كاالهام

مرزاغلام احدقادیانی ارشادفر ات بین: "رکیادیکها کدایک دیوار پرایک مرفی ہے۔
دہ کی بولتی ہے۔ سب فقرات یادبیں رہے۔ گرآ فری فقرہ جو یادر ہاہہ ہے۔ "ان کسنت مسلمین "اس کے بعد بیداری ہوئی۔ یہ خیال تھا کہ مرفی نے یہ کیاالفاظ ہولے ہیں۔ گھرالہام ہوا۔انفقوا فی سبیل الله ان کنتم مسلمین " (بدرجاند انبرا ۱۹۰۱ء، تذکروس ۵۸۰ بیج سوم) مرزائیو! فیکر کردکہ تہارے مودکی روایتی بلی کواس الہام کرنے والی مرفی کاعلم مرزائیو! فیکر کردکہ تہارے می مودکی روایتی بلی کواس الہام کرنے والی مرفی کاعلم

ا چادر میں بکراسحان اللہ! عجائبات درعجائبات۔(مدیر) ع وہ تو خیر گذری کہ بلی نے توجہ نہ فر مائی۔ در نہ مرزا قادیانی بہا در مرخوں کو گھر تک سلامت کب لے جاسکتے ؟ ادر بکرے بچارے کی تو بلی تکابوٹی کردیتی۔(مدیر) نہیں ہوا۔اگراسے پیۃ چل جاتا تو وہ اس مرغی کومعہ الہام بغیر ڈکار لئے ہضم کرجاتی۔ لکے ہاتھ اتنا تو بتا کہ کہ جب مرزا قادیانی کے سب فقرات یاد نہ رہے تو فرشتے کے لائے ہوئے الہام کس طرح یادر بہتے ہوں گے؟ سوئر کو الہام

میرمحمراساعیل صاحب قادیانی لکستے ہیں: ''ایک جاہل مخص حضرت میے موجود علیہ السلام کانوکرتھا۔اس پرایک دن الہام کا چھینٹا بہ برکت حضرت سے موجود علیہ السلام پر گیا۔وہ سور ہا تھا۔اس ہوا کہ اٹھا اوسورا نماز پڑھ۔'' (اخبار الفعنل قادیان مورد ۱۹۲۷ اوس کے سے موجود دیسا نوکر۔ولی برکت میں افراد بیان الہام ہوا کہ ایسی روح دلیے فرشتے۔ جیسے قادیا نیول کے سے موجود دیسا نوکر۔ولی برکت ویسافر شختہ اور دیسا الہام

ایں خانہ ہمہ آفاب است

كذاب فرشته

مرزاغلام احمرقادیانی لکھتے ہیں: ''رؤیا کوئی فض ہے اسے میں کہتا ہوں کہم حماب کر لو گروہ نہیں کرتا۔ استے میں ایک فض آیا اور اس نے مغی محرکر روپے مجھے دیتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور فض آیا جوالی بخش کی طرح ہے۔ گرانسان نہیں فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ اس نے وونوں ہاتھ روپوں کے محرکر میری جھولی میں ڈال دیئے تو وہ اس قدر ہو گئے کہ میں ان کو کی نہیں سکتا۔ پھر میں نے اس کا نام ہو چھا تو اس نے کہا۔ میراکوئی نام نہیں۔ دوبارہ دریافت کرنے پر کہا کہ میرانام میں نے اس کا نام ہو چھا تو اس نے کہا۔ میراکوئی نام نہیں۔ دوبارہ دریافت کرنے پر کہا کہ میرانام ہے۔ نہیں!''

مرزا قادیانی کے اس ارشاد سے معلوم ہوتا ہے کہ آئیں روپے عطاء کرنے والا پیجی فرشتہ کذاب اعظم تھا۔ کسی عام انسان کے سامنے جھوٹ بولنا گناہ عظیم ہے۔ مرزا تاویانی نے نہلی و بروزی نبی کی خدمت میں کذب بیانی کذاب اکبر کا بی حوصلہ بوسکتا ہے۔ مرزا قادیانی نے پہلی و فعدا ہے جس اعظم فرشتہ سے دریافت کیا کہ تبہارانام کیا ہے تو اس نے جواب دیا کہ میراکوئی نام نہیں مگردوبارہ نام ہو چھاتو اس نے کہا۔ میرانام ہے لیجی۔ مرزا قادیانی کے فرشتے نے یا پہلی و فعہ جھوٹ بولایا و دسری دفعہ۔

مرزائیو!جس نی کے فرشتے جمولے اور کذاب ہوں اس نی کی نبوت کا کیاا عتبار؟ یج ہے جیسی روح ویسے فرشتے ۔



www.besturdubooks.wordpress.com

## مِسْوِاللَّهِ الرَّفْزِيلِ الرَّحِيمَةِ !

## عرض حال

دارالعلوم دیوبند نے ۲۹ تا ۱۹ مراکتوبر ۱۹۸۱ و کو تحفظ فتم نبوت کے عنوان سے ایک عالم کانفرنس کی تھی جس جس جس ہندوستان کے علاوہ سعود بیر بید، عرب امارات، پاکستان، بگلہ دیش وغیرہ ممالک اسلامیہ کے ارباب دعوت واصحاب قلم نے شرکت کی تھی۔ کانفرنس کا آغاز ہندوستان کے مشہوروا می حضرت مولا نا ابوالحس علی عموی کی افتتا می تقریر سے ادرائتا مرابطہ عالم اسلامی کے سیکرٹری محترم ڈاکٹر عبداللہ نصیف کی تقریر پر ہوا تھا۔ کانفرنس کی ممل رپورٹ اور کانفرنس جس منظور تیجویزیں وارالعلوم مجربیہ ماہ نومبر ۱۹۸۹ء میں تفصیل سے آپھی ہے۔

یہ خصوصی نمبر اب سے بہت پہلے آ جاتا چاہئے تھا۔ کم ازکم اعلان کے مطابق ۱۹۸ مرد اللہ ۱۹۸ و تک ضرور شاکع ہوجاتا چاہئے تھا۔ اعلان کے مطابق ساری تیاریاں کمل کرلی المحل کر ایا۔ مرمیر ٹھاور دیلی کے نہ شم ہونے والے تھین فساد نے سارے نظام کوور ہم برہم کر دیا۔ دسل ورسائل کے ذرائع تقریباً منقطع ہو مجاورا جہائی کوشش کے باوجود بھی کا غذفرا ہم کرنے میں نہ صرف ہارا وفتر ملکہ پریس کے مالک بھی تاکام رہے۔ اس مجوری سے بدخاص نمبر جولائی کے بیاے اب اگست میں قارئین کی خدمت میں چیش کیا جارہا ہے۔ نیز صفحات کی زیادتی کی بناء پر دو

ماہ کے بجائے بیشارہ تین مہینوں پرمشمل ہے۔ انشاء اللہ محرم الحرام ۱۳۰۸ھ، ممبر ۱۹۸۵ء سے ماہنامہ دارالعلوم حسب معمول ہر ماہ کی ۱۵ ارتازیخ کوشائع ہوتا رہےگا۔
"و ما توفیقی الا بالله و هو حسبی و نعم الوکیل"

بِسُواللهِ الرَّفْزِ الرَّحِيَّةِ !

حرف آغاز

نبيُ افرنگ کي داستان حيات

نام اور تاریخ پیدائش

(كلزيب براين احمريس ١٣٤)

الكريزي ني كايبلانام "وسوندي" تها\_

پیتنین دسوندی سے کب''غلام احم''بن مجے۔انہوں نے خودلکھا ہے کہ میری پیدائش موضع قادیان ضلع کورداسپور میں ۱۸۳۹ میا ۱۸۳۰ میں ہوئی اورایک دوسری تحریم میں جواپنے والد کی وفات کے سلسلہ میں کمنی ہے۔ کہتے ہیں کہ:''جب میرے والدنے دنیا کوچھوڑ اتو اس وقت میری عمر ۳۳ یا ۳۵ سال کی تھی۔'' (کتاب البریم ۱۲۰ بخزائن ج۱۳ میں ۱۹۲ ماشیہ)

ان کے والد مرز اغلام مرتفظی کا انقال ۲ ۱۸۵ میں ہوا ہے۔

(می موجود مؤلفه مرز احمود احمد س٠٠)

اس اعتبار سے ن پیدائش ۱۸۴۱ء،۱۸۴۲ء وہوتا ہے۔ مرز اقادیانی کا خاندان

مرزا قادیانی کس فاندان سے تعلق رکھتے تھے اس کا پید لگانا ان کی تحریروں سے نہایت وشوار ہے۔ کیونکہ وہ ۱۸۹۸ء تک اپ آپ کومرزا لکھتے رہے ہیں۔ چنانچہ ۱۸۹۸ء کی اپی تصنیف (کتاب البریہ سسماہ نزائن جسام ۱۹۱۱) پراپی قومیت پرلاس (مغل) لکھی ہے۔ لیکن اس کتاب کے (مسم ۱۹۳۱ء نزائن جسام ۱۹۳۱ء فرر واثیہ کی کیا۔ ''میرے الہامات کی رو سے ہمارے الماء اور میں اس نسبی تعلق سے دست پردار ہوکرا ہے رسالہ (ایک خلطی کا الماء اور المام کی برا ۱۹۹ء میں اس نسبی تعلق سے دست پردار ہوکرا ہے رسالہ (ایک خلطی کا ازالہ میں ہون اور قاطم بھی۔''اس کے ازالہ میں ہون اور قاطم بھی۔''اس کے ایک سیال بعدایک پانا ورکھایا اور اپنی تصنیف ( تحدید کرا دیمی میں اور قاطمی بھی۔''اس کے ایک سیال بعدا یک پانا ورکھایا اور اپنی تصنیف ( تحدید کرا دیمی میں اور قاطمی بھی۔''اس کے ایک سیال بعدا یک پانا ورکھایا اور اپنی تصنیف ( تحدید کرا دیمی میں اور قاطمی بھی۔''اس کے ایک سیال بعدا یک پانا اور کھایا اور اپنی تصنیف ( تحدید کرا دیمی میں اور انگلی بھی ہوں اور قاطمی بھی۔''اس کے ایک سیال بعدا یک پانا اور کھایا اور اپنی تصنیف ( تحدید کرا دیمی میں میں اور قاطمی بھی کا در کھایا اور اپنی تصنیف ( تحدید کرا دیمی میں کہانی جدا کے در کھی کہانا ور کھایا اور اپنی تصنیف ( تحدید کرا دیمی میں کرا تھی کرا تھیں کرا تھی کرا تھیں کرا ت

سپردقلم کی۔''میرے بزرگ چینی حدود سے پنجاب آئے تھے۔''ان انکشافات سے ان کی ذات چارتو موں کامعجون مرکب معلوم ہوتی ہے۔ بعنی وہ بیک وفت مخل، یہودی، سید اور چینی سب تھے۔خامہ انگشٹ بدندان ہے اسے کیا لکھئے۔

مرزاكے والدغلام مرتضنی بیك کی عملی حالت

آ نجمانی اگریزی نی کے بیلے اڑے میاں بشیراحدایم اے لکھتے ہیں کہ: ' ہمارے دادا مرز اغلام مرتضٰی بے نمازی مجھے۔ یہاں تک کہ 2 سمال کی عمر میں پانچ کر بھی نماز نہیں پڑھی۔'' (سیرت المہدی جاس ۲۳۳، روایت نبر۲۳۳)

مرزا کےایا مطفلی

اللہ تعالیٰ کے متخب اور برگزیدہ بندوں کے پیپن کے بریکس مرزا قادیانی کے ایام طفلی دی بندوں کے پیپن کے بریکس مرزا قادیانی کے ایام طفلی دی بری باز اری بچوں ہی کی طرح نظر آتے ہیں۔ چنا نچہ ان کی سوانح حیات سیرت المہدی ہیں درج ہے کہ:'' ایک مرتبہ مرزا کے ہم عمر لڑکول نے ان سے کہا گھر سے شکر لاؤ کے گھر مجھ تو وہاں بہا ہوا نمک رکھا تھا۔ اسے شکر سمجھ کر چیا شکانٹروع کر نما تھا۔ اسے شکر سمجھ کر چیا سے جیب میں بحرلیا اور لڑکول کے سامنے بھی کر بچا تکنا شروع کر ویا۔'' ویا۔''

الكريزى ني صاحب كو يجين ميں چريوں كے پكرنے كى بھى عادت تقى۔

(سيرت المهدى ج اص ٢٥، دوايت نمبرا٥)

تعليمي لياقت

حضرات انبیاء علیم الصلوۃ والسلام کے علوم ومعارف تمام تر موہب رہائی پر موقوف ہوتے ہیں۔ اپنے جیسے انسان سے تعلیم وتعلم اورا فذفیض سے ان کی زندگی ہالکل پاک ہوتی ہے۔ اس لئے انگریزی نبی کو بھی یہ قربوئی کہ وہ اپنے آپ کو ای ثابت کریں۔ لیکن ان کا اسکولوں میں پڑھنا ایک الیک حقیقت ہے جس کو خود مرز اقادیانی بھی اپنے دجل وفریب سے چھپانہ سکے۔ حضرات انبیاء ورسل کی اس صفت فاص میں ہمسری دیرابری کی ناکام کوشش کرتے ہوئے لکھتے جی کہ وہ دینی امور میں کسی کا شاگر دنہ ہو، بلکہ اس کا استاد خدا ہیں کہ: ''امام الزمال کے لئے لازم ہے کہ وہ وہ بی امور میں کسی کا شاگر دنہ ہو، بلکہ اس کا استاد خدا ہو۔''

ایک دوسری جگہ تحریر کرتے ہیں: ''آنے والے کا نام جومہدی رکھا گیا سواس میں اشارہ ہے کہوہ آن دحدیث میں کسی کا شاگرد

نہیں ہوگا۔سویں حلفا کہ سکتا ہوں کہ میرا حال بہی ہے۔کوئی ٹابت نہیں کرسکتا کہ میں نے کسی انسان سے قرآن دحدیث یاتفسیر کا ایک سبق مجمی پڑھا ہے۔''

(ایام اسلیم ص سے ۱۱ فرائن ج ۱۳ س۳۹۳)

نی بننے کی خواہش میں ان جموئے دعود ال بعد "دروغ گورا حافظہ دہا شد" کی بہترین مثال ملاحظہ کے کہا کہ خود آ نجبانی مرزا کیا لکھ رہے ہیں "دنجین کے دمانہ میں میری تعلیم اس طرح ہوئی کہ جب میں سات سال کا تھا تو ایک فاری خوال معلم میرے لئے نو کر رکھا گیا۔ جنہوں نے قر آن شریف اور چند فاری کی کتابیں مجھے پڑھا نمیں۔اس بزرگ کا نام ضل اللی تھا اور جب میری عرق رباوی ساحب میری تربیت کے لئے مقرر کئے گئے جن کا نام ضل احمد تھا ۔۔۔۔ میں نے صرف کی بعض کتابیں اور پھے تو اعد نحوان سے مقرر کئے گئے جن کا نام ضل احمد تھا ۔۔۔۔ میں نے صرف کی بعض کتابیں اور پھے تو اعد نحوان سے پڑھے۔ اس کے بعد جب میں متر ویا اٹھارہ سال کا ہوا تو آیک اور مولوی صاحب سے چند سال پڑھے۔ اس کے بعد جب میں متر ویا اٹھارہ سال کا ہوا تو آیک اور مولوی صاحب سے چند سال پڑھا نے کا اتفاق ہوا۔ ان کا نام گل علی شاہ تھا۔ ان کو میر سے دالد صاحب نے توکر رکھ کر قادیان میں پڑھا نے کے لئے مقرر کیا تھا۔ (ان) مولوی صاحب سے میں نے نحو منطق اور حکمت وغیرہ علوم مروجہ کو حاصل کیا۔ "

(کتاب البریمی ۱۳۸۸ تا تامی کیا۔)"

قیاس کن زگلتان من بہار مرا مرزا قادیانی نے اپنے تبیرے استاذگل علی شاہ کے بارے میں بیجھوٹ لکھا ہے کہ میرے والد نے ان کونو کر رکھا تھا۔ بلکہ واقعہ بیہ ہے کہ مرزا قادیائی کے والد غلام مرتفنی ان کے دمتر خوان کے ریزہ چین تھے۔تفصیل کے لئے (مرأة القادیائیہ، مؤلفہ مرزا احمالی امرتسری ص ۲۹ فسس) ملاحظہ کیجئے۔

مرزا قادیانی کے اس بیان سے جہاں ان کا پہلا دعویٰ کہ: '' میں نے کی انسان سے قرآن وغیرہ کا ایک سبق نہیں پڑھا ہے۔' فلط ہو جاتا ہے۔ وہیں اس سے یہ بھی معلوم ہوگیا کہ مرزا قادیانی کی تعلیم ناقص اورادھوری تھی اوروہ'' نیم ملا خطرہ ایمان'' کے سے مصداق تھے۔ انگریزی نہاں میں معمولی واقفیت انگریزی نی کو بقول خودانگاش میں بھی الہام ہوا کرتے تھے اور نہایت کخر سے کہا کرتے تھے کہ: ''انگریزی نہیں جانتا۔ اس کو چہ سے بالکل ناداقف ہوں۔ ایک فقرہ تک مجھے معلوم نہیں۔ '' معلوم نہیں۔ گرخر ق عادت کے طور پراس زبان میں بھی مجھے الہام ہوتے ہیں۔'' (زول اس سے میں ۱۳۸ فرائن ج ۱۸ میں ۱۹۲۸)

لیکن آنجمانی کابیدوی کمی در دغ مصلحت آمیز پرجی تھا۔ کیونکہ انہوں نے سیالکوٹ میں دوران ملازمت انگریزی کی دوایک کتابیں سبقاسبقاً پڑھی تھیں اوراس کے نتیجہ میں انگریزی کے نوٹے بھوٹے جملے بول اور لکھ لیا کرتے تھے۔ میاں بشیر احمد لکھتے ہیں۔ "مولوی اللی بخش دسٹر کٹ انسیکٹر نے مشیوں کے لئے ایک انگریزی کا مدرسہ قائم کیا تھا۔ ڈاکٹر امیر شاہ پنشزمعلم تھے۔ حضرت سے موجود نے بھی انگریزی کی دوایک کتابیں پڑھیں۔"

(ميرت المهدىج اص ١٥٥، روايت نمبر • ١٥)

تجهري كمنثى كيري

پہری سالکوٹ کی طازمت بھی اگریزی نبی کی تاریخ کا ایک اہم ہاب ہے۔
مرزا قادیانی کی تحریروں سے فابت ہوتا ہے کہ اگریزی حکومت نے مرزاغلام مرتفئی کے لئے
تاحین حیات سات سورو پے سالانہ کی پنش مقرد کردی تھی۔ اس پر خاندان کے گذر بسر کا مدار
تفا۔ ایام شباب میں ایک مرتبہ مرزا قادیانی نے اس رقم کو دصول کر کے بیش کوشیوں اور جوانی
کی رنگ رلیوں میں اڑاوی۔ بعد میں ہواوہوں کا نشہ جب پھوا تر اتو بیشرمندگی وامن گیرہوئی
کی رنگ رلیوں میں اڑاوی۔ بعد میں ہواوہوں کا نشہ جب پھوا تر اتو بیشرمندگی وامن گیرہوئی
کی رنگ رلیوں میں اڑاوی۔ بعد میں ہواوہوں کا نشہ جب پیراتر اتو بیشرمندگی وامن گیرہوئی
کی رنگ میں ایس کے تاویان واپس آنے کے بجائے سیالکوٹ چلے گئے
اورو ہیں اپنے محتب کے ساتھی لالہ بھیم سین کی سعی وکوشش سے پندرہ رو پے ماہانہ پر پچہری میں
مشی مقرد ہو گئے۔

غهدملازمت

مرزا زادے بیر احمد کھتے ہیں کہ: "مرزاصاحب نے دوران ملازمت اپنا دامن رشوت ستانی سے طوف ہونے بین دیا۔" کین مرزا کے اکثر دافف کا راطلاع دیتے ہیں کہ انہوں نے برنات ملازمت ول کھول کررشوتیں لیں۔ چنا نچے مرزااحم کی شیعی اپنی کتاب دلیل العرفان میں کھتے ہیں کہ شخی غلام احمد امرتسری نے اپنے رسالہ" نکاح آسانی کے راز ہائے پنہانی" میں کھا تھا کہ مرزا قادیانی کی دفات سے آشھ سال پہلے وہ اوجی شائع ہو کیا تھا۔ محرمرزا قادیانی کی تردید ہیں کے۔

مقدمه بازي كالمشغله

آ نجمانی مرزانے نقی سے مخارین جانے کی ہوس میں سیالکوٹ کے زمانہ قیام میں مخاری کا امتحان بھی دیا تھا۔ استعداد کی کی بناء پراس امتحان میں ناکام رہے اور مخاری کے منصب پرفائز ہونے کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا۔ پھر بھی اتنافائدہ تو ضرور ہوا کہ قانون مروجہ کی موشکانیوں سے کسی حد تک واقف ہو گئے۔ چنانچہ مخاری کے امتحان میں ناکا می اور فشی گیری کی موشکانیوں سے کسی حد تک واقف ہو گئے۔ چنانچہ مخاری کے امتحان میں ناکا می اور فشی گیری کی فوری سے دلبرواشتہ ہوکر جب قادیان واپس لوٹے تو ان کے والد نے فائدانی مقدمات کی پیروی کی خدمت ان کے سپر دکردی۔ مرزا قادیانی خود بتاتے ہیں کہ: ''میر سے والد صاحب اپ بعض کی خدمت ان کے سپر دکردی۔ مرزا قادیانی خود بتاتے ہیں کہ: ''میر سے والد صاحب اپ بعض آباوا جداد کے دیہات دوبارہ حاصل کرنے کے لئے انگریزی عدالتوں میں مقدمات کر رہے سے ۔ انہوں نے انہی مقدمات میں جھے لگا دیا اور ایک زمانہ دراز تک میں ان کاموں میں مشغول رہا۔''

مقدمه بازی پی مرزا قادیانی کی اس قدرشغف تھا کہ خواب بھی دیکھیتے تو اس کا جیسا کہ وہ خود لکھتے ہیں:''ہمارا ایک مقدمہ موروثی اسامیوں پرتھا۔ جھے خواب بیس دکھلایا گیا کہ اس مقدمہ بیس ڈگری ہوگئے۔''

ای طرح کے ایک خواب کا تذکرہ (تریاق القلوب ص ۲۵، خزائن ج ۱۵ ص ۲۰۶ حاشیہ) پر

مجی کیاہے۔

اييغ شركاء كي اراضي برغاصبانه قبضه

آ نجمانی مرزا قادیانی کے حریی بیانات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے والد غلام مرتضی اور ان کے جنبیوں ودیکرا قرباء کی کھے ذہن سکھوں نے اپنے عہد حکومت ہیں صبط کر لی تھی۔ جے اگریزی عہد سلطنت ہیں بذریعہ عدالت انہوں نے دوبارہ واگذار کرایا۔ بعد ہیں اس زہن پر آنجمانی مرزا قادیانی اوران کے ہمائی غلام قادر بلاشرکت غیرے قابض ومتعرف ہو گئا اوردیکر حقدار رشتہ واروں کو اس ہیں سے پھوٹین دیا۔ بالآ خران حقداروں نے مرزااعظم بیک لا ہوری پشتر اکشرااسشنٹ کمشز کے تعاون سے عدالت ہیں مقدمہ وائر کر دیا اور مرزا قادیاتی کے علی الرغم بذریعہ عدالت اپن محتداروں کی اس اعانت پر مرزااعظم بیک کی الرغم بذریعہ عدالت اپن محتداروں کی اس اعانت پر مرزااعظم بیک کی الا ہوری فلایت کرتے ہوئے آنجمانی کھتے ہیں: ''میرے والد کے انقال کے بعد مرزااعظم بیک لا ہوری فلایت کرتے ہوئے آنجمانی کھتے ہیں: ''میرے والد کے انقال کے بعد مرزااعظم بیک لا ہوری کی شرکائے مکیت قادیان کی طرف سے جھے پر ادر میرے ہمائی مرحم مرزاغلام قادر پر مقدمہ والی مکیت کا عدالت ضلع میں دائر کر دیا اور میں بطام ہواتا تھا کہ ان شرکا مو کھیت سے کھون خرس ہیں۔

کیونکہ وہ ایک م مشتہ چیز تھی جوسکھوں کے وقت میں نابود ہو چکی تھی اور میرے والد نے تن تنہا مقد مات وائر کر کے اس ملکیت اور ووسرے ویہات کی بازیافت کے لئے آٹھ ہزار روپہیے کے قریب خرج وخسارہ اٹھایا تھا۔ وہ شرکاءایک پییہ کے بھی شریک نہیں تھے۔''

( كمتوبات احديدج ١٩٥٧)

تلاش شهرت اورمنا ظرانه سرگرمیاں

آ نجمانی مرزا قادیانی این خاتلی حالات سے بہت ول برواشتہ تے اورشب وروزای خیال میں غلطاں و پیچاں رہتے تھے کہ خاندانی زوال کا مداواکس طرح کیا جائے۔ مختاری کے ایوان میں باریابی کی تو قع اٹھے چکی تھی ۔ فوج یا پوکیس کی ملازمت سے قلت تنخواہ کی بناء پر کوئی دلچیپی نہیں متی تجارتی کاروبار سے سرمایہ کی کی اور تا تجربہ کاری کی وجہ سے قاصر تھے۔اس لئے اب لے وے كرمرف يمى ايك صورت باقى رو كئى تمى كەخادم اسلام كى حيثيت سے زندگى كے ميدان ميں مودار ہوں اور اس راہ سے شہرت ودولت حاصل کریں۔ چنانچہ اینے کمتب کے ساتھی اور قدیم رفیق مولوی محمد حسین بٹالوی کے محورہ سے قادیان کے سجائے لاہورکوا بنی سرگرمیوں کا مرکز بنایا اور آربوں دیا در بوں سے زہبی چھیڑ جھاڑ کا سلسلہ شروع کردیا۔مولانا محمد حسین بٹالوی ہنشی البی بخش ا كا وتحد ، با يوعبدالحق ا كا وتحد ، حافظ محمد يوسف مسلع دار وغيره اس كام مين ان كے معاون بنے اور برمجلس محفل میں بیحضرات مرزا قادیانی کی قابلیت اور بزرگی کا چرچا کرتے جس کا نتیجہ بیہوا کہ چند ماہ بی کے اندر مرزا قادیانی مناظر اسلام کی حیثیت سے مشہور ہو مجئے۔ چونکہ انجی تک انہوں نے مہدویت مسجیت وغیرہ کا دعوی نہیں کیا تھا۔اس لئے ہرمسلمان ان کوعزت وعقیدت کی نگاہ سے دیکھنے لگا اور علمائے وین بھی ان کے ساتھ تعاون واشتراک کودیلی خدمت سجھتے رہے۔ شہرت کے اس مقام بلند پر وہنچنے کے بعد لا ہور کے قیام کوغیر ضروری سجھ کر مرزا قادیانی وطن مالوف قادیان واپس؟ محے اور بہیں سے مناظر انداشتہار بازیوں کاسلسلہ جاری رکھا۔

مرزا قادمانی ایک عارف کامل کے روپ میں

ندہی مناظروں کی بدولت مرزا قادیانی کو جوشہرت حاصل ہوگئ تھی وہ ہرتم کے وام تزویر کے کامیاب بنانے کی ضامن تھی۔ چنانچہ اس شہرت سے نفع حاصل کرنے اوراس کے ذرایعہ مستقبل کوسنوار نے کی غرض سے مرزا قادیاتی نے باخداصوفی کا سوا تک رچایا اور و نبوی کا روبار سے بظاہر منقطع ہو کر خلوت نشین ہو گئے۔وظائف وعملیات کی کتابوں کا مطالعہ کر کے بغیر کسی مرشد وشخ کی رہنمائی کے عملیات و فطائف شروع کرو ہے۔علاوہ ازیں راتوں کوقادیان سے باہر جاکر

خندق میں جا بیٹے اور جادو کے مل پڑھا کرتے۔ ساتھ ہی اس زمانہ میں خوابوں کے ذریعہ می معتقبل کے حالات معلوم کرنے کی ناکام کوشش کرتے اور اس کیلیے میں شب وروز مطبوعہ تعجیر ناموں کی ورق گردانی میں معروف رہے۔ اس زمانہ میں ان کامعمول یہ بھی تھا کہ اپنے خواب دوسروں کو سایا کرتے اور ووسروں کے خوابوں کی تعبیر خواب ناموں کی ورق گردانی کی مدد سے بتانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ مرزازادے میاں بشیراحم کا بیان ہے '' جب کوئی اہم معاملہ پیش ہوتا تو گھر کی خوروں ، بچوں اور خاد ماؤں تک سے پوچھا کرتے تھے کہ تم نے کوئی خواب دیکھا ہوتا تو گھر کی خوروں ، بچوں اور خاد ماؤں تک سے پوچھا کرتے تھے کہ تم نے کوئی خواب دیکھا ہوتا تو اسے بڑے فورسے سنتے تھے۔''

(سيرت المهدى ج ٢٥ ١٢ ، روايت نمبر ١٨٠)

نی افرنگ مراق کے شکار تھے

مراق بعنی مالیخ لیا، دیوائی کی ایک تم ہے۔ مرزا قادیانی کے خلیفہ اعظم علیم نورالدین کھتے ہیں۔ "مالیخ لیا جنون کا ایک شعبہ ہے اور مراق مالیخ لیا کی ایک شاخ ہے۔"

(بياض نورالدين ج اص ١١)

طب كامشهوركتاب شرح اسباب مي ب: "ندوع من المساليخوليدا يسمّى ) (شرح اسبابي اص مرد)

مالیخولیا کی ایک متم مراق ہے۔اس مرض کا مریض اگر کچھ پر ما لکھا ہوتا ہے تو خدائی نبوت،غیب دانی وغیرہ کا دعویٰ کرنے لگتا ہے۔"اگر مریض دانشمند بودہ ہاشد دعوائے پیغبری دکرامت کندیخن ازخدائی کویدو خلق رادعوت کند۔"

اگرمران کامریض ذی علم ہوتو تی فیبری اور کرامت کا دعویٰ کرتا ہے اور خدائی کی ہاتیں کرتا ہے اور لوگوں کو اپنی رسالت کی دعوت دیتا ہے۔ یہ ایسامرض ہے جس سے حضرات انبیا علیہم الصلوٰ قوالسلام کو تطعی طور پر محفوظ رکھا گیا ہے۔ لیکن نی افرنگ بقول خود دیگر بہت سے امراض کے ساتھ اس دما فی مرض کے بھی شکار تھے۔ چناعچہ ککھتے ہیں: ''دیکھو میری بیاری کی نسبت بھی ساتھ اس دما فی مرض کے بھی شکار تھے۔ چناعچہ ککھتے ہیں: ''دیکھو میری بیاری کی نسبت بھی آئے مضرت اللہ نے نہیں موں گی ہے۔ آپ اللہ نے فرمایا تھا کہ مسیح آسان سے جب اتر سے گاتو دوزرد چادریں اس نے بہنی ہوں گی۔ سواس طرح جھ کو دو میں ایس نے بہنی ہوں گی۔ سواس طرح جھ کو دو بیاریاں ہیں۔ ایک اور کے دھر کی اور ایک نیچے کے دھر کی ۔ نیجی مراق اور کھرت بول۔''

(رسالہ شخیدالا ذہان جون ۱۹۰۱ء ملا اربعین نمبر مسمہ بنزائن ج ۱۷مس ۱۷۰۰ ای طرح ایک مرزائی لکھتا ہے کہ ''مراق کا مرض حضرت (مرزا قادیانی) میں موروثی

www.besturdubooks.wordpress.com

قبیل تفار بلکہ بیرخار تی انزات کے ماتحت پیدا ہوا۔'' (ربو ہوآ ف ربلیجنز بابت اگست ۱۹۲۹ مِس٠١) مرز اقاد یانی کی دوسری بیاریاں

مراق کے علاوہ اور مختلف امراض میں بھی آنجمانی جتلاتھے۔ یہاں بعض امراض کا ذکر خود انہیں کے الفاظ میں کیا جارہا ہے۔ لکھتے ہیں: ''میں دائم المرض ہوں۔ ہمیشہ در دسر، کی خواب، تشنج ، دل کی بیاری دورہ کے ساتھ آتی ہے۔'' (اربین نبر ۳۳۳ سی ہزائن ج ۱۲س ایس)

اور لکھتے ہیں: ''مرض ذیا بیلس مدت سے وامنگیر ہے اور بسااد قات سوسود فعدرات یا ون کو پیشاب آتا ہے اوراس قدر کثرت پیشاب سے جس قدرعوارض ضعف دغیرہ ہوتے ہیں وہ سب میرے شامل حال رہتے ہیں۔'' (ضمیرار بھیں نبر ۳ بہس ہزائن ج ۱۸س ایس)

ایک دوسرے موقعہ پر لکھتے ہیں: ''کوئی وقت دوران سرے خالی نہیں گذرتا۔ مت ہوئی نماز تکلیف سے بیٹے کر پڑھی جاتی ہے۔ '

( كمتوبات احديدج ٥٥ ١٨٨ ، كمتوبات احديدجديدج مع ١٠١)

بر بھے اسہال کی بیاری اور ہرروزگی کی دست آتے ہیں۔' (منظورالی ص ۱۳۳۹) برتبہ تولیخ سے سخت بیار ہوا اور سولہ دن تک پا خانہ کی راہ سے خون آتا رہااور سخت دروتھا جو بیان سے ہا ہر ہے۔' (حقیقت الوی س ۲۲۳، خزائن ج۲۲س ۲۲۲)

ا پنے مرید خاص وخلیفہ اعظم مکیم نورالدین کوایک خط میں لکھتے ہیں: "جب میں نے نئی شاوی کی تقدید تک مجھے یقین رہا کہ میں نامر وہوں۔"

ایک اور خط میں کھا کہ ''ایک مرض جھے نہا یت خوفاک تھی کہ مجبت کے وقت لینے کی حالت میں نتوظ بھی جا تار ہتا تھا۔'' (کتوبات احمدین ۵۹ ملاء کمتوبات احمدیج دیوج معرب علی استاد علی نتوظ بالفتی برخاستن قضیب یعنی استاد علی ذکر )انگریزی نبی آنجمانی مرزا قادیانی کا ان موذی اور رسواکن امراض میں جتلا ہونا جمرت انگیز نہیں ہے بلکہ اگر معاملہ اس کے برنکس ہوتا تو جمرت کی بات ضرور ہوتی۔

افيون اورشراب كااستعال

مرزا قادیانی کها کرتے تھے کہ بعض اظها و کے زویک افیون نصف طب ہے۔ چنانچہ انہوں نے دواتریاتی اللی کے نام سے تیاری تھی جس کا برداجز وافیون تھا۔ اس دواکوافیون کے مزید اضافہ کے ساتھ اپنے خلیفہ اڈل کو چھ ماہ سے زائد مدت تک کھلاتے رہے اور خود بھی وقا فو قا استعال کرتے تھے۔
(اخبار الفعنل قادیان ج کا نمبر اص المهور وروال دولائی ۱۹۲۹ء)

ٹا نک وائن کا استعمال

مرزا قادیانی این چینے مرید علیم محرحسین کوایک خطیس لکھتے ہیں: '' مجی اخویم محمد حسین سلمہ اللہ تعالیٰ! السلام علیم ورحمتہ اللہ و ہرکا تہ، اس وقت میاں یارمحر بھیجا جاتا ہے۔ آپ اشیاء خرید نی خود خرید میں اورایک بوتل ٹا تک دائن کی پلومر کی دکان سے خرید میں۔ محرٹا تک وائن چاہئے اس کا لحاظ رہے۔ باتی خیر بت ہے۔ والسلام!''

سودائے مرزا کے حافیہ پر تھیم محملی پر پہل طبیہ کالج امر تسر لکھتے ہیں۔ " ٹا تک دائن کی حقیقت لاہور میں پلومر کی دوکان سے ڈاکٹر عزیز احمد صاحب کی معرفت معلوم کی میں۔ ڈاکٹر صاحب جو ابا تحریر فرماتے ہیں۔ حسب ارشاد پلومر کی دوکان سے دریا فت کیا میا۔ جواب حسب ذیل ملا۔ " ٹا تک دائن ایک تم کی طاقت وراور نشر دینے والی شراب ہے جوولا بت سے بند بوتلوں میں آتی ہے۔ اس کی قیمت ساڑھے پانچے روپے ہے۔ "

(سودائيمرزاص٢٩ ماشيه)

مرزا قادياني بحثيت صاحب كثف

مرض مراق کے دماغ پر مسلط ہوجانے کے بعد مرزا قادیانی کے دل ودماغ کے سوتے سے الہامات کا سیل رواں مجوٹ پڑااوراعلانات واشتہارات کے ذریعہ اس کا خوب ڈھنڈورا پیا سے الہامات کا افرید لکا کہ دور دور سے لوگ قادیان آنے گئے۔ مرزا قادیانی تقذی کا روپ دھارے اپنے بیت الفکرنامی کمرے میں لیٹے رہے اور الہامات کی ہارش ہوتی رہتی تھی اور جنب الہام کی غودگی دور ہوتی تو فور ااسے نوٹ بک میں درج کر لیاجا تا تھا۔

(سيرت المهدى ج اص ٢٠ دوايت نمر٢١)

ایک ہندولڑ کا بحثیت کا تب وحی

چنکہ ساون کی جمڑی کی طرح الہابات کا ایک غیر منقطع سلسلہ جاری تھا۔ اس کئے ضرورت تھی کہ آئیں صبط تحریر جس لانے کے لئے ایک مستقل کا تب رکھا جائے۔ چنانچہ اس مقدس کام کی انجام دہی کے لئے ایک مستقل کا تب رکھا جائے۔ چنانچہ اس مقدس کام کی انجام دہی کے لئے ایک ہندولڑ کے کا انتخاب عمل جس آیا۔ خودمرز اقادیانی کھتے ہیں: ''ان ونوں ایک چنڈ ت کا بیٹا شام لال نامی جونا گری اور فاری وونوں جس کھ سکتا تھا۔ بطورروز نامہ نولیس نوکررکھا گیا اور بعض امور غیبیہ جونیا ہر ہوتے تھے اس کے ہاتھ سے ناگری اور فاری خط جس قبل از وقوع کھائے جاتے تھے اور پھر شام لال فہ کورکے اس پرد سخط کرائے جاتے تھے۔''

(البشرى جاس١٠)

یہ ہندولڑکا جب اوّل اوّل نوکر رکھا حمیا تھا تو اس کی عمر کل بارہ سال کی تھی اور مرزا قادیانی کے چھازاد بھائی مرزااہام الدین کے بقول اس درجہ بے بھے اور ساوہ لوح تھا کہ سو تک بمشکل شارکرسکتا تھا۔

> ''جیسی دحی دییا کا تب حق بحق دادرسید'' زراندوزی کی ایک اور تجویز

مرزا قادیانی نےمعاشی زبوں کود در کرنے کی غرض سے مذہبی مناظرہ اور بزرگی کا جو سوا تک رجایا تھا اس میں انہیں بڑی حد تک کامیابی ال می تھی اور وجل وفریب کے بیہ تیرشہرت وقبولیت کے نشانہ برٹھیک بیٹھ سے تھے۔جس کی وجہ سے عوام دخواص کا ایک اجھا خاصا طبقدان کی جانب متوجہ ہوگیا۔اس لئے انہوں نے روپ پرٹورنے کی ایک اور حجویز سوچی اور ' براہین احمد پر' کے نام سے یا نچ جلدوں پر مشمل ایک صحیم کتاب کی طباعت کا اعلان کیااورلوگوں سے پیلی قیت اورا مداد واعانت حاصل كرنے كى غرض سے اشتہارات كاايك ندختم ہونے والاسلىيە شروع كرويا\_ اس سليلے كا پېلا اشتهار ايريل ٩ ١٨٤ء بيل بعنوان "اشتهار بغرض استعانت از انصار دين محمد مخاصی الا برارتها۔ "اس میں دیکر باتوں کے علاوہ رہمی تحریر کیا تھا کہ الیم بوی کتاب کا حجب کر شائع ہوتا بج معاونت مسلمان بھائیوں کے بوامشکل امرے اورایے اہم کام میں اعانت کرنے میں جس فذر رواب ہے وہ اونی اہل اسلام پر مھی مخفی نہیں۔ لہذا اخوان مؤمنین سے درخواست ہے کہاس کےمصارف طبع میں معادنت کریں۔اغنیا ولوگ اگراہے مطبخ کے ایک دن کا خرج مجمی عنایت فرمائیس مے توبیہ کتاب بسہوات حصب جائے گی۔ درند بیمبر درخشاں جمیار ہے گا۔ یایوں كريس كه برايك الل دسعت به نيت خريداري كتاب يا في يا في رديه مع ابني درخواستول كراقم ، کے یاس بھیج ویں جیسی جیسی کتاب چھٹی جائے کی ان کی خدمت میں ارسال ہوتی رہے گی۔'' (تبلغ رسالت جام ۸، مجوعاشتها دات جام ۱۱)

کچے دنوں کے بعد ایک اور اشتہار بعنوان''اشتہار کتاب برا بین احمہ بے بجہت اطلاع جمع عاشقان صدق وانتظام سرما بیطیع کتاب''شائع کیا۔اس کامضمون بھی پہلے اشتہار کے قریب قریب تھا۔

ان اشتہارات کے ملک میں سیلتے ہی حسب توقع روپیوں کی بارش شروع ہوگئ لیکن اس بارش زر نے استعمٰیٰ کے مریض کی طرح ان کی طلب مال کی تفقیٰ کو مزید برد حاویا۔اس لئے مرزا قادیانی نے سرد مبر ۱۸۷۹ء کو ۔۔۔۔۔اس کی قبت میں یا نچے روپے کا اور اضافہ کر کے دس

روپے کردی اورای کے ساتھ اس وعدہ کا بھی اعلان کیا کہ جنوری ۹۸۸ء میں کتاب طبع ہوکر شاکع ہوجائے گی۔ (تبلیغ رسالت ج اس۸،مجوم اشتہارات ج اس۳،

چونکہ مرزا قادیانی کے بے پناہ پر دپیگنڈے نے لوگوں کو کتاب ندکور کا مشاق بنادیا تھا۔ اس لئے بڑی کثیر تعداد میں کتاب کے آرڈر آئے۔ اس مقبولیت کو و کیچر دوصوں کے طبع ہو جانے کے بعد اس کی قیمت میں مزید اضافہ کر دیا اور فارغ البال لوگوں سے دس روپ کے بجائے بچیس روپ سے دکر سوروپ تک وصول کرنے گئے۔

(تبليغ رسالت ج اص ٢٣٠٢٢، مجموعه اشتبارات ج اص٣٣)

بدمعاملكى اورشخن تراشى

آنجمانی نے ابتداء میں پانچ حصول پر مشتل کتاب شائع کرنے کا اعلان کیا تھا اور پانچوں حصول کی پیشکی قیمت لوگوں سے وصول کر لی تھی۔ نیکن چار حصے شائع کرنے کے بعداس سلسلہ کو بند کر دیا جس کی بناء پر خریداروں کوشکایت ہوئی۔ اب اس بدمعاملگی پر پردہ ڈالنے کی غرض سے خن تراثی اور الہام بازی شروع کردی۔ چنانچہ پر ابین احمد بیجلد چہارم کے آخری صفحہ پر "نہم اور ہماری کتاب" کے عنوان سے لکھتے ہیں: "ابتداء میں جب یہ کتاب تالیف کی گئی تھی اس وقت اس کی کوئی اور مورت تھی۔ اب اس کتاب کا متولی اور مہتم ظاہراً اور باطناً حضرت رب العالمین ہے اور پھرمعلوم نہیں کے س اندازہ اور مقدارتک اس کو پہنچانے کا ارادہ ہے اور پچ تو یہ ہے کہ کا گئی المارہ ہے اور پچ معلوم نہیں کہ س اندازہ اور مقدارتک اس کو پہنچانے کا ارادہ ہے اور پچ تو یہ ہے کہ گئی ہیں۔ یہ بھی اتمام مجت کے لئے کا فی کہ جس قدرجلد چہارم تک انوار حقیقت اسلام کے ظاہر کئے ہیں۔ یہ بھی اتمام مجت کے لئے کا فی ہیں۔"

اس تولیت واہتمام خدادندی کے ڈھونگ کا واحد مطلب بیرتھا کہ اب بیں باتی مائدہ کتاب کی طبع واشاعت کا ذمہ بیس کے سکتا۔ اب بیرکام خدابی کے سپر دہے وہ چاہے تو طبع کرائے باز طبع کرائے میری کوئی ذمہ داری نہیں۔ بانہ طبع کرائے میری کوئی ذمہ داری نہیں۔

الناچور كوتوال كودان

مرزا قادیانی لوگول کی پیگلی رقیس شیر مادر کی طرح ہضم کر میے تواس کالازی بتیجہ بیدلکلا کہ لوگول کو شکایتیں ہوئیں اور مرزا قادیانی کی بدمعاملکی کا چرچا برسرعام ہونے لگا تو آئیں فکر لاحق ہوئی کہ شکوہ وشکا بیول کا بیسلسلہ یونمی جاری رہاتو ایک عرصہ کے جتن کے بعد تقدس کا جوسکہ جمایا کہا تھا کہیں عقید شمندوں کے ولول سے زائل نہ ہوجائے۔ اس لئے کیم مرکی ۱۸۹۳ء کو آٹھ صفحات کا ایک اشتہار شاکع کیا۔ جس میں لکھا کہ: ''جھے ان مسلمانوں پرنہایت افسوس ہے کہ جو مرزا قادیانی نے براہین احمد یہ کی پیٹی قیت وصول کرتے وقت یہ می وعدہ کیا تھا کہ
اس کتاب میں حقائیت اسلام کے تین سودلائل درج کئے جا کیں سے ۔لیکن وعدہ کے مطابق ایک
دلیل بھی پوری نہیں گی۔ چنانچہ مرزا زاوے میاں بشیراحمد لکھتے ہیں: '' تین سو دلائل جوآپ
(مرزاغلام احمد قادیانی) نے لکھے تھے۔ان سے صرف ایک ہی دلیل بیان ہوئی اور وہ بھی ناکمل
طور پر۔''

یہ ہے آ نجمانی مرزاغلام احمد قاویانی نی افریک کی ترین سالہ واستان حیات کامخضر
بیان جوان کی تفنیفات یاان کے بیٹے مرزابشراحمدایم اے اورو مگرمرزائی ما خذوں کوسا منے رکھ
کر پیش کی گئی ہے۔ قارئین اے پڑھ کرخود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آنجمانی جیسے کردار واخلاق کامخض
شریف انسان کے جانے کے بھی قابل نیس ہے۔ چہ جائیکہ وہ لم محدث معدی موجود مسے زمان یا
نی ہو۔ سبحانك هذا بهتان عظیم!

## مِسْوِاللَّهِ الزَّفْرْسِ الرَّحِيْمِ !

خطب استقباليه از عفرت مولانا مرغوب الرحمان صاحب مهتم دار العلوم ويوبند

الحمدالله رب العلمين والحسلؤة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى أله وصحبه اجمعين · اما بعد! الدنعالي جل شاند ك انعامات كا فكركس زبان سے ادا كيا جائے كم آج خدام

وارالعلوم کی حقیر وعوت پر لبیک کہنے والا ایک منتخب اجماع سرزمین و بوبند کی رونق میں اضافہ کررہا ہے جس میں ہر طبقہ اور ہرست کے گرامی قدرعلاء تشریف فرماہیں۔خداوند قدوس کا احسان عظیم ہے جس میں ہر طبقہ اور ہرست کے گرامی قدرعلاء تشریف فرماہیں۔خداوند قدوس کا احسان عظیم ہے کہ اس وعوت کوشرف تبولیت سے نواز نے والے صرف ہندوستان کے علاء ہیں بلکہ ہیرون ہند کے ارباب علم ووین ہی جی ہیں جن کود کھ کر حضور یا کے قالت کے ارشاد ب عدیت اللے الاسود والاحمد کی ملی تغییر نگاہوں میں محوم جاتی ہے۔

اس ایمان پردرادررد ح افزاموقع پرہم خدام دارالعلوم ضروری بھتے ہیں کہ اپنے تمام مہمانوں کاصرف رمی بھتے ہیں کہ اپنے تمام مہمانوں کاصرف رمی نہیں بلکہ صمیم قلب شکر بیادا کریں کہ انہوں نے خالص لوجہ اللہ دور دراز کے سفر کی صعوبت برداشت فرما کرتھ بیف آ دری کی زحمت کوارا فرمائی اور خدام دارالعلوم کو بیہ وقع بہم پہنچایا کہ مسائل پر تبادلہ خیال کر کے ملت اسلامیہ کے سفینہ کو عصر حاضر کے طوفانوں میں ساحل مقصود تک پہنچانے کی جدد جد کو چیز کر سکیں۔

مبمانان محرم اوارالعلوم کی دعوت پراس قابل رشک پذیرائی کابید منظر سرز مین و بوبند نے بار بار و یکھا ہے اوراس طرح کی بہاریں اپنی جلوہ سامانیوں کے ساتھ بار بارجلوہ ریز رہ چکی بیں اور آج پھرالحمد نشد! بیہ بہار پورے آب و تاب کے ساتھ رونق افروز ہے اور ہم اس قافلہ بہار کے جلو میں برگزیدہ علاء فرزندان قدیم اور اپنے محسنین ومعاونین کا استقبال کر رہے ہیں۔ فالحمد لله علیٰ ذالك!

گرامی مرتبت حاضرین کرام! اس مبارک اورمسعود موقع پر وارالعلوم اوراس کے مسلک سے متعلق بیوم کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ وارالعلوم روز اقل سے المحدللہ! ای تہذیبی علمی، اور علی ورافت کا ایمن ہے جواسے عہد خیرالقر دن سے قر نابعد قرن کی ہے۔ امت مسلمہ پر چووہ صدیال بیت جانے کے باوجود بھی وارالعلوم علم وعمل کے لحاظ سے ای عہد خیرالقر ون کانمونہ ہے۔ ہمارے یہاں سب سے با کمال وہ ہے جوز مانہ کی وور دراز مسافق اور نمان و مکان کے فاصلوں کو مطے کر کے ای مجلس نبوت میں حاضر ہوجائے۔ جس سے حضرات محابہ کرام مستفید ہوئے تھے۔ غیر مترازل یقین کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ حضور پاک اللہ نے اس میں محابہ کرام مستفید ہوئے تھے۔ غیر مترازل یقین کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ حضور پاک اللہ نے دی موجود کی جو مل میں جن مایت طرح وارالعلوم اور اس کے مسلک پر منطبق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دارالعلوم اور اس کے مسلک پر منطبق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دارالعلوم کی آخوش میں جن مایت فاصر نے پر ورش یائی ہے وہ نہ صرف برصفیر پیدو یاک بلکہ پوری ملت اسلامیہ کے صالح ترین عاصر کے ذریعہ وین و ملت کی جوگراں قدر مناصر کہلانے کے مستحق ہیں۔ نیز یہ کہ ان صالح عناصر کے ذریعہ وین و ملت کی جوگراں قدر

خد مات انجام پائیں ان کی وجہ سے بیر کہنا قطعاً مبالغذ ہیں ہے کہ دار العلوم علم دعمل کا صرف محور نہیں بلکہ منبع اور سرچشمہ ہے اور گذشتہ صدی کا تجدیدی کا رنا مہ اللّٰدرب العزت نے محض اپنے فضل وکرم سے دار العلوم اور اس کے فرزندوں کے ذریعہ انجام دلایا ہے۔

وارالعلوم و یو بند کے ذریعه اس تجدیدی کارنامہ کی انجام پزیری کی وجہ یہ کے علمی وعملی وعملی وعملی والا بر وارالعلوم و یو بند کی بنیاو قرآن مجیدا درسنت پاک پر استوار ہوئی ہے۔ پھر جوروشی قرآن کریم اور صدیت پاک کے ذریعہ ول وو ماغ پر مستولی رہی اس نے احسان وسلوک اور فقہ وقا وئی کی شکل میں پوری ملت اسلامیہ کے لئے رہبری اور رہنمائی کی خدمت انجام وی۔ چنانچہ رجال وارالعلوم کے ذریعہ پیش آمدہ مسائل میں جورہنمائی قرآن وسنت اور اجماع وقیاس کی روشی میں کی گئی وہ الحمد للہ! آئی جامح اور کھل ہے کہ اگر چہ گذشتہ صدی اپنی ماوی اور صنعتی ترقی کے لئاظ سے کہ اگر چہ گذشتہ صدی اپنی ماوی اور صنعتی ترقی کے لئاظ سے بہت اہم اور تاریخ انسانیت میں سب سے زیاوہ انقلاب انگیز ہے۔ لیکن انسانیت اور مسلمانوں کا ایک مسئلہ بھی ایسانہیں بتلا یا جاسکتا ہے جس کاحل قرآن وسلت کی روشی میں پیش نہ کر دیا گیا ہو۔

اس باب میں بلام بالغہ ہدایت کا کوئی رخ ایسانہیں ہے جہاں باری تعالی نے وارالعلوم اس مشعلیں میں مدالہ میں بلام بالغہ ہدایت کا کوئی رخ ایسانہیں ہے جہاں باری تعالی نے وارالعلوم اس مشعلیں میں مدالہ میں بلام بالغہ ہدایت کا کوئی رخ ایسانہیں ہیں جہاں باری تعالی نے وارالعلوم اس مشعلیں میں مدالہ میں بلام بالغہ ہدایت کا کوئی رخ ایسانہیں ہیں جہاں باری تعالی نے وارالعلوم اس مشعلیں میں مدالہ میں بارہ میں بیار میں بیار میں بیار میں بارہ بیار میں بیار میں باری ان میں کہا کہ بی جن کا کہا ہو جن ال میں میں کہا کہ بی جن کہا کہا تھور مشعلیں میں میں کہا کہا ہو جن ال میں میں کہا کہا تھور کو بیشانہ کے میں میں کہا کہ جو خوا

کے ہاتھوں مشعلیں اور منارے قائم نہ فرمادیئے ہوں اور اس طرح صلالت و محرابی کا کوئی ہے وخم ایسانہیں ہے جہال دارالعلوم کے ذریعہ صراط متنقیم کی تعیین نہ کرادی ہو۔

سأمعين عالى مقام

وارالعلوم نے اپنے قیام کروزاق ل سے مراطمتقیم کی تعین اور غلطراستوں کی تغلیط کو اپنانسب العین بنایا ہے وارالعلوم کا قیام جن حالات بیل عمل بیل آیا تھا اس وقت عیرائیت کے فروغ کا ایک ایسا فتذا تھا ہوا تھا جس نے تقریباً پورے عالم اسلام کو اپنی لپیٹ بیل لے لیا تھا۔

بحد اللہ! اس فتذی سرکو بی کے لئے وارالعلوم کا قدم آ کے بڑھا اور مناظرہ وقتر پر اور قلم وتحریر کے ہر میدان میں عیرائیت کے مبلغین کو فکست فاش نعیب ہوئی۔ اس موضوع پر ہزاروں صفحات فرز ندان وارالعلوم کے قلم سے نظے اور اس کے باوجود کہ حکومت واقد ارکی تمام طاقتیں اس فتذی فرز ندان وارالعلوم کے قلم سے نظے اور اس کے باوجود کہ حکومت واقد ارکی تمام طاقتیں اس فتذی کی جاہوں کو خاکست نائی تھا ہے جود میں کر دیا تھیں۔ مگر وارالعلوم کے اہل حق مجاہدین نے برق بے امال بن کر ان کی تمام خالی یا مشرحی تھی کے دوور میں آئی۔ یہ سلمانوں کو مراطمتھیم سے مخرف کرنے کی خطر ناک اور زبروست شدھی تجر یک وجود میں آئی۔ یہ سلمانوں کو مراطمتھیم سے مخرف کرنے کی خطر ناک اور زبروست سلم میں اس فتذ کو ہمیشہ کے لئے تاریخ کے گورستان میں وئن کرنے کی سعاوت حاصل کی۔ اس سلم میں اس فتن کو ہمیشہ کے لئے تاریخ کے گورستان میں وئن کرنے کی سعاوت حاصل کی۔ اس سلم میں اس فتن کو ہمیشہ کے لئے تاریخ کے گورستان میں وئن کرنے کی سعاوت حاصل کی۔ اس سلم میں اس فتذ کو ہمیشہ کے لئے تاریخ کے گورستان میں وئن کرنے کی سعاوت حاصل کی۔ اس سلم میں

فضلاء دارالعلوم كى ينكرون تصانفي آج بهى كتب خانداسلام كى زينت بي- فتنه وارالعلوم كى زينت بي- فتنه وارالعلوم كانتيت

جماعت ویوبند کے سیدالطا کفہ حضرت جاجی المداد اللہ صاحب مہاجر کی قدی سرہ کے بارے میں یہ معلوم کر کے جیرت ہوتی ہے کہ انہوں نے حضرت پیرمبر علی شاہ صاحب کوار دی کو تجاز مقدی میں تیام ندفر مانے دیا اور ایک بوٹ فتند کی پیشین کوئی فرماتے ہوئے انہیں ہندوستان ہے نے برمجور فرمایا ہمولا تا پیرمبر علی شاہ صاحب قدی سرہ کے علاوہ حضرت جاجی المداد اللہ صاحب مہاجر کی کے دوسرے خلفاء حضرت مولا تا احمد حسن صاحب امروی ، حضرت مولا تا انوار اللہ صاحب میں جدر آبادی ، حضرت مولا تا انوار اللہ صاحب حیدر آبادی ، حضرت مولا تا محمولی موتکیری قدی اسرارہم وغیرہ بھی اس فتنہ کی سرکو بی میں بوری طرح سرگرم ہیں۔ان خلفاء کرای قدر میں آگر چہ بعض حضرات کا کارنامہ تاریخی اعتبار سے کی بودی میں سامنے آباد

بین اس کوحفرت حاجی معاحب کی نسبت ہے الگ نہیں کیا جاسکتا۔ پیرمبرعلی معاحب کوئر دی کوئو حضرت حاجی معاحب نے بطور خاص اس فتند کی تروید کی طرف متوجہ فر ما کر ہندوستان مجیجا تھا۔

حضرت مولا نااحمد صن معاحب امردین اور حضرت مولا ناانوار الله معاحب حیدر آبادی قدس سر ہما بھی ابتداء ہی میں سامنے آگئے ہیں۔ حضرت محدث امروین نے تو مرزا کو مناظرہ ومبللہ کا چیلنی بھی دیا تھا۔ اور حضرت مولانا محمطی موتگیری کا کام زمانہ کے اعتبار سے مؤخرسی لیکن وہ ایک طاقتورتحریک کی صورت میں سامنے آیا اور اس نے باطل کے اس سیلاب پر بند ہاندھنے کا کام انجام دیا۔

قبل از وقت عبیه میں اکا بر وارالعلوم میں حضرت حاجی صاحب قدس سرہ تنہائیں ہیں۔ بلکہ اس سلسلہ میں دوسرانام جبۃ الاسلام حضرت اقدس مولا نامحہ قاسم صاحب نا نوتوی قدس سرہ کا ہے کہ انہوں نے فتنہ کی نقاب کشائی سے پہلے اس موضوع پر تخذیر الناس جیسی اہم مدلل اور قیمتی کتاب تصنیف فرمائی جوروقا دیا نیت کے موضوع پر راہنم ااور راہبر کا کام انجام دے رہی ہے۔ فیمتی کتاب تصنیف فرمائی جوروقا دیا نیت کے موضوع پر راہنم الور راہبر کا کام انجام دے رہی ہے۔ بعد محرمنا ظرہ مجیبہ میں ان کا یہ فیصلہ بالکل الہامی زبان میں نقل ہوا ہے۔ '' اپنا دین وائیان ہے۔ بعد رسول الشفائل کسی اور نجی الفیل کے ہونے کا احتمال نہیں جو اس میں تامل کرے اس کو کا فرسمجستا ہوں۔''

پھر مرزاغلام احمد قادیانی کے باطل ادّعاء کے پہلے بی سال ۱۳۰۱ھ میں جب مرزا قادیانی نے اپنے الہامات کودحی النی کی حیثیت سے برا بین احمد یہ میں شائع کیا تو علاءلد ھیانہ نے اس کی تکفیر کی۔

اس وقت تک حطرت مولانا رشیداحد گنگوبی قدس سره کواس دجل وفریب سے پوری واقفیت نظمی اس لئے کچھلوگوں نے جومرزا قاویانی سے حسن طن رکھتے تھے۔علاء لدھیانہ کی مخالفت میں حضرت گنگوبی سے فتو کی منگالیا لیکن علاء لدھیانہ اس سال جمادی الاقول ۱۳۱۱ھ میں جلسۂ دستار بندی کے موقع پر دیو بند تشریف لائے اور قادیانی کے مسئلہ میں حضرت گنگوبی اور ووسرے علاء دیو بند سے بالمشافہ کفتگوفر مائی ۔ مفتگو کے بعد دارالعلوم کے سب سے پہلے صدر مدرس حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نا نوتوی قدس مردس حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نا نوتوی قدس مردس حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نا نوتوی قدس مردس حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نا نوتوی قدس مردس حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نا نوتوی قدس مردس حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نا نوتوی قدس مردس حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نا نوتوی قدس مردس حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نا نوتوی قدس مردس حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نا نوتوی قدس مردس حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نا نوتوی قدس مردس حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نا نوتوی قدس مردس حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نا نوتوی قدس مردس حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نا نوتوی قدس مردس حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نا نوتوی قدس مردس حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نا نوتوی قدس محمد محمد علی مدرس حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نا نوتوی قدیل میں مدرس حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نا نوتوی قدیس میں مدرس حضرت مولانا مولون نوتوی نوتوی قدیل میں مولون نا محمد کیلوند کی مسئلہ میں مولون نا محمد کیلونوں کیلوند کانا کو کولوند کیلوند کیلو

'' بیخض (مرزاغلام احمد قادیانی) میری دانست میں لاند بب معلوم ہوتا ہے۔اس مخض نے اہل الله کی محبت میں رہ کرفیض ہاطنی حاصل نہیں کیا۔معلوم نہیں اس کو کس روح ہے اویسیت ہے۔ گھراس کے الہامات اولیا واللہ کے الہامات سے پچومنا سبت اور علاقہ نہیں رکھتے۔''

(ريس قاديان ج مص1)

اس کے بعد حضرت کنگوئی نے بھی مرزا قادیانی کے بارے میں وہ مؤقف اختیار فرمایا جواس کے باطل عقائد کی رو سے ضروری تھا۔ کسی نے سوال کیا کہ مرزاغلام احمد قادیا بی کے خیالات متعلق بہ دفات عیسی علیہ السلام جو پچھے ہیں خلامرہے پس اس مرزائی جماعت کا اپنی مساجد میں نہ آنے دیتا اور ان کے ساتھ نماز میں شریک ہونے سے تفرر کھنا کیسا ہے؟ توجواب میں ارشاد فرمایا۔

''مرزا قادیانی گمراہ ہے۔اس کے مرید بھی گمراہ ہیں۔اگر جماعت سے الگ ہیں اچھا ہے جہیں رائعتی ، خارجی کا الگ بہنا اچھا ہے۔ان کی واہیات مت سنو، اگر ہو سکے اپنی جماعت ' سے خارج کردو۔ بحث کر کے ساکت کرنا اگر ہو سکے ضرور ہے۔ورنہ ہاتھ سے ان کو جواب دواور ہرگز فوت ہوناعیسیٰ علیہ السلام کا آیات سے ٹابت نہیں وہ بکتا ہے اس کا جواب علماء نے دے دیا ہے۔گر گمراہ ہے۔اپنے اغواءاوراصلال سے بازنہیں آتا۔حیاءاس کونہیں کہ شرماوے۔''

اس کے بعد حطرت کنگوئی قدس مرہ نے مرزا قادیانی کومرقد ، زندیق اور خارج اسلام قرار دیا اور چونکہ حضرت اقدس ہی جماعت دیوبند کے سیدالطا کفیہ تھے اور ان کا فتو کی گویا پوری جماعت کا اجماعی فیصلہ تھا۔ اس لئے مرزا قادیانی حضرت اقدس کے فتو کی کی ضرب کاری کوزندگی کے آخری سانس تک نہ بھلا سکا اور حضرت اقدس کے بارے میں حسب عادت فحاثی پراتر آبا

اس زمانہ میں حضرت مولانا احمد حسن صاحب امردی اور حضرت مولانا رحمت الله کیرانوی کی خدمات بھی نا قابل فراموش جیں کہ حضرت مولانا احمد حسن صاحب امروبی نے دہان دہلم کی پوری طاقت اس کے لئے وقف کردی اور مولانا رحمت الله صاحب کیرانوی نے مولانا غلام دیکیر قصوری کے استفتاء پر ۱۳۰۲ اھیس مرزا قادیانی کومر تد اور دائرہ اسلام سے خارج قرار دے کر علائے حرمین سے اس کی تقد بی کرائی اور یہ نتوی مرزا قادیانی کی پڑھتی ہوئی آئے تھی کی مؤثر کا ف ابت ہوا۔ اس کے بعد کے ۱۳۰ ھیس مولانا محمد حسین بٹالوی کے استفتاء کے جواب میں تمام علاء مندوستان نے مرزا قادیانی کی تحقیر کی جس میں اکا بردیو بند میں حضرت مولانا رشید احمد صاحب مندوستان نے مرزا قادیانی کی تحقیر کی جس میں اکا بردیو بند میں حضرت مولانا رشید احمد صاحب مندوستان نے مرزا قادیانی کی تحقیر کی جس میں اکا بردیو بند میں حضرت مولانا رشید احمد صاحب مندوستان نے مرزا قادیانی کی تحقیر کی جس میں اکا بردیو بند میں دور ہفوات باطلہ کی وجہ سے منازی ہے۔ "

حفرت بینخ الهندقدس سره نے تحریر فرمایا: '' جالل یا تمراه کے سواا بسے عقا کد کا معتقد کوئی نہیں ہوسکتا۔''

حضرت مولا تامفتی عزیز الرحمٰن صاحبؓ نے رقم فرمادیا:'' قادیانی اور اس کے پیروجو اعتقادر کھتے ہیں وہ بلاشک الحاداورشر بیت کا ابطال ہے۔''

حفرت مولانا خلیل احمر ماحب سہار نیوری نے ارشادفر مایا: "ان عقائد کامخترع منال مضل بلکدد جاجلہ میں راس رئیس ہے۔"

www.besturdubooks.wordpress.com

حضرت مولا نا اشرف علی صاحب تھانویؓ نے تحریر فرمایا: ''ایسے عقائد کا معتقد کتاب اللہ کی بنیادوں کومنہدم کرنے والا ہے۔''

اس کے بعد ۱۳۰۸ ھیں جب مرزا قادیانی کی کتابیں'' فتح اسلام ، توضیح مرام اورازالہ اوہام''شائع ہوئیں۔ جس میں وفات سے کا دعویٰ کر کے اپنے میچ موعود ہونے کا اعلان کیا گیا تھا تو علاء رباقین خم شونک کر میدان مین آ گئے اور سارا ہندوستان مرزا قادیانی کی تروید کے غلغلوں سے کو بختے لگا۔ اس زمانہ میں حضرت مولا ٹا اساعیل صاحب علی گڑھی نے کام شروع فرمایا۔ جگہ جگہ مناظروں میں مرزا نیوں کو فلکست فاش دی جانے گی۔

شعبان ۱۳۲۱ھ میں حضرت مولا نامفتی کفایت اللہ صاحب قدس سرہ نے البر ہان نای رسالہ شاہجہاں بور سے جاری کمیا جوتقریباً ووسال تک تاریکیوں کی شب میں تنویر سحر کا کام انجام ویتار ہا۔

سااه میں نواب حاملی خال والی ریاست را مپور کے زیراہتمام عظیم الثان تاریخی مناظرہ ہوا۔ جس میں حضرت مولا تا احمد حسن صاحب امروہی اور حضرت مولا تا شاء اللہ صاحب امر تری اور حضرت مولا تا شاء اللہ صاحب امر تری کے باطل شکن ولائل اور بیانات سے قادیا نیبت لرزہ پراندام ہوگئی اور ۱۳۲۹ھ میں حضرت مولا نامجم علی موقلیری قدس سرہ کی زیر سرکروگی وہ تاریخی مناظرہ ہوا۔ جس میں چالیس علاء کرام نے شرکت فرمائی۔ جن میں حضرت مولا تا سید انور شاہ شمیری مصرت مولا تا سید مرتفای حسن صاحب چاند پوری ، حضرت علامہ شبیراحم عثالی اور دوسرے اکا بر دیو بند شریک ہوئے اور اس مناظرہ میں مرزائیوں کی فکست فاش نے ان کی کمرتوڑ دی۔

پھراس کے بعد اسساھ میں مولانا محرسہول صاحب ہفتی دارالعلوم دیوبند کے قلم سے ایک مفصل فتوی میں پہلے مرز اغلام احمر قادیانی کے سے ایک مفصل فتوی میں پہلے مرز اغلام احمر قادیانی کے افکار دعقائد کو اس کی کتابوں سے فقل کیا گیا تھا۔ پھر لکھا گیا تھا۔ ''جس مخص کے ایسے عقائد واقوال ہوں اس کے خارج از اسلام ہونے میں کسی مسلمان کوخواہ جابل ہو یا عالم تر دونہیں ہوسکتا۔ لہذا مرز اغلام احمد قاویانی اور اس کے جملہ جعین ورجہ بدرجہ محمر تد، زندیق ، طحر، کا فر اور فرقہ ضالہ میں یقینا داخل ہیں۔''

اس فتوی پر حضرت شیخ الهند اور حضرت علامه تشمیری اور دوسرے مشاہیر علماء کے وستخط بیں ۔ حضرت شیخ الهند قدس سرہ نے اس فتوی پر وستخط کے ساتھ بیدالفاظ مزید قلمبند فرما کراپی مہر لگائی ہے۔ یہ ''مرزا!علیہ مایستفتہ کے عقائد واقوال کا کفریہ ہونا ایسابدیمی مضمون ہے کہ جس کا انکار کوئی منصف فہیم نہیں کرسکتا۔ جنگی تفصیل جواب میں موجود ہے۔''

بنده محمود عفى عنه صدر المدرسين دار العلوم ويوبندا

حضرت مینخ البندٌ اگر چه انگریز کی ذریت ( قادیانی ٹولیہ) ہے نہیں بلکۂ براہ راست قادیانی نبوت کے خالق (انگریز بہادر) سے نکر لے رہے تھے۔لیکن ذریت برطانیہ کو بھی نظرانداز نہیں کیااوراینے نابغۂ روزگار تلانہ ہ (جن کی فہرست بڑی طویل ہے) کواس جانب متوجہ فر مایا۔ جنہوں نے اس موضوع کو اپنی خدمت کا جولا نگاہ بنایا۔محدث کبیر علامہ انور شاہ تشمیری ، حکیم الامت مولانا اشرف على تفانويٌ ، فقيه الامت حضرت مولانامفتي كفايت الله صاحبٌ ، هيخ الاسلام حضرت مولانا سيدحسين احمد كى، حضرت علامه شبير احمد عثالى، حضرت مولانا سيد مرتفلى حسن جا ند پوري، حضرت مولانا ثناء الله صاحب امرتسري، فينح الا دب حضرت مولانا اعز ازعلى صاحب، حضرت مولانا عبدالسيع صاحب انصاري، حضرت مولانا احماعلى صاحب لا بوري، حضرت مولانا ابوالقاسم رفیق ولا وری اورحضرت مولا نا محمد عالم آسی امرتسری نے تحریر وتقریر کے ذریعے جریم ختم نبوت کی پاسبانی کا فریضه انجام دیا۔ کیکن ان اکا ہر کی خدمات کی فہرست میں ججۃ الله فی الارض حضرت علامه انورشاه کشمیری اور فانتح قاد بان حضرت مولانا ثناء الله صاحب امرتسری کا کارنامه سب سے زیادہ نمایاں ادرمتاز ہے۔حضرت مولانا ثناء الله صاحب امرتسری اگر چہمسائل فقد میں حضرت مینخ البند کے مسلک برنہ تھے۔ ممرفتم نبوت کے لئے آپ کے ارشاد برجان چھڑ کتے تھے۔ حضرت فينخ الهند في آب كوريد بور عطقه الل حديث من مرزائيت ك خلاف بيداري بيدا کر دی اورمولا ناامرتسری نے مولا ناابراہیم سیالکوٹی اورمولا نا دا ؤدغز نوی کوبھی اس پلیٹ فارم پر لا كعر اكرويا \_ادهر حضرت علامه تشميري نے اپنے علم وقلم اور تلاندہ كى بورى طاقت اس فتنه كى سركوني کے لئے وقف کر دمی اور روقاویا نیت کی تقریب سے اصول دین اور اصول تکفیر کی وضاحت براہا جیمتی سرمایہ تیار فرمایا کہ قیامت تک اس طرح کے فتنوں کی سرکو بی کے لئے امت اس سے روشنی · حاصل كرتى رب كى \_ حضرت علامه تشميري ك تلافده من عليم الاسلام حضرت مولاتا قارى محد طيب صاحبٌ، حضرت مولا تامفتي محد شفيع صاحبٌ، حضرت مولانا محد يوسف صاحب بنوريٌ، حصرت مولانا اوريس كاندهلوي، حضرت مولانا بدر عالم صاحب ميرهي، حضرت مولانا حفظ الرحمن سیو ہاروی، حضرت مولا نا حبیب الرحلن لدھیا نوی، حضرت مولا نا عبدالقا ور رائے پوری، حضرت

مولا تاسیدعطاء الندشاہ بخاری ،حضرت مولا تا چراغ محمصاحب کو جرانوالہ،حضرت مولا تا مفتی محمد تعیم لدھیانوی ،حضرت مولا تا ابوالوفاء شاہجہان پوری ،حضرت مولا تا غلام غوث ہزاروی ،حضرت مولا تا منسس الحق افغائی ،حضرت مولا تا محمد منظورا حمد تعیم الدھیاتی ،حضرت مولا تا محمد منظورا حمد تعیم اللہ منظورا حمد منظورا حمد تعیم اللہ منظمی اورووسر بے جلیل القدرعلاء نے اس فتند کا بحر پورتعا قب کیا۔ ہندوستان کے طول وعرض میں قرید قرید کھوم کرحق کی وضاحت کی اوراس موضوع کے ہر پہلو پر اتفالٹر پچر تیار کر ویا کہ اس کاکوئی کوشہ تشدنہیں ہے۔ فجر اہم اللہ عناوعن سائر المسلمین!

تقتیم ہند کے بعداس فتند نے سرز مین پاکستان کواپی سرگرمیوں کامر کز بنایا تو دہاں بھی علاء و پوبندا ورمنسین و بوبند نے تمام طاقتیں اس تریم مقدس کی حفاظت کے لئے وقف فر ماویں۔ تا ینکہ قادیا نیت تاریخ انسانیت میں ایک بہتان اورافتر اوبن کررہ گی اور ریکام خدا کے فضل و کرم سے تحیل تک پہنچ میا۔

مجابد بن قوم

علاوکرام کی جدوجہدسے قادیا نیوں کومرتد اور غیرمسلم اقلیت قرار دیئے جانے کے بعد اب قادیا نیوں نے ایسے مقامات کو منتخب کیا ہے۔ جہاں انہیں اس سلسلہ میں سیاس طور پر فرصت مہا ہوسکتی ہے۔ چنانچاب ہندوستان میں بھی ان کی سرگرمیوں میں تیزی آ حملی ہے۔ جگہ جگہ مراکز قائم ہورہے ہیں۔ کانفرنسیں منعقد کی جاری ہیں اوراس فتنہنے از سرنو مختلف انداز پر کام شروع کر دیا ہے۔ تغلق آباد وہلی میں مرزائیوں نے ایک وسیع وعریض جگہ خرید کر وہاں اپنا مرکز قائم کرایا ہے۔خرید کردہ زمین کا احاطہ بٹالیا حمیا ہے اور عارضی طور پر ایک مسجد ضرار (بیت الشیاطین) کی بنیاد وال کراسلامی احمدی تبلیغی مشن کا بورو لگادیا میا ہے۔ بمبئی دکلکتہ میں ان کے مراکز بہلے ہے قائم ہیں جن کی تجدید کر کے طاقتور بنایا جارہا ہے۔ میرٹھ میں بھی ایک دفتر قائم کرلیا ہے اور وہاں مرزائیوں کی ایک کانفرنس بھی منعقد ہو چکی ہے۔ای طرح چند ماہ قبل لکھنؤ میں بھی کانفرنس کر چکے ہیں۔ ہاتھرس صلع علی گڑھ میں بھی مشن قائم کرلیا حمیاہے۔جس سے غرباء میں مفت دوا ئیں بھی تقتیم ہور بی بی اورطلب کو تعلیمی وظا نف بھی ویئے جارہے ہیں اور وہاں العیاؤ بالله متعدد خاعدان قادیا نیت کوقبول بھی کریچکے ہیں۔ای طرح فقح پور کا نپور میں بھی مرزائیوں کی جد دجہد تیز ہو کی ہے اور کی گھرانے قاویانیت کے لپیٹ میں آ گئے ہیں۔حیدرآ باد مالا بار میں بھی مرزائیوں کی تنظیم جدید موری ہے۔ مرزائیوں کا شعبہ نشر واشاعت بھی زعرہ کیا گیا ہے اور ۱۹۸۲ء سے اب تک ان کی کئی ٹی اور پرانی کتابیں طبع ہوکرسا منے آئی ہیں اور بہت سار کے لئے ہیں۔اخبار بدرقادیان میں از سرنوروح ڈالی جاری ہے۔مرزائیوں نے اپنے کفر کی اشاعت کرنے کے لئے مبلغین کی تربیت کا کام بھی شروع کر دیا ہے اور اس کے لئے آئی میں "سادھن" کے نام سے سینٹر کا قیام عمل میں آئی ہے۔اس لئے ضروری تھا کہ دارالعلوم کے فرزندوں اور ہندوستان کے علاء کواس موضوع پرخور دفکر کرنے کی دعوت دی جائے۔

اجلاس منعقد کرنا اگرچہ وارالعلوم کے بنیاوی مقاصد میں نہیں ہے۔ لیکن جب ضرورت سامنے آئے اور حالات کا تقاضا ہوتو گھراجلاس بلانا ، الل مشورہ اور ارباب تعلق کوز حمت اجتماع وینا ضروری ہوجاتا ہے۔ چنا نچہ شور کی منعقدہ ۱۹۰۹ / ۲۱،۲۰ رشعبان ۲۰۹۱ھ نے فیصلہ کیا ہے کہ اس وقت سرز مین ہند پر قادیا نیت کاعفریت پھر پنجہ گاڑنے کی تدیریں کررہا ہے تو فوراً اس کا سہ کیا جانا چاہئے اور الل علم کوجمع کر کے اس کے تازہ پیر بن کوتار تارکرنے کی جدوجہد کوتیز ترکر وینا جائے ہے۔

علاء والامقام! اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے اسلاف امجاد نے اس موضوع کو پوری طرح کمل فرمادیا ہے۔ لیکن عرصہ وراز سے ہندوستان میں چونکہ قاویا نبیت کی آ واز ، مدہم پر میں شری سے دیکہ قاویا نبیت کی آ واز ، مدہم پر میں شری سے دیں گئی ہمارہ کی ترابیں تایاب ہوگئی تھیں۔ اس موقع پر دارالعلوم کی جانب سے چند کتا ہیں بھی شائع کی جارہی ہیں اورارادہ ہے کہ تا زہ دم فضلاء کواس فتنہ کی اہمیت سے آگاہ کر کے انہیں اس کی تروید کے لئے میدان میں اتار ویا جائے۔

اوراس کے ساتھ ہی سیجے افکار وعقا کد کی نشر داشاعت کے لئے بھی تا بمقد درا پئی مسائی کو تیز ترکر دیا جائے۔ چونکہ بید تقیقت اپنی جگہ ثابت ہے کہ سرکار دوعالم افتی کی بعثت کے بعد انسانیت کی نجات کا صرف ایک بی راستہ ہے کہ انسانیت کا قافلہ سرور عالم افتی کی بیان فرمودہ صراط مستقیم پرگامزن ہوجائے۔

قابل صداحترام بھائیو! اس موقع پر یکسال سول کوڈ کے مسئلے کی طرف توجہ ولانا بھی ضروری معلوم ہوتا ہے۔ کیونکہ انجمی چندون پہلے اس سلسلے میں ہارکونسل آف انڈیا کے زیرا ہتمام کونشن کی جوہا تنس سامنے آئی ہیں ان کے سبب مسلمانوں کی پوری توجہ اس مسئلے کی طرف منعطف ہوگئی ہے۔

اس کونش میں جو پالیسی اختیاری می اور جوطرزعمل سامنے آیا وہ مسلمانوں کے لئے انتہائی ول آزار ہے۔ کیونکہ بکسال سول کوڈ کے بعد مسلم پرسٹل لاء کی کوئی حیثیت باتی نہیں رہ جاتی اور مسلمانوں کے لئے نہ ہی اور شرعی ہدایات کے خلاف کسی چیز کا قبول کرناممکن نہیں ہے۔

اس لئے دارالعلوم و ہو بند، اس کے فرزندا در منعسین غیرمبہم الفاظ میں اس سے ہیزاری کا اظہار کرتے ہیں اور اس کو مداخلت فی الدین قرار ویتے ہوئے اس کے ہر حال میں ناقائل قبول ہونے واس کے ہر حال میں ناقائل قبول ہونے کو داضح کر وینا اپنا ملی اور نہ ہی فریضہ جھتے ہیں۔اللہ تعالی مسلمانوں کو اس طرح کے تمام شرور وفتن سے محفوظ رکھے۔ آمین!

آخریں احظر خدام دارالعلوم دیوبند کی جانب سے مہمانان گرامی قدر کا بصمیم قلب شکر بیدادا کرنا اپنا فرض سجھتا ہے اور داجبات کی اوا کیکی میں کوتا تی کے لئے معذرت خواہ ہے اور امید کرتا ہے کہ حضرات محتر مین نے جس طرح زحمت سفر برداشت کر کے کرم بے پایاں کا فبوت دیا ہے اس طرح تقصیرات سے صرف نظر فرما کربھی ممنون فرما کیں گے۔ والسلام!

(حفرت مولانا)مرغوب الرحمٰن (صاحب)مهتم وأرالعلوم ويوبند ختم نبوت كى حقيقت

أور

حفاظت دین کے لئے سلسلہ میں ہمارے بزرگوں کامؤقف

ازحضرت مولانا محد منظورصا حب نعماني

حضرات کرام! آپ میرا حال و کور ہے ہیں، بیاری اور ضعف پیری سے نیم جان جسم آپ کے سامنے ہے۔ اس حال میں اپنی حاضری اور آپ حضرات کے درمیان موجودگی کو اللہ تعالیٰ کی توفیق خاص کا کرشمہ اور اپنے لئے باعث سعادت سمجھتا ہوں اور اس اجلاس کے موضوع'' محتم نبوت''کی نسبت کی قوت کشش کا ایک شمرہ۔

زندگی مجرکتاب وقلم سے واسطہ رہنے کے باوجود نظم آیا اور نہ قلم ، اور اب تو آئے ہوئے علم کے جانے کا زمانہ ہے۔ رات بی مجھے معلوم ہوا کہ اس حال میں استے اہل علم حضرات کے سامنے اس اہم اجلاس کی مہلی نشست میں مجھے کھے عرض کرنا ہے تو کوشش کی کہ چند مختر اشارات قلمبند کراووں۔

محترم حضرات! فيوت ورسالت انبان كى سب سے اہم بنیا دى اور فطرى ضرورت اور

راہ سعادت کی طرف اس کی راہنمائی کی بخیل کا خدائی انظام ہے جوابندائے آفرینش سے چھٹی صدی عیسوی تک تو اس طرح جاری رہا کرقوموں ، علاقوں اور فتلف بنیا ووں پر قائم ہونے والے انسانی مجوعوں معاشروں کے لئے الگ الگ انبیاء ورسل کی بعث مختلف فرقوں میں ہوتی رہی۔ پھر چھٹی صدی عیسوی میں جب کہ انسانیت بلوغ کو پھٹی گئی اور حکمت اللی کے نظر نہ آنے والے مسلسل عمل کے نتیجہ میں ونیا کے جغرافیائی ، تمدنی ، مواصلاتی اور وہنی احوال اس طرح کے ہوگئے کہ پوری و نیا کوایک رہنمائی کا مخاطب بنانا ، اسے ایک ہی مرکز ہدایت سے وابستہ کرناممکن ہوگیا اور ہوگئے ۔ تب سیدنا محرر مول الله الله کو اس مبارک سلسلہ کا خاتم اور عالمین کے لئے مبعوث فرماد یا ہوگئے ۔ تب سیدنا محرر مول الله قالم کو اس مبارک سلسلہ کا خاتم اور عالمین کے لئے مبعوث فرماد یا میا اور کو یا یہ طرح کروائن میں بے کہ گیا اور کو یا یہ طرح کروائن میں ہے کہ خاتم نوت اور اس کے والے انسانوں میں سے کسی ایک فرو پر اب ایک لیے بھی ایسانہیں آئے گا جو نبوت اور اس کے فیضان ہدا ہو سے خالی ہو۔ اس پہلو پڑور فر مایا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ ختم نبوت اس فیضان ہدا ہو ہے کا ہو۔ اس پہلو پڑور فر مایا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ ختم نبوت اس فیضان ہدا ہو ہے اس کے انقطاع اور اس کے فیض سے محروئ نہیں بلکہ اس کے دوام و تسلسل کا نام ہے۔ فیضان ہدا ہے ۔ انقطاع اور اس کے فیض سے محروئ نہیں بلکہ اس کے دوام و تسلسل کا نام ہے۔

ختم نبوت کا ایک اور پہلواس لائن ہے کہ اسے اچھی طرح سمجھ کر عام کیا جائے۔وہ یہ ہے کہ گذشتہ امتوں کے لئے نئے نبی کی آ مدا یک شدید آ زبائش ہوا کرتی تھی۔ آئے والے نبی سے پہلے نبیوں کے مانے والوں میں سے بہت کم لوگ اس کو تبول کرتے اور اس پر ایمان لاتے سے بہلے نبیوں کے مانے والوں میں سے بہت کم لوگ اس کو تبول کرتے اور اس پر ایمان لاتے سے بوی تعدادا نکار دکھذیب اور کفر کا راستہ اختیار کر کے لعنتی اور جہنی ہو جاتی تھی۔سب سے آخری و موقی مالشان رسولوں ہی کی مثال سامنے رکھ لیلئے ۔اسرائیل سلسلہ کے آخری رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے اور احیاء موتی جیسے مجز سے لیے کر تشریف لائے تو یہود یوں میں سے کتنے ان پر ایمان لائے اور کتنوں نے ان کو جموٹا مدی نبوت قرار و سے کر لعنتی اور واجب میں سے کتنے ان پر ایمان لائے اور کتنوں نے ان کو جموٹا مدی نبوت قرار دیا اور ان کی شری عدالت نے ان کوسولی کے ذریعہ برائے موت دینے کا فیصلہ کیا اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو نہ مان کر اس وقت کی قریب قریب بوری یہودی امت لعنتی اور جہنی ہوگئی۔

ای طرح جبان کے بعدسید ناحضرت محمد رسول النظافی تشریف لائے تو اگر چہ آپ ملائے ہوں کا سے تو اگر چہ آپ ملائے ہوں کا بیشین کوئیاں تورات وانجیل وغیرہ اگلی آسانی کتابوں میں موجود تھیں۔ اس کے باوجود اکلے پیٹیروں اور ان کی اگلی کتابوں کے مانے والے یہود

ونصاری میں ہے بس چند بی نے آپ اللہ کو قبول کیا اور آپ اللہ کی رایمان لائے۔ باتی سب انکار و تکذیب اور کفر کا راستہ اختیار کر کے ونیا میں اللہ کی لعنت اور آخرت میں جہنم کے ابدی عذاب کے مستق ہوئے۔

پس اللہ تعالی نے رسول اللہ اللہ پر نبوت کا سلسلہ فتم فر ماکراس امت محدید پر بیر عظیم رحمت فر مائی کہ اس کو اس سخت ترین امتحان اور آز مائش ہے محفوظ فر ماویا۔ اگر بالفرض نبوت کا سلسلہ جاری رہتا تو یقنینا وہی صورت ہوتی جو پہلے ہمیشہ ہوتی رہی تھی۔ یعنی حضوط اللہ کی امت کے بہت تھوڑ ہے لوگ آئے والے نبی کو قبول کرتے اور زیادہ تر آپ اللہ تھا ہے کہ اس کا انکار کر معاذ اللہ) کا فراور لعنتی ہوجاتے۔ پس اللہ تعالی نے نبوت کا سلسلہ حضوط اللہ پر فتم فر ماکر اس امت کو ہمیشہ کے لئے کفراور لعنت کے اس خطرہ سے محفوظ فر مادیا۔ اس لئے بی فتم نبوت امت محمد یہ کے اللہ تعالی کی عظیم ترین رحمت ہے۔

اس سلسلہ میں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ سیدنا محدرسول التعلق کے ذمہ پیغام اللی کے تبای اللی کا میں میں ایک انہاں کی تبلیغ اور اس کو قبول کرنے والوں کی تعلیم وتربیت کے کام کے علاوہ ایک کام یہ بھی تھا کہ ایک الیں امت تیار کردیں جوان تینوں کاموں کو سنجال لے۔

حضرت شاہ ولی اللہ نے اس حقیقت کی تجبیر یہ کہ کرفر مائی ہے کہ بعثت "بعثت مزووجہ" میں ۔ یعنی آپ آپ آلی ہے کہ بعثت ہوئی ہے۔ رسول میں ۔ یعنی آپ آپ آلی کے است کی بھی بعثت ہوئی ہے۔ رسول اللہ آلی ہے کہ است کی بھی بعثت ہوئی ہے۔ رسول اللہ آلی ہے کہ اس طرف اشارے بھی آئے ہیں کہ آپ آپ آلی کے بعد اللہ تعالی آپ آلی کے ارشاوات میں وقا فو قا ایسے بندے پیدا فرما تا رہ گا جو آپ آلی کے لائے ہوئے آپ آلی کی خدمت انجام دیتے رہیں گے۔ آپ آلی کے دین کی حفاظت واشاعت اور اس کی صفائی وآ بیاری کی خدمت انجام دیتے رہیں گے۔ آپ آلی کے ایک ایک ارشادے الفاظ ہیں۔

"ان الله يبعث لهذه الامة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها "اكاور مديث كالفاظ إلى: "يخمل هذا لعلم عن كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الضالين وانتحال المبطلين وتاويل الجاهلين "اكاورار أوك الفاظ إلى-"لكل قرن سابق"

ايكاور وديث كالفاظ إلى: "بدأ الاسلام غيريباً وسيعود غريباً فيطوبى للغرباء قيل من الغرباء يا رسول الله (عَلَيْهُمُ)؟ قال الذين يصلحون ما افسد الناس من امتى"

رسول النمای کے ان سب ارشادات کا حاصل یمی ہے کہ اللہ تعالی ہر دور میں آپیائی کی اللہ تعالی ہر دور میں آپیائی کی امت میں ایسے افراد پیدا فرما تا رہے گا جو آپ اللہ کے لائے ہوئے دین کی حفاظت واشاعت اور تجدید وصفائی کا کام کرتے رہیں گے۔ گذشتہ چودہ سوسال میں دین کی جو خدمات ہوئی ہیں وہ دراصل انبی ارشادات نبوی تعلیق کی می تطبیق ہیں۔

محققین کا خیال ہے کہ ہزارہ ووم کے آغاز سے اس عظیم کام کاخصوصی مرکز حکمت اللی نے سرز بین ہندکو بناویا۔حضرت امام ربانی مجدوالف ٹائی سے یہاں اس زریں سلسلہ کا آغاز ہوا۔ان سے اللہ تعالی نے جو بڑے بڑے کام لئے ان بیں اکبر کے وین اللی کا خاتمہ سرفہرست ہے۔جوابیا فنا ہوا کہ اب تلاش کرنے سے اس کا ذکر صرف تاریخ کی کتابوں بیں ملتا ہے۔اس کے علاوہ تو حید دسنت کی اشاعت بمشر کا ندرسوم و بدعات کے خلاف جہاد تزکیدواحسان کے صاف ستھرے نظام کی ترویج ، مجڑے ہوئے تصوف کی نئے کئی اور شیعیت کے فتنہ سے اس دور کے مسلمانوں کو بچانے کی جدوجہدان کے چندا ہم تجدیدی کا رنا ہے ہیں۔

ان کے بعد بیامات بارھویں صدی میں حضرت شاہ ولی اللہ کے بہر وہوئی۔ان کے زمانے میں ہندوستان میں اسلام اور مسلمانوں پر بخت حالات تھے۔ باہمی تفرقہ واختشار بہت زیاوہ بردھا ہوا تھا۔ چھوٹی چھوٹی ہاتوں پر اصرار کی وجہ ہے مسلمانوں کے قلف حلقوں اور مکا تب فکر کی صلاحیتیں ہاہم ایک دوسرے کی تر دید و قسلیل ہی پر صرف ہور ہی تھیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ فکر کی صلاحیتیں ہاہم ایک دوسرے کی تر دید و قسلیل ہی پر صرف ہور ہی قور اس کی صفوں میں اسخاد اور فید وہ تمام کام کے جن سے ملت اسلامیہ ہندیہ کی تعیر نوہ و سکے اور اس کی صفوں میں اسخاد اور قدموں میں جو وہ تمام کام کے جن سے ملت اسلامیہ ہندیہ کی تعیر نوہ و سکے اور اس کی صفوں میں اتھا واور قدموں میں جو اسلامیہ ہندیہ کی تعیر نوہ و سکے اور اس کی صفوں میں اتھا واور وقت کے فتوں اور اسلام کو در پیش وافلی و خارتی خطروں پرکڑی نظر رکھی ۔ یہاں خاص طور پر رو شیعیت کے سلسلہ میں ان کے کام کا حوالہ دیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے نہ صرف یہ کہ خود دو کتا ہیں شیعیت کے سلسلہ میں ان کے کام کا حوالہ دیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے نہ صرف یہ کہ خود دو کتا ہیں تھنیف کیں۔ (۱) از اللہ السخفاء عن خلافہ الخلفاء ۔ (۲) قسرۃ العید نین فی تفضیل الشید خین ۔ بلکہ حضرت مجدوالف ثانی کے اس رسالہ کاعر بی ترجمہ بھی کیا جو انہوں نے شیعوں کی تائید میں لکھا تھا۔

حضرت شاہ ولی اللہ کے مصل بعد ان کے صاحبز ادہ گرامی حضرت شاہ عبدالعزید کا اندازہ آپ جیسے الل علم ونظر حضرات صرف اس سے لگا سکتے ہیں کہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب نے اپنے زمانہ میں ہندوستان کو دارالحرب قرار دیا تھا۔ لیکن کہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب نے اپنے زمانہ میں ہندوستان کو دارالحرب قرار دیا تھا۔ لیکن

ا پنے تمام دوسرے کاموں کے ساتھ جن میں رجال کار کی تیاری کا کام سب سے زیادہ اہم تھا انہوں نے تمام دوسرے کاموں کے ساتھ جن میں رجال کار کی تیاری کا کام سب سے زیادہ اہم تھا انہوں نے بھی شیعیت کے فتنہ سے اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت کے لئے ''تحفیدا ثناعشریہ' جیسی کتاب تصنیف فرمائی جوانشاء اللہ!اس راہ میں قیامت تک مسلمانوں کی رہنمائی کرتی رہےگی۔

پھر حضرت سیداحمد شہید ؓ اور حضرت شاہ اساعیل شہیدؓ نے اپنے تمام کاموں کے ساتھ جن میں اعلاء کلمتہ اللہ کے لئے میدان کارزار کا سجانا سرفہرست ہے۔ شرک وبدعات کی بیخ کنی کا کام پورے اہتمام کے ساتھ جاری رکھا۔

پھروہ وقت آیا کہ مغلیہ حکومت کا اگر چہ پھھ نام باتی تھا۔لیکن فی الحقیقت وہ ختم ہو پکل ساس کی جگہ سرکار ایسٹ انڈیا کمپنی کا اقتدار قائم ہو چکا تھا۔ اس وقت مسلمانوں کی ساس مغلوبیت اور کمزوری کے اس موقعہ کوغیست بچھ کرعیسا فی مبلغین کی ایک فوج میدان میں آگئی۔ انہوں نے سمجھا تھا کہ اس وقت مسلمانوں کوعیسا فی بنالین آسان ہوگا۔انہوں نے تحریر وتقریر سے تبلیقی مہم وسیح پیانے پر شروع کر دی تو ہمارے سلسلہ کے اکابر میں سے حضرت مولا نار حمت اللہ کیرانوی، حضرت مولا نار حمت اللہ کیرانوی، حضرت مولا نا وحمت اللہ کیرانوی، حضرت مولا نا محمد قاسم نا نوتوگ ، ویکر علمائے کرام نے ایسا مقابلہ کیا جس نے عیسائی مبلغین کو ہمیشہ کے لئے پسپا اور خاص کر مسلمانوں کی طرف سے مایوں کر دیا۔اس کے پھھ بی بعد سوامی ویا نندگی آریہ سالی تحریر وقتر پر سے اس کا بھی مقابلہ کیا۔اس دور میں بورپ کے سیاسی غلبہ منایا۔حضرت نا نوتوگ نے تجربر وتقریر سے ساس کو بھی ضاص توجہ فرمائی اور انہیں اور تھر پر وں سے قابت کیا کہ اسلام کے تم ام بنیا دی عقائد ونسائل عقل وفطرت کے عین مطابق جیں اور جواس کے خلاف ہے دی مالانی عقائد ونسائل عقل وفطرت کے عین مطابق جیں اور جواس کے خلاف سے دئیں منایا دی مقائد ونسائل عقل وفطرت کے عین مطابق جیں اور جواس کے خلاف سے دئی خلاف عقل وفطرت ہے۔

پھران خارجی حملوں اور فتنوں کے وفاع اور مقابلہ کے ساتھ شیعیت کی صلالت کے خلاف بھی آپ کی مستقل تعنیف 'ہولیۃ المعیعہ'' اور خلاف بھی آپ کی مستقل تعنیف 'ہولیۃ المعیعہ'' اور اس موضوع ہے متعلق آپ کے محتوبات اہل علم کے لئے قابل مطالعہ ہیں۔ اس کے علاوہ لغلیمات نبوی اور دین کی حفاظت واشاعت کا سلسلہ جاری رہنے کے لئے دینی مدارس کے قیام کی طرف بھی خاص توجہ فرمائی۔ علیٰ ہذا!

آپ کے رفیق خاص حضرت گنگوی نے بھی عمر بھر شیعیت اور دوسرے داخلی فتوں اور

مراہیوں مشرکا نہ رسوم و بدعات سے اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت کے لئے جدوج بحد فرمائی اور اس کوتقر بالی اللہ کا فر بعیہ مجھا۔ انہی کے زمانہ میں مرزاغلام احمد قادیانی کا فتن شروع ہوا۔ ابتداء میں جب تک حضرت کے علم میں اس کی وہ با تیں اور وعوے نہیں آئے جن کی وجہ سے اس کو وائر ہا اسلام سے خارج قرار وینا فرض وواجب ہوگیا۔ آپ نے احتیاط فرمائی لیکن جب اس کے ایسے وعوے سامنے آگے جن کے بعد کف لسان کی بھی مخوائش نہ رہی تو حضرت نے اس کو وائر ہ اسلام سے خارج قرار ویا۔

حضرت نا نوتوی اور حضرت گنگون کے بعد ان کے طاخہ و مسترشدین، حضرت فلی البند، حضرت سہار نبوری ، حکیم الامت حضرت تھا نوی ، پھر ان کے طاخہ و مسترشدین، حضرت علامہ محمدانورشاہ شمیری ، حضرت مولا ناسید محمد مرتضی حسن چاند پوری ، حضرت مولا ناسید حمد مرتفی حسن چاند پوری ، حضرت مولا ناسید حسین احمد کی ، حضرت مولا ناشیر احمد عثانی ، حضرت مولا نامجر ذکر یا کاند حلوی سید بصرات بھی اپنا اکا بر واسلاف کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، خارجی حملوں اور واظی فتوں سے دین کی حفاظت علوم نبوی کی اشاحت، امر بالمعروف و نبی عن الممتکر اور امت کی اصلاح وارشاد کی خدمت انجام دیت کی اشاحت، امر بالمعروف و نبی عن الممتکر اور امت کی اصلاح وارشاد کی خدمت انجام دیت مرتب کوائی آئی موں سے دیکھ ہو کے جہم شہاوت دیتے ہیں کہ کوئی بڑی سے بڑی مصلحت ان محمول ہے و یکھا ہو ہے جم شہاوت دیتے ہیں کہ کوئی بڑی سے بڑی مصلحت ان نہیں کرسکی تھی ۔ بار ہا ہم نے و یکھا اور تجربہ کیا کہ ہارے یہ اکا برکسی مسلکہ کی طرف بڑی شدت نہیں کرسکی تھی ۔ بار ہا ہم نے و یکھا اور تجربہ کیا کہ ہارے یہ اکا برکسی مسلکہ کی طرف بڑی شدت نہیں کرسکی تھی ۔ بار ہا ہم نے و یکھا اور تجربہ کیا کہ ہارے یہ اکا برکسی مسلکہ کی طرف بڑی شدت بھی سات تھی ہوں کہ جس فت و یکھا اور تجربہ کیا کہ ہار سے یا اس شدت کا مستحق نہیں تھا۔ لیکن تھوڑ ہے ہی دن بھی سامنے آگیا کہ ہم جس فت نو کہ بہت معمولی بجورے ہے یہ یا اس کودین میں رخنداور فتند ہی نہیں بجود ودین کے لئے ایسے زہر یہ بیل برگ وہار لا یا کہ الا مان الحفیظ!

بیاجلاس تحفظ ختم نبوت کے عنوان سے بلایا گیا ہے اور پی اس کا اصل موضوع اور مقصد ہے۔ اس سلسلہ میں ہمارے استاذا مام العصر حضرت مولا نامجم انور شاہ سے (خاص طور سے اس دارالعلوم کی صدارت تدریس کے دوران میں ) اللہ تعالی نے جوکام لیا ادراس کے بارے میں ان کا جوحال تھا (جس کی طرف کچھاشارہ اجلاس کے دعوت نامہ میں بھی کیا گیا ہے) میں مناسب بلکہ ضروری مجمتا ہوں کہ اس موقع پر آپ حضرات کے سامنے اس کا پچھذکر کروں۔ میں اس کا بلکہ ضروری مجمتا ہوں کہ اس موقع پر آپ حضرات کے سامنے اس کا پچھذکر کروں۔ میں اس کا بینی شاہد ہوں۔

اس دفت میں اسلملہ کی حضرت کی تصانیف اوران کی علمی عظمت واہمیت کا ذکر نہیں کروں گا۔ ای طرح حضرت کی توجہ اور گرمندی سے آپ کے تلافہ ہ کی جوا کی بڑی تعداد قادیا نی فتنہ کے خلاف تحریر وتقریر کے ذریعی مجہاد کے لئے تیار ہوکر میدان میں آئم گئی تھی ، اس کا بھی ذکر نہیں کروں گا۔ جن سے اس فتنہ کے بارے میں حضرت کی شدت نہیں کروں گا۔ جن سے اس فتنہ کے بارے میں حضرت کی شدت احساس اور قلبی اضطراب کا میجھا نداز ولگا یا جا سکے گا۔

میں ۱۳۲۵ ورئی سیال دورہ صدیث کا طالب علم تھا، بیددارالعلوم دیوبند میں حضرت کی صدارت تدریس اور درس صدیث کا آخری سال تھاجس دن دورہ صدیث کے طلبہ کا سالا نہ احتجان ختم ہوا اس دن حضرت نے بعد نماز عصر محبد میں دورہ سے فارغ ہونے والے ہم طلبہ کو خصوصی خطاب فرمایا۔ وہ گویا ہم لوگوں کو حضرت کی آخری وصیت تھی۔ اس میں دوسری اہم با توں کے علاوہ یہ بھی فرمایا کہ ہم نے اپنی عمر کے پورتے میں سال اس میں صرف کئے کہ یہ اطمینان ہوجائے کہ فقہ حنی صدیث کے خلاف نہیں ہے۔ الحمد للہ! فیما بینناد بین اللہ! اس پر پور ااطمینان ہوگیا کہ فقہ حنی صدیث کے خلاف نہیں ہے۔ اگر اس مسئلہ کے خلاف کوئی صدیث ہے تو کم از کم اس درجہ کی صدیث اس کی تائیداور موافقت میں موجود ہے۔

لیکن اب ہمارااحساس ہے کہ ہم نے اپنا ہے وقت ایسے کام پرصرف کیا جوزیادہ ضروری خیب سے ذیادہ خبیں تھا۔ جو کام زیادہ ضروری تھے ہم ان کی طرف توجہ نیس کر سکے۔ اس وقت سب سے زیادہ ضروری کام دین کی اورامت کی فتوں سے تھا طت ہے جو بلا شہد فتذار تداد ہے۔ میں آپ لوگوں کو وصیت کرتا ہوں کہ ان فتوں سے امت کی اور دین کی تھا ظت کے لئے اپنے کو تیار کریں۔ یہ وقت کا جہاد فی سینل اللہ ہے۔ آپ اس کے لئے اردو تحریر وتقریر میں مہارت پیدا کریں اور جن کے لئے اگریزی میں مہارت پیدا کریں اور جن کے لئے اگریزی میں مہارت پیدا کریں۔ ملک کے لئے اگریزی میں مہارت پیدا کریں۔ ملک کے ایران فتوں کا مقابلہ اردو میں کیا جاسکتا ہے اور ملک کے باہرانگریزی کے ذریعہ حضرت کے ایکس الفاظ میں تو یقینا فرق ہوگا۔ لکے انگریزی کے دور بعہ حضرت کی تھی الستاذ قدس مرہ سے بیارشاد سے سائھ سال سے زیادہ ہو سے ہیں۔ الفاظ میں تو یقینا فرق ہوگا۔ لیکن اطمینان ہے کہ حضرت کا پیغام اور ہم لوگوں کو وصیت یہی تھی۔

حضرت اپنے خطابات اور تقریروں میں قادیانی فتنہ پر تفتگوفر ماتے ہوئے اکثر صدیق اکبڑے اس غیر معمولی حال اور اضطراب کا ذکر فریاتے تھے جورسول اللھ اللہ کی وفات کے بعد ارتد او کے فتنوں خاص کر نبوت کے مدعی مسیلی کذاب کے فتنہ کے سلسلے میں آپ پر طاری تھا۔ ہم لوگ محسوس کرتے تھے کہ اللہ تعالی نے قادیانی فتنہ کے بارے میں کچھاس طرح کا حال ہمارے مصرت الاستاذ پر طاری فرمادیا ہے۔

يهال من فتنه قاديانيت كملسله من حضرت شاه صاحب خيمتعلق رياست بهاولپوركتارىخى مقدمه كا داقعهمى ذكركرنامناسب بحتابول \_ بيمقدمه بهاولپورى عدالت ميس تفا ایک مسلمان خاتون نے دعویٰ کیا تھا کہ میرا تکاح فلال مخص سے ہوا تھا۔اس نے اسینے کو مسلمان ظاہر کیا تھا۔ بعد میں معلوم ہوا کہوہ قادیانی ہاس لئے وہ کا فرے۔عدالت میرےاس تکاح کوفتے اور کا احدم قرار دے بہاولیور کے علاء کرام نے اس مقدمہ کی پیروی کا فیصلہ کیا، اس سلسله مین حضرت شاه صاحب کومجی دعوت دی منی که وه تشریف لائیس اور عدالت میں بیان دیں۔اس وقت حضرت مریض ادر مرض کی وجہ ہے بہت ضعیف د محیف تھے۔ بالکل اس لائق نہ تے کہ بہاولپورتک کاطویل سفر فرمائیں لیکن آپ نے ای حال میں تشریف لے جانے کا فیصلہ فرمایا (میں نے سناہے کہ فرماتے تھے کہ میرے یاس کوئی عمل نہیں ہے جس سے نجات کی امید ہو، شایداس حال میں بیسفر بی میری نجات ومغفرت کا وسیلہ بن جائے ) بہر حال تشریف لے کئے اور جا كرعدالت ميں بروامعركة الاراء بيان ديا، دوسرے چند حصرات علىائے كرام كے بھى بيانات ہوئے۔خاص کرحفرت شاہ صاحب کے بیان نے فاضل جج کومطمئن کردیا کہ قادیانی ختم نبوت كا تكاراورمرزاغلام احمكوني مائع كى وجدسدوائره اسلام سه خارج كافر ومرتدي انهول نے بہت مفصل فیصلہ لکھا۔ دعویٰ کرنے والی مسلم خاتون کے حق میں و محری دی اور نکاح منطح اور كالعدم قرارويا \_ فاضل جج كايه فيعله قريباً وُيرُ هسومنحات كى كتاب كى شكل ميں اى زمانه ميں فيعله مقدله بهاولپورك نام سے شائع بوكيا تھا۔اس كے مطالعة سے صاف معلوم بوتا ہے كہاس كى بوى بنیادخفرت شاہ صاحب کا بیان تھا۔ برطانوی حکومت کے در میں یہ بہلا عدائتی فیصلہ تھا جس میں قاديانيول كوكافرا درغيرمسلم قرارديا حمياتها به

فتنہ قادیانیت کے ہی سلسلہ میں ایک واقعہ حضرت شاہ صاحب کے جلال کا بھی من لیجئے۔ وورہ صدیمے کے ہمارے ہم سبق طلبہ میں ضلع اعظم گڈھ کے بھی چند حضرات تھے۔ اس زمانے میں ضلع اعظم گڈھ کے ایک صاحب جو قادیانی تھے۔ سہار نپور میں حکومت کے کسی بڑے عہدہ پرآ مسلے وہ ایک دن اپنے ہم ضلع اعظم کڑھی طلبہ سے ملنے کے لئے (لیکن فی الحقیقت ان کو جال میں پھانسنے کے لئے) دار العلوم آئے۔ ان طلبہ نے ان کی اچھی خاطر مدارات کی وہ شکار کے بہانے ان میں سے بعض کواپے ساتھ بھی لے گئے جورات کو وارالعلوم والیں آئے۔ حضرت شاہ صاحب کو کسی طرح اس واقعہ کی اطلاع ہوگئی۔ حضرت کوان طلبہ کی اس و بی بے بیتی سے خت قلبی اذبت ہوئی۔ ان طلبہ کو اس کاعلم ہوا تو ان میں سے ایک سعاوت مند طالب علم عالبًا معافی ما تکنے کے لئے حضرت کی ضدمت میں بیٹی گئے۔ حضرت پرجلال کی کیفیت طاری تھی۔ قریب میں چھڑی رکھی تھی اس سے ان کی خوب بٹائی کی۔ (بیفاروقی شدت فی امراللہ کا ظہورتھا) ہمارے وہ جم سبتی طالب علم بڑے خوش اور مسرور تھے اور اس پر فخر کرتے تھے کہ ایک غلطی پر حضرت شاہ صاحب کے ہاتھ سے بٹنے کی سعاوت ان کو نصیب ہوئی جو حضرت کے ہزاروں شاگر دوں میں سے عالبًا کسی کو نصیب نہ ہوئی ہوگی۔ کیونکہ حضرت فطری طور پر بہت ہی نرم مزائے تھے۔ ہم نے کہ میں ان کوخصہ کی حالت میں نہیں دیکھا۔

آخريس اپناايك ذاتى واقعه ذكركرنا بهى مناسب مجمتا بهول ميرے اصل آبائي وطن ستعجل سے قریباً پندرہ میل کے فاصلہ پر ایک موضع ہے۔اس موضع میں چند دولت مند کھرانے تھے۔ والد ماجد سے ان لوگوں کے تجارتی اور کاروباری تعلقات تھے جس کی وجہ سے ان کی آ مدورفت رہتی تھی۔ میں جب شعبان ۱۳۴۵ھ کے اواخر میں دارالعلوم کی تعلیم سے فارغ ہوکر مكأن پہنچا تو ميرے بڑے ہمائی صاحب نے ہتلا يا كهاس موضع والوں كے كوئی رشتہ دارامرو ہه میں ہیں جوقادیانی ہیں۔معلوم ہواہے کددہ برابروہاں آتے ہیں اور قادیا نیت کی بلیغ کرتے ہیں اوردعوت دیتے ہیں اورلوگ متاثر مورے ہیں اور سناہے کہ اس کا خطرہ ہے کہ بعض لوگ قا دیانی مو جائمیں۔ میں نے عرض کیا کہ وہاں چلنا جا ہے۔ آپ پر وگرام بنائے! (میرے یہ بھائی صاحب مرحوم عالم تونہیں تھے لیکن اللہ تعالی نے دین کی بردی فکر عطاء فرمائی تھی) چندروز کے بعد انہوں نے بتلایا کہ معلوم ہوا ہے کہ امروہ کا وہ قادیانی (جس کا نام عبدالسمیع تھا) فلال دن وہال آنے والا ہے۔ بھائی صاحب نے اس سے ایک ون پہلے ویضنے کا بروگرام بنایا۔ رمضان مبارک کامہینہ تھا۔ہم اپنے پروگرام کےمطابق بانچ کے اوگوں سے ہم نے باتنس کیں تو اندازہ ہوا کہ بعض لوگ بہت متاثر ہو چے ہیں۔بس اتن عی کسرے کہ بھی با قاعدہ قادیانی نہیں ہوئے ہیں۔جب ہم نے قادیانیت کے بارے میں ان لوگوں سے مفتکو کی تو انہوں نے بتلایا کدامروہہ سے عبدالسم صاحب آئے والے ہیں۔ آپ ان کے سامنے یہ یا تیس کریں۔ ہم نے کماری و بہت ہی اچھاہے۔ ہم ان ہے بھی بات کریں مےاوران کو بھی متلا کمیں گے کہ مرزاغلام احمد قادیانی کیسا آ دمی تھا اور

اس کو نمی ماننا مرابی کے علاوہ کتنی بڑی حماقت ہے۔ اس مفتکو بی کے درمیان وہاں کے ایک صاحب نے (جو کچھ پڑھے لکھے) اور عبد انسین کی باتوں سے زیادہ متاثر تھے۔ بتلایا کہ دہ تو مولا تا عبد الفکور صاحب کھنوی سے مناظرہ کر چکا ہے اور امروجہ کے سب بڑے بڑے بڑے عالموں سے بحث کر چکا ہے اور امروجہ کے سب بڑے بڑے والے والے کہ چک کر چکا ہے۔

واقعديد ہے كديد بات س كري برى فكريس برد كيا اورول مس خطره بيدا مواكم بي ايسا نہ ہو کہ وہ اپنی تجرب کاری اور چرب زبانی سے لوگوں کومتا ٹر کر لے۔ میں نے دعا کی کماللہ تعالی میری مدد اور انجام بخیر فرمائے۔ میں اس حال میں سوگیا۔خواب میں حضرت استاذ قدس سرہ کو و یکھا۔ آپ نے پچھ فرمایا جس سے دل میں اعتاد اور یقین پیدا ہوگیا کہ بڑے سے بڑا کوئی قادیانی مناظر آجائے۔ تب بھی میرے ذریعہ اللہ تعالی حق کوغالب اوراس کومغلوب فرمائے گا۔ اس کے بعدمیری آ کھ کھلی تو الحمداللہ! میرے دل میں وہی یقین واعتاد تھا۔لیکن امروبہ سے وہ قا دیانی عبدانسیم نہیں آیا۔ہم نے کہا کہ اب جب بھی وہ آئے تو ہم کواطلاع دیجو۔ہم انشاءاللہ! آئیں گے۔اس کے بعدہم نے لوگوں کو ہٹلایا اور سمجھایا کدرسول النظافی کے بعد نبوت کا دعویٰ كرناياكسى دعوى كرنے والے كونى ماننا صرت كفروار تداد ہے اور مرزا قاديانى كے بارے ميں بتلايا كدوه كيها آدى تفايهم بفضلم تعالى وبال سےاس اطمينان كےساتھ والى موسے كدانشاء الله! اب یہاں کے لوگ اس قادیانی کے جال میں ہیں آئیس کے خواب میں اللہ تعالی نے جو چھے مجھے دکھایا اس کو میں نے اللہ تعالی کی طرف سے بشارت اور حضرتُ شاہ صاحب کی کرامت سمجھا۔ محترم حضرات! حضرت شاہ صاحب کے بید چند واقعات تو میں نے صرف اس لئے بیان کے کہاس وارالعلوم کے اکا ہر میں الله تعالی نے فتم نبوت کے تحفظ کا اور قاویانی فتنہ کے خلاف جہاوکا (جواس اجلاس کا خاص موضوع ہے)سب سے زیاوہ کام انہی سے لیا .....ورندیس تاریخی سلسل کی روشن میس عرض کرر ما تھا کہ ہمارے اس سلسلہ مجددی وولی اللبی اورسلسلہ قامی وکنگوہی کی ایک خصوصیت بتوفیق خداوندی ہرتئم کے فتنوں اور ہرتئم کی تحریف سے وین اور امت کی حفاظت اوراس سلسلہ میں بوری بیداری ، ہوشیاری اور صلابت وصراحت رہی ہے۔ ہمیں بیار ہونی جائے کہ بیمزاج اپی تمام ترخصوصیات کے ساتھ زعمہ اور قائم رہے اور ہاری ان تسلول کو نتقل ہوجو ہارے مدارس میں تیار ہورہی ہیں۔

میں اس موقع پر آپ حضرات سے اپنا بیا حساس عرض کروینا ضروری سجھتا ہوں کہ

وقت کا بہت اہم مسئلہ یہ ہے کہ امت کے وام ہی شن نہیں بلکہ ان ش جن کو خواص سمجھا جاتا ہے ایک بڑی تعداد ہے جودین کے بنیا دی عقا کہ وحقائق کے بارے ش بھی ، تسامی ، تسامی اور چشم پوشی کے ردید کواج تھے اچھے نام دے کر اجتمیا رکرتی جارہی ہے۔ خطرہ یہ ہے کہ وہ ایمانی غیرت دحمیت اور وہ وہ بی حس جواکٹر بڑے بڑے فتوں کے مقابلہ ش محافظین دین کی مددگار رہی ہے کہیں وہ اتنی مطنح ل نہ ہو جائے کہ پھر اس کے بعد آپ کو دو طرفہ کام کرنے پڑے ۔ ایک تو آپ کو ان فتوں کے خواص کو اس بات پر مطنمین کرنے پر اپنی تو انائی صرف کرنی پڑے کہ عقیدہ اور وین پر کسی اور شے کو مقدم کرنا ہمارے دین کے خلاف ہے۔

اگریداجلاس فتم نبوت کے خلاف ہونے والی صری ادر پوشیدہ بغاوتوں اورائ طرح دوسر نے فتوں کے مقابلہ کے لئے اپنے اکا ہرواسلاف کی ردایات کوزندہ کرنے کی کوشش کا نقطہ کا غاز بن جائے اور مدارس کے فضلاء کی الیم جامع تربیت کا ایسا پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ کر دیے جس کے ذریعہ انہیں دین کی حفاظت اور فتوں کے مقابلہ کے لئے تیار کیا جائے تو میر کے خیال میں بیاجلاس کی افادیت کا ایک عملی شوت ہوگا۔

آخرى كلمه الله تعالى كى حمدوثاء اورخاتم التبيين حضرت محملي كي يروروووسلام بـــــــ "السلهــم انسســـر من نصر دين محمد شكيل واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد شكيل ولا تجعلنا منهم"

#### مِسْوِاللَّهِ الرَّفَانِ الرَّحِيْرِ !

قادیا نیت اسلام کے متوازی ایک جدید فرہب "الحمدالله وکفی وسلام علے عبادہ الذین اصطفے"

ازمولانا حبيب الرحمن قاسي

المحاء کے بعد آگر چہ مندوستان پر آگریزوں کا تسلط کمل طور پر قائم ہو گیا تھا اوران کا مخبر استبداد ملک کو اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ پھر بھی حکومت برطانیہ اس خطرے سے بے نیاز نہیں تھی کہ مندوستانی قوم بالخصوص مسلمان جن سے آگریزوں نے ملک کی زمام افتد ارجیجی تھی آگر متحد وشفق ہو گئے تو اپنے اس خاصبانہ تسلط کو برقر اررکھنا مشکل ہو جائے گا۔ اس لئے آئین

جہانداری کی رو سے ضروری سمجھا گیا کہ ان کے ذہنی مشغلہ اور روحانی توجہ کے لئے نہ صرف فدا ہب عالم کوآپس میں گرادیا جائے۔ بلکہ ہر فد ہب میں نئے نئے فرقے پیدا کئے جائیں اور پھر ہرفرقے میں نئے نئے فرقے پیدا کئے جائیں اور پھر ہرفرقے میں نئی نئی تاکمی کا کر ہندوستان کو فدا ہب وافکار کی آ ویزش کی ایک آ ماجگاہ بنادیا جائے تاکہ آ داز اور کرسے ہیں تو کہ کے کئی کوفرصت ہی نہ لے اور اگر کسی کوشے ہے ہی آ داز الصے بھی تو اس افتر اتی غلغلہ کے شور میں دب کررہ جائے۔

چنانچہ اگریزوں کی نگاہ دور بین نے مسلمانوں کے اندر فدہی رنگ میں افتراق واختثار پیدا کرنے کے لئے مرزاغلام احمد قادیانی کا انتخاب کیا جس کے بعد آسان مغرب سے مرزایر دی خفی وجلی کا سلسلہ شروع ہوگیا۔ جس کے ذریعہ نبی آخرالز ماں محمد رسول التعلقائے کی شریعت کے مقابل دمتوازی ایک جدید شریعت امت کے سامنے چیش کی گئے۔ اس طرح مسلمانوں کے اندرایک نے فرقہ کا اضافہ ہوگیا اور بہی شاطران فرنگ کا عین مطلوب دمقصود تھا۔

بیفتنداگریزوں کی در پردہ سازش ہے اس قوت کے ساتھ اٹھایا گیا تھا کہ آگر ملائے اسلام اس کے مدمقائل ڈٹ نہ جاتے تو جس طرح سینٹ پال نے دین میسجیت کو ایک تمن اور تمن ایک کے خیر معقول فلفہ میں الجھا کروصدا نیت سے شرک کی راہ پر ڈال دیا۔ ٹھیک اس طرح مرز اغلام احمد قادیانی وی والہام کے پر فریب دعووں کے ذریعہ دین اسلام کوسنح کر کے الحاد ود جریت کا ترجمان بنادیے۔

اس مخضر مقالہ میں مرزا فلام احمد قادیانی کی اس ناپاک کوشش کے دس نمونے پیش کے گئے ہیں۔ پورے مقالہ میں اس بات کا بطور خاص لحاظ رکھا گیا ہے کہ اپنی طرف سے مجھے کہنے کے بیائے قرآن وسنت سے ماخوذ اسلامی عقائد واحکام ادراس کے بالمقائل ومتوازی قد بہب مرزائی کے مزعو مات خود بانی فد بہب مرزاقادیانی کی زبان سے پیش کرد سے جائیں۔

اسلامی شریعت کابی نبیادمی عقیده ہے کہ رسالت مآب محد رسول التعلقیۃ خاتم النبیین بیں۔آپ اللہ کی ذات والاصفات پرمراتب نبوت ختم ہو گئے۔اللہ جل مجدہ کاارشاد ہے۔ دلائل عقبیدہ نمبر:ا

"ماکان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله وخاتم النبیین (احسزاب: ١٠) " و محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله وخاتم النبیاء کے ماتم اور آخری نی ہیں۔ ﴾

قديم ترين مفرامام ابن جريط برى متوفى ١٣٥٠ هاس آيت كريم كانفير من كليمة بين:
"ولكنه رسول الله وخاتم النبيين الذي ختم النبوة فطبع عليها فلا تفتح لاحد بعده الى قيام الساعة (جامع البيان في تفسير القرآن ج ٢٢ ص ١١)"
آپ الله الله كرسول اور خاتم النبيين بين لين ايس فض بين جس نے نبوت كوئم كرديا اور اس برم برلكادى ـ آپ الله كرديا اور عالم النبيين بين ايس برم برلكادى ـ آپ الله كرديا و اس برم برلكادى ـ آپ الله كرديا و اس برم برلكادى ـ آپ الله كار

محقق حافظ ما والدین این کیرالتوفی ۲۵ مرکر کے ہیں: "فهده الایة نص فی انسه لا نبی بعده واذا کان لا نبی بعده فیلا رسول بالطریق الاولی والاخری لان مقام الرسالة اخص من مقام النبوة فان کل رسول نبی ولا یہ یعکس، وبذالک وردت الاحادیث المتواترة عن رسول الله عَنائله من حدیث بنعکس، وبذالک وردت الاحادیث المتواترة عن رسول الله عَنائله من حدیث جماعة من الصحابة (تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۳۸۱) "یه بتا بت اس بارے من فص صرت می کی درسول الله علی نی نیس بوسکا اور جب کوئی نی نیس بوگا تو رسول بدرجادی نہ بوگا۔ کیونکہ رسالت کا مرتبہ نبوت کے مرتبہ سے خاص ہے۔ جررسول کا نی بونا ضروری ہاور جر نی کارسول بونا ضروری نیس اس منامی آ مخضرت الله کی احادیث متواتره کی حضرات صحاب منتول ہیں۔

امام زخشری، قاضی ابوسعود، امام منی ، علامه سید آلوی وغیره مشاہیر علائے تغییر نے ہمی اپنی اپنی آئی اپنی آئی سیروں میں باختلاف الفاظ یہی بات کصی ہے۔ ابنتہ جار اللہ زخشری اور قاضی ابوسعود نے اس موقع پر ایک شبر کا جواب بھی دیا ہے۔ شبہ یہ جب مسلمالوں کا یہ عقیدہ ہے کہ قرب قیامت میں حضرت عیلی علی دینا علیہ الصلوٰة والسلام دنیا میں نزول اجلال فرما کمیں سے تو پھر آ تخضرت اللہ فات الانبیاء اور آخری نی کسے ہوسکتے ہیں۔ امام زخشری اس کے جواب میں کھتے ہیں۔ امام زخشری اس کے جواب میں کھتے ہیں کہ: ''معندی کسونسہ اخر الانبیاء کو الانبیاء کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بعد کوئی نی نہیں بنایا جائے گا اور عیلی علیہ السلام) ممن ذبی قبله ''آخر الانبیاء کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بعد کوئی نی نہیں بنایا جائے گا اور عیلی علیہ السلام ان حضرات انبیاء میں ہیں جنہیں رسالت ما بعلیہ کے بعد کوئی نی نہیں منایا جائے سے سرفراز کردیا گیا ہے۔

محال رسول حضرت ثوبان أن مخضرت الله ين كرت بي كرآ ب الله في ارشاد فرمايا: "سيكون في امتى كذبون ثلاثون كلهم يزعم انه نبى وانا خاتم النبيين

لا نبی بعدی (ابوداود ج ۲ ص ۲۳۶، ترمذی ج ۲ ص ۱۶) " (میری امت مین تمیں ایسے جوئے پیدا ہوں گے جن میں ہرایک بدو وئ کرے کا کہ میں نبی ہوں۔ حالا نکہ میں خاتم النبیین ہوں۔ میرے بعد کوئی کسی شم کا نبی نبیس ہوسکتا۔ کھ

مشہورشارح حدیث حافظ ابن جم عسقلانی اس صدیث کی شرح میں لکھتے ہیں: 'لیس المراد بالحدیث من ادعی النبوۃ مطلقاً فانهم لا یحصرن کثرۃ لکون غالبهم ینشالهم ذالک من جنون وسوداء وانما المراد من قامت له الشرکة (فتح الباری ینشالهم ذالک من جنون وسوداء وانما المراد من قامت له الشرکة (فتح الباری جه ۱۹۳۲) ''اس صدیث پاک میں مطلقاً مری نبوت مراد ہیں۔ کوئکہ ایے (عقل باخت) بیارہ اس صدیث پاک میں مطلقاً مری نبوت مراد وہ اور میں آتار ہتا ہے بلکہ اس صدیث میں جن تمیں (دجال) وکذاب کا ذکر ہے اس سے مراد وہ اوگ ہیں جنہیں پیروکاروں کی کثرت اور شوکت حاصل ہوجائے۔

ای مفہوم کی حدیث، بخاری، مسلم، ترندی، ابن ماجہ مسجح ابن حبان، ابویعلیٰ اور مستدرک حاکم میں علی الترتیب ابو ہریرہ (متعدد طرق، سعد بن ابی وقاص، عقبہ بن عامر، جبیر بن مطعم، ابوامه بابلی، ابوذرغفاری، انس بن مالک، جمیم داری اور زید بن حارثہ ) کی روایت سے منقول ہے۔ اس لئے معنوی طور پر بیرحدیث متواتر ہے۔ کیونکہ ائمہ اصول حدیث کی تفری کے مطابق جوحدیث دس حضرات محابہ سے مروی ہووہ حدتو اترکی کی جاتی ہے۔

ان تفصیلات سے معلوم ہو گیا کہ بھ کتاب دسنت اور باجماع علاء امت ہمارے نی محدرسول اللہ اللہ خاتم الا نبیاء والرسلین ہیں۔ آپ اللہ کے بعد دعوائے نبوت کرنے والا بالفاظ حدیث جال، کذاب ہے اور با تفاق علاء دین مرتد وکا فر ہے۔ یہ بات بھی اہل علم سے ختی نہیں ہے کہ اس میں سب سے پہلے اس مسئلہ پراجماع ہواہے۔

اس بنیادی واجماعی عقیدہ کے برخلاف مرزاغلام احمدقادیانی اوران کے مانے والوں کاعقیدہ ہے کہ آخی مانے والوں کاعقیدہ ہے کہ تخضرت منطقہ پر نبوت ختم نہیں ہوتی ہے آپ تابی کے بعد بھی نبوت کا وروازہ کھلا ہوا ہے اورخودمرزاغلام احمداس وقت منصب نبوت پر فائز ہیں۔ آنجمانی مرزاغلام احمد قادیانی کی چندعبار تیں ملاحظہ ہوں۔ لکھتے ہیں:

ا ...... '' خدا وہ خدا ہے کہ جس نے اپنے رسول کریم لیعنی اس عاجز کو ہدایت اور وین جق اور ' تہذیب اخلاق کے ساتھ بھیجا۔'' (اربعین نبرسوس ۳۱ بڑائن ج ۱۵س ۴۲۷)

ا ..... در من (مرزاغلام احمد) جب که اس مدت تک ڈیر ها و پیش کوئی کے قریب خداکی طرف سے پیش خودد کھے چکا ہوں کہ صاف طور پر پوری ہوگئیں تو میں اپنی نبیت نبی یارسول کے نام سے کوئر الکار کرسکتا ہوں اور جب کہ خود خدا تعالی نے بینام میر دے رکھے ہیں تو میں کوئر رو کرووں ۔''

۳..... ''سیا خدادی ہے جس نے قادیان میں اپنارسول بھیجا۔''

(وافع البلام ساا بخزائن ج١٨ مي ١٣١)

# اسلامی شریعت کاعقیده نمبر:۲

اسلام کاعقیدہ ہے کہ بی کریم محدرسول التعلیق کے بعدوی کا دروازہ بندہوگیا۔اب کسی پرمنجانب اللہ وگی ازل نیس ہوگی۔ چنانچ ایک طویل صدیث میں معزت فاروق اعظم خلیفہ اقل معزت صدیق میں معزت فاروق اعظم خلیفہ اقل معزت صدیق اکبڑا یہ ول کی سے جی ان انسه انقطع الوحی و تم الدین (مشکوة ص ۲۰۰۰ بحواله ددین) " ووی منقطع ہوگی اوروین تمام ہوگیا۔ ک

امام بخاری نے ''ان الوحی قد انقطع ''کالفاظ ساس الر گرخ تک کی ہے۔

می الوہاب شعرائی الیواقیت والجواہر ش کھتے ہیں '' ف مسا بقسی لیلا ولیدا والیوم بعد
ار تفاع النبوة الا التعریفات وانسدت ابواب الاوامر الالهیة والنواهی فمن
ادعی ها بعد محمد شکر الله فهو مدع شریعة اوحی بها الیه سوا و وافق شرعنا
اوخالف فان کان مکلفا ضربنا عنقه والاضربنا عنه صفحاً (ج۲ ص۲۸)''

و آج سلسلہ نبوت کے منقطع ہوجائے کے بعداولیاء کے لئے معرفوں کے طاوہ کی ہاتی تیں رہا اوراوام وفوائی الہی کے دروازے بندہو گئے ہیں ۔ لہذا ہو می آ مخضرت اللہ کے بعدزول دی اوراوام وفوائی الہی کے دروازے بندہو گئے ہیں ۔ لہذا ہو می آ مخضرت اللہ کے بعدزول دی رہائی کا دول کی گرے وہ وہ ایک اوراوام وفوائی کرے اوراوام کی گرے ۔ خواہ ہاری

شریعت کے موافق ہو یا مخالف۔ پھراگروہ مدی مکلف (عاقل بالغ) ہے تو اس کی گرون اڑاویں کے ادراگر غیرمکلف (مجنون وطفل غیرعاقل) ہے تو اس سے اعراض کریں گے۔ ﴾

قاضى عياض كي اليه وان لم يدع النبوة فهؤ لا علم كفار مكذبون للنبى النبي النبوة فهؤ لا كلهم كفار مكذبون للنبي النبي الشاه ج٢ ص٢٧) " ﴿ الله يَ النبوة فهؤ لا علهم كفار مكذبون للنبي النبي النبي النبوة فهؤ لا علهم كفار مكذبون للنبي النبي النبوة إلى وقى ربانى آتى ہے ۔ اگر چه مك نبوت نه بور يدسب كسب كافراور نبى كريم الله كى كذيب كرنے والے إلى - ﴾

ان تفریحات کے بعد مرزاغلام احمد کی ہفوات سنتے اور دیکھتے اسلامی عقائد کے ممقابل بیکیاعقیدہ رکھتے ہیں:

۲..... "اور بعد میں جس طرح قرآن شریف پر ایمان رکھتا ہوں ایما بی بغیر فرق ایک ذرہ کے خداکی اس کھلی کھی دحی پر ایمان رکھتا ہوں جو جھے ہوئی۔''

(اشتهارا يكفلني كالزاليم ٣ فيزائن ج١٨ ص٠١١)

سسس "دیمی توسمجھوکہ شریعت کیا چیز ہے جس نے اپنی دی کے ذریعہ سے چندا مردنہی بیان کے اور اپنی است کے لئے ایک قانون مقرر کیا دی صاحب الشریعۃ ہوگیا۔ پس اس تعریف کی رو سے بھی ہمارے خالف ملزم ہیں۔ کونکہ میری دی جس امر بھی ہوتے ہیں اور نہی بھی۔''

(اربعين نمبرهم ٢ فزائن ج ١٥ ص ٣١٥)

مرزا قادیانی نے اپی استحریث صاحب دی ہونے کے ساتھ صاحب اکشریدہ ہونے کا وعویٰ بھی کیا ہے۔ مونے کا وعویٰ بھی کیا ہے۔ اسلامی شریعت کا عقیدہ نمبر:۳

بخشے والا مہربان ہے۔ آپ (اے محمد اللہ ) کہہ دیں اطاعت کرد اللہ کی اور رسول کی پھر آگر اعراض کریں تو اللہ کومجت نہیں ہے کا فروں ہے۔ ﴾

ان دونوں آ یوں میں رسول پاک عابد کی پیروی کومغفرت اور نجات کا ذرایعہ بتایا گیا ہے اور آ پہانی کی ابتاع سے اعراض کو کفر سے تعبیر فرمایا گیا ہے۔ جس کا صاف مطلب یہی ہے کہ مدار نجات آ پہانی ہی ہے۔ اس کے برخلاف مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ اب مدار نجات میری دی میں ہے جواس کی ابتاع نہیں کرے گاوہ جہنی ہے۔ طلاحظہ ہوان کی عبارت بلفظہ:

اسب ''چونکہ میری تعلیم میں امر بھی ہے اور نہی بھی اور شریعت کے ضرور کی احکام کی تجدید ہے۔ اس کئے خدا تعالی نے میری تعلیم کو اور میری دی کو فلک بعنی کشتی کے نام سے موسوم کیا ہے۔ اس کئے خدا تعالی نے میری تعلیم کو میری بیعت کو لوح کی کشتی قرار دیا اور تمام انسانوں کے لئے اس کو مدار نجات مخم رایا جس کی ندا تکھیں ہوں دیکھے اور جس کے کان ہوں سے۔''

(حاشيداربعين نمبرهم ٢ بزرائن ج ١٥٥٥ ٥٣٥)

سسس دوبہر حال جب کہ خدائے تعالی نے مجھ پر ظاہر کیا ہے کہ ہروہ فخص جس کومیری دعوت کہ ہیں حال جب کہ خدائے تعالی ہے جسے پہنچی ہے ادراس نے مجھے قبول نہیں کیا ہے وہ مسلمان نہیں اور خدا کے نزویک قابل مواخذہ ہے۔''
(نج المسلی مجموعة قادی احمدیس ایم)

س...... مرزامحمود بن مرزاغلام احمد قادیانی اپنی کتاب حقیقت النبو قامیل کھتے ہیں: ''آپ (مرزاغلام احمد) کی اطاعت کواللہ تعالی نے ضروری قرار دیا ہے اورا سے مدارنجات تھہرایا ہے۔'' (حقیقت النبو قص ۱۵۶)

## اسلامي شريعت كاعقيده نمبربهم

اسلای شریعت کاعقیدہ ہے کہ مجزہ نی کے علاوہ کی سے ظاہر نہیں ہوسکتا اور چونکہ
آنخضرت اللی پرسلسلۂ نبوت فتم ہو گیا۔ اس لئے اب کسی سے مجزہ صاور نہیں ہوسکتا۔ امام
شعرانی تحریفر ماتے ہیں: 'وقد حد جمہور الاصولیین المعجزۃ بانھا امر خارق
للعادۃ مقرون بالتحدی مع عدم المعارضة '' ﴿ جمہوراصولیوں نے مجزہ کی یہ
تعریف کی ہے کہ تحدی یعنی دعوی رسالت کے ساتھ رسول سے امر خارق ظاہر ہوا ورکوئی اس کا
معارضہ نہ کرسکے۔ ﴾

اس دعویٰ کے مقابلہ میں آنجہانی مرزاک کن ترانی ملاحظہ ہو:

.. " " الله اكريداعتراض هو كهاس جگه هجزات كهال بين تو مين صرف يبي جواب دول گا

کہ میں مجزات دکھلاسکتا ہوں۔ بلکہ خدا کے فضل وکرم سے میرا جواب بیہ ہے کہ اس نے میرا دعویٰ ثابت کرنے کے لئے اس قدر مجزات دکھائے ہیں کہ بہت ہی کم نبی ایسے آئے ہیں جنہوں نے اس قدر مجزات دکھائے ہوں بلکہ سے تو یہ ہے کہ اس قدر مجزات کا دریا رواں کر دیا ہے کہ باستثناء ہمارے نبی اللہ کے ہاتی تمام انبیاء کیم السلام میں ان کا ثبوت اس کثرت کے ساتھ قطع اور یقیٰ مطور پر محال ہے وکی قبول کرے یا نہ کرے۔' (تمد حقیقت الوجی میں ۱۳۱۱ ہزائن ج۲۲م ۵۷۳) مطور پر محال ہے وکی قبول کرے یا نہ کرے۔'

۲ ..... "اورخداتعالی نے اس بات کو ثابت کرنے کے لئے کہ میں اس کی طرف ہے ہوں اس قد رنشان دکھلائے ہیں کہ اگر وہ ہزار نبی پر بھی تقسیم کئے جا کیں تو ان کی بھی ان سے تبوت ثابت ہو سکتی ہے۔"
 ثابت ہو سکتی ہے۔"

برابين احديدهم بس كماع:

س..... '' درحقیقت بیخرق عادت نشان ہیں اور اگر بہت ہی سخت گیری اور زیادہ سے زیادہ احتیاط سے بھی ان کاشار کیاجائے تب بھی بینشان جوظا ہر ہوئے دس لا کھ سے زیادہ ہوں گے۔'' احتیاط سے بھی ان کاشار کیاجائے تب بھی بینشان جوظا ہر ہوئے دس لا کھ سے زیادہ ہوں گے۔'' (براہین احمد بیصد پنجم ص ۵۱ ہزائن ج۲۲ ص۲۲)

(تخد کواد دیں ۴، خزائن ج ۱۵ م۱۵) پر مرزا قادیانی نے آنخضرت علیہ کے معجزات کی تعداد تنی نے آنخضرت علیہ کے معجزات کی تعداد دس لا کھ سے بھی زائد بتاتے ہیں۔ (تند حقیقت الوی م ۱۳۱۸ نزائن ج ۲۲ م ۱۵ م ۱۳ کے آنخضرت علیہ کے معجزات کا استثناء محض ایک فریب ہے۔ فریب ہے۔

اسلامی شریعت کاعقیده نمبر: ۵

ایک دوسری مدیث می آپ ایسته فرماتے ہیں: ''انا اکرم الاولین والآخرین ولا فخر در مشکوة ص ۱۶ ۵، بحواله ترمذی '' ( میں تمام اگلوں اور پچھلوں سے افضل ہوں بلافخر کے۔ ﴾

### اورمرزا قادیانی ای تعریف میں یوں کویا ہیں۔

من بعرفان نه کمترم زکسے دادآں جام رامرا به تمام هر که گوید دروغ هست لعین (نولآی ص۱۹۰،۹۹، ترائن ۱۸۳۵ ک۵۸،۴۷۵) انبیاءگرچه بوده اند بسے آنچه داداست هر نبی راجام کم نیم زان همه بروئے یقین

ترجمہ: اگر چہ انبیاء بہت گذرے ہیں۔ میں معرفت میں ان میں کس سے کم نہیں ہوں۔ خدانے جو پیالہ ہرنی کو دیا ہے وہ پیالہ جھ کو بتا مہدیا ہے۔ (پیالہ سے مرادسا غرنبوت ہے) بقینا میں ان تمام نبیوں سے کم نہیں ہوں۔ جوجھوٹ کہتا ہووہ ملعون ومردود ہے۔" زاں ہمیہ" کے عموم میں خاتمی نبوت رسالت ما بسرور کا نئات محمد رسول اللہ بھی شامل ہیں۔

ا ..... ورج ذيل شعر من توبالتفيص آنخضرت الله إلى بالاترى كادعوى كياب-

خسبا النقمران المشرقان اتنكر

له خسف القمر المنير وان لي

(اعجازاحدي ص المرفزائن ج١٩ص١٨١)

مرزا قادیانی بی کے الفاظ میں ترجمہ ملاحظہ سیجے: ''اس (بینی نبی کریم) کے لئے (مرف) چا ندکاخسوف فلا ہر ہوااور میرے لئے جانداور سورج وونوں (کے گرئین) کا کیا تو انکار کرے گا۔'' ترجمہ میں''اس کے' الفاظ کس ذات گرامی کے لئے استعال کئے ہیں ۔ بطور خاص قابل قوجہ ہیں۔

اسلامی شریعت کاعقیده نمبر: ۲

مشہورتا بعی حضرت مجاہدراوی ہیں کہ حضرت فاروق اعظم کے پاس ایک ایسا مخف لایا کیا جس نے (نعوذ باللہ) آئے خضرت مال میں گنتا فی کے کلمات کے تھے۔ حضرت عمر نے ایسا میں گنتا فی کے کلمات کے تھے۔ حضرت عمر نے ایسا میں گنتا فی کے کلمات کے تھے۔ حضرت عمر نے ایسا میں اور فر مایا کہ' من سب الله تعدالی اوسب احدا من الانبیدا مفاقتلو ہ (الصادم المسلول ص ۱۹۰)''

علامه ابن تیمید نے بی فوی حرالامه حضرت عبدالله ابن عباس سے بھی فقل کیا ہے۔ قاضی عیاض علیہ الرحمہ لکھتے ہیں:"من کذب بساحد من الانبیاء او تنقص احدا منهم اوبری منهم فهو مرتد (شفاح ۲ ص ۲۸۹)" ﴿ جَس نے کی نی کی تکذیب، تنقیص یا برأت کا اظهار کیا وہ مرتد ہے۔ ﴾

لیکن قادیا نیول کے فرہب میں کسی ہی کی تو بین و تنقیص اور ان کی مقدس شان میں گستاخی سب روا ہے۔ چنانچہ بانی فرہب قادیانی مرزا آنجہ انی نے برگزیدہ پیغبر حضرت عیسی مسیح علیہ السلام کی شان اقدس میں ایسے گستا خانہ کلمات استعال کئے بیں کہ انہیں نقل کرتے ہوئے ول دیل رہا ہے۔ ہاتھ کا نب رہا ہے اور قلم لرزش میں ہے۔ گرنقل کفر، کفرنہ باشد سے دل کو تسلی دے کر چند حوالے ہیں۔ طاحظہ سیجے اور اس گستاخ رسول پر اللہ کی العنت جیجے۔

ا ..... " " " " اس نادان اسرائیلی نے (مراد حضرت عیسی علیہ السلام بیں ) ان معمولی ہاتوں کا پیشین کوئی کیوں نام رکھا۔" (مراد حضرت عیسی علیہ انجام آئتم مس، نزائن جاام ۱۸۸)

ا ..... او نیال آپ کوگالیال دینے اور بدزبانی کی اکثر عاوت تھی۔ادنی ادنی بات میں خصہ آ جاتا تھا۔ اپنی نفس کو جذبات سے روک نہیں سکتے تھے۔ مگر میرے نزدیک آپ کی بیترکات جائے افسوس نہیں۔ کیونک آپ کو کالیال دیتے تھے اور یہودی ہاتھ سے کسر لکال لیا کرتے تھے۔ " جائے افسوس نہیں۔ کیونک آپ کو گالیال دیتے تھے اور یہودی ہاتھ سے کسر لکال لیا کرتے تھے۔ " (ضیمہ انجام آتھ ماشیمی ۵ بخزائن ج ااص ۱۸۹)

سسس "نہایت شرم کی بات یہ ہے کہ آپ نے پہاڑی تعلیم کو جو انجیل کا مغز کہلاتی ہیں بہود یوں کی کتاب طالمود سے جرا کر لکھا ہے اور پھر ایسا ظاہر کیا ہے کہ کو یا میری تعلیم ہے۔"

(هميمه انجام آئم ماشيص ٢ بزائن ١٥ص ٢٩٠)

البتنان گالیوں نے خود مرزا کی شرافت و نجابت کا بھا غرابی ہوڑ دیا ہے۔ بچ کہا ہے کہنے والے نے۔ چوں خدا خواہد کہ پردہ کس درد میلش اعدر طعنهٔ پاکاں زند اسلامی شریعت کا عقیدہ نمبر: ک

اسلامی شریعت کابیعقیدہ ہے کہ فرشتے اللہ تعالی کے باعز ت اور فر مانبر دار بندے ہیں جو لطیف نورانی جسم رکھتے ہیں اور مختلف شکلیں اختیار کر سکتے ہیں۔ان میں بعض بحکم خدا اپنے مشتقر سے زمین پر بھی از سے ہیں اور حضرت جرائیل دمی ربانی لے کر حضرات انبیاء کے پاس آتے تنے۔

چنانچالله تعالی کاارشاد ہے: ''بل هم عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم بامره یعملون (الانبیاه:۲۸) '' ﴿ بلکه وه الله تعالی کے باعزت بندے ہیں ہات میں الله تعالی سے پیش کلامی نبیں کرتے اوروه الله کے کم کے مطابق کام کرتے ہیں۔ ﴾

ایک دوسرمی آیت می فرشتول کی شان به بتائی گئے ہے "دلا یہ عصون الله ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون (التحریم: ٦٦) " ﴿ وه الله كَمَم كَي نافر مانی نہيں كرتے اور ون کمل كرتے ہیں جس كا ان كو كم ہوگا ہے۔ ﴾

حفرت عبدالله بن عبال روایت کرتے ہیں کہ آنخفرت الله نفروه بدر کون فرمایا: 'هذا جبر دیل اخذ براس فرسه علیه اداة الحرب (بخاری ۲۰ ص ۷۰۰) '' ﴿ یہ جرائیل ہیں اپنے گھوڑے کا سر پکڑے ہوئے ہتھیارزیب تن کئے ہوئے۔ ﴾

حفرت عبدالله بن معود بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله الله کوفر ماتے سا:
"نول جبر شیل فامّنی فصلیت معه ثم صلیت معه (بخاری ج۱ ص۱۰۵) " (جرائیل علیه السلام تازل ہوئے اور جھ کو یانچوں نمازیں پڑھا کیں۔ ک

کتاب وسنت کے بینصوص ناطق ہیں کہ فرشتے اللہ کی ایک محترم محلوق ہیں۔اپنے متعقر سے بھکم خداز مین پرآتے ہیں اور جو کام ان کے سپر دہوتا ہے اسے انجام دیتے ہیں۔

اب الله اور رسول کے مقابلے میں قادیانی صاحب کی مختیق انتی ہمی سنتے اور فیصلہ سیجئے کیا اس رجم بالغیب اور الکل کے تیر کا اسلامی نظریہ سے کوئی ادنی بھی تعلق ہے؟

الى تعنيف (توضيح المرام ١٣٠ فزائن جسم ١٤) يركله بي:

ا ..... " بكفر شنة اس اصلى مقامات سے جوان كے لئے خدا تعالى كى طرف سے مقرر ہيں

ایک ذرہ کے برابر بھی آ مے پیچے ہیں ہوتے ۔ جیسا کہ خداتعالی ان کی طرف سے قرآن شریف میں فرما تا ہے ۔ و مامنا الاله مقام معلوم وانا لنحن الصافون "پی اصل ہات ہے کہ جس طرح آ فاب اپنے مقام پر ہے اور اس کی گرمی روشی زمین پر پیل کرا پنے خواص کے مطابق زمین کی ہر چزکو فاکدہ پہنچاتی ہے ای طرح روحانیت ساویہ خواہ ان کو بونا نیوں کے خیال کے موافق نفوس ملکیہ کہیں یا دسما تیراور ویدکی اصطلاحات کے موافق ارواح کواکب سے نامرد کریں یا سید ھے اور مواحدانہ طریق سے طاک کا لقب دیں۔ ورحقیقت یہ عجیب مخلوقات اپنے مقام میں مستقر اور قرار کیرہے۔ "
اسلامی شریعت کا عقیدہ نم ہر: ۸

اسلامی عقیدہ ہے کہ قیامت کے ون مرد ہے قبروں سے لکل کر حساب و کتاب کے لئے میدان حشر میں جمع ہوں گے۔ طاحظہ ہو میدان حشر میں جمع ہوں گے۔ طاحظہ و ورج ذیل آیت پاک ''ونفخ فی الصور فاذاهم من الاجداث الیٰ ربھم ینسلون (یسین: ۱۰) '' وصور پھونکا جائے گا تواس وقت سب کے سب اپن قبروں سے لکل کرا ہے رب کی طرف چلیں گے۔ ک

یہ آیت کر بہدائی، بات پرتھ ہے کہ قیامت کے ون مرد ہے قبروں سے زندہ ہوکر اٹھیں گے اوراپ رب کے حضور حاضر ہوں گے۔ اس آیت پاک کے علاوہ قرآن کر بم بل بہ شار آیت پاک کے علاوہ قرآن کر بم بل بہ شار آیت پاک کے علاوہ قرآن کر بم بہ بہ شار آیت پاک کے علاوہ قرآن کر بہ اسلطے بی آن خضرت اللہ کا ارشاو ہے۔ جے ام المؤمنین حضرت عائشہ میں جانے کا ذکر ہے۔ اسلطے بی آن خضرت اللہ المرض نے تصوفاً اللہ المرجال والدنساء جمیعاً ینظر بعضهم بعضاً فقال یا عائشہ الامراشد من ان ینظر بعضهم الی بعض (مشکوۃ ص ۱۸۶، بحواله بخاری و مسلم) "لوگ من ان ینظر بعضهم الی بعض (مشکوۃ ص ۱۸۶، بحواله بخاری و مسلم) "لوگ قیامت کے ون نے پاؤل، نگے بدن، بخت اٹھا کرجے کے جائیں گے۔ حضرت عائشہ نے قرمایا عائشہ نے فرمایا عائشہ نے فرمایا ماری کوش کیا یا رسول اللہ مرد عورتیں ایک دوسر کو (اس حال میں) ویکس گے۔ آپ نے فرمایا عائشہ یومٹ شان یغنیه "

مرزا قادیانی! قرآن وصدیثی ان تصریحات کے بالقابل یہ لکھتے ہیں: 'اگر بہثتی لوگ بہشت میں وافل شدہ تجویز کئے جا کیں تو طبی کے وقت انہیں بہشت سے لکنا پڑے گا اور اس لتی ووق جنگل میں جہاں تخت رب العالمین بچھایا گیا ہے۔ حاضر ہونا پڑے گا۔ایسا خیال تو سراسر جسمانی اور یہودیت کی سرشت سے لکلا ہوا ہے۔' (ازلمۃ الاوہام ص، ۳۵، فزائن جسم میں اور یہودیت کی سرشت سے لکلا ہوا ہے۔' (ازلمۃ الاوہام ص، ۳۵، فزائن جسم س، ۲۵ ) پر بڑھم خولیش ٹابت کر چکے ہیں مرزا قادیانی (ازلمۃ الادہام ص، ۳۵، فزائن جسم س، ۲۸) پر بڑھم خولیش ٹابت کر چکے ہیں جوفض بہشت میں وافل کیا جاتا ہے وہ اس سے بھی خارج نہیں کیا جاتا اور اس کتاب کے درج نہیں کیا جاتا اور اس کتاب کے محمد بالاق قف بہشت میں مراس جہاں کی جہاں نہیں کوفوت ہونے کے بعد بلاتو قف بہشت میں عراس ہے۔'

ان عباراتوں کو یوں تر تیب ویں کہ مؤمن فوت ہوتے ہی بہشت میں واخل ہوجا تا ہے اور بہشت میں واخل ہوجا تا ہے اور بہشت میں واخل ہوجائے کے بعداس سے باہر نہیں نکالا جائے گا۔للبذا حساب و کتاب کے لئے میدان حشر میں اپنے رب کے حضوران کے جمع ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں ہوتا۔ یہ ہمرزا قا دیانی کا قیامت اور حشر ونشر وحساب و کتاب کے متعلق نظریہ لیکن اسے اس طرح پر بچے اورا کر گرکی بحول کا قیامت اور حشر ونشر وحساب و کتاب کے متعلق نظریہ لیکن اسے اس طرح پر بچے اورا کر گرکی بحول کو اسلامی شریعت کا عقید و نمبر: ۹ اسلامی شریعت کا عقید و نمبر: ۹

اسلای شریعت میں بحالت افتیار نماز کے لئے ست کعبر وقبل قرار دیا گیا ہے۔ ' فول وجهك شطره المس جد المصرام وحیث ما كسنتم فولوا وجوهكم شطره (البقره: ١٤٤) ' ﴿ پُعِير دَ یَجِعُ اپنا چره مجرح ام كی طرف اور تم لوگ (الے مسلمانو!) جس جگه اول کروا بنا مندای کی طرف پیرو ۔ ﴾

یہ پوری امت کا اجماعی مسئلہ ہاور فقد کی ہر چھوٹی بڑی کتابوں میں موجود ہے۔ لیکن مرزائی شریعت میں مرزاقادیانی کی وحی فات خذوا من مقام ابر اھیم مصلی "کی روے قادیان قبلہ ہے۔ چنانچ مرزائی اروئی گروہ کا اس پڑمل ہے یہ گروہ قادیان کی جانب رخ کر کے نماز پڑھنے کواولی قرارو بتا ہے۔

(حق الم میں میں مرازائی مرزائی اروئی کی مرزائی اروئی کی مرزائی اروئی کی مرزائی اروئی کی مرزائی اروئی مرزائی مرزائ

خود مرزاغلام احرقادیانی (هیمت الوی ص ۸۸، نزائن ج۲۲ ص ۱۹) پراپنا بدالهام مقل کرتے ہیں:''فاتخذوا من مقام ابراهیم مصلی انا انزلنا قریباً من القادیان '' ابراہیم کی جگہ کوقبلہ بناؤاور مصلی تخبرالو ہم نے اسے قادیان کے قریب نازل کیا ہے۔اس الہام یں مرزانے قادیان کوقبلہ قرار دیا ہے۔معلوم ہونا چاہئے کہ ابراہیم سے مرادخود مرزاکی ذات ہے۔جبیبا کہ مرزاقادیانی کے اس الہام سے ظاہر ہے: ''آخر زبانہ میں ایک ابراہیم (لیتن مرزاقادیانی) پیداہوگا ادران فرقوں میں دوفرقہ نجات پائے گا کہ اس ابراہیم کا پیروہوگا۔''
مرزاقادیانی) پیداہوگا ادران فرقوں میں دوفرقہ نجات پائے گا کہ اس ابراہیم کا پیروہوگا۔''
(میمہ تخد کولادیم ۱۲، ٹزائن جے ۱۲ س

اسلامي شريعت كاعقيده نمبر: ١٠

اسلای شریعت میں جهادقیامت تک بوقت ضردرت وشرا نطافرض ہے۔'کتیب علیکم القتال (بقرہ:۲۱٦)''﴿جهادتم پرفرض کیا گیاہے۔﴾

"وقداتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا (بقره: ١٩٠)"

واورجك كروالله كاراه ش ان لوكول سے جوتم سے جنگ كريں \_ هياوران كي علاوه متعدد
آيتي فرضيت جهاد پرنص مرتع بيں \_ آخضرت الله كاار شاد ہے: "لين يبرح هذالدين
قدائد ما يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة (مشكؤة ص ٣٣٠، بحواله مسلم)"

لیکن مرزا قادیانی کی شریعت میں جہاد منسوخ ہے کیونکہ یہ ایک خراب چیز ہے۔ چنانچہ مرزا قادیانی لکھتے ہیں:'' یہ ہات تو بہت اچھی ہے کہ گور نمنٹ برطانیہ کی مدد کی جائے اور جہاد کے خراب مسئلہ کے خیال کودلوں سے مٹادیں۔'' (اعجاز احمی میں ۳۳ بزائن ج ۱۹ س۱۳۳)

خطبه الهامية في كتبة بين "كافرول كساتها لرتاجه رحرام كما كيا كياب"

(خطبهالهامير ۲۵، فزائن ج۱۹ ۵۸)

بطور مشتے ازخروارے اس مختفر مقالہ میں مرزائی شریعت کے مرف دس بنیادی اصول واحکام نقل کئے گئے ہیں جوسب کے سب اسلامی عقائد واحکام کے معارض و کالف ہیں۔ورنہ واقعہ کی فہرست بڑی طویل ہے جوانشاء اللہ کسی اور موقع پر پیش کی جائے گی۔

مرزا قادیانی کا قوال گفریاس کی تحریروں کے آسکیہ میں ان حورت مولانامنتی عبدالرجیم صاحب لاجوری ان عضوری کے معادی المجان کی معاد کا سلسلہ پوری امت اسلامیہ کا متفقہ عقیدہ ہے کہ صنورہ کا خری نبی ہیں۔ نبوت کا سلسلہ آسکی بختم کر دیا گیا ہے۔ آسکا کے بعد کوئی نبی مبعوث نہ ہوگا اور بیعقیدہ قرآن

وصدیث سے ایسے محکم اور قطعی طریق پر قابت ہے کہ اس میں ذرہ برابر شک وشہد کی مخبائش ہیں ہے۔ قرآ ن مجید میں آ ہے تعلق الشہیان کہا گیا ہے اور خود آ ہے تعلق الرشاد فرمایا کہ سلسلہ نبوت مجھ پر ختم کر دیا گیا ہے۔ میں خاتم النبیین ہوں اور اب میرے بعد کوئی نیا نی اللہ کی طرف سے نہیں آ ہے گا۔ ای لئے رسول اللہ اللہ کے بعد صدیق اکبر کے زمانہ ظافت سے لئد کی طرف سے نہیں آ ہے گا۔ ای لئے رسول اللہ اللہ کے بعد صدیق اکبر کے زمانہ ظافت سے لئے کرآ ن محکم اس کی اور کا اس کی اس کے کہ جس طرح تو حید ورسالت، قیامت وآخرت اور قرآ ن کے کلام اللہ ہونے کا منکر ، مجھانہ نماز ، روزہ ، زکو قاور جج کا منکر مسلمان نہیں ہوسکا ایسا مختف کذاب ہے ، ملعون ہے ، دائرہ اسلام سے قطعاً خارج ہے۔ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس طرح جو خفس اس کی نبوت کو تسلیم کرے وہ بھی مسلمان نہیں ہے۔ آگر وہ پہلے سے مسلمان خیس ہے۔ اگر وہ پہلے سے مسلمان خیس ہے۔ اگر وہ پہلے سے مسلمان خواس کو دائرہ اسلام سے خارج اور مرتد قرار دیا جائے گا۔

امت کی پوری تاریخ شرعمالی ہی ہوتارہاہ۔سب سے پہلے حضرت ابو برصد این اور تمام سے بہلے حضرت ابو برصد این اور تمام سے بہلے حضرت ابو برصد این اور تمام سے برام نے مری نبوت ''مسیلمہ کذاب' اور اس کے مانے والوں کے متعلق بھی فیصلہ صادر فرما یا۔ حالانکہ بید بات محقق ہے کہ وہ لوگ تو حید ورسالت کے قائل تھے ان کے یہاں از ان بھی ہوتی تھی اور از ان میں 'اشھید ان لا الله الا الله ''اور''اشھید ان محمدا رسول الله '' میں کہاجا تا تھا۔ ختم نبوت سے متعلق اسلام کا یہ بنیا دی عقیدہ ہے۔

لیکن غلام احمد قادیانی نے اس بنیادی اور اجماعی عقیدہ سے بعاوت کی ہے اور اپنے النے ایسے الفاظ کے ساتھ نبوت کا دعویٰ کیا ہے کہ اس بیس کسی ظرح کی کوئی تاویل اور توجیہہ کی مخوائش نبیں ہے الفاظ کے ساتھ نبوت کا دعویٰ کیا ہے کہ اس بیس کسی ظرح کی کوئی تاویل اور توجیہ ہیں اور مخوائش نبی کہتے ہیں اور اس پر ان کو بے حد اصرار بھی ہے۔ مرزاغلام احمد کے بیٹے مرزابشرالدین محمود نے ''حقیقت الله ق' ایک کتاب شالع کی تھی جس کا موضوع ہی مرزاغلام احمد قادیانی کی نبوت کو جابت کرنا تھا اور اس کتاب بیس مرزا قادیانی کے نبوت کے ولائل خود مرزاغلام احمد قادیانی کی کتابوں سے پیش اور اس کتاب بیس مرزا قادیانی کے نبوت کے ولائل خود مرزاغلام احمد قادیانی کی کتابوں سے پیش کے جی ۔

اس کے علاوہ مرزاغلام احمرقادیانی نے اپنے لئے میسیت اور مہدویت کا اتنی کڑت سے دعویٰ کیا ہے کہ اس کا انکاریا اس کی تاویل ناممکن ہے۔ انہیاء کرام میہم الصلاۃ والسلام جو بالا جماع معصوم جیں ان کی بہت سخت تو بین کی ہے اور بہت سے مقامات پر اپنے کو انہیاء میں الصلاۃ والسلام سے افضل بلکہ تمام انہیاء کی روح بتایا ہے۔ نیز مجزات کا استہزاء کیا ہے۔ قرآن میں جمرافی ہے۔ احادیث کی ہے۔ وغیرہ وغیرہ ا

#### دعویٔ نبوت واقوال گفریہاس کی تحریر کے آئینہ میں " خدا وہ خدا ہے کہ جس نے اینے رسول کو یعنی اس عاجز کو ہدایت اور وین حق اور تہذیب اخلاق کے ساتھ بھیجا۔'' (اربعین نبرس ۱۳۸، خزائن ج ۱۸ س ۲۲۸) د هې رسول بھي ہوں اور نبي بھي ہو (اشتهارا کیفلطی کاازاله ص م خزائن ج ۱۸ ص ۲۱۱) "اور میں اس خدا کی متم کھا کر کہتا ہوں کہ جس کے ہاتھ میں میزی جان ہے کہ اس نے مجے بھیجا ہے ادرای نے میرانام نی رکھا ہے اوراس نے مجھے سے موعود کے نام سے بکاراہے اوراس نے میری تقدیق کے لئے بڑے بڑے بڑے نشان طاہر کئے ہیں جو تین لا کھتک چینجے ہیں جن میں بطور موند کی قدراس کتاب میں لکھے مجھے ہیں۔'' (تنه هيقت الوي ١٨ بغزائن ج٢٢ ص٥٠٣) "سیا خداوہ خداہ جسنے قادیان میں اپنارسول بھیجا۔" (دافع البلاء م ١١،خزائن ج١٨ م ١٣١) " میں خدا کے تھم کے موافق نبی ہوں۔ (مرزا قادیانی کا آخری فط مندرجدا خبارهام مورود ۲ مرکی ۱۹۰۸ و مجوعداشتهارات جسم ۵۹۷) " بماراد عوی ہے کہ ہم رسول و نی ہیں۔" (بدرمور قده مرارج ۸-۱۹ء بلغوظات ج-اس ١١١) ۲.... " پس اس میں کیا فک ہے کہ میری پیشین کوئیوں کے بعد دنیا میں زلزلوں اور دوسری آ فات كاسلىلىشروع بوجانا ميرى سيائى كے لئے ايك نشان ہے۔ يادر ہے كه خدا كے رسول كى خواہ کسی حصہ زمین میں تکذیب ہو مراس کی تکذیب کے وقت دوسرے مجرم بھی پکڑے جاتے (هيقت الوي ص ١٢١ فزائن ج٢٢ ص ١٢٥) ""سخت عذاب بغيرني قائم مونے كة تابى جيس جيسا كرة آن شريف ميس .... الله تعالى فرما تا به ــ "وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا" كريكيابات بكرايك طرف تو طاعون ملک کو کھارہی ہے اور و دسری طرف جیبت ناک زلز لے پیچیانہیں جھوڑتے۔اے عافلو! الماش كروشايدتم من كوئى خداك طرف سے ني قائم ہوگيا ہے۔جس كى تم كلذيب كررہ (تجليات البييس ٩٠٨ فزائن ج٠١٥ س٠٠٠١٠٠٠) '' خدانے ندچا ہا کہاہے رسول کوبغیر کواہی چھوڑے (دافع البلام ك ٨ بحزائن ج١٨ ك ٢٢٩)

171 "تيسرى بات جواس دى سے تابت موئى ہے دہ يہ ك خدا تعالى ببر حال جب تك کہ طاعون دنیا میں رہے گوستر برس رہے قاویان کواس کی خوفنا ک بتا ہی سے محفوظ رکھے گا۔ کیونکہ باس کے رسول کا تخت گاہ ہے۔" (دافع البلام س٠ ا بخرائن ج١٨ ص٢٣٠) "الهامات من ميرى نسبت باربار بيان كيا كياب كديد خداكا فرستاده، خداكا مامور، خدا کاامین اورخدا کی طرف سے آیا ہے جو پھے کہتا ہے اس پرایمان لا داوراس کا دعمن جہنی ہے۔" (انجام آئتم م ١٢ بزائن ج١١ص١٢) "أنا ارسَلِناك أحمد الى قومه فاعرضوا وقالوا كذاب أشر" (اربعین نبرس ۱۳۳۰ فزائن ج۱۷ ۱۳۳۳) "فكلّمني وناداني وقال اني مرسلك الي قوم مفسدين واني جاعلك للناس اماماً واني مستخلفك اكراماً كما جرت سنتي في الاولين (انجام آئتم ص 24 بنزائن ج ااص اليناً) "اور مس جیما کر آن شریف کی آیات برایمان رکمتا موں ایمان فرق ایک ذره کے خدا کی اس تعلی تعلی وحی پر ایمان لا تا ہوں جو مجھے ہوئی جس کی سچائی اس کی متواتر نشانیوں سے مجھ پر کھل کئی ہے اور میں بیت اللہ میں کھڑے ہوکر بیٹم کھا سکتا ہوں کہ وہ یاک وی جومیرے اوپر نازل ہوتی ہے وہ ای خدا کا کلام ہے۔جس نے حضرت موی علیہ السلام اور حضرت عیسی علیہ السلام اور حضرت محمل إينا كلام نازل كيا تفامير النظر فين في مح كواى دى اورآسان نے بھی۔ای طرح میرے لئے آسان بھی بولا اورزمن بھی کہ میں خلیفة الله مول مرسیمین کوئیوں کےمطابق ضرورتھا کہا لکاربھی کیاجا تا۔ (أيك فلطى كاازال مس به بنزائن ج ١٨م ١٠ بغير هيقت المنوع مس ٢١١) " آپ (لیعن مرزا قاویانی) نی بین اور خدانے اوراس کے رسول نے انہی الفاظ میں آپ کونی کہاہے۔جس میں قرآن کریم اوراحادیث میں چھلے نبیوں کونی کہا گیاہے۔" (حقيقت المنولاض، 2) ''پس اس میں کیا شک ہے کہ حضرت میں موجود قرآن کریم کے معنوں کی روہے بھی ۔ نی ہیں اور لفت کے معنوں کی روسے بھی نبی ہیں۔'' (هيقت المنولاس ١١١) " پس شریعت اسلام نی کے جومعی کرتی ہاس معنی کومعرت صاحب بر کر مجازی نی

(هيقت الملوة م ١٤١٧)

نہیں ہیں بلکہ حقیق نی ہیں۔''

۱۸ ..... «بلحاظ نبوت ہم بھی مرزاصاحب کو پہلے نبیول کے مطابق مانتے ہیں۔'' (هیتت المنون سر۲۹۱)

مسيح موعود ہونے كا دعوى

حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے متعلق ہمارا (لینی اہل سنت والجماعت کا) عقیدہ
یہ ہے کہ اللہ نے ان کوزئدہ آسان پراٹھالیا ہے اور قیامت کے قریب آپ تشریف لا کیں گے۔
مرزاۃ اویانی کلھے ہیں کہ میراہمی پہلے بہی عقیدہ تھا گر بعد میں ان کا خیال بیہو گیا کہ اللہ نے اس کو بذر بعد دی بیتالایا کہ بیسراسر فلط خیال ہے کہ عیسیٰ آسان پرزئدہ ہیں اور کسی وقت وہ و نیا میں و دہارہ آویں گے۔ بلکہ وہ سے اور عیسیٰ جوآنے والا تھا وہ خود تو تی ہے۔ تیرائی تام ابن مریم رکھا گیا ہے۔
اس سلسلہ میں خود مرزاۃ اوریانی کا بیان ملاحظہ ہو۔ ''اور میری آسکھیں اس وقت تک بالکل بندر ہیں جب تک کہ خدانے ہار ہار کھول کر جھے کوئے مجمایا کہ عیسیٰ ابن مریم اسرائیلی تو فوت ہو چکا ہے اور دہ واپس نہیں آسے گا۔ اس ذیا دوراس امت کے لئے تو تو بی عیسیٰ ابن مریم ہے۔''

(براین احدید صریعم م ۸۵ فرائن ج ۲۱ مل ۱۱۱)

حضرت عيسى عليه الصلوة والسلام برفضيلت كادعوى

پہلے تو مرزا قادیانی میں مودادرعیلی ابن مریم بی بے تھے۔لیکن پھردہ آگے بڑھے ادرانہوں نے حضرت عیلی علیہ السلام پرائی فضیلت کا اعلان شردع کردیاان کے بیٹے مرزابشراحمہ ایم اے نے مرزاکار قول نقل کیا ہے۔ '' میں سے علیہ السلام کی خدائی کا محربوں ۔ ہاں بے شکب دہ خدائے بیر قرم تبہ عطاء کیا ہے۔'' فدائے بیوں میں سے ایک نی تھا۔ مگر جھے خدانے اس سے برتر مرتبہ عطاء کیا ہے۔'' فدائے بیات میں میں کے ایک نی تھا۔ مگر جھے خدانے اس سے برتر مرتبہ عطاء کیا ہے۔''

"اورد یکھوآج تم میں سے ایک ہے جواس سے سے بر ھر ہے۔" (دافع البلاء سسا بنزائن ج ۱۸ سسسے)

مرزا قادیانی کاورج ذیل شعربہت مشہورہے۔ ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو اس سے بڑھ کر غلام احمہ ہے (دافع البلاء س ۲، فزائن ج۱۸س ۲۳۰)

مرزا قادیانی کادوسراشعرہے۔ مرہم عیسیٰ نے دی تھی محض عیسیٰ کو شفا میری مرہم سے شفا پائے گا ہر ملک و دیار (در شین اردوس ۸۷) حضرت عيسى عليه الصلوة والسلام كي توبين

" ان آپ کو (بیعن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو) گالیاں وینے اور بدز بانی کی اکثر عادت تھی۔ اون اونیٰ اونیٰ بات میں ضعبر آ جا تا تھا۔ اپنے نفس کوجذ ہات سے روک نہیں سکتے تھے۔ "

(ضميرانجام آئتم طاشيم ۵ بخزائن ج١١ص ١٨٩)

" بي بھي يا در ہے كم آپ كوكس قدر جھوٹ بولنے كى عادت تھى۔"

(معيدانجام أتمقم حاشيه ٥ بخزائن ج ١٨٩)

"عیسائیوں نے بہت ہے آپ کے مجرات لکھے ہیں۔ مرحق بات بیہ کہ آپ سے کو کی مجرز نہیں ہوا۔" کو کی مجرز نہیں ہوا۔"

''مسیح کی داست بازی این زماند میں دوسر براست بازوں سے بڑھ کر ثابت ہیں موتی ۔ بلکہ یجی نبی کواس پر ایک فضیلت ہے۔ کونکہ وہ شراب نہیں پیتا تھا اور بھی نہیں سنا گیا کہ کی فاحشہ ہوتی ۔ بلکہ یجی نبی کواس پر ایک فضیلت ہے۔ کونکہ وہ شراب نہیں پیتا تھا اور بھی نہیں سنا گیا کہ کی فاحشہ ہوائی کے مال سے اس کے سر پر عطر ملاتھا یا ہاتھوں اور سر کے بالوں سے اس کے بدن کو چھوا ہ تھا یا کوئی بے تعلق جوان عورت اس کی خدمت کرتی تھی ۔ اس وجہ سے خدانے قرآن کریم میں بھی گانام حصور رکھا۔ گرمسے کا بینام نیس رکھا۔ کونکہ ایسے قصاس نام کے رکھنے مانع تھے۔'' (دافع البلام سے بخرائن ج ۱۸ میں ۱۸ کور اللام سے مانع تھے۔''

حضرت عیسی علیه الصلوة والسلام کے مجزات کی نسبت مرزا قادیائی کے خیالات

در کچھ تعجب نیں کرنا چاہئے کہ حضرت سے نے اپنے داداسلیمان کی طرح اس دقت کے خالفین کو بی عظی معجزہ دکھلا یا ہوا درا بیا معجزہ و کھانا عقل سے بعید بھی نہیں۔ کیونکہ حال کے زمانہ میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ اکثر صناع الی ایسی چڑیاں بنالیتے ہیں کہ وہ بولتی بھی ہیں اور ہلتی بھی ہیں اور دم بھی ہلاتی ہیں اور میں نے سا ہے کہ کی کے در بعد سے بعض چڑیاں پر داز بھی کرتی ہیں۔"

(ازالداد بام حصداة ل ص ٢٠٠٠ بخزائن جسم ٢٥٥)

'' کھ تجب کی جگہ ہیں کہ خدا تعالی نے حضرت سے کو عقلی طور سے ایسے طریق پراطلاع دی ہوجوا کیے مٹی کا تعلونا کسی کل کے دہانے یا کسی مجبونک کے مارنے سے کسی طور پر ایسا پر واز کرتا ہوجیسا پر ندہ پر واز کرتا ہے۔ یا آگر پر واز نہیں تو ہیروں سے چلنا ہو۔ کو نکہ حضرت مسے ابن مریم ایٹ ہوسف کے ساتھ بائیس برس کی مدت تک نجاری کا کام بھی کرتے رہے ہیں اور فلام ہے کہ بردھئی کا کام ورحقیقت ایسا کام ہے جس میں کلوں کے ایجاد کرنے اور طرح کی صنعتوں کے بنانے میں مقال تیز ہوجاتی ہے۔' (ازالدادہام ۳۰ ہزائن جسم ۲۵۲ ماشیہ)

اس حوالہ میں غور سیجے! حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کس قدر ضبیث
بہتان لگایا ہے۔قرآن مجید کی بیان کی ہوئی اس حقیقت پرتمام اہل اسلام کو بلا کسی حک وشبہ کے
ایمان ہے کہ اللہ نے اپنی قدرت کا ملہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بلا کسی حفق کی وساطت کے
امر'د'کن' سے بیدا فر مایا تھا۔حضرت مریم عفیفہ اور پاکدامن تھیں۔آپ کا کسی حفق سے تعلق قائم
نہیں ہوا تھا۔قرآن پاک کی اس صریح وضاحت کے باوجو ومرز اغلام احمد قاویا نی نے کس قدر فلط
بات کسی ہے۔اس کی یہ بات قرآن کے بالکل خلاف ہے اور قرآن کا انکار ہے۔اس کے باوجود
اس کومسلمان مجھنا اور اس کے بعین کا اسے کومسلمان کہنا کیسے می ہوسکتا ہے؟

"اوائل میں میراہمی ہی عقیدہ تھا کہ مجھ کوئے ابن مریم سے کیانبیت ہے۔ وہ نی ہے اور خدا کے بزرگ مقربین میں سے ہے اور اگر کوئی امر میری فضیلت کی نبیت ظاہر ہوتا تو میں اس کو جزئی فضیلت قرار دیتا تھا۔ محر بعد میں جوخدا کی دخی ہارش کی طرح میرے پر تازل ہوئی اس نے مجھے اس عقیدہ پر قائم ندر ہے دیا اور صرح طور پر نبی کا خطاب مجھے دیا گیا۔"

(حقيقت الوي ص ١٣٩ ، فزائن ج٢٢ ص ١٥٣)

"اس امریس کیا شک ہے کہ حضرت سے علیہ الصلوٰ قوالسلام کودہ فطری طاقتیں نہیں دی گئیں جو مجھے دی گئیں۔ کیونکہ وہ ایک خاص قوم کے لئے آئے تھے اور اگروہ میری جگہ ہوتے تو این اس فطرت کی وجہ سے وہ کام انجام نہ دے سکتے جو خدا نے مجھے انجام دینے کی قوت دی۔ وہذا تحدیث نعمة الله ولا فخر!"

(هیقت الوقی ۱۵۳ میں ۱۵۲ میں ۱۵۷ میں اس اللہ ولا فخر!"

حضرت يوسف عليه الصلوة والسلام برفضيلت كافتوى

''لیں اس امت کا پوسف بین بی عاجز اسرائیلی پوسف سے بڑھ کر ہے۔ کیونکہ بی عاجز قید کی دعا کر کے بھی قید سے بچالیا عمیا می بوسف بن یعقوب قید میں ڈالا عمیا۔''

(برابين احديد حصه بجم ص ٢ ٤، فزائن ج ٢١ص٩٩)

میں سب مجھ ہوں

مرزا قادیانی کا دعوی بی تھا کہ میں تمام نبیوں کی روح اوران کا ظلا صد ہوں۔ میری استی میں تمام انبیاء سائے ہوئے ہیں۔ چنانچہ اس نے لکھا ہے: ''میں خدا کے دفتر میں صرف عیلیٰ بن مریم کے نام سے موسوم نبیں بلکہ اور بھی میرے نام ہیں۔ میں آ دم ہوں، میں نوح ہوں، میں ایرا ہیم ہوں، میں اسحاق ہوں، میں یعقوب ہوں، میں اساعیل ہوں، میں مول ہوں، میں داؤد ہوں، میں عیلیٰ بن مریم ہوں، میں محمد اللہ ہوں سے کہ ہرنی کی ہوں، میں داؤد ہوں، میں عیلیٰ بن مریم ہوں، میں محمد اللہ ہوں۔ سوضرور ہے کہ ہرنی کی

(تترحقيقت الوي م ٨٥، فزائن ج٢٢ م ٥٢١)

شان محصی پائی جائے۔'' معجزات کی کثرت

جب مرزا قادیانی نے پیغیری اور نبوت کا دعویٰ کیا تو معجزات کا دعویٰ بھی لازم تھا۔ چنانچہ انہوں نے معجزات کا دعویٰ بھی معمولی انداز سے نہیں کیا بلکہ اللہ کے تمام نبیوں کو معجزات کے معاملہ میں مرزا قادیانی نے اپنے مقابلہ میں بہت بیچھے چھوڑ ویا۔ چنانچے ککھا ہے۔

''اللہ نے اس بات کو ثابت کرنے کے لئے کہ میں اس کی طرف ہے ہوں اس قدر نشان دکھلائے ہیں کہ آگروہ ہزار نبی پر بھی تقسیم کئے جا کیں تو ان کی بھی ان سے نبوت ثابت ہو سکتی نشان دکھلائے ہیں کہ آگروہ ہزار نبی پر بھی تقسیم کئے جا کیں تو ان کی بھی ان سے نبوت ثابت ہو سکتی ہو سکتی ہو سکتی ہے۔''

" ہاں! اگر بیاعتراض ہوکہ اس جگہ دہ مجزات کہاں ہیں تو میں صرف ہی جواب نہیں دوں گا کہ میں مجزات دکھلا سکتا ہوں۔ بلکہ خدا تعالیٰ کے فضل دکرم سے میرا جواب بیہ ہے کہ اس نے میرا دوگی ثابت کرنے کے لئے اس قد رمجزات دکھائے ہیں کہ بہت ہی کم نی ایسے آئے ہیں جنہوں نے اس قد رمجزات دکھائے ہوں بلکہ کج تو یہ ہے کہ اس نے اس قد رمجزات کا دریار داں جنہوں نے اس قد رمجزات کا دریار داں کر دیا ہے کہ ہا شناء ہمارے نی تعلق کے ہاتی تمام انبیا ویلیم السلام میں ان کا جوت اس کر دیا ہوں کے ساتھ قطعی اوریقین طور پر محال ہے اور خدانے اپنی جمت پوری کر دی ہے اب جا ہے کوئی قبول کے ساتھ قطعی اوریقین طور پر محال ہے اور خدانے اپنی جمت پوری کر دی ہے اب جا ہے کوئی قبول کرے یا نہ کرے۔ " ترجیح قت الوی س ۱۳۱ ہزائن ج۲۲م ۲۵ دی

''اورخدانعالی میرے لئے اس کثرت سے نشان دکھلا رہاہے کہ اگر نوح علیہ السلام کے زمانہ میں وہ نشان دکھلائے جاتے تو وہ لوگ غرق نہ ہوتے۔''

(تحد حقیقت الومی ص ۱۳۷ انز ائن ج۲۲ ص ۵۷۵)

''ان چندسطرول میں جو پیشین کوئیاں ہیں وہ اس قدرنشانوں پر مشتل ہیں جودس لا کھ سے زیادہ ہوں گے اورنشان بھی ایسے بچلے کھلے ہیں جواق ل درجہ پر فائق ہیں۔''

(برابين احديد صدينجم ص ٥١ فزائن ج١١ص ٢١)

''اگر بہت ہی سخت گیری اور زیاوہ سے زیاوہ احتیاط سے بھی ان کا شار کیا جائے۔ تب بھی بینشان جوظا ہر ہوئے دس لا کھ سے زیادہ ہوں گے۔''

(پراین احدید صدیجم ص۲۵ فزائن ج۱۲ ص۲۷)

ا حادیث کے متعلق مرز اقاد یانی کاخیال ''ہم اس کے جواب میں خدا کا تم کھا کر بیان کرتے ہیں کہ مبرے اس دویٰ ک

www.besturdubooks.wordpress.com

حدیث بنیاد نبیس بلکہ قرآن اوروی جومیرے پرنازل ہوئی ہاں تائیدی طور پرہم حدیثیں بھی پیش کرتے ہیں جوقر آن شریف کے مطابق ہیں اور میری وی کی معارض نبیس اور دوسری حدیثوں کوہم ردی کی طرح بچینک دیتے ہیں۔'' (اعجاز احمدی سے ۲۰۱۳، نزائن ج ۱۹س ۱۳۰۰)

مرزاغلام احمدقادیانی کے اقوال کفریہ ہیں سے چنداقوال کفریہ بطور نمونہ قل کئے گئے۔
ان اقوال سے صراحة بیر ثابت ہور ہا ہے کہ وہ نبوت کا مدی ہے اور اس کے معتقدین بھی اس کی نبوت کے قائل ہیں۔ لہذاغلام احمد قادیانی قطعی طور پر اسلام سے خارج ہے اور اس کے تبعین بھی جواس کی نبوت کو تبلیم کرتے ہیں یا دعویٰ نبوت کے ہا وجودا سے دائر ہ اسلام ہیں بجھتے ہیں وہ لوگ بھی قطعی طور پر کا فر، مرتد ، اور خارج از اسلام ہیں۔
علی مل

على لطيفه

موقع كأمناسبت ساكي على لطيفه ذبن من آيار كون من خواجه كمال الدين قادياني كانجا- بزا جالاك اور جالباز تمااس نے الل ركوں كے سامنے اسى اسلام كا دعوى كيا اوركها كه بم غلام احمد قادیانی کونی نبیس مانے اور یہ بات قسمید کہتا۔ جیسا کہ بہت سے قادیانی خصوصاً لا ہوری کہتے ہیں۔خواہ مخواہ ہم کو بدنام کیا جاتا ہے۔ حالاتکہ ہم کیے مسلمان ہیں۔قرآن کو مانتے ہیں۔ حضورا كرم الله كالله كاسيار سول مجعة بير عوام اس كى باتول بيس آ مجئه اس كى تقريري مونے لگیں۔بہت سے مقامات برنماز بھی بڑھائی۔جعہ تک بڑھایا۔ رکون کے ذمہ دار بہت فکر مند سے کے عوام کو کس طرح اس فتنہ سے محفوظ رکھیں ۔عوام میں دن بدن اس کو مقبولیت حاصل ہورہی ہے۔ مقامی علاوسے اس کی تفتکو بھی ہوئی ۔ مرائی جالبازی کی وجہ سے اپنی اصلیت ظاہر ندہونے دیتا۔ مشوره كركے بيطے يايا كمامام الل سنت حضرت مولانا عبدالفكورلكعنوى صاحب كوروكيا جائے۔ چنانچہ تاردے دیا میا اور وہاں اس کی شمرت بھی ہوگئی کہ بہت جلدمولا ناعبدالشکورصا حب تشریف لارب ہیں۔وہ اس سے تفتکو کریں مے۔خواجہ کمال الدین نے جب مولانا کا نام سنا تو راہ فرار ا فتیار کرنے میں بی اپنی عافیت دیکھی۔ چنانچہوہ مولانا کے وہاں کانچنے سے پہلے پہلے چلا کیا۔ مولانا تشریف لے محے مولانا کی تقریریں ہوئین عوام الناس کو حقیقت سے خروار کیا اور ذمہ داروں کی ایک مجلس میں فر مایا کہ آ ب حضرات نے فور فر مایا کدوہ کیوں بہاں سے چاا گیا۔ دراصل وجہ بیتی کہ وہ سمجھ کیا ہوگا کہ میں اس سے بیسوال کروں گا کہتو مرز اغلام احمدقاد بانی کی نبوت کا قائل بیں مرواے مسلمان محتاہ یا کافر؟اس کاجواب اس کے یاس بیس تفاجو بھی جواب دیتا

پڑا جاتا وہ مرزا قادیانی کوکس حال میں کا فرقہ کہنیں سکتا تھا۔ اگر مسلمان کہتا تو اس پر بھی اس کی گرفت ہوتی کہ جوفض مدمی نبوت ہو وہ کسی حال میں مسلمان نہیں رہ سکتا۔ ایسے آدمی کومسلمان سمجھنا خود کفر ہے۔ میں اس سے یہی سوال کرتا اور انشاء اللہ! اس ایک سوال پر وہ لا جواب ہوجاتا اور اس کا راز فاش ہوجاتا۔ یہ سوال آپ لوگوں کے ذہن میں نہیں آیا۔ اس لئے آپ لوگ بریشان رہے۔

، (نوٹ: ماہنامہ دارالعلوم دیوبند کے ختم نبوت نمبر بیں''مرزاغلام احمہ قادیانی کے تمیں جھوٹ''عنوان کامضمون تھا دہ چونکہ تحفہ قادیا نیت بیس جھپ چکا ہے۔لہٰذا یہاں سے حذف کر دیا ہے۔مرتب!) ہے۔مرتب!)

# مرزاغلام احمدقادياني كيس جهوث

از:مولانامحر بوسف صاحب لدهيانوي

بسم الله الرحمن الرحيم! "الحمدلله وسلام على عباده الذين اصطفى"

مرزاغلام احمد قادیانی کے دعود کی علمائے امت نے ہر پہلو سے قلعی کھول دی ہے اور کوئی پہلوتھ نہیں چھوڑا۔ انبیاء کرام علیہم السلام ادران کے سچے وارثوں کا بنیادی وصف صدق دراست گفتاری ہے۔ نبی کی زبان پر بھی خلاف واقعہ بات آئی بیں سکتی اور جو خص جموث کا عادی ہووہ نبی تو کھاا کے شریف آدی کہلانے کا بھی مستحق نہیں۔

جولوگ نی ورسالت یا مجددیت ومهددیت کے جموئے وعوے کرتے ہیں جن تعالی ان کی ذات ورسوائی کے لئے ان کا جموث خودان بی کی زبان سے کھول دیتے ہیں۔ فی علی قاری شرح نقدا کبرش لکھتے ہیں: ''مامن احد ادعی النبوۃ من الکذابین الاوقد ظهر علیه من الجهل والکذب لمن له ادنی تمیز بل وقد قیل ما اسراحد سریرہ الااظهر الله علی صفحات وجهه و فلمات لسانه (ص۷۷) ''جموٹ لوگول میں سے جس نے محی نبوت کا دعوی کیا۔ اللہ تعالی نے معمولی عقل و تمیز کے فیص پر بھی اس کا جہل و کذب واضح کر ویا۔ بلکہ کہا کیا ہے کہ جس نے بھی اپ کے چرے پر اس کے چرے پر اس کی گھڑو میں اس کی چرے پر اس کی گھڑو میں اس کی خوال اس کے چرے پر اور زبان کی کفتگو میں اس کو فلا ہر کر کے چھوڑا۔

راقم الحردف نے مرزاغلام احمد قادیانی کی کتابوں کا مطالعہ کیا تو اس نتیجہ پر پہنچا کہ مرزا قادیانی کی تحریر میں سچائی اور رائتی کا الاش کرنا کارعبث ہے۔ بوے بوے جوئے بھی بھی پڑھے گا تو اس کے بات کہ دیتے ہیں۔ لیکن مرزا قادیانی نے کویاتشم کھار تھی ہے کہ وہ کلہ طیب بھی پڑھے گا تو اس میں اپنے جموٹ کی آمیزش ضرور کرے گا۔ پیش نظر مقالہ میں بطور نمونہ تیس جموث ذکر کئے گئے ہیں۔ دس آنخضرت اللہ بی دس آنخضرت اللہ بی برمرز اقادیانی کے دس جموث

آ مخضرت الله کی طرف کمی غلط بات کومنسوب کرنا خبیث ترین گناہ کبیرہ ہے۔
احادیث متواترہ بی اس پردوزخ کی وعیدآئی ہاورجس فض کے بارے بیں معلوم ہوجائے کہ
اس نے ایک بات بھی آ مخضرت الله کی طرف منسوب کی ہے وہ مفتری اور کذاب ہاوراس کی
کوئی بات اور کوئی روایت لائق اعتماد نہیں رہتی۔ مرزا فلام احمد قاویانی اس معاملہ میں نہایت ب
باک اور جری تھا۔وہ بات بات بی آ مخضرت تھا تھے پرافتر اکپردازی کرنے کا عادی تھا۔ یہاں اس
کی دس مثالیں پیش کرتا ہوں۔

ا..... "انبیاء گذشته کے کشوف نے اس بات پر مبرلگادی ہے کہ وہ (میخ موتود) چودھویں صدمی کے سر پر ہوگا اور نیز رید کہ پنجاب میں ہوگا۔" (اربیون نبر ہس ۲۳، نزائن ج ۱۵س ۱۳۷۱) مدمی کے سر پر ہوگا اور نیز رید کہ پنجاب میں ہوگا۔" داربیون نبر ہس کہ ماہ نہ در دوروں اند

انبیاء گذشتہ کی تعداد کم وہیں ایک لاکھ چوہیں ہزارہے۔ان کی طرف مرزا قاویائی نے دوبا تیں منسوب کی ہیں۔ مسیح کا چودھویں صدی کے سر پرآٹااور پنجاب میں آٹااور پینست خالص جھوٹ ہے۔ اس طرح مرزا قاویائی نے صرف ایک فقرہ میں ڈھائی لاکھ جھوٹ جمع کرنے کا ریکارڈ قائم کیا۔

توٹ ..... پہلے ایڈیش میں انبیاء گذشتہ کالفظ تھا۔ بعد میں اس کی جگہ ''ادلیاء گذشتہ'' کالفظ کر دیا کیا۔ اس تحریف کے بعد بھی جموٹ کی حکین میں پھھ کی نہیں ہوتی۔

٢ ..... دومسيح موعود كي نسبت توآ ثار من بيلها اليكوات كه علاء اس كوتبول نبيس كريس ك\_"

(ضميمه برابين احمد بيدهم نجم ص ١٨ انزائن ج١٢ص ٣٥٧)

آ ٹارکالفظ کم از کم دونین احادیث پر بولا جا تا ہے۔ حالانکہ بیضمون کی حدیث میں نہیں۔
سا ..... "ایما بی احادیث صححہ میں آیا تھا کہ وہ (مسیح موقود) صدی کے سر پر آئے گا اور چودھویں صدی کا مجدد ہوگا ..... اور لکھا تھا کہ وہ اپنی پیدائش کی رد سے دوصد بول میں اشتراک رکھے گا اور دونام پائے گا اور اس کی پیدائش دوخا عمانوں سے اشتراک رکھے گی اور چوتی دو کونہ

صفت بیکداس کی پیدائش میں بھی جوڑے کے طور پر پیدا ہوگا۔سویہسب نشانیاں ظاہر ہوگئیں۔'' (ضمیر براین احمد بیصد پنجم س۱۸۸ فرائن ج۱۲م ۳۵۹)

اس فقرہ میں مرزا قادیانی نے جد ہاتیں احادیث صحیحہ کی طرف منسوب کی ہیں۔ حالانکہ ان میں سے ایک ہات بھی کسی حدیث سحیح میں نہیں آئی۔اس لئے اس فقرے میں اٹھارہ جموٹ ہوئے۔

سم ..... "ایک مرحبه آنخضرت الله است دوسرے ملکول کے انبیاء کی نسبت سوال کیا گیا تو آپ نے یہی فر مایا کہ برملک میں اللہ تعالی کے نبی گذر ہے ہیں اور فر مایا کہ بیک الله ند نبیا است و البلون اسمه کاهنا "بیخی مندمی ایک نبی گذراجوسیاه رنگ کا تفااور نام اس کا کائن تھا۔ یعنی کنہیا جس کوکش کہتے ہیں۔ " (ضمیہ چشہ معرفت میں ایک انتخاب کا کائن جسم میں کہتے ہیں۔ " (ضمیہ چشہ معرفت میں این ائن جسم میں کائن جسم میں کائن جسم کوکش کہتے ہیں۔ "

مرزا قادیانی کی ذکر کردہ صدیث کسی کتاب موجود نہیں۔اس کئے بیہ خالص افتراء

ہے۔ ظالم کومر کی کی مجمع عبارت بھی نہ بنانی آئی۔ سیاہ رنگ شایدا ٹی تضویرد کی کریاد آگیا۔ ۵..... "اور آپ اللے ہے ہوچھا گیا کہ زبان پاری میں بھی بھی خدانے کلام کیا ہے تو فرمایا کہ ہاں خدا کلام زبان یاری میں بھی اتر اہے۔جیسا کہ وہ اس زبان میں فرما تاہے۔"ایں مشت

مضمون بھی کسی صدیث میں ہیں۔خالص جموث اور افتر او ہے۔

۷..... " " خضرت الله نظرت الله في المايا ہے كہ جب كى شهر ميں وہا نازل ہوتو اس شهر كے لوگول كو حيا ہے كہ بلالو قف اس شهر كوچيوڑ ديں \_'' (ربو بوج ۲ نبر ۵ س ۳۱۵، بابت ما تبر ۲۰۹۰ه)

وہا کی جگہ کو بلاتو قف چھوڑ وینے کا تھم کی حدیث میں ہیں۔ یہ خالص مرزائی جموث ہے۔ بلکہ اس کے برنگس تھم ہے کہ اس جگہ کونے چھوڑ اجائے۔''واذا وقع بارض وانتم بھا فال تخرجوا فراراً منه''
فال تخرجوا فراراً منه''

ے..... "افسوس ہے کہوہ صدیث بھی اس زمانے میں پوری ہوئی جس میں لکھا تھا کہ سے کے درائے ہے اس میں لکھا تھا کہ سے ک زمانے کے علما وان سب لوگوں سے بدر ہوں مے جوز مین پر دیتے ہیں۔"

(اعازاهري ساافزائن ١٩٥٠ س١١)

مسے کے زمانے کے علاء کے بارے میں یہ بات ہر گزنییں فرمائی می ۔ یہ ایک طرف آنخضرت اللہ برافتر اء ہے اور دوسری طرف علائے امت پرصرت کی بہتان ہے۔ ۸ ...... " " چونکه صدیت محیح میں آ چکا ہے کہ مہدی موجود کے پاس ایک کتاب چیسی ہوئی ہوگی جس میں اس کے تین سوتیرہ اصحاب کا تام درج ہوگا۔ اس لئے یہ بیان کرنا ضروری ہے کہ وہ پیش میں اس کے تین سوتیرہ اصحاب کا تام درج ہوگا۔ اس لئے یہ بیان کرنا ضروری ہے کہ وہ پیش میں اس سام کا تام سے کہ وہ پیش میں اس سام کا تام سے کہ وہ پیش میں کا تام سے کہ وہ پیش میں کا تام سے کہ وہ بیش میں کا تام سے کہ وہ کی آئے جو کی آئے جو کی گائے کی تام سے کہ وہ کی تام سے کہ کی تام سے

" و جھی ہوئی کتاب کامضمون کی سیج حدیث میں نہیں ہے۔ لطف یہ ہے کہ مرزا قادیانی نے اپنے اس سے گی مرزا قادیانی نے اپنے اس سے گی مرزا کو میں نے اپنے اس سے گی مرزا کو کا فرقرار دے کر اس کی صحابیت سے لکل مجے۔ اس لئے یہ جموثی روایت بھی اس کی جموثی مہدویت پرداست ندآئی۔

9 ..... و دو محرضر ورقعا كه وه مجهے كافر كتے اور ميرانام دجال ركھتے۔ كيونكه احاد يث معجد ميں پہلے سے بيفر مايا تھا كه اس مهدى كوكافر كمبيل اجائے كا اوراس وقت كر تريمولوى اس كوكافر كمبيل كے اور ايسا جوش دكھلا كيں كے كه اگر ممكن ہوتا تو اس كولل كرؤ التے \_"

(معيرانجام آتقم ص ٣٨ فزائن جااس٣٢٢)

اس عبارت میں تین باتیں''احادیث میح'' کے حوالے سے کی گئی ہیں اور یہ تینوں جموث ہیں۔اس لئے اس عبارت میں نوجموث ہوئے۔

•ا ..... " بہت ی صدیثوں سے ثابت ہوگیا کہ نی آ دم کی عمر سات بزار برس ہے اور آخری آ دم کی عمر سات بزار برس ہے اور آخری آ دم پہلے آ دم کی طرز پرالف ششم کے آخر میں جوروزششم کے تکم میں ہے پیدا ہونے والا ہے۔ "آ دم پہلے آ دم کی طرز پرالف ششم کے آخر میں جوروزششم کے تکم میں ہے پیدا ہونے والا ہے۔ "

(اذالدادہام ص ۱۹۲ بزائن جسم ۵۷۵)

آخری آدم کا افسانہ کی صدیث بین تیں آتا۔ اس لئے بیمی خالص جموث ہے۔ دنیا کی عمر کے ہارے بین اور محدثین نے ان کو کی عمر کے ہارے بین اور محدثین نے ان کو انہن الکذب 'سے تعبیر کیا ہے۔
''ابین الکذب' سے تعبیر کیا ہے۔
افتر اعلیٰ اللہ کی وس مثالیں

ا ..... "دسورة مريم من مرئ طور پر بيان كيا كيا ہے كہ بعض افراداس امت كانام مريم ركھا كيا ہے اور پر بيان كيا كيا ہے كہ بعض افراداس امت كانام مريم ركھا كيا ہے اور پر بيان كيا ہے اس مريم من خدانعالى كى طرف ہے روح پولى كئى اور روح پھو كئے كے بعد اس مريم ہے بيلى بين ابوكيا اور اى بناء پر خدانعالى نے ميرانام بيلى بن اور روح پھو كئے كے بعد اس مريم سے بيلى بين ابوكيا اور اى بناء پر خدانعالى نے ميرانام بيلى بن مريم ركھا۔ "

سورہ مریم سب کے سامنے موجود ہے۔ مرزانے مرتع طور پر جن امور کا سورہ مریم میں بیان کیا جانا ذکر کیا ہے، کیا بیمسرت کا فتراء علی اللہ دیس۔

ا ..... دو المحرق من کی راست بازی اپ زمانے میں ووسرے راست بازوں سے بردھ کر ابت نہیں ہوتی۔ بلکہ کی نہی کواس پر ( یعن عیلی علیہ السلام پر ) ایک فضیلت ہے۔ کیونکہ وہ شراب نہیں پیتا تھا اور نہ بھی سنا گیا کہ کسی فاحشہ تورت نے آ کراپی کمائی کے مال سے اس کے سر پر عطر ملا تھا یا اپ ہاتھوں یا اپ سرکے بالوں سے اس کے بدن چھواء تھا یا کوئی بے تعلق جوان عورت ماس کی خدمت کرتی تھی۔ اس کی خدمت کرتی تھی۔ ان حقے۔ ان حقول اللہ میں ان جوائی جائی کانام درکھا۔ کوئکہ اللہ میں ان کے سے مانع تھے۔ '' دافع البلام میں جزائن ج ۱۸ میں۔ کانام درکھا۔ کوئلہ اللہ میں ان کے سے مانع تھے۔'' دان جوائی جوائ

حضرات انبیاء کرام کی طرف فواحش کا منسوب کرنا کفر ہے۔ مرزا قادیانی ایسے قصے حضرت عیسیٰ علید السلام کی طرف منسوب کرنا ہے اور ایسے کفر صرح کے لئے قرآن کریم کے لفظ در حصور'' کا حوالہ دیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالی کے نزدیک نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علید السلام ان قصول میں ملوث تنے۔ یہ حضرت عیسیٰ علید السلام پر بہتان بھی ہے اور افتر اعلیٰ اللہ بھی۔

ہادراس مضمون کو انجیل ہے منسوب کرنا دوسرا جھوٹ ہے اور بیکہنا کہ مرزا قادیانی کواللہ تعالیٰ نے آدم مقرر کر کے بھیجا ہے۔ تیسرا جھوٹ ہے۔

ے اور مرد رہے میں ہوئے ہے۔ اور جو ہے۔ اور ہوئے ہے۔ اور جو ای اس آیت کا اس سے اور جو اور اور ای اس آیت کا

مصداق م كُدُ هو الذي ارسل رسوله ..... كله " (اعازاهري مع براين ١٩٥٥)

کون میں جانا کہ اس آیت کریمہ کا مصداق آئخضرت اللہ کی ذات گرامی ہے۔ پس بہ کہنا کہ تیری خبر قرآن میں ہے ایک جموث رحدیث میں ہے دوسرا جموث اور مرزااس آیت کا مصداق ہے۔ تیسرا جموث اور ان تمام ہاتوں کو جمعے بتلایا گیا ہے۔ کہہ کر اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب بدترین افتراعلیٰ اللہ ہے۔

۵..... "وقادیان میں خداتعالی کی طرف سے اس عاجز کا ظاہر ہونا الہامی نوشتوں میں بطور پیش کوئی پہلے سے لکھا گیا تھا۔'' (ازالدادہام ۲۵ ماشیہ بخزائن جسم ۱۳۹)

يهجى سفيد جموث اورافتراء على الله بـ

٢ ..... ٢٠٠٠ د ليكن ضرور تها كه قرآن شريف كي وه پيشين كوئيان پوري بوتيس جس مي لكها كيا تها

کمتے موعود جب ظاہر ہوگا تو (۱) اسلامی علماء کے ہاتھ سے دکھا بھائے گا۔ (۲) وہ اس کو کا فرقر ار ویں گے۔ (۳) ادر اس کوئل کرنے کے فتوے دیئے جائیں گے۔ (۴) ادر اس کی سخت تو ہین ہوگی۔ (۵) ادر اس کواسلام سے خارج اور دین کا تباہ کرنے والا خیال کیا جائے گا۔''

(اربعین نمبرسوم سا بزائن ج سام ۲۰۰۰)

اس اشتہار کے بعد مرزا قادیانی کے عقد میں کوئی خاتون نہیں آئی نسل کیسے چلتی؟ اس لئے اس فقرے میں اللہ تعالیٰ کی طرف جو بشارت منسوب کی گئی ہے بیہ دروغ بے فروغ اور افترائے خالص ہے۔

۸..... "الهام بکروهیب" بینی خدانعالی کا اراوه ہے کہ وہ ووعورتیں میرے نکاح میں لائے گا۔ ایک بکر ہوگی اور دوسری بیوه۔ چنانچہ بیالهام جو بکر کے متعلق تھا پورا ہو گیا اور بیوہ کے الہام کی انتظار ہے۔"
(تریاق القلوب ۳۳ بخزائن جھاس ۲۰۱)

مرزا کے نکاح میں کوئی دیب نہیں آئی محمدی بیٹم کے ہوہ ہونے کے انظار میں ساری عمرکٹ کئی گروہ ہونے ہوئی۔ اس کے برو دیب کا البام محض افتر اولی اللہ تابت ہوا۔

9 ..... "شاید چارہ ماہ کا عرصہ ہوا کہ اس عاجز پر ظاہر ہوگیا تھا کہ ایک فرزند قوی الطاقتین کا اللہ الظاہر والباطن تم کو عطاء کیا جائے گا سواس کا نام بشیر ہوگا .....اب زیاوہ تر البام اس بات پر ہورے ہیں کہ عقر یب ایک نکاح تمہیں کرنا پڑے گا اور جناب اللی میں یہ بات قرار یا چکی ہے کہ

(كتوبات احديدج ٥ نبر٢ ص٥ ، كمتوبات احديدج ٢ ص١١)

بيسارامضمون سفيد جموث البت موا

ا یک یارساطیع اورنیک سیرت اہلیمنہیں عطاء ہوگی وہ صاحب اولا دہوگی۔''

۱۰ ..... "اس خدائے قاور حکیم مطلق نے مجھے فرمایا کداس فخص (احمد بیک) کی وختر کلال (محتر مدمحدی بیکم مرحومہ) کے لئے سلسلہ جنبانی کران ونوں جوزبادہ تصریح کے لئے بار بار توجہ کی معلوم ہوا کہ خدا تعالی نے مقرر کررکھا ہے کہ وہ مکتوب الیہ کی وختر کلاں کوجس کی نبست

درخواست کی مختم میں ہوایک مانع دورکرنے کے بعد انجام کاراس عاجز کے نکاح میں لاوے گا۔'' (اشتہارہ ارجولائی ۱۸۸۸ء،مجوم اشتہارات جاس ۱۵۸)

ریمی دروغ خالص دابت ہوا۔ مرزامحری بیٹم کی حسرت لے کر دنیا سے دخصت ہوا۔
اس عفت مآ ب کا سامیم می اسے دہ العرنصیب نہ ہوااوراس سلسلہ میں جتنے الہا مات کھڑے ہے
سب جموٹ کا پلندہ دابت ہوئے۔ مرزا قادیانی منے اس نکاح کے سلسلہ میں کہا تھا: ''یا در کھواگر
اس پیشین کوئی کی دوسری جزو ( بعنی سلطان محمد کا مرنا اوراس کی ہوہ کا مرزائے تکاح میں آنا) پوری
نہ ہوئی تو میں ہریدسے برتر مخمروں گا۔'' (میرانجام آئتم من ۵۱ ہزائن جاام ۲۳۸)

حضرت عيسى عليه السلام يروس جموث

ا است المعرف ال

مرزا قادیانی کااشارہ معزت میسی علیہ السلام کی طرف ہے جن کی تشریف آوری کے مسلمان قائل ہیں۔ مگر مرزا قادیانی نے ان کی طرف جو چھ ہا تیں منسوب کی ہیں۔ بین شعرف مریح جھوٹ بلکہ شرمناک بہتان ہے۔

م ..... "بورپ کے لوگوں کوجس قدرشراب نے نقصان پہنچایا اس کا سبب توبیقا کھیلی علیہ السلام شراب پیا کرتے تھے۔" (کشتی نوح عاشیم ۲۲ بزائن ج ۱۹ میں اے) السلام شراب پیا کرتے تھے۔"

سو ..... دمشیح ایک از کی پر عاشق ہو گیا تھا جب استاد کے سامنے اس کے حسن و جمال کا تذکرہ کر بیٹا تو استاذ نے اس کو عاق کر دیا۔ یہ بات پوشیدہ نہیں کہ س طرح مسیح بن مریم جوان عور تو سے مطرطوا تا تھا۔'' سے ملتا اور کس طرح ایک بازاری عورث سے عطرطوا تا تھا۔''

(الکم ۲۱رفر وری ۱۹۰۲ء، الفوظات جسم ۱۳۷۷) ۱۲ سیست '' اور بیوع اس کئے اپنے تنیک نیک نیس کھے سکا کہ لوگ جانتے تھے کہ بیر فضل شرا بی کہانی ہے اور بیزراب چال چلن، نہ خدائی کے بعد بلکہ ابتداء بی سے ایسا معلوم ہوتا تھا۔ چنانچہ خدائی کا دعویٰ شراب خوری کا بدنتیجہ تھا۔''

ان تین حوالوں میں شراب نوشی اور دیگر گند کیوں کی جونبست حضرت عیسی علیہ السلام کی طرف کی گئی ہے۔ بہنہایت گند ابہتان ہے اور ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں جن سے اس گندے بہتا نوں کی فرمت کر سکیں اور ہم بیقسور نہیں کر سکتے کہ کوئی محض فحاشی و بدگوئی اور کمینہ بن کی اس سطح تک بھی از سکتا ہے۔ سطح تک بھی از سکتا ہے۔

حضرت عيسى عليه السلام كى پيش كوئيوں كوصاف طور برجمونى كہنا سفيد جموث اور كفر

مرتج ہے۔

٢ ..... ' عيمائول نے آپ كے بہت سے مجزات كھے ہيں گرح بات بيہ كرآپ سے كوئى مجز وہ بين ہوائو وہ مجز و آپ كانبيں بلكه اس تالاب كا كوئى مجز وہ بين ہوا تو وہ مجز و آپ كانبيں بلكه اس تالاب كا مجز و ہے ۔'' (مميرانجام آئتم ص٢، ٤، خزائن ج ١١ص ٢٩١،٢٩)

حضرت عیسی علیہ السلام کے مجزات کی نئی نئیرف کذب صریح ہے بلکہ قرآن کریم کی کملی تکذیب ہے اور جیب تربیر کہ مرزا تالاب کا مجزہ ماننے کے لئے تیار ہے۔ محر حضرت عیسی علیہ السلام کا معجزہ ماننے پر تیار نہیں۔

ے ..... اب بیر ہات قطعی اور پیٹنی طور پر ثابت ہو چکی ہے کہ حضرت ابن مریم باذن تھم اللی البیع نبی کی طرح اس عمل الترب (مسمریزم) میں کمال کہتے تھے۔"

(ازالهاوبام ۲۰۸ بزائن جهم ۲۵۷ ماشیه)

حضرت عیسی علیه السلام کی طرف مسمریزم کی نسبت کرنا ایک جموث ،ان کے مجزات کو مسمریزم کا نتیج قرار دینا دوسرا جموث ،اس پر باؤن و تکم الہی کا اضافہ تیسرا جموث اور حضرت السع علیہ السلام کواس میں کیٹینا تیسرا جموث۔

٨..... د حفرت مسى ابن مريم الني باپ بوسف كے ساتھ بائيس برس تك نجارى كا كام كرتے رہے ہيں برس تك نجارى كا كام كرتے رہے ہيں اور طاہر ہے كہ بوھى كاكام در حقيقت ايك ايبا كام ہے جس ميں كلوں كا يجاد كرنے اور طرح كى منعتوں كے بنانے ميں عقل تيز ہوجاتی ہے۔''

(ازالداد بأم سامه، فزائن جسم ١٥١٠ ماشيه)

بوسف مجار کو حطرت میج کاباپ کہنا ایک جموث ، حطرت میج کو برحمی کہنا دوسرا جموث اور ان کے مجرات کو بیامی کہنا تیسرا جموث۔

ه ...... " "بهرحال میح کی بیرتر فی کارروائیاں زمانہ کے مناسب حال بطور خاص مسلحت کے تھیں۔ کمریاور کھنا چاہئے کہ بیمل ایسا قدر کے لاکن نہیں جیسا کہ موام الناس اس کو خیال کرتے ہیں۔ اگر بیاجز اس عمل کو مردہ اور قابل نفرت نہ جھتا تو خدا تعالی کے فضل وتو فیق سے امیدر کھتا تھا کہ ان اجوبہ نمائیوں میں حضرت ابن مریم سے کم ندر جتا۔ "

(ازالهاوبام ص٩٠٩ فرزائن جهم ١٥٨)

حعرت می علیه السلام مے معرات کو " تربی کارروائیاں" کہنا، انہیں مروہ اور قابل نفرت کہنا مائیں مروہ اور قابل نفرت کہنا مرج بہتان اور تکذیب قرآن ہے۔ حعرت عیلی علیه السلام سے برتری کی امیدر کھنا اوراس کو فضل دتو فتی خداوری کی طرف منسوب کرنا صرح کفراورا فتر اولی اللہ ہے۔

٠١..... "اورآپ كى انين حركات كى دجه سے آپ كے هيتى بھائى آپ سے ناراض ربتے تھے اوران كو يقتى بھائى آپ سے ناراض ربتے تھے اوران كو يقتى بھائى ہوگيا تھا كہ آپ كے دماغ ميں ضرور كو طلل ہے اوروہ بميشہ جا بہتے رہے ہيں كہ كى شفا خشے ـ... " شفاخانہ ميں آپ كا با قاعدہ علاج موشا يدخدا تعالى شفا بخشے ـ...

(ضميرانجام آئتم ص٦ بزائن ج١١ص ٢٩٠ ماشيد)

"يوع درهيقت بوجمرگى كديواندوكياتها"

(ست بچن ماشیم اعا بزائن ج ۱۹۵۰)

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف (نعوذ ہاللہ) خلل دماغ ، مرگی اور دیوائلی کی نسبت کرناسفید جموٹ ہے۔ بیاوراس منم کی دیگر تحریریں عالبًا مرزا قادیانی نے "مراق" کی حالت میں لکھی ہیں۔ جس کا اس نے خود کئی جگہ اعتراف کیا ہے بیمرزا قادیانی کے جمعوث کے ہمیں نمونے پیش کے مجھے ہیں۔ جن سے معلوم ہوسکتا ہے کہ مرزا قادیانی کو بچائی اور رائتی سے تنی نفرت تھی۔ اس تحریرکومرزا قادیانی کی ایک عہارت پر مہارت پر خم کرتا ہوں۔

" ظاہر ہے کہ جب ایک ہات میں کوئی جبوٹا ثابت ہوجائے تو پھرووسری ہاتوں میں مجمی اس پراعتبار نہیں رہتا۔" (چشمہ مردت میں ۱۳۲۱ بخزائن جسم میں اس پراعتبار نہیں رہتا۔"

الله تعالی برمسلمان کوایے جموثوں سے پچائے اور مرزائیوں کو پھی اس جموث سے لگلے کی تونی ارزانی فرمائے۔'' سبسحان ربك رب العزة عسا يست فون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العلمین'' محمر پوست مفاالله عنه ۱۲۲ م مفرے ۱۳۰۰ م

#### مرزاغلام احمد قادیانی کی پیشین گوئیاں واقعات کے آئینہ میں مرزاغلام احمد قادیانی کی پیشین گوئیاں واقعات کے آئینہ میں

از:مولا تاكفيل احرعلوي كيرانوي

قادیا نیت کامخفر تعارف اور ..... پیشین کوئیاں جنہیں خود غلام احمہ قادیانی نے اپنے صادق یا کاذب ہونے کامعیار اور حق وباطل کے درمیان فیصلہ کن قرار دیا تھا اور جوقطعی طور پر غلط \* ٹابت ہوئیں۔

قادیانیت کے جیب وگریباں

اس وقت ہمارا موضوع مرزاغلام احدقادیانی کی ان پیشین کوئوں کا جائزہ لیہا ہے جنہیں خودمرزا قادیانی نے اپنے صادق یا کاذب ہونے کااصل معیار قرار دیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہم چاہجے ہیں کہ غلام احمد کی شخصیت اور قادیا نیت پر ایک سرسری نظر ڈال کی جائے۔ بیفتنہ اب پھرسر ابھارتا ہوا دکھائی وے رہا ہے۔ اس لئے ضرورت ہے کہ مسلمان قادیا نیوں کی فتنہ اگیزیوں اور خطرتاک چالوں کو بجھیں اور ان کی سازشوں سے باخبرر ہیں۔ صرف اتنائی نیس بلکہ زبان وقلم کی طاقت سے کام لے کرقادیا نیت کے بدنما چرہ کوسرعام بے نقاب کردیں۔

مرزاغلام احمد قادیانی نے امام مہدی، سے موجود اور نبوت کے جھوٹے دعوے کر کے ملت اسلامیہ کی صفوں کو بنیادی طور پر درہم برہم کرنے کی ناپاکسٹی کی ہے۔ اس حقیقت سے ہندو پاک اور بگلہ دیش وغیر و ممالک کے الل علم حضرات بخوبی واقف ہیں اور انہوں نے اپنے ایٹ دائروں میں بچاطور پراس ممرائی کورو کے اور حقائق کی طاقت سے اس کے اثرات بدکوشم کر دیے کی مؤثر اور کامیاب کوششیں کی ہیں۔

مرزاغلام احمد قادیانی اپنے زعم میں فتم نبوت کو مانتے تو ہیں محراس کی ایک مہمل تادیل کرتے ہیں جو نہ ماننے کے مترادف ہے۔ وہ قر آئی آیات مقدسہ کی اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق تغییر کرتے ہیں۔ وہ اور ان کے ساتھی انبیا وہیم السلام کی تو ہین کرتے ہیں۔ غلام احمہ کے طیفہ مرز ابشیر الدین '' حقیقت النبوۃ میں 201'' میں غلام احمہ کے متعلق کھتے ہیں: '' وہ بعض اولوالعزم نبیوں سے بھی آئے لگل مے۔''

وواپنے جابل چیلوں کو حضرات صحابہ کے ہم رتبہ قرار دے کران کی مسلمہ عظمت کو مجروح کرنے کی درموم کوشش کرتے ہیں۔قادیا نبوں کا انجبار ' الفضل' جلد ۵ مور ویرا رکنی ۱۹۱۸ء کی اشاعت میں لکھتا ہے: ' کہی ان دونوں گروہوں میں تفریق کرنی یا ایک کو دوسرے سے مجموعی

رنگ میں افضل قرار دینا ،ٹھیک نہیں۔

ممکن ہے ہمارا خیال غلا ہو لیکن ہمارا تجربہ یہی ہے۔ ہمارے نز دیک دہ ایک وہربہ صفت آ دی تھا۔ ایک نہایت فریب کارانسان اس کی خیم کتابیں اس کی دہنی عمیاری کی آ مینہ دار ہیں۔اس نے لوگوں کی نفسیات کا گہرامطالعہ کیا تھا۔وہ جانتا تھا کہونیا کے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک اکثریت نا دان لوگوں کی ہے ادر نادان لوگوں کو مختلف طریقوں سے بہکا کر اييخ ساته لكاليما كوكى زياده مشكل كام تيس ابسوال بيتها كدعزت وشهرت، مال ودولت اور بحربورمفادات حاصل كرنے كے لئے اسےكون ساطر يقدافقياركرنا جاہئے۔ أكروه فد جب كے خلاف جمنڈاا ٹھا کرسامنے آتا تواس کے اپنے ہی کھر کے اور خاندان کے لوگ چند قدم بھی آ گے نہ ر من دیتے۔ اس مخص نے مسلمانوں کی تقسیات کو بھی اچھی طرح سمجھ لیا تھا کہ یہ ایک ایسی قوم ہے جے ندہب کے نام برگر مایا بھی جاسکتا ہے اور صندا بھی کیا جاسکتا ہے۔ جگایا بھی جاسکتا ہے۔ سلایا ہمی جاسکتا ہے۔ چنانچاس سے ذہب کی آثریں دو تمام کھیل کھیلے جو آج سب کے سامنے ہیں۔ سونے پرسہا کدید کدسے حکومت برطاندیکا ہررخ سے بحر پورتعادن بھی حاصل رہا۔ حکومت اس وقت مسلمانوں کے اتحاد سے اور جذبہ جہاو کی تیز تر لہرسے خانف تھی۔سیداحمد شہید اور ان کے عظیم ساتھیوں کی برحتی ہوئی سر کرمیاں الحریزی اقتدار کے لئے پریشان کن بنی ہوئی تھیں۔ مسلمانوں کے اتحاد کو یارہ یارہ کرنے اوران کی توجہات کو کلی اور غیر کمکی مسائل سے ہٹا ویے کے لئے انہیں مسلمانوں میں ایسے ہی و بین وظین آ وی کی ضرورت تھی۔ مرزاغلام احمد قادیانی (مجوعہ اشتهارات عسام ٢١) مي اقر اركرت بين : " مي حكومت برطانيكا خود كاشته بودامول ـ"

(مجوعداشتهارات جسام ۱۱) میں لکھا ہے: ''میں ابتدائی عمر سے اس وقت تک جو قریباً ساٹھ برس کی عمر تک پہنچا ہوں۔ اپنی زبان وللم سے اس کام میں مشغول ہوں تا کہ سلمانوں کے دلوں کو گور نمنٹ انگلافیہ کی بچی محبت اور خیر خواہی اور ہمدروی کی طرف چھیردوں اور ان کے بعض کم فہموں کے دلوں سے غلط خیال جہاد وغیرہ کے دور کروں جوان کود لی صفائی اور خلصانہ تعلقات سے روکتے ہیں۔''

(تیاق القلوب م ۱۵، خزائن ج ۱۵ م ۱۵۵) میں لکھا ہے: ''میں نے مخالفت جہاد اور الخریز کی اطاعت کے ہیں کہ آگر وہ رسائل اور الخریز کی اطاعت کے ہیں کہ آگر وہ رسائل اور کتابیں اکتابیں اکتابیں اکتابیں کتابوں کو تمام عرب ممالک کتابیں اکتابی کتابوں کو تمام عرب ممالک اورمعروشام اور کا بل اور دوم تک پہنچا دیا ہے۔''

ایک طرف مرزا قادیانی برابر مسلمالوں کو اگریزوں کے ساتھ وفاداری کی تعلیم دیتے رہے۔ دل سے مطیعانہ برتا وکی تبلیغ کرتے رہے۔ دوسری طرف مرحلہ دار مسلمالوں کے بنیادی عقائد پرشاطرانہ انداز میں جملے شروع کردیئے اور تو تع کے مطابق ایسے لوگ بھی ل گئے جو پیدا تو مسلم گر الوں میں ہوئے تنے۔ گرمرزا قادیانی کی طرح تنے بددین اور مفاد پرست۔ چنانچہ انہوں نے اپنے کردگھنٹال مرزاغلام احمد قادیانی کے طم وضل ، تقوی وطہارت بزرگی اور پیاطور پر کشف وکرامت کی تشہیر شروع کردی۔ اس کے استخاروں کو کامیاب ، الہا مات کو سے اور دعاؤں کو مستجاب بیان کیا جانے لگا۔ لوگ آنے گئے۔ بوقوف اور تو ہم پرست لوگوں کی جم کی نہیں رہی۔ نہ بہلے تھی اور نہ آج ہے۔ پھر بی تو دام ہی ہم رنگ زمین بچھایا گیا تھا۔ پچھ سادہ لوح اور اور اور اور اور کامی بھی بھن گئے۔

پہلے مرحلہ میں مرزا قادیائی نے مخلف نفیاتی پہلووں سے کام لے کراپ خدارسیدہ ہونے کا تاثر لوگوں کے وہن شین کرایا۔ امام مہدی اور مجدد ہونے کا دعوی کیا۔ دوسرے مروا میں مسیح بن گئے۔ نی ظلی ہو گئے۔ فن کاری دیکھئے! حضرت سے علیدالسلام کے آسان پرزئدہ ہونے کے بارے میں قرآنی مراحت کے باد جود حیات سے کو قائل بیں لیکن آ مرسی فود ہیں۔ اس سوال سے بچنے کے لئے کہ جب آپ کے بقول سے زندہ بی مبیں تو آپ سے کہاں سے آگے تو مثیل سے کا شوشہ لگا دیا۔ ایسے بی آئخضرت اللہ کے خاتم النبیین ہونے پرلصوص قطعیہ موجود ہیں۔ اس لئے علائے سلف وخلف شدو مدسے فتم نبوت کے عقیدہ کو مدارا کیان قرار دیتے آئے ہیں۔ مراس کے باد جودوہ فض نبی بن بیٹھا اور اس حقیقت کے تازیانہ سے بچنے کے لئے کہ جب کہ بیس ہوگا۔ ظلی ویروزی کی اصطلاحیں گھڑ کے تازیانہ سے بچنے کے لئے کہ محالی کی بیس سے بیس مرحلہ میں ظلی ویروزی کیا تکلف کیس جب کہ نبوت ظلی ویروزی کیا تکلف کیس جب کہ نبوت ظلی ویروزی کیا تکلف کیان الدی ارسال رسولہ بالہدی و دین الحق "میر ک

دوسری آیت: "محمد رسول الله والذین معه "می محدرسول الله سے مراد میں ہی ہور اللہ سے مراد میں ہوں۔ (ایک فلطی کا ازالہ می ایم ۱۸ میں ہی ہوں۔

موق فنيلت يا جوش عيارى نے جب مزيد ابحارا تو حضرت محمصطف القلق سے بھى افضل ہو كے ركت محمصطف القمد ان القمد ان المستدر وان لى ..... خسفا القمد ان المستدر وان لى ..... خسفا القمد ان المستدر وان لى ..... خسفا القمد ان المستدر وان لى .... خسفا القمد ان المستدر و ان الم

میرے لئے چا نداورسورج دونوں کا۔کیااب تو انکارکرے گا؟ (اعجاز احمدی سام بخرائن جام ۱۸۳) متعدد آیات کے بارے میں بے ججب کہتے ہیں کرتی تعالی نے جھے خاطب کیا ہے۔ اس فض کا حصلہ دیکھئے۔حضرت آدم علیہ السلام سے لے کرخاتم النبیین ماف تک تمام انبیا علیم السلام کی مجھ عظمتوں ہی کواپی ذات میں سمولینے کا مری نہیں بلکہ دہ صاف صاف کہتا ہے کہ میں ہی سب مجھ ہوں۔

دولکمتاہے: ' میں آ دم ہوں، میں شیٹ ہوں، میں نوح ہوں، میں ایراہیم ہوں، میں اساق ہوں، میں اساقیل ہوں، میں داؤد اساق ہوں، میں داؤد ہوں، میں اساقیل ہوں، میں میں داؤد ہوں، میں میں اساقید کا مظہراتم ہوں۔ یون ظلی طور پر محمد ادراحہ ہوں۔''

(هيقت الوي س ٢٠ فرائن ٢٢٥ س٢ ٤ ماشير)

اس کا کہنا ہے کہ میرے معجزات انبیاء کے معجزات سے بڑھ کر ہیں۔ (مشی نوح میں بڑزائن جوامی الخص)

اور میری پیش کوئیاں نبیوں کی پیش کوئیوں سے زیادہ ہیں۔ (ابینا) اس نے لکھا ہے کہ: ''اللہ تعالی فرما تا ہے تو جس چیز کو بنانا جا ہے بس کن کہد سے وہ ہو جائے گی۔''

جب کہ صاحب بہادر کی وہ پیشین کوئیاں بھی پوری نیس ہو یا تیس جوانتها کی بلند ہا تک دعووں کے ساتھ کی گئے تھیں جنہیں ہم یہاں پیش کررہے ہیں۔

مرزاغلام احمة قادياني كي فيصله كن پيشين كوئيان اوران كاشرمناك انجام

غلام احمد قادیانی آگر چہ ہے پناہ چالاک آدی تھا۔ گرجیسے کی ملاح کا حد سے ذیادہ بوحا ہوا حوصلہ اس کی غرقائی کا سبب بن جاتا ہے اس طرح چالا کی ومکاری جس اس کا حد سے ذیاوہ گذر جاتا اس کو بری طرح لے ڈدبا۔ اس نے مخلف پہلوؤں سے انبیاء علیم السلام کی شان جس مختا خیاں کیں۔ قرآن کریم کی تحریف جس کوئی کرنہیں چھوڑی۔ گلمہ اسلام کا گومراحانا اٹکارنہیں کیا۔ گراس کے لازی تقاضوں کی صرت مخالفت کی۔ خاتم التبیین تلفظ کو جھٹلایا۔ اجماع امت کی دھیاں اڑا کر رکھ دیں۔ قدم قدم پر مسلمانوں کی ول آزاری کی۔ عیسائیوں کو جھی نہیں بخشا۔ حضرت عیسی علیہ السلام کو بوسف بخارکا ناجائز بیٹا بتایا۔ جوقر آئی صداقتوں کے قطمی خلاف ہے۔ حضرت میسی علیہ السلام کو بوسف بخارکا ناجائز بیٹا بتایا۔ جوقر آئی صداقتوں کے قطمی خلاف ہے۔ ہندووں کے بزرگوں کی بھی مٹی پلید کر کے دکھ دی۔ اس طرح غلام احمد نے ایک ہی وقت جس بہت ساری خلفت مول لے لیں۔

عبداللہ آتھ مے کلست فاش کھا گئے تو جمنجلا ہے میں جب مرزا قادیانی ایک بوڑھے پادری عبداللہ آتھ مے کلست فاش کھا گئے تو جمنجلا ہے میں اس کے لئے موت کی پیشین کوئی کردی اور یہ بھو کر کہ یہ بوڑھ افتی ہے سال ڈیڑھ سال میں رڑھک جائے گا۔ پیشین کوئی کی مت پندرہ ماہ رکھی کئی۔ اعمال بد کے نتیجہ میں مرزا قادیانی کوقد رتی طور پر ذلیل ہونا تھا۔ پادری شخت جان مور کی اعمال بد کے نتیجہ میں مرزا قادیانی کوقد رتی طور پر ذلیل ہونا تھا۔ پادری شخت جان ہو گیا اور پیشین کوئی کی مت پوری ہونے کے بعد بھی کافی عرصہ تک زندہ رہا۔ ہم پہلے ای الہا کی پیشین کوئی کا جائزہ لیں گے۔

واضح رہے کہ ہم پاوری آتھم کے حامی نہیں ہیں اور ند فدہ بنا اسے فق پر بھے ہیں۔ توحید کو چھوڑ کر مثلیث پر یقین رکھنے والاحق پر بھی نہیں ہوسکتا۔ اس پیشین کوئی کو چونکہ مرزاغلام احمہ قادیانی نے اپنے صدق وکذب کامعیار قرارد سے دیا تھا اس لئے اس کا جائزہ لینا ضرور کی ہے۔

اس پیشین کوئی کے ساتھ مرزا قادیانی نے اور بھی کئی پیشین کوئیاں شامل کردی تھیں۔ ایک پنڈت لکھر ام کے متعلق جوان کی بیپودہ کوئیوں پراٹیس برا بھلا کہتے رہے تھے۔ دوسری مرزااحد بیک کے بارے میں جوان کے قریمی عزیز تنے اور جنہوں نے اپنی بیٹی محمدی بیگم سے بوز مع مرزا قادیانی بهادر کا پیغام نکاح حقارت سے محکرا دیا تھا۔ ان پیشین کو تیول کےسلسلے میں مرزا قادیانی کی د ضاحت ملاحظ فرمائیں۔شہادت القرآن میں لکھتے ہیں: ' مجرماسوااس کے اور عظیم الثان نشان اس عاجز کی طرف سے معرض امتحان میں جیں۔جیسا کہ شی عبداللہ آتھم ماحب امرتسری کی نسبت پیشین کوئی جس کی میعاد ۵رجون ۱۸۹۳ وسے پندرہ مہینے تک ادر پنڈت کیکھر ام پٹاوری کی موت کی نسبت جس کی میعاد ۱۸۹۳ء سے چوسال تک ہے اور پھر مرزابیک ہوشیار پوری کے وا ماد کی نسبت پیشین کوئی جو پی ضلع لا ہور کا باشندہ ہے۔جس کی میعاد آج کی تاریخ سے ج ۲۱ رسمبر ۱۸۹۲ء ہے۔ قریباً ۱۱ رمینے باتی رہ مجے ہے۔ بیتمام امور جوانسانی طاقتوں سے بالکل بالاتر ہیں۔ایک صادق یا کا ذب کی شناخت کے لئے کافی ہیں ایکونکہ احیاءاور امات دونوں حق تعالیٰ کے اختیار میں ہیں اور جب تک کوئی مخص نہایت درجہ کا مغبول نہ ہو خداتعالی اس کی خاطرے کسی اس کے دشمن کواس کی وعاہے ہلاک نہیں کرسکتا۔خصوصاً ایسے موقع پر کہ دہ مخص اپنے تین منجاب اللہ قرار دیوے اورا پی اس کرامت کواہیے صادق ہونے کی دلیل تفراوے۔ پیشین موئیاں کوئی معمولی ہات نہیں کوئی الی بات نہیں جوانسان کے اختیار میں موں۔ بلکمص الله جل شاند کے اختیار میں ہیں۔ سوا اگر کوئی طالب حق ہے تو ان پیشین کوئیوں کے دقتوں کا انتظار کرے۔ "یہ تینوں پیشین گوئیاں ہند دستان ادر پنجاب کی نتینوں بوی قوموں پر

حادی ہیں۔ یعنی ایک مسلمان سے تعلق رکھتی ہے اور ایک ہندوؤں سے اور ایک عیسائیوں سے اور ایک عیسائیوں سے اور ایک ہیں ہے دوؤں سے اور ایک عیسائیوں سے اور این بیس سے وہ پیشین کوئی جو مسلمان قوم سے تعلق رکھتی ہے۔ بہت ہی تقییم الثان ہے۔ کوئکہ اس کے اجزاء یہ ہیں: (۱) مرز ااحمد بیک ہوشیار پوری تین سال کی میعاد کے اندر فوت ہو۔ واما واس کا جو اس کی وختر کلال (حمدی بیگم) کا شوہر ہے۔ اڑھائی سال کے اندر فوت ہو۔ (۳) اور پھریہ کہ وہ وختر بھی ان تمام تا لکاح اور تا ایام ہوہ ہونے اور لکاح ٹائی کے فوت نہ ہو۔ (۵) اور پھریہ کہ یہ ماج ہی ان تمام واقعات کے پورے ہوئے تک فوت نہ ہو۔ (۱) اور پھریہ کہ یہ ماج کی ان تمام واقعات انسان کے افتیار میں نہیں۔''

(شهادت القرآن ص ١٠٨٠ فرائن ج٢ ص ٢٤٦٠ ٣٤٦)

یادری آ مقم کے بارے میں ایک خصوص الہام

یا دری آتھم کے متعلق پیشین کوئی کہ وہ ۵رجون۱۸۹۳ء سے پندرہ ماہ کے اندراندرمر جائے گا۔ہم مرزا قادیانی کی واضح عبارت نقل کرنچکے ہیں۔لیکن بعد میں مرزا قادیانی کوآتھم کے بارے میں ایک خصوصی الہام ہوا جس کے الفاظ یہ ہیں۔

"" ترات جوجھ پر کھلا وہ یہ ہے کہ جب میں نے تفر کا دراہ ہال سے جناب الی میں دعا کی کہ تو اس امر میں فیصلہ کرادرہم عاجز بندے ہیں تیرے فیصلہ کے سوا کی خیس کر سکتے تو اس نے بینشان بشارت کے طور پر ویا ہے کہ اس بحث میں (جو آتھم سے ہوئی تھی) دونوں فریقوں میں سے جو فریق جوٹ کو اختیار کر رہا ہے اور عاجز انسان (حضرت عیسی ) کو خدا بتارہ ہے وہ انہی دنوں مباحثہ کے لحاظ سے لینی فی ون ایک ماہ لے کر لینی پندرہ ماہ تک ہاوید (جہنم ) میں گرایا جائے گا اور اس کو خت ذات بنجے گی۔ بشر طبیکہ تن کی طرف رجوع نہ کر سے اور جو تف تن پر ہے اور جو خدا کو مانتا ہے اس کی اس سے عزت طاہر ہوگی اور اس وقت جب پیشین کوئی ظہور میں آئے کے جو جا تیں سے اور بعض نگر سے طبح گئیں کے اور بعض بہر سے سننے کی بعض اند سے سوجا کھے ہو جا تیں سے اور بعض نگر سے جائے گئیں سے اور بعض بہر سے سننے کی بعض اند سے سوجا کھے ہو جا تیں سے اور بعض نگر سے جائے گئیں سے اور بعض بہر سے سننے کی بعض اند سے سوجا کھے ہو جا تیں سے اور بعض نگر سے جائے گئیں سے اور بعض بہر سے سننے کی بعض اند سے سوجا کھے ہو جا تیں سے اور بعض نگر سے جائے گئیں سے اور بعض بر سے سننے کی بعض اند سے سوجا کھے ہو جا تیں سے اور بعض نگر سے جائے گئیں سے اور بعض بر سے سننے کہ بھن اند سے سوجا کھے ہو جا تیں سے اور بعض نگر سے مناز گئیں سے اور بعض اند سے سوجا کھے ہو جا تیں سے دور بعض نگر سے مناز گئیں ہے اور بعض اند سے سوجا کھے ہو جا تیں سے دور بعض نگر سے مناز گئیں ہی دور اس میں میں میں میں دور بعض اند سے سوجا کھے ہو جا تیں سے دور بعض کی دور بعض کے دور بعض کی دور بعض کیں میں دور بعض کیں میں میں میں میں دور بعض کی دور

اس پیشین گوئی کے بارے میں حرید لکھتے ہیں '' میں حیران تھا کہاس بحث میں جھے
کوں آنے کا انفاق پڑا۔ معمولی بحثیں تو اور لوگ بھی کرتے ہیں۔ اب بید حقیقت کملی کہاس نشان
کے لئے تھا۔ میں اس دفت اقرار کرتا ہوں کہ اگریہ پیشین کوئی جھوٹی لگل بینی وہ فریق جو خدا تعالیٰ
کے نزدیک جھوٹ پر ہے وہ پندرہ ماہ کے عرصہ میں آئ کی تاریخ سے بسوائے موت ہادیہ (جہنم)

میں نہ پڑے تو میں ہرایک سزا کے افھانے کے لئے تیار ہوں۔ جھ کو ذکیل کیا جائے، روسیاہ کیا جائے۔ میرے گلے میں رسا ڈال دیا جائے۔ جھ کو بھائی دیا جائے۔ ہرایک ہات کے لئے تیار ہوں ادر میں اللہ جل شانہ کی تنم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ ضرور ایسا بی کرے گا۔ ضرور کرے گا، ضرور کرے گا۔ زمین آسان ٹل جائیں پراس کی ہاتیں نہلیں گی۔''

(جك مقدي ص ۱۸ افزائن ج ۲ ص ۲۹۳)

اس پیشین کوئی میں مرزا قادیانی نے پوری وضاحت کے ساتھ یہ یقین دلایا ہے کہ اگر آ تھم نے حق کی طرف رجوع نہ کیا تو وہ پیشین کوئی کی تاریخ سے پندرہ مہینے کے عرصہ میں مرجائے گا۔ جہنم رسید ہوجائے گا۔ واضح رہے کہ مرزا قادیانی حق پرخود کو ادرا پی متبعین ہی کو بجھتے تھے۔ اس لئے آتھم کے حق کی طرف رجوع کرنے کا صاف مطلب یہی تھا کہ اگر وہ عیسائیت سے تائب ہوکر مرزا قادیانی کے دین میں وافل نہ ہوئے اور انہیں مسیح موجود نہ مانا تو لاز ما پیشین کوئی سائی بندرہ ماہ کے اندرم جائیں گے اور طبعی موت نہیں مریں گے۔ بلکہ بسرائے موت جہنم میں ہیں ہے۔ بلکہ بسرائے موجود نہ جائے میں ہینچیں گے۔

مرافسوس مرزا قادیانی کی اس قدراہم پیشین کوئی کے بعد بھی دہ پندرہ میننے کے اندر نہیں مرے۔کافی لیے عرصے تک زندہ رہے۔ پیشین کوئی کے مطابق یا وری آتھ کم کو ۵رمتبر ۹۸ ماء تک جہنم رسید ہوجانا جا ہے تھا۔ محروہ ۲۵ رجولائی ۱۸۹۷ء میں مرے اور طبعی موت مرے۔

(مداية المحرى عن فولية المفرى ص ١٨١، مصنفه مولانا عبد الني بنالوى)

پیشین گوئی کی میعاد پوری ہوجانے کے بعد میسائیوں نے آتھم کا ہوی دھوم دھام کے ساتھ امرتسر شہر میں جلوس نکالا اور لوگوں کو دکھایا کہ دیکھا آتھم زندہ ہے۔مرزا قاویانی کی پیشین کوئی رکھی رہ گئی اور وہ بدنھیب لنگڑے، اندھے اور بہرے بھی تھیک ہونے سے محروم رہ گئے۔جن کو پیشین کوئی کے طہور میں آنے کے ساتھ بشارت دی گئی ہی۔

اب اگرمرزا قادیانی کواپنے دعووں کا پاس ہوتا تو انہیں چاہئے تھا کہ وہ صاف طور پر
اپنے کا ذب اور فر بی ہونے کا کھلے عام اعتراف کرتے۔ اپنے آپ کوعوام کی عدالت میں ہزاکے
لئے پیش کر دیتے اور اعلان کرتے کہ میں جسے دی سجمتا تھا ورحقیقت وہ دی نہیں تھی۔ شیطانی
حرکات تھیں اور حق تعالی کی ہارگاہ بے نیاز میں مجدہ ریز ہوکراپنے گنا ہوں کا اقرار کرتے۔ اپنے
سابقہ کردار پر ہزار ہارلعنت بیجے اور وین کی سیح راہ پرگامزان ہوجاتے لیکن اس فض نے ایسائیں
کیا اور وہ کر بھی نہیں سکتا تھا۔ کیونکہ وہ کسی غلط نہی کا شکارتھا بی نیس سنداس پر کسی خبیث کا کوئی اثر

تھا۔ورنہ حقیقت حال کھل جانے پروہ لاز ماتا تب ہو گیا ہوتا۔ہم اپنا خیال طاہر کریچے ہیں کہ وہ ایک ذہین وضین اور الحاد پسند آ وی تھا۔جو پچھوہ مکررہا تھا پوری طرح جان ہو جھ کر کررہا تھا۔لوگوں کو بے وقوف بنانے اور اپنا الوسید ھاکرنے کے لئے کردہا تھا۔

## مرزا قادیانی کے کرتب

ببهلاكرتب

جب مرزا قادیانی نے دیکولیا کہ پادری آئم ان کی پیشین کوئی کی مت لکل جانے کے بعد بھی زندہ ہے جس سے لوگوں میں ان کی بری طرح رسوائی ہوری ہے اور اپنے لوگوں کے فوٹ جانے کا بھی خطرہ ہے۔ وہ سوالات بھی کررہے ہیں تو آپ نے پیٹیٹر اہدلا فر مایا: "میری مراوصرف آئم سے جیس بلکہ پوری جماعت سے جواس بحث میں اس کی معاون تھی۔"

(انوارالاسلام ١٠٠٠ فزائن ج٥ص٢)

اوگوں کو اجمال بنانے کے لئے پیشین کوئی کوزیردی وسعت دے کہ پادر ہوں کی صفول میں نظر دوڑائی شروع کردی۔اس عرصہ میں ایک پادری رائٹ مر کیا تھا۔قدرت کا نظام ہوگوگ پیدا بھی ہوتے ہیں مرح ہیں ایک پادری رائٹ کا مرنا معلوم ہوا فوراً مرزا قادیائی پکار الحصے کہ میری پیشین کوئی بوری ہوگئیں۔ پادری رائٹ مر کیا۔ باویدی جا گرا۔اب کہنے!اسے عیاری نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے؟ پیشین کوئی کی گئی آتھ م کے بارے میں۔مراد لے فی جماعت۔مرکیا رائٹ۔مرزا قادیائی کی پیشین کوئی بوری ہوگئے۔بہت خوب۔کیا کہنے ہیں نی ظلی کی دیانت دصدافت کے۔

مرزا قادیانی کوچھوڑ دیجئے۔وہ تو چت بھی اپنی اور پٹ بھی اپنی سے کام لے کراپنا آلو سیدھا کرر ہے تھے۔افسوس تو ان پر ہے جوقدرت کی عطا کی ہوئی سجھاور روشن آ تھوں سے سجھ کام نہ لے کرمرزا قادیانی کے ساتھ ائد میروں میں بحک رہے ہیں ادراتن کملی ہوئی ہا تیں بھی انہیں فلط راوسے نہیں ہٹا سکیں۔

دوسرا كرتب

سمجے ہوں مے کہ ثاید میری یہ وجیہ لوگوں کو مطمئن نہ کرسکے۔اس احساس سے دوسرا مینترا بدلا فر مایا: '' پیشین کوئی میں یہ بھی تو ہے کہ اگر اس نے حق کی المرف رجوع نہ کیا۔'' اوراس۔ نے رجوع الی الحق کرلیا تھا اس لئے تو نہیں مرا۔ مزید فر مایا: '' پیشین کوئی نے اس کے دل پر اثر کیا

www.besturdubooks.wordpress.com

اوروہ پیشین کوئی کی عظمت کی وجہ سے دل میں موت کے م سے شرشر مارا محرتار ہا۔'

(اشتہار بڑاری سالف، دو بڑاری سا، سہ بڑاری س، انوارالاسلام، فرزائن ج مس ۲۳،۵۲ سے کفی جب لوگوں نے کہا مرزا قادیانی! اس نے رجوع الی الحق کیا کہاں۔ وہ تو آج تک عبدائیت پرمضبوطی سے قائم ہے۔ تو ایک اور پینٹر ابدلا۔ فرمایا: ''میری پیشین کوئی کے بعداس کے دل میں موت کا ڈر پیدا ہوا جس سے دہ خداکی طرف رجوع ہوا اور اس سے ڈرا۔ ای لئے امر تسرسے باہر آتا جاتا رہا۔'' (انوارالاسلام س، ابزائن ج مس، الحق)

المل نظر خور فرما كيں! پندرو ماہ كرمہ بن كياكى كودو چارسنر في تبين آسكتے ہيں۔
اس سے بھی زيادہ آسكتے ہيں اور آتے رہے ہيں۔ اگر پاوري آسم بھی اپنی كی ضرورت سے
دوچار وفعہ كييں سنر بن چا كيا تو كيا اس كا بيمطلب ليا جائے گا كدوہ مرزا قاديانى كى پيشين كوئى
سے ذركرام ترسر سے باہر بھا گا۔ بھر تا رہا؟ اور بھر پيشين كوئى بن بيكال ہے كدوہ امرتسر بن رہا تو
مرے گا۔ باہر چلا كيا تو نہيں مرے گا۔ اس بن تو صرف مرنے كى بات ہے۔ وہ پندرہ ماہ كى متعينہ
مرے گا۔ باہر چلا كيا تو نہيں مرے گا۔ اس بن تو صرف مرنے كى بات ہے۔ وہ پندرہ ماہ كى متعينہ
مرت بن كيل بھى مرجا تا۔ پيشين كوئى بھى جى جى جى جى جى جى اتى۔

تيسراكرتب

مرزا قادیانی جانے تھے کہ پیشین کوئی پوری نہ ہونے کی وجہ سے صور تحال زیادہ بگڑگئی ہے۔ ابھی تک کوئی بات ڈھنگ کی نہیں بی۔ اس لئے آپ نے ایک نیا پیشر ابدلا اورلو کول کو یہ اثر دینا چاہا کہ آتھم اگر چہ عیسائیت پر قائم ہے گر دلی طور سے دہ تق کی طرف مائل ہو گیا ہے اور میری پیشین کوئی کے بعد سے اس نے عیسائیت کے لئے کوئی کام بیس کیا۔ کہتے ہیں: "اس نے اس مباحثہ کے بعد میری پیشین کوئی کے ڈر سے میسائیت کی جماعت میں ایک سطر بھی جیں کھی۔ اس مباحثہ کے بعد میری پیشین کوئی کے ڈر سے میسائیت کی جماعت میں ایک سطر بھی جیں کھی۔ بس یہی اس کے رجوع کی علامت ہے۔ " (انجام آتھم م ۱۲ جوزائن جام ۲۲ سے)

درانحالیکہ آتھ میسائیت کی جماعت میں حسب طاقت برابر لکھتار ہا۔ اس نے نہ صرف عیسائیت کی جماعت بی میں لکھا بلکہ خود مرزا قادیانی کی فریب کارانہ حرکتوں پر سے بھی وہ زندگی کے آخری دنوں تک پرد سے اٹھا تا رہا۔ اسے دجال، کذاب اور فریب کارٹک لکھتار ہا۔ مرزا قادیانی کے پیچھے آئی تعیس بند کر کے چلنے والے اس صور تحال کو کیا کہیں ہے؟ کیا مرزا قادیانی کو جمونا اور دجال کو کیا کہیں ہے؟ کیا مرزا قادیانی کو جمونا اور دجال کو کیا کہیں گئے ہوئے ہے؟ جس کی وجہ سے وہ پیشین دجال کو کیا گئے ہوئے ہے؟ جس کی وجہ سے وہ پیشین کو جال کو کیا کہت مارسے کا گیا۔

ورحقیقت اس پیشین کوئی کے سراس غلط ثابت ہوجانے سے سیح موعوداور نی ظلی ذات

www.besturdubooks.wordpress.com

کوشد بددهکا پنچا۔اس کا قصر نبوت سارا کا ساراز مین پرآ رہا۔وہ چالاک ترین آ دمی ہونے کے باوجود کھیرا کیا اوراس کھیرا ہٹ میں ایک سے ایک لچراور بے کی بات کہ کیا۔
بات مگڑی ہے کچھ الی کہ بنائے نہ بنے

ایک جگہ کہتے ہیں: ''آکھم نے جلسہ مباحثہ میں سر معزز آ دمیوں کے ردبرو آ تخضرت اللہ کو جال کہنے سے رجوع کیا اور پیشین کوئی کی بناء یہی تھی کہ اس نے آپ اللہ کو دجال کہا تھا۔''

قار ئین غور فرمائیں!اس پیشین کوئی بیس کسی رخ ہے بھی آنخضرت اللے کا ذکر ہیں۔
اس بیس تو بیہ ہے کہ جوفریق عمرا جھوٹ کو اختیار کر رہاہے اور عاجز انسان کو خدا بنارہاہے۔وہ پندرہ مہینے کے اندرہا و بیر کس ایا جادی کا مرزا قادیانی کواس پیشین کوئی نے دراصل ایک ایسے موڑ پر کھڑا کردیا تھا جہاں انہیں کوئی راستہ بیس کل رہا تھا اوروہ یو کھلائے ہوئے تھے۔

مرزا قادياني كىالنى منطق

پیشین گوئی کی مدت میں آتھ کے جہنم رسید نہ ہونے کی ایک طرف تو وجہ یہ بتائی جارہی ہے کہ اس نے رجوع الی الحق کر لیا تھا۔ اس لئے وہ پیشین گوئی کی مارے نے لکا۔ دوسری طرف مرزا قادیائی کہتے ہیں: '' دو ہا ویہ میں جلا رہا۔ جس کا جوت یہ ہے کہ دو موت کے ڈر سے پریشان حال رہا۔ امر تسر سے گھبرا ہے میں ادھر ادھر بھاگا پھرا۔ اس کا سکون غارت ہو گیا اور بھی ہا ویہ ہے۔ '' آگے لکھتے ہیں: '' ہماری پیشین گوئی کے الہا کی الفاظ پردھو ادر اویک طرف اس کے مصائب کو جانی پروارو ہو گئو تھی ہیں گئے بھی اس بات میں شک نہیں ہوگا کہ وہ ب فک موایہ ہوگا کہ وہ ب فک باویہ میں گرا۔ اس طرح وارد ہوئی جس کو ہم آگ باویہ میں گرا۔ اس طرح وارد ہوئی جس کو ہم آگ

اب مرزا قادیانی تو ہیں نہیں جوان ہے ہو چھتے کہ یہ کیا الی منطق ہے کہ ایک طرف تو اس پرزورد یا جارہا ہے کہ ایک طرف تو اس پرزورد یا جارہا ہے کہ ایک کرنیا تھا۔ دوسری طرف بول فرمایا جارہا ہے کہ دوہ ہو جہنم ) میں گرا۔ ضرور گرا۔ معلوم نہیں کہوہ کم بخت تن کے ساتھ ہادیہ میں کیسے کر گیا؟ مولا تا محمد حسین وغیرہ سے متعلق پیشین کوئی

یہ پیشین کوئی مولانا محرصین بٹالوی اور ان کے دوساتھیوں کے لئے کی گئی تھی جو مرزا قادیانی کے لئے کی گئی تھی جو مرزا قادیانی کے لئے ایک بھاری آ دنت بنے ہوئے تھے۔جن کے سامنے مرزائی ساری مکاریاں ماکام ہورہی تھیں۔مرزاغلام احمد قادیانی نے اپنی اس الہامی پیشین کوئی کو بھی فیصلہ کن اور حق

دہامل کا معیار قرار دیا تھا۔ اپنے متوسلین کو مصوبات انداز میں ہدایات دیتے ہوئے لکھتے ہیں: ''میں اپنی جماعت کے لئے خصوصاً ہیا شہار شائع کرتا ہوں کہ دہ اس اشتہار کے نتیجہ کے منظر رہیں کہ الا رہم ۱۹۸ء کو بطور مبللہ ہے جمح سین بٹالوی صاحب اوراس کے دور فیتوں کی نسبت شائع کیا۔ اس جس کی میعاد ۱۹ ارجنوری ۱۹۰۰ء میں تم ہوگی اور میں ہی جماعت کو چند لفظ بطور ہیسے شائع کیا ہوں کہ دہ طریق تقوی پر پنجہ ارکر یادہ کوئی کے مقابلہ پر یادہ کوئی نہ کریں اور گالیوں کے مقابلہ پر کا اور تعرفی نہ کریں اور گالیوں کے مقابلہ پر کا اور تقوی کی رہے ہے کہ خاموش کو الیاں نہ دیں۔ وہ بہت پچے فیمنا اور ہلی سین کے جسیا کہ من رہے ہیں۔ گر چاہتے کہ خاموش رہیں اور تقوی کی ادر میر کو ہاتھ سے نہ جانے کہ خاموش خدا تعالی کی نظر میں قابل تا ئید ہوں تو صلاح اور تقوی کا اور میر کو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ اب اس خدا تھالی کی نظر میں قابل تا ئید ہوں تو صلاح اور تقوی کی اور میر کو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ اب اس کرتی۔ جب تک انسان عدالت کے کمرے سے باہر ہے اگر چداس کی بدی کا بھی مواخذہ ہے۔ گراس محض کے جرم کا مواخذہ بہت شخت ہے جو عدالت کے سامنے کھڑے ہوکر بطور گتا تی ادر کا اب جرم کرتا ہے۔ اس لئے میں تہمیں کہتا ہوں کہ خدا تعالی کی عدالت کی تو ہین سے ڈرواور نواون خواتی گی ہوں کہ ذور اور تھیت میں اور تہاری تو میں فیملہ نری اور تو اضع اور میر و تقوی اختیار کرواور خدا تعالی سے چاہوکہ وہم میں اور تہاری تو میں فیملہ فرادے۔ ''

دنیا میں رسوا کر فرض اگر بیلوگ تیری نظر میں سے اور مقی اور پر بیزگار اور میں کذاب اور مفتری ہوں تو جھے ان تیرہ مہینوں میں ذات کی مار سے تباہ کر اور اگر تیری جناب میں جھے وجاہت اور عزت ہے تو میرے لئے بینشان ظاہر فرما کران تینوں کوذلیل اور رسوا اور 'خسس بست علیهم الذلة ''کا مصدات کر۔''

آ کے لکھتے ہیں:''بید عائقی جو میں نے کی۔اس کے جواب میں الہام ہوا کہ میں طالم کو ذلیل اور رسوا کروں گا اور وہ اپنے ہاتھ کا میں سے۔''

اس کے بعد بیالہام ہوا اور پچھالہا مات عربی میں ہوئے۔ کہتے ہیں: "بی خدا تعالیٰ کا فیصلہ ہے جس کا ماصل ہی ہے کہ ان دونوں فریق میں سے جن کا ذکراس اشتہار میں ہے لینی یہ فاکسارا کیک طرف شخ محم حسین اور جعفر زغی اور مولوی ایوالحن بیتی ، دوسری طرف خدا کے تھم کے فیکسارا کیک طرف خدا کے تھم کے بیں۔ ان میں سے جو کا ذب ہے دہ ذکیل ہوگا۔ یہ فیصلہ چونکہ الہام کی بناء پر ہے اس لیے حق کے طالبوں کے لئے ایک کھلا کھلانشان ہو کر ہدایت کی راہ ان پر کھو لے گا۔"

(مجوعاشتهارات جهم ۲۰۱۲)

مرزا قادیانی نے عاجزاندادرول کش اندازیں اپنے تبعین کو ہدایات دے کراپی
پیشین گوئیوں کے برخی ہونے پر ادراپ نصب العین کوصدافت پر جمانے کی سعی کی ہے۔
بہرکف دہ کوئی بھی انداز افقیار کریں۔ ہمیں اس سے یہاں کوئی بحث نیس۔ بحث ان کی پیشین
گوئیوں سے ہے۔ یہ بات تو قار ئین کے سامنے آئی گئی کہ مرزا قادیانی اپنی ان پیشین گوئیوں کو
اپنے ضادت یا کاذب ہونے کا معیار قرار دے رہ جس اور پوری قوت کے ساتھ یہ حقیقت ذہن
لشین کرارہ جی کہ اگریہ پیشین گوئیاں اپنی اپنی جگری اور حق قابت ہوئیں تو جھے دوسری ہاتوں
میں بھی صادت سلیم کیا جائے۔ عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے۔ ورنہ ہر جہت سے کاذب ، مفتری
اور جمونا سمجھا جائے۔ یہ پیشین گوئیاں کیونکہ بہت زوروار دعووں کے ساتھ کی گئی تھیں۔ اس لئے
اور جمونا سمجھا جائے۔ یہ پیشین گوئیاں کیونکہ بہت زوروار دعووں کے ساتھ کی گئی تھیں۔ اس لئے
ان کے تا سمجھ جھین نے بھی خوب ول کھول کر پر دپیگنڈہ کیا اور بے قراری کے ساتھ ان کے دقوع

ا ہاتھ کا شے سے مرادیہ ہے کہ جن ہاتھوں سے ظالم نے جوجن پرنیس ہے ناجا ترجم ریکا کام لیا وہ ہاتھواس کی حسرت کا موجب ہوں کے۔وہ افسوس کرے کا کہ کیوں یہ ہاتھ ایسے کام پر طے۔(مرزا)

الہام مرزا کے بموجب یہ فیصلہ قطعی اور آخری فیصلہ بونا چاہئے تھا ان کے چیلے مرزا قادیانی کو حق بی پیشین کوئی زوہ لوگوں مرزا قادیانی کو حق بی پیشین کوئی زوہ لوگوں کا کیا حشر بنتا ہے۔ گروہ نیک حضرات کیونکہ حق پر تھے اور ان کے سینے ختم نبوت کے مجھے عقیدے کی روشن سے منور تھے اس لئے ان کا بھی بھی تہیں گڑا۔ خود مرزا قادیانی کی پیشین کوئی کی موجیس ان کے ساحل ایمان سے کرا کر فضا میں تخلیل ہوگئیں۔ وہ نیک دل اور تخلص حضرات برطرح بعانیت رہے۔ ملت اسلامیہ میں ان کی عزت افزائی ہوئی۔ البتہ مرزا قادیانی کی رسوائیوں میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ گروہ بربان خود مجھے موجود اور نبی ظلی ایسے کہاں تھے جو تھائی کو تسلیم کر لیتے۔ حقائی سے قران کوالرجی ہوتی تھی۔

پیشین گوئی کے تیرہ ماہ کے اندرتو کیا، کی سال بعد تک بھی جب مرزا قادیانی کے مقابل لوگوں پرکوئی آ فت ندآئی اور ندکوئی افزاد پڑی تو مرزا قادیانی نے اپنی دیرینہ عادت کے مطابق ای فن کاری سے کام لیا۔ جس کا مظاہرہ وہ پہلے سے کرتے آ رہے تھے۔ پیشین گوئی کا نشانہ بنائے جانے والوں کے خلاف کفر کا فتو کی جڑ دیا اور شور مجا دیا کہ میری پیشین گوئی پوری ہوگئی۔ وہ ذلیل ہو مجے۔

ان پر کفر کا فتو کی گگ گیا۔ نیز یہ کہ اس اثناء میں محمد حسین کو کافی زمین لی ہے۔ وہ زمیندار ہو گیا ہے۔ یہ ہماری پیشین کوئی کے بچی ہوجانے کا بین ثبوت ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ زمین کا ملنا تو خوشحالی کی علامت ہے اور جے انعام خداو عمدی کہنا چاہے اس میں تو ان کی عزت می بڑھی، ذات تو نہ ہوئی۔ یہ بات مجھ سے باہر ہے۔ بال اگر زمین نا جائز طور پر یا ظالماندا عماز میں حاصل کی تی ہے تو آپ کی بات سے حد تک تھیک کی جاسکتی ہے۔ مرایبانیس ہے یا پھر آپ طابت سے حد تک تھیک کی جاسکتی ہے۔ مرایبانیس ہے یا پھر آپ طابت سے حد تک تھیک کی جاسکتی ہے۔ مرایبانیس ہے یا پھر آپ طابت کے جے۔

اس پرفر مایا میاده زمین ملنے سے زمیندار ہوگیا ہے جو ذات ہے۔ کیونکہ جس کھر میں کھیتی کے آلات وافل ہوں وہ ذکیل ہوجاتا ہے۔ یہ بیں مرزا قاویائی بہاور کی توجیہات اوران کے ہماری اور معقول ولائل اور بیتے میں نمی قالی کی الہای پیشین کوئیاں۔ یہی حال ان کے تمام الہامات کا ہے اور یہی مجزات کا وہ اپنے مجزات کی تعداد ہونے فر کے ساتھ تمن لا کھ تناتے ہیں۔ الہامات کا ہے اور یہی مجزات کے جی وہ اس تعداد سے بھی زیادہ ہوسکتے ہیں۔ اگر کسی جائل عقیدت مند کین وہ جنہیں مجزات کی تذرکر ویا تو فرمایا: "میرے ول میں بیریات آئی تھی۔" بس ایک

معجزہ ہوگیا۔ای طرح اگر کسی ہے پانچ دس ہزارروپے ٹھگ لئے تو فی رو پیدا یک معجزہ کے حساب ہے اتن ہی معجزات تیار ہو گئے۔ان کے قلم سے فلط سلط عربی میں یا اردو میں کوئی شعر یا غزل دغیرہ لکل گئی تو اس کے تمام حروف والفاظ معجزات بن گئے۔

پنڈت کیکھرام ہے متعلق پیشین کوئی

یہ پنڈت کی مرام وی ہے جن کا ذکر پہلے آچکا ہے۔ان سے متعلق پیشین موکی کے بارے میں جواشتہار مرزا قادیانی کی طرف سے مظرعام پرآیا تعادہ ذیل میں درج کیا جارہا ہے۔ ملاحظ فرمائية "واضح موكداس عاجزنے اشتهار ۲۰ رفروري ۱۸۸۷ء ميں جواس كتاب كے ساتھ شائع کیا میا تھا اعدمن مراد آباوی اورلکھرام پٹوری کواس بات کی دعوت دی تھی کہ آگر وہ خواہشند ہوں تو ان کی قضا وقدر کی نسبت بعض پیشین کوئیاں شاتع کی جائیں۔ سواس اشتہار کے بعدا عدمن نے تو اعراض کیا اور مجموع مدے بعد فوت ہو گیا۔لیکن لیکھرام نے بوی دلیری سے ايك كارواس عاجز كى طرف روانه كيا كدميرى نسبت جو پيشين كوئى جا موشائع كردو - ميرى طرف ے اجازت ہے۔ سواس کی نسبت جب توجہ کی تو اللہ جل شائد کی طرف سے بیالهام موا۔ "عجل جسد له خوارله نصب وعذاب "ينى ايك يجان كوسالا عجس كاعرت مروہ آواز لکل رہی ہے اور اس کے لئے ان کمتا خیوں اور بدز بانیوں کے بوض میں سز ااور رہے اور عذاب مقرر ہے۔ جوضروراس کول کررے گا اوراس کے بعد آج ۲۰ رفروری ۱۸۹۳ وروز ووشنبہ ہے۔اس عذاب کا وقت معلوم کرنے کے لئے توجہ کی کی تو خداو تدکر یم نے جمعے برطا ہر کیا کہ آج کی تاریخ ہے جو ۲۰ رفر وری ۱۹۰۳ء ہے برس کے عرصہ تک پیخش اپنی بدزباندل کی سزامیں لینی ان باد بول كى سرامى جواس فض نے رسول اللمالية كے حق من كى بيں عداب شديد من جتلا ہوجائے گا۔ سواب میں اس پیشین کوئی کوشائع کرے تمام مسلمانوں اور آریوں اور عیسائیوں اوردیگرفرقوں برظامر کرتا ہوں کہ اگراس فض پر چھ برس کے عرصہ میں آج کی تاریخ سے کوئی ایسا عذاب نهازل مواجومعمولي تكليفول سے زالا اور خارق عادت اور اسے اندراللي بيب ركمتا مورتو سمجمو کہ میں خدا تعالیٰ کی طرف ہے تہیں اور نہاس کی روح سے میرانطق ہے اور میں اس پیشین سوئی میں کاذب لکلاتو ہرا کی سزا کے بھٹننے کے لئے تیار موں اور اس بات پر رامنی موں کہ جمعے کے میں رسا ڈال کرکسی سولی پر تھینچا جاوے اور ہا وجو دمیرے اس اقرار کے بیر بات بھی ظاہر ہے کیسی انسان کا بی پیشین کوئی میں جمونا لکتا جوتمام رسوائیوں سے بدھ کررسوائی ہے زیادہ اس (سراج منیوص ۱۱ فرزائن ج۱۴ ص۱۹۰۱) ہے کیالکھوں۔

قارئین!خاص طور پریه بات ذہن شین کرلیں کەمرزا قادیانی کی پیچشین کوئی کیھرام کی موت کے ہارے میں نہیں ہے۔ بلکہ خرق عادت کے طور پر کسی بھاری ادر عبر تناک عذاب کے بارے میں ہے جس کاتعلق زعر کی سے ہے۔ یعنی اس کی زعر کی میں اس برکوئی میبت ناک عذاب نازل ہوگا۔ چیسال پورے ہونے گے اور کیھر ام پر کوئی افناد نہیں پڑی اور نہ خرق عادت کے طور یرکوئی عذاب نازل ہوا۔جس کو لے کرمرزا قادیانی لوگوں کو باور کرائے کے دیکھو ہاری پیشین گوئی بوری موربی ہے۔ وہ کس طرح عذاب میں جتلا ہے۔ مرزا قادیانی اوران کے معواسخت بریشان تصے۔انہیں اپی پیشین کوئی کی دلدل سے نظنے کا کوئی موقع نہیں الرہاتھا۔اتفاق سے اس اثناء میں ان کے ایک و من نے جھرا کھونپ کران کو مار ڈالا۔مرزا قادیانی نے اس سے فائدہ اٹھایا ادراس صورتحال کو پیشین کوئی کے سچی ثابت ہونے کے ثبوت میں پیش کردیا۔ جب کہ محصر ام کے متعلق موت كى پيشين كوئى تقى بى نيس \_پيشين كوئى ايك بار پر رو ليئ - بال ااكر پيشين كوئى بيهوتى كبكھراماتى مەت مېڭ تى كردىا جائے گاتو پھرمرزا قاديانى كو پچھ كېنے كاحق حاصل ہوسكتا تھا. مرزا قادیانی نے یہاں مسلمانوں کی ہدردیاں حاصل کرنے کے لئے بیتا ترویے کی کوشش کی ہے کہ لکھرام نے آتخضرت ملک کی شان میں گیتا خی ادر بے ادبی کی تھی۔ای لئے میں نے اس کے لئے یہ پیشین کوئی کی ہے۔ہم یہیں کہتے کہ محرام نے متاخیال نہیں کی موں گی، کی ہوں گی۔اس براس کی جس قدر مجی ندمت کی جائے وہ کم ہے۔ ہارا مقصد لکھرام کی حمایت برگزنبیں ۔ بلکہ بید کھا نامقصود ہے کہ غلام احمد قادیانی جوخودکو مامورمن اللہ مسیح موعوداور نی

ظلی بتا کراوگوں کو مراہ کرنے کی کوشش کرر ہاہے۔وہ جسم جموث اورسرایا مروفریب ہے۔اس کے سوا کچھنیں۔ آنخضرت مان کی اور حق تعالی کی شان میں گستا خیاں تو خود مرزا قادیانی زندگی کے آخری کموں تک کرتے رہے ہیں اور بری و مثالی کے ساتھ کرتے رہے ہیں۔ آنخضرت الله

نے ارشادفر مایا۔ میرے بعد کوئی نی نہیں آئے گا۔ مرزا قادیانی نے کہا آئے گا اور دہ میں ہوں۔

الله تعالى نے فرمایا محمد خاتم النبیین میں مرزا قادیانی نے کہانہیں ۔ نبوت کاسلسلہ جاری ہے۔ کیا

باللدادراس كرسول المالية كوجمالان كامرت ارتكابيس ع؟

مرز ااحد بیک،ان کے داماداور آسانی نکاح کے بارے میں پیتین کوئی یا دری آتھم کے بارے میں مرزا قادیانی کی زوروار پیشین کوئی قطعا غلط ثابت مولی۔ مولا نامحم حسین اوران کے ساتھیوں سے متعلق پیشین کوئی کا جوحشر بناووسا منے آچکا ہے۔ پنڈت کیکھرام کے لئے جو پیشین کوئی فرمائی گئی تھی وہ بھی جھوٹی ہُوکران کی رسوائی کا ہاعث بنی۔اب ہیہ پیشین کوئی ایک مسلمان فض مرزااحمد بیک کے بارے میں ہے۔ تنہا احمد بیک کے بارے میں تہیں۔ ان کے دامادادر بیٹی کے لئے بھی ہے۔ جس سے شادی کرنے کے لئے مرزا قادیانی بہ تاب تنے۔ سابقہ پیشین کوئی کو گارح بلکہ ان سے زیادہ مرزا قادیانی نے اس پیشین کوئی کو معرکۃ الآراء عظیم الشان اور حق و باطل کے درمیان فیصلہ کن قرار دیا تھا۔ لیکن دوسری پیشین کوئیوں معرکۃ الآراء عظیم الشان اور حق و باطل کے درمیان فیصلہ کن قرار دیا تھا۔ لیکن دوسری پیشین کوئی ہے کہ کی طرح یہ بھی مرزا قادیانی اور ان کی پوری جماعت کے لئے انتہائی رمواکن ثابت ہوئی۔ ہم داقعات کی صاف روشی میں اس کا جائزہ پیش کررہے ہیں۔ پیشین کوئی پڑھنے سے قبل اچھا ہے کہ داقعات کی صاف روشی میں اس کا جائزہ پیش کررہے ہیں۔ پیشین کوئی پڑھنے سے قبل اچھا ہے کہ آ ب ایک نظراس کے پس منظر کو بھی دیکھی دیکھی ہیں۔

اس پیشین کوئی کی اصل دجہ ریمی کہ مرزااحمد بیگ نے جوغلام احمد کے قریبی عزیز تھے کیکن ان کی ممراہیوں سے متنفر تھے۔اپنے کسی معاملہ میں مرزا قاویانی سے اخلاقی تعاون جاہا۔ مرزا قادیانی نے فرمایا۔اس وقت تو میں کھینیں کہ سکتا ہم پھرکسی دفت آنا۔احد بیک دوسرے وقت پنچ۔مرزا قادیانی نے کہا۔ مجھے الہام ہواہے کہ میں تبہاری بیٹی (محمدی بیگم) سے نکاح کر لوں اور بینکاح مقدرہو چکا ہے۔ البذائی اس کے لئے تنہارے سے ورخواست کرتا ہوں کہتم اس رشتہ کو تبول کر لو۔ اس سے حمہیں بہت فائدہ مینے گا۔ مرزا قادیانی نے اس غریب عزیز کی مجبوری سے پہاطور برفائدہ اٹھانے کی کوشش کی تھی۔ بدوہ فدموم اور خود غرضا نہ حرکت تھی جس سے ایک حساس معاشرہ میں ہمیشہ نفرت وضعه کی نگاہ سے ویکھاجا تار ہاہے۔احمد بیک ایک غیور آ دی تھے۔ انہیں مرزا قادیانی کی بیسودےوالی بات تا کوارگذری اورگذرنی بی جائے تھی۔انہوں نے بدی حقارت سے اس رشتہ کو محکرا دیا۔ مرزا قادیانی کی دلی تمنائقی کہوہ کسی بھی طرح محمری بیٹم کو حاصل کر لیں۔ انہوں نے احمد بیک کے صاف انکار کے بعد مجمی کوششیں جاری رکھیں۔ خطوط لکھے۔ سفارشیں کرائیں۔ جب محی صورت بات نہ بی تو پیشین کوئی کی وحونس دی اور بالآخر پیشین کوئی کر بی دی۔اس دعونس سے ان کا منشا بھی تھا کہ احمد بیک اور ان کی اہلیہ جو اس معاملہ میں بہت سخت ہوگئی تھیں۔خوفز دہ ہوکرا بی چیتی بٹی کو پوڑھے ادرجبوٹے نبی مرزاغلام احمر کے حوالہ کر ویں۔احمد بیک کے ہونے والے واماد پر طعب رقابت کی آگر تھی۔

اب مرزا قادیانی کی پیشین کوئی کے الفاظ بغور پڑھے! لکھتے ہیں: "اس خدائے قادر وکلیم مطلق نے جھے فرمایا ہے کہ اس فعض (احمد بیک) کی دفتر کلال (محمدی بیکم) کے لکاح کے لئے سلسلہ جنبانی کرواوران کو کہدو کہ تمام سلوک ومروت تم سے ای شرط سے کیا جادے گا اور بید لکے سلسلہ جنبانی کرواوران کو کہدو کہ تمام سلوک ومروت تم سے ای شرط سے کیا جادے گا اور بید لکے سلسلہ جنبانی کرواوران کو کہدو کہ تمام رحمت کا نشان ہوگا اور ان تمام رحمت کا سے موجب برکت اور ایک رحمت کا نشان ہوگا اور ان تمام رحمت کا اور برکتوں سے

صد پاؤے جواشتہار ۱۰ رفروری ۱۸۸۸ ویں درج ہیں۔ لیکن اگر نکاح سے انحواف کیا تو اس الوک کا انجام نہا ہے ہیں۔ انگر نکاح سے انجاف کیا تو اس الوک کا انجام نہا ہے ہیں براہوگا اور جس کسی ووسر نے قص سے بیابی جاوے کی وہ روز نکاح سے اڑھائی سال تک اور ایسا ہی والد اس دختر کا تین سال تک فوت ہوجاوے گا اور ان کے گھر پر تفرقہ اور تنگی اور معیبت پڑے گی اور ورمیانی زمانہ میں بھی اس دختر کے لئے کئی کراہت اور خم کے امر پیش اور معیبت پڑے گی اور ورمیانی زمانہ میں بھی اس دختر کے لئے کئی کراہت اور خم کے امر پیش میں سے۔"

ہ سے لکھتے ہیں: ' پھران دنوں جوزیادہ تضرع اور تفصیل کے لئے بار بار توجہ کی مئی تو معلوم ہوا کہ خدا تعالی نے جومقرر کررکھا ہے وہ کمتوب الیہ کی دختر کلال جس کی نسبت درخواست کی معلوم ہوا کہ خدا تعالی نے جومقرر کررکھا ہے وہ کمتوب الیہ کی دختر کلال جس کی نسبت درخواست کی معلی میں ہوا کی ورکر نے کے بعد انجام کار اس عاجز کے لکاح میں لاوے گا اور بے دینوں کو مسلمان بنادے گا اور گراہوں میں ہوا ہت پھیلا دے گا۔''

(مورى وارجولاكي ١٨٨٨ و، مجموع اشتهارات ج اص ١٥٨٠ ١٥٨)

اس پیش کوئی میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ اگر جمدی بیگم کا نکاح دوسرے کسی فض سے کرویا گیا تو نکاح کی تاریخ سے بین سال کے اعداح بیگ اوران کا ہونے والا داماد لیعنی محمدی بیگم کا شوہر دونوں موت کے گھا ف اتر جا کیں گے۔ بیدجانے کے لئے کہ محمدی بیگم کا نکاح کس تاریخ میں منعقد ہوا اور وہ مرزا قادیانی کی پیشین گوئی کے مطابق کب تک موت کے مند میں جا کیں گے۔ مرزا قادیانی بی پیشین گوئی کے مطابق کب تک موت کے مند میں جا کیں گے۔ مرزا قادیانی بی کے الفاظ پڑھئے۔ دہ میعاو کے متعلق اپنے رسالہ (شہادت القرآن میں میں فیسے ہیں: '۲۱ رسمبر ۱۹۳ میں اور بیا کی روگئی گئی۔''

ان کے لکھنے کے مطابق ۲۱ راگست ۱۸ و کے بعد ایک دن بھی احمہ بیک کے واباد محمدی بیٹیم کے شوہر کوزیرہ نہیں رہنا چاہئے تھا۔ مگر وہ زندہ رہا اور صحت وعافیت کے ساتھ زندہ رہا۔
محمہ بلو تعلقات کی خوشکوار فضا میں زندہ رہا۔ اس عرصہ میں اگر کہیں وہ بیار ہو گیا تو یا کسی سفر میں چالا میں ہوتا یا میاں بیوی کے ہاسمی تعلقات میں بھی تلخیاں پیدا ہوگئی ہوتیں تو مرزا قادیائی حبث بچار المحت کہ ہماری پیشین کوئی بچی ہوگئی۔ دیکے لواحمہ بیک کا داماد کس حالت میں ہے اور بیرحالت ہمارے بزد کی خودموت کے مترادف ہے۔
ہمارے بزد کی خودموت کے مترادف ہے۔

قار کین غور فرما کیں! پیشین کوئی میں کہا گیا تھا کہ احمد بیک کا داماد لکاح کے بعد تین سال کے اند ختم ہوجائے گا۔ جب کہ دہ لکاح کے بعد آٹھ لوسال تک زعدہ رہا۔ کہا گیا تھا کہ ان سال کے اندرختم ہوجائے گا۔ جب کہ دہ لکاح کے بعد آٹھ لوسال تک زعدہ رہا۔ کہا گیا تھا کہ ان میں سے کوئی بات بھی پیش فیس آئی۔ پیشین کوئی میں سے کوئی بات بھی پیش فیس آئی۔ پیشین کوئی میں سے میں تھا کہ درمیانی زمانہ میں جمری بیکم غم در نج میں جتلا ہوگی۔ ایسا بھی نہیں ہوا۔ پیشین کوئی میں سے میں تھا کہ درمیانی زمانہ میں جمری بیکم غم در نج میں جتلا ہوگی۔ ایسا بھی نہیں ہوا۔ پیشین کوئی میں سے

بھی تھا کہ انجام کار محمدی بیگم اس عاجز کے نکاح میں آئے گی۔ جب کہ زندگی بحر حضوراس حسرت میں ترکیج رحضوراس حسرت میں ترکیج رہے۔ میں ترکیج رہے۔ کو کیا ہوتا اس کی شکل بھی نہیں و کیے سکے اور بیچارے نی ظلی اس تامرادی میں ذلتوں کا بھاری ہو جھ سر پررکھ کر دنیا سے سد حار مجلے اور آنجمانی بن مجئے۔ ہم مرزا قاویانی کا ایک خط جوانہوں نے مولا تا ثناء اللہ صاحب کو کھا تھا چیش کررہے جیں۔اسے خور سے پڑھئے!

مرزا قاویانی بنام مولانا شاء الله صاحب ..... آخری فیصله بسم الله الرحن الرحیم!
نحمده و نصلی علیٰ رسوله الکریم
یستلونك احق هو قل ای وربی انه لحق

بخدمت مولوى ثاء الشصاحب السلام على من اتبع الهدى!

مت سے آپ کے پرچہائل حدیث ہیں میری تکذیب، تفسیق کا سلسلہ جاری ہے۔

ہیشہ جھے آپ اپ اس پرچہ ہیں مردود، گذاب، وجال، مفسد کے نام سے منسوب کرتے ہیں اور

دنیا ہیں میری نسبت شہرت دیتے ہیں کہ بیٹ مفتری اور دجال اور گذاب ہے اور اس فیض کا دعویٰ میں موجودہ ہونے کا سراسرافتر اء ہے۔ ہیں نے آپ سے بہت دکھا ٹھایا اور مبر کرتار ہا۔ مگر چونکہ

میں ویکتا ہوں کہ ہیں تق کے پھیلانے کے لئے مامور ہوں اور آپ بہت سے افتراء میرے پر

کر بتے اور و نیا کو میری طرف آنے سے روئے ہیں۔ اگر ہیں ایسانی گذاب اور مفتری ہوں جیسا کر کے ہیں تو ہیں آپ کی زندگی ہیں تی ہلاک

کر اگر اوقات آپ اپ برایک پرچہ ہیں جھے یاد کرتے ہیں تو ہیں آپ کی زندگی ہیں تی ہلاک

ہو جاک گا۔ کیونکہ ہیں جات ہوں کہ مفسد اور کذاب کی بہت عرفین ہوتی اور آخر وہ ذلت اور

مرت کے ساتھ اپنے اشد دشمنوں کی زندگی ہیں تی تا کام ہلاک ہوجا تا ہے اور اس کا ہلاک ہوتا

مرت کے ساتھ اپنے اشد دشمنوں کی وجاہ نہ کرے اور آگر ہیں گذاب اور مفتری نہیں ہوں اور خدا

کے مکا کہ اور و خاطب سے مشرف ہوں اور می موجو وہوں تو ہیں خدا کے فیل سے امیدر کھتا ہوں کہ سنت اللہ کے موافق آپ کی گذبین کی سزا سے نہیں گئیں گے۔ پس اگر وہ سزا جوانسان کے ہاتھوں

سنت اللہ کے موافق آپ کو کا مول سے جیسے طاعون ہیں ہو جہلک بیاریاں آپ پر میری زندگی ہیں ، مین مین وار دونہ ہو کئی آپ ہی خدا کے ہاتھوں سے نہیں بلکہ خدا کے ہاتھوں سے جیسے طاعون ہیں ہو خورہ مہلک بیاریاں آپ پر میری زندگی ہیں ، وغیری میں وار دونہ و کیں تو ہی خدا کے ہاتھوں سے نہیں۔

میکی الہام یا دحی کی بناء پر پیشین کو کی نہیں محض دعا کے طور پر میں نے خدا سے فیصلہ چاہا ہے اور میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ اے میرے مالک! اگرید دعویٰ مسیح موعود ہونے کامحض میرے نفس کا افتر اء ہے اور میں تیری نظر میں مفسد اور کذاب ہوں اور دن رات افتر اء کرنا میرا کام ہے تو اے میرے پیارے مالک۔ میں عاجزی سے تیری جناب میں دعا کرتا ہوں کہ مولوی ثناء اللہ صاحب کی زندگی میں مجھے ہلاک کراور میری موت سے ان کواوران کی جماعت کوخوش کردے۔ آمین!

مراے کال اور صادق خدا! اگر مولوی ثناء اللہ ان تجتوں میں جو جھے پرلگا تا ہے تن پر نہیں ۔ تو میں عاجزی سے تیری جناب میں دعا کرتا ہوں کہ میری زندگی میں بی ان کونا بود کر بھر نہا آن ہا تھوں سے بلکہ طاعون وہیف وغیرہ امراض مہلکہ سے بجز اس صورت کے کہ وہ کھلے کھلے طور پر میر سے رو ہرواور میری جماعت کے سامنے ان تمام گالیوں اور بدز ہانیوں سے تو بہ کرے۔ جن کو وہ مصی فرض بچھ کر ہمیشہ مجھ کود کھ ویتا ہے۔ آ مین یا رب العالمین!

میں ان کے ہاتھ سے بہت ستایا گیا اور مبر کرتا رہا۔ گراب میں دیکھا ہوں کہ ان کی بدز ہائی صدیے گذرگئی۔ وہ جھے ان چوروں اور ڈاکوؤں سے بھی بدتر جانے ہیں۔ جن کا وجود دنیا کے لئے سخت نقصان رسال ہوتا ہے اور انہوں نے تمام دنیا سے جھے بدتر سجھ لیا اور دور دو کوں تک میری نسبت یہ پھیلا دیا کہ بیٹن (مرزا قادیائی) ورحقیقت مفسد اور ٹھگ اور دکا عدار اور کا عدار اور کذاب اور مفتری اور نہایت درجہ کا برا آدی ہے۔

میں دیکھا ہوں مولوی ثناء اللہ انہی تہتوں کے ذریعہ سے میر سلطے کو نا ہود کرنا چاہتا ہے اور اس ممارت کو منہدم کرنا چاہتا ہے جو تونے اے میرے آقا اور میرے بھیجنے والے ، اپنے ہاتھ سے بنائی ہے۔ اس لئے اب میں تیرے ہی تقدیں اور دھت کا وامن پکڑ کر تیری جناب میں ملتی ہوں کہ جھے میں اور ثناء اللہ میں سچا فیصلہ فر ما اور جو تیری نگاہ میں در حقیقت مفسد اور کذاب ہے اس کوصادت کی زندگی میں ہی دنیا ہے اٹھالے یا کسی اور نہایت بخت آفت میں جو موت کے برابر ہوجتا کر۔ آمین شم آمین!

بالآخرمولوی صاحب سے التماس ہے کہ وہ میرے اس تمام مضمون کو اپنے پر چہ پس چھاپ دیں اور جو چاہیں اس کے بیچے لکھودیں۔اب فیصلہ خداکے ہاتھ میں ہے۔

(اشتہارموریہ ۱۹۰۵ریل ۱۹۰۵مندرجہ بیخی رسالت ۱۹۰۵مندرجہ اس ۱۱۰ مجموعا شتہارات سام ۱۹۰۵۵م ۱۹۰۵۵) خداکی قدرت اور مقام عبرت و کیمئے کہ مولانا تناء اللہ صاحب تو ایک مدت تک بعافیت زندہ رہے اور بوڑھے ہو جانے کے باوجود قادیا نیت کی بیخ کئی میں گئے رہے اور مرزا قادیانی بہادر اینے اس اشتہار کے ایک می سال بعد ۲۲مرکی ۱۹۰۸ء میں اینے دامن میں بہت ساری رسوائیال سمیٹ کر پادری آتھم اور پنڈت کھر ام کے پاس ہاویہ میں جا پنچ۔
قادیا نیت کی سرز مین پرسنا تا چھا گیا۔ان کے امتی جرت سے ایک دوسرے کا مندد کھتے رہ گئے۔
انظار تھا مولانا ثناء اللہ کے مرجانے کا اڑھک گئے مرزا قادیانی۔''و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدك الخیو انك علی كل شئ قدیر''

دعویٰ کیا تھا گل نے اس کل کی روبری کا تھیٹر صبا نے مارا، شبنم نے منہ پر تھوکا

''نوٹ کرنے کی بات ہے کہ اس خطیس مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ اگر میں ایسانی کذاب ادر مفتری ہوں جیسا کہ اکثر اوقات آپ اپنے ہرایک پر چہمیں مجھے یادکرتے ہیں تو میں آپ کی زندگی میں بی ہلاک ہوجاؤں گا۔''

چنانچہ ایسانی ہوا۔ اس خط میں ہے کہ ''اگر میں کذاب اور مفتری نہیں ہوں اور خدا کے مکالمہ اور خالے اللہ اور خلا کے مکالمہ اور خلا اللہ اور خلا اللہ اور کا طب سے مشرف ہوں اور سے موجود ہوں تو میں خدا کے فضل سے امیدر کھتا ہوں کہ سنت اللہ کے موافق آپ مکذبین کی سزا سے نہیں تھے۔ پس اگر وہ سزاجوانسان کے ہاتھوں سے نہیں بلکہ خدا کے ہاتھوں سے ہے۔ جیسے طاعون وہیں نہیں وہ بلک بیاریاں۔ آپ پر میری زندگی میں ہی وارد نہ ہوئیں تو میں خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں۔''

خدا کے فضل وکرم سے مولانا نتاء اللہ صاحب تو ہر طرح سے محفوظ رہے۔ نہ طاعون میں جناز ہور اور نہ ہیند کی شدید میں جناز ہوئے اور نہ ہیند کی بیاری ان کوچھو کی۔ اس کے برعس خود مرزا قادیانی ہیند کی شدید تکلیف میں جتلا ہو کر مرے۔ اس خط سے پہلے بھی مرزا قادیانی نے مولانا ثناء اللہ صاحب کے لئے چشین کوئی کی تھی۔ اس کا جوحشر ہوادہ بھی دیکھ لیجئے۔

مولانا ثناءاللدي متعلق پيشين كوئي

مرزا قادیانی نے ایک پیشین کوئی کی گئی کہ: ''وہ (مولانا ثناءاللہ) قادیان ہیں میری پیشین کوئیوں کی پڑتال کے لئے ہرگز نہیں آئی کی گئی کہ: ''(اعجاز احمدی صدیم ہزائن جام ۱۹۸۸)
جیسے بی ہے پیشین کوئی مولانا کے علم میں آئی وہ فورا اسی مقصد کے لئے وارجنوری ۱۹۰۴ء میں قادیان جاد صحکے وہ اورمولانا محمد حسین صاحب وغیرہ تو جموٹے نبی کو ہر جگہ ادر ہررخ سے مات وسیخ کا عزم مصم کے ہوئے تھے۔ وہ اس موقع پر کسے چوک سکتے تھے۔ جب مولانا ثناءاللہ نے دسینے کا عزم مصم کے ہوئے تھے۔ وہ اس موقع پر کسے چوک سکتے تھے۔ جب مولانا ثناءاللہ نے ایک خط کے ذریعہ مراب ان کو آگاہ کیا کہ میں آپ کی پیشین کوئی کے برخلاف قادیان پہنچ چکا ہوں اور گھاف قادیان پہنچ چکا ہوں اور گھاف قادیان پہنچ چکا ہوں اور گھنگو چاہتا ، در نو مرزا قادیانی گول ہو گھاوراس وقت تک زنان خانہ سے ہا ہرنہ لکا۔

جب تک ایسے معتبرلوگوں سے بقین کے ساتھ بیمعلوم نہیں ہوگیا کہ ثناء اللہ قادیان کی حدود سے باہر جا بھتے ہیں۔ دیکھتے نی ظلی کی پیشین گوئی گئی تھی ٹابت ہوئی؟ مولانا شاء اللہ کودعوت مبارزت اور میدان میں آنے سے گریز

ایک مرتبه مرزا قادیانی نے عربی میں ایک تصیدہ لکھ لیا اور مولانا ثناء اللہ کو جیلئے کردیا کہ: '' بیمیرا تصیدہ ہے عربی میں ہے اور بیمیراا ہم مجزہ ہے۔ اگرتم حق پر ہوتو آج سے پانچے دن کے اندراس جیسا تصیدہ لکھ کرپیش کرو۔'' (اعجاز احمدی ص۲۳، خزائن ج ۱۳۲۳)

مولا نا مرحوم نے بزاا چھا جواب دیا۔ فرمایا: ''تمہارا چیلنج منظور ہے۔ محر پہلے مجمع میں یہ دصحے کی سے میں انجی دیست سماقتیں دیلتے کہ تاموں ''

آ كراس كى عربى سيح كردادر بمريس يانج دن سے بہلے تصيده بيش كرتا مول - "

اس برمرزا قادیانی کھیل گئے اور جب سادھ کی۔ کیونکہ انہیں اتی عربی آتی ہی ٹیس تھی کہی عربی وال کے سامنے آکرزہان دقواعد کے مسئلہ میں تفتگو کرسیں۔ ایک دلچسپ پیشین گوئی

۱۹۸۸ء میں مرزا قادیانی کی بیکم حاملہ ہو گئیں۔ آپ نے فوراً پیشین گوئی فرمادی کہ "فداوند کریم نے جو ہر چیز پر قادر ہے جھے اپنے انہام سے فرمایا کہ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں۔ تادین اسلام کا شرف کلام اللہ کا مرتبہ لوگوں پر ظاہر ہو۔ تالوگ بھیں کہ میں قادر ہوں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں۔ تادہ یقین لا تیں کہ میں تیرے ساتھ ہوں اور تا آئیں جو خدا، خدا کے دین، اس کے رسولوں کو انکار کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ایک کھلی نشانی ملے۔ ایک وجیہدا در پاک کری تھے دیا جائے گا۔ وہ تیرے بی تحم تیری بی ذریت سے ہوگا۔ خوبصورت پاک لڑکا۔ تہما را مہمان آتا ہے۔ اس کا نام بشیر بھی ہے۔ مبارک وہ جو آسان سے آتا ہے۔ اس کے ساتھ فضل ہے۔ وہ بہتوں کو بیار یوں سے صاف کرے گا۔ علوم ظاہری وہا طنی سے پر کیا جادے گا۔ وہ تین کو جارکر نے والا ہوگا۔ اسپروں کی رستگاری کا باعث ہوگا۔ قوش اس سے برکت پاکیں گا۔ "

(اشتہارمورود ۲۰ رفروری ۱۸۸۱ء،مندرجیلی رسالت جاس ۵۸، مجموعداشتہارات جاس ۱۰۱۰۱۰)

کسی سے س لیا ہوگا کے حل کے دوران دائی کو کھ بھاری ہوتا لڑکے ۔۔۔۔۔ کی علامت ہے
اور بائیس کا بھاری ہوتا لڑکی کی۔استفسار پر بیگم نے کہددیا ہوگا کہ میری دائی کو کھ بھاری ہے۔اب کیا
تھامرزا قادیانی نے جبٹ سے پیشین کوئی کرڈائی۔ بیان کی عادت تھی بی کہائی ہر بات کوالہائی
بتاتے تھے۔معتقدین میں ایک مادرزاد دلی کامل،مجدد دفت ادرامام زمال کے ظہور کا شدت سے
انتظار کیا جانے لگا۔اللہ اللہ کر کے جب دن پورے ہوئے اور حمل باہرآیا تو ۔۔۔۔۔لڑکانیس الرکی تھی۔

## اے بیا آرزو کہ خاک شدہ

لوگوں نے پوچھا! مرزا قادیانی یہ کیا ہوا؟ یہ تو لڑی ہوگئی۔ آپ نے تو عظیم الشان لڑکے کی پیشین گوئی کی تھی؟ مرزا قادیانی نے فوراً کرتب دکھایا کہ بیں نے یہ کب کہا تھا کہ اس حمل سے لڑکا ہوگا۔ الہام کے مطابق لڑکا ضرور ہوگا۔ ودسرے حمل بیں ہوگا۔ ودسرے بیں بھی نہ ہوا۔ تیسرے بیں ہوگا۔ ہوگا ضرور!

مولانا ثناء الله وغیرہ جو کراماً کا تبین کی طرح مرزا قادیانی کی ہر ہر ہات پر نظر رکھتے ہے۔ جبتو میں رہنے گئے اور ایسا انظام کرلیا گیا کہ مرزا قادیانی کے گھر کی خبریں بھی ملتی رہیں۔ خطرہ بیتھا کہ کہیں مرزا قادیانی کسی دوسرے کے نومولود سے بیٹیم کی گود بحرکر بیمشہور نہ کردیں کہ میرے الہام کے مطابق لڑکا پیدا ہوگیا۔ بیان سے بچھ بعید بھی نہیں تھا۔ مرزا قادیانی نے لڑکا پیدا ہوئے۔ بیان اس کے حدادان کے یہاں کوئی بچہ ایسا ہوئے۔ بیان اس کی بعدان کے یہاں کوئی بچہ ایسا بیدا نہیں ہوا جے مرزا قادیانی اپنی پیشین کوئی کا مصداق قراردے سکتے۔

مرزا قاویانی کی فیصلہ کن اور دوسری پیشین گوئیاں جب پوری نہ ہو کی اور خوب ہوئی۔

پران کی رسوائی ہوئی۔ ہونی بی تھی، ہوئی اور خوب ہوئی۔ مسلمانوں بی بین ہیں، ہندوؤں اور
عیسائیوں بی بھی ہوئی۔ ان کے چیلوں کو چاہئے تھا کہ وہ حقائی کے سامنے آجانے کے بعد سے اور
پرآ جاتے۔ مرزا قاویانی کا ساتھ چھوڑ دیتے۔ مرزا قاویانی کے ایک چیلے طہورالدین اکمل، پیشین گوئیوں
عذر گناہ بدتر از گناہ کے مرحک مرحزا کا ویانی کے ایک چیلے طہورالدین اکمل، پیشین گوئیوں
کے جی خابت نہ ہونے سے مجبرا کراور مرزا قاویانی کے چیرے سے ذات کی گروصاف کرنے کے
لئے ایک نرالا اندازا فقیار کرتے ہیں۔ کیمنے ہیں: ' ہریات کی کوئی نہ کوئی غرض ہوتی ہے۔ ویکنا یہ

ہے کہ وہ غرض پوری ہوئی یانہیں۔ جب اصل غرض پوری ہوجائے تو پھریہوال بے فائدہ ہے کہ

پیشین کوئی پوری ہوئی یانہیں۔ جب اصل غرض پوری ہوجائے تو پھریہوال بے فائدہ ہے کہ
پیشین کوئی پوری ہوئی یانہیں۔ '

دنیا جائی ہے کہ کی پیشین گوئی کو جب کہ دہ ایے فض کی طرف سے کی جارہی ہو جو
مامور من اللہ اور نبی ہونے کا مدی ہو، ای وقت درست ما تا جائے گا جب دہ دعویٰ کے عین مطابق
پوری ہوگی ورز نہیں۔ غرض تو بعد بیں کچھ بھی بتائی جاستی ہے۔ اس طرح کی پیشین گوئی بلکہ اس
سے کہیں معقول انداز میں تو کوئی بھی کرسکتا ہے۔ پیشین گوئی کا ادر اس پر در دینے کا حی کہا سے
کیوں معقول انداز میں تو کوئی بھی کرسکتا ہے۔ پیشین گوئی کا ادر اس پر در دینے کا حی کہا سے
کہا معیار اور قطعی فیصلہ کن قرار دیئے جانے کا تو صاف مطلب بھی ہوتا ہے کہ جس
طرح کہا جارہا ہے اس کو اس طرح ہوتا جا ہے۔ نہ ہونے کی صورت میں یہ کہنا کہ اس سے

میرامطلب بیرتھا۔میری غرض بیتھی۔تن کے ساتھ آتا کافی ہے۔فہم وشعورکومنہ چڑا ناہے۔غلط اور رکیک تو جیہات ہیں۔جنہیں معمولی سمجھ بو جھ رکھنے والا بھی نہیں مان سکتا۔

## مرزائیت عقل سلیم کے لئے پہلنج

و اکثر رشید الوحیدی، چامعه ملیداسلامیده بلی!

تحیم مطلق نے قرآن پاک میں اپ رسول کی طرح صفت بیان فرمائی ہے۔

غور کیجے! تو ہر بیان میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہے۔ بعض اساء وصفات کے ذکر سے جناب

باری تعالیٰ نے آنے دالے دور میں بوے برنے فتوں کا سدباب فرمادیا ہے۔ تمام اساء اور تمام صفات کا استقصاء تو مشکل ادر تفصیل طلب ہے۔ مثال کے طور پر لفظ ' عبد' کو لیجئے۔ اس لفظ سے بہت برا مقصد عظیم ہے جو میں آتا ہے کہ نمی کریم علیہ الصلاق قو افسلیم کے بے مثال ، اور انسانیت کے اعلیٰ ترین مقام کو سامنے رکھتے ہوئے ذہن وعقیدہ کو تھگئے، گراہ ہونے سے محفوظ رکھنے کا بہترین سامان کردیا ہے۔ پھر قرآن پاک میں متحدد جگا اس لفظ ' عبد' کو اشرف ترین مقام میں ذکر فرما کراس مفاظت کو ادر بھی متحکم فرما دیا ہے۔ اسراء کے ذکر میں ہے: ' سبحد ان المذی فرما کراس مفاظت کو ادر بھی متحکم فرما دیا ہے۔ اسراء کے ذکر میں ہے: ' سبحد ان المذی اسریٰ بعیدہ ''ایک ادر جگہ۔'' و انه لما قام عبد الله ''پھر فرمایا: ' فاو حیٰ الیٰ عبدہ ما او حیٰ ''اور' و ان کنتم فی دیب مما نزلنا علیٰ عبدنا'' و غیرہ ذالك!

مجر حضرت من عليه السلام بحى قيامت من شفاعت كموقع براى شرف ومجرواللفظ

کوافقیار فرما کیں ہے۔ 'انھبوا الی محمد عبد غفرله ما تقدم من ذنبه و ما تاخر ''
دوسری صفت قرآن پاک نے ہوں بیان فرمائی ہے ' ولکن رسول الله و خاتم
السنبید ن '' کے سلیے میں ایک بات نوٹ کرنے کی ہے ، تمام بی انجیاء کرام ضوصانی
آ خرائر مان اللہ کے کووت کا بنیا دی مقصد ایک ذات واحدی طرف مخلوق کو بلا نا تھا۔ مشرکین عرب
کوجر بن عبداللہ سے کوئی کو نہ تھی۔ ہاں! آپ کی نبوت کے تصور سے ان کوچر تھی ، اور بیاس لئے
کرصد یوں سے تین سوساٹھ بلکہ براروں اور لاکھوں بنوں کو ہو جنے والوں کو جب نی نے ایک بی
معبود کی طرف بلا یا اور صرف اس ایک ذات کو ہو جنے کی وجوت دی تو دہ پوری طرح اس کی مخالفت
پر کمر بستہ ہو گئے۔ جب تک آپ اللہ اس و نیا میں رہان کے سینے میں غیض وفضب کا طوفان
پر کمر بستہ ہو گئے۔ جب تک آپ اللہ اور جنگ کا بازادگرم رکھا ، اور آپ ماللہ کے دنیا سے پر دہ پوشی
فرمات می انہوں نے براہ راست قعر نبوت پر جملے شروع کر دیے اور اس طرح کہ بہت سے
فرمات می انہوں نے براہ راست قعر نبوت پر جملے شروع کر دیے اور اس طرح کہ بہت سے

جمونے نی، دعوائے نبوت کرنے گئے، نی کریم اللہ اس خطرے سے واقف تھے۔ آپ کے قلب صافی پرآنے والے اس فتے کا خطرہ گذرد ہاتھا۔ چنا نچہ اللہ کے اس فرمان ' خے است اللہ بین مثال دے کروضا حت فرما کی اور السنہ بین ن کی طرح طرح سے آپ آلی نے نظر تا فرائی۔ مثال دے کروضا حت فرما کی اور بعض مواقع پر تو صاف بی بتا دیا کہ میرے بعد بھے جموع فرائی میں پر کردین کو بر ہا و نہ کرلے سب آپ آلی اور اللہ کے خت فضب کا شکار نہ ہوجائے۔ نیز نبی آخرالومان کی ذات سے مشرک میں داخل ہوکر اللہ کے خت فضب کا شکار نہ ہوجائے۔ نیز نبی آخرالومان کی ذات سے امت میں جوایک مرکزیت بیدا ہوگئی ہے۔ سیکڑوں نبی کے جمولے دعوؤں سے وہ انتشار کا شکار نہ ہوجائے۔ چنانچہ جمین کی ایک روایت میں اس کومثال دے کر بتایا۔

" میری اور انبیاء کی مثال ایک خوبصورت کی کے ۔ وہ کی ہوں تو کھی ہے۔ گرایک این کی کہا ہے۔ گرایک این کی جگرایک این کی جگرای ہے۔ اس کی کود یکھنے والوں نے گھوم گھوم کراس کود یکھا، پند کیا۔ ای ایک این کی خالی جگہ کے علاوہ اور کوئی عیب ان کونظر ندا یا۔ پس میں اس خالی جگہ کو بحر ووں گا۔ بھی پردہ ممارت کم لی موگی اور رسالت بھی جھے پر ختم ہوگی۔ " (بخاری جامی ۱۹۲۱) ایک جگہ ہمرکار دو حالم میں جھے پر فتم ہوگی۔ " (بخاری جامی ۱۹۳۱) میں میں جھے ہوں ، میں ایک جگہ ہمرکار دو حالم میں گھے نے تاکید فر مائی "میرے فتاف نام ہیں، میں جھے ہوں ، میں احمد ہوں ، میں احمد ہوں (اللہ پاک احمد ہوں ، میں حاشر ہوں (اللہ پاک احمد ہوں کی میں حاشر ہوں (اللہ پاک احمد ہوں کی میں حاشر ہوں (اللہ پاک میرے فتر موں میں لوگوں کو جمع فرمائیں گے ) میں حاشر ہوں (اللہ پاک میرے فتر موں میں لوگوں کو جمع فرمائیں گے ) میں حاشر ہوں (اللہ پاک میرے فتر موں کی میں حاشر ہوں (عاقب وہ کہ اس کے بعد کوئی نی

نہو)"

الم الم شریف ج م الکی روایت میں آپ نے (مرزاایے) جھوٹے نبیوں کی تکذیب اور تردید

فرمادی۔" نے شک میری امت میں تمیں جھوٹے ہوں کے اور ہرایک ان میں سے خودکونی سجے کا

اور میں خاتم النبیین ہوں۔ میرے بعد کوئی نی ٹیس ہے۔"

(مسلم شریف ج میں ہوں۔ میرے بعد کوئی نی ٹیس ہے۔"

(مسلم شریف ج میں ہوں۔ میرے بعد کوئی نی ٹیس ہے۔"

ایک جگہ نی کریم اللے کے دیگر انہیاء کے مقابلے میں سات چیز دل میں اپنی فضیلت ذکر فرمائی ہے۔ اس میں سے آخری فضیلت یہ ذکر فرمائی: ''جھے پر نبوت ختم ہوگئ ہے۔'' غرض کہ آپ ہوگئے ہے۔ افری اور گذابی فننے سے بخوبی داقف تھے۔ اس لئے ''ختم نبوت' کے قرآنی اعلان کو طرح سے دافق مل مرح سے دافق میں ما اور کا اور اپنی ذات پاک پر نبوت کے افقام کا طرح طرح سے اعلان کو طرح سے دافق میں برقیبی کا کیا جائے کہ وشمنان دین داسلام نے پھر بھی تمام تاکیدوں یقین دلاتے رہے۔ مراس برقیبی کا کیا جائے کہ وشمنان دین داسلام نے پھر بھی تمام تاکیدوں ادر صراحتوں کے باد جود ، اپنی نبوت کا جموٹا اعلان کیا۔ خود بھی مراہ ہوتے اور امت کے افراد کو بھی تناہ و برباد کیا۔ خود نبی اگر م ایک کے سامنے پھر خصرت ابو برصد این کے جد خلافت میں بیصورت تاہ و برباد کیا۔ خود نبی اگر م ایک کے سامنے پھر خصرت ابو برصد این کے جد خلافت میں بیصورت

پین آئی، آپ نے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اس مرائی کا قلع قمع کر دیا۔ مراس کے بعد بھی برابر جمو نے دعیان نبوت اٹھتے رہاور الحمد للد! ہروور میں علاء امت نے مٹھو کے کران کا مقابلہ کیا۔
بوجتے ہوئے سیلا ب کوروک دیا۔ بہت تھوڑی جماعت ان کے دجل دفریب سے متاثر بھی ہوئی۔
مگر امت کی اکثریت کو، ہروور کے علاء حق اور مبلغین اسلام نے اس فتنے کے صور میں ڈو بنے
سے بچایا ہے۔

ہندوستان میں بھی ہے، اور دوسرے فتنے نئے نئے روپ سے ابھرتے رہے ہیں اور ان سب میں گہرا، گمراہ کن اور دیریا فتنہ مرزاغلام احمد قادیانی کا فتنہ تھا۔ جوتجدد، محد قیمت ، مہدویت، مسجیت سے ترتی کر کے حریم نبوت کے تقلاس کو برعم خویش تار تارکر گیا اور اپنے آغاز سے لے کر آج تک بیفتنہ برابر موجود ہے۔ دقافو قا جگہ جگہ سرافھا تار ہتا ہے۔ پاکستان اور امریکہ تو اس فتنے کا گڑھ بن بی چکا ہے۔

مرزا قادیانی کے دعوے کے اسباب

مرزانے ایسادموئی کیوں کیا۔ متعدد تحریروں کے دیکھنے کے بعد سمجھ میں آتا ہے کہ اڈل تو خودان کے دماغ میں بچپن ہی ہے ، تعلیٰ ، عجب ، خود نمائی اور طلب شہرت کا کیٹر ارینگار ہتا تھا۔ اس پرستم یہ کہ طرح طرح کے موذی امراض کا حملہ، مالیخو لیا، ہسٹیریا اور جانے کیا کیا، الا بلا، جس میں انسان کا ول ود ماغ صبحے کا منہیں کرسکتا تھا۔

مولانا ابوالحن علی ندوی تحریر فرماتے ہیں: "مرزاغلام احمد قادیانی جو ُوہنی انتشار کے مریض تھے اور بڑی شدت سے اپنے ول میں یہ خواہش رکھتے تھے کہ وہ ایک نئے دین کا بانی بنے، ان کے پہھمبعین اور مؤمنین ہوں اور تاریخ میں ان کا دیسا بی نام دمقام ہوجیسا جناب رسول التعاقب کا ہے۔"

ا بیا داشیہ مولانا عددی مظلہ کا ہے۔ "اس مخص میں تین الی چیزیں بیک دفت جمع تحصی جنہیں دیے کہ کا ایک مؤرخ فیصلہ بیس کریا تا کدان میں سے اہم ترین ادر حقیقی سبب کے قرار دیا جائے جس نے اس مخص سے بیساری حرکتیں سرز دکرا کیں۔(۱) ویٹی رہنمائی کے منصب پر پہنچا جائے اور نبوت کے نام سے پورے عالم اسلام پر چھایا جائے۔(۲) مالیخ لیاجس کے بار بار تذکرہ جائے اور اس کے مانے والوں کی کتابیں بحری پڑی ہیں۔(۳) بہم اور غیر واضح قتم کے سیاسی اغراض ومفادات اور سرکار اگریزی کی خدمت گذاری۔"

(مولاناعلی میان ندوی می ۱۰ و یا نیت دین محراور اسلام کے خلاف ایک بخاوت)

www.besturdubooks.wordpress.com

دوسرے یہ کہ سارے ملک اور ملت اسلامی کی بذھیبی کہیئے ،انگریزوں کوایک ایسے خص کی تلاش تھی جس سے دہ سودے بازی کرسکیں اور وہ سودے بازی یہ کہ (الف) اس مخص کے ذریعے مسلمانوں کواپنی مخالفت سے بازر کھ سکیں۔ (ب) مسلمانوں کے اندر سے جذبہ جہاد کوشتم کرسکیں۔ (ج) مسلمانوں کواپناوفاداراورا طاعت گذار بناسکیں۔

ان تین مقاصد کے لئے اگر بزکسی کوا پنا آلئہ کار بنا ناجا ہے تھے۔اگر بزجانتے تھے كمسلمان دين كےمعاملے ميں خاصے جذباتی ہوتے ہيں۔قرآن دين أوررسول كا نام لےكر اس قوم سے بوے سے بوا کام لیا جاسکتا ہے۔ پھریہ برے بھلے اور دین میں غلط یا صحیح کی تمیز کرنے کی زحت بھی نہیں کرتے۔ چنانچہ انہیں مسلمانوں میں ایک ایسے ہی مخض کی الاش تقی جو دین کے نام پرمسلمانوں کو بیوتوف بنا کران کا بیہ قصد پورا کر سکے۔مرزاغلام احمد قادیانی نے بیہ سودا قبول كرايا اور" بستسما اشتروا به ثمناً قليلاً "كَ خَفَّلَ كُونْظرا مُدَازكر كم يه فدمت انجام دینے لگے۔ چنانچے مرزا قادیانی میں انگریز پرتی جنون کی حد تک موجود تھی۔ اپنی تقریر تجریر اور مل سے دہ اس کا فبوت دیتے رہے تھے اور ہراس مجاہدیا جماعت مجاہدین کو کالیوں،طعنوں اورسب وشتم سے نوازتے رہے تھے جوا تھریزوں سے مقابلہ کررہے تھے یا مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہوئے تھے حتی کہ ۱۸۵۷ء کے شریک اور شہداء کوانہوں نے " بے رحم، کم عقل، بداخلاق، بانساف، چور، قزاق، حرامی، این محن گورنمنث انگریز پر حمله آور "بیسب کچه بتایا۔ اور ایسا کیوں نہ ہوتا جب کہ میخص اوراس کی جماعت انگریزوں کا بی پیدا کردہ بودا اورانگریزوں ہی كرم وكرم يرباتى تفار بوهد باتفاراس مارك ميس مولا ناعلى ميال في بهت عده نفسياتى تجزيه فرمایا ہے: دوعلمی اور تاریخی حیثیت سے بیہ بات پایئہ ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ قادیا نیت فریکی ساست کیطن سے وجود میں آئی ہے۔"

آ مے مولا ناعلی میاں کا بیان ہارے اس خیال کے لئے سند کا درجہ رکھتا ہے۔ مولا نا سیداحر شہید، سوڈان میں شیخ محراحر سوڈانی، جمال الدین انصاری کی تحریک اور جذبہ جہاد کا ذکر فرماتے ہیں: "بیر سرگرمیاں برطانوی حکومت کے لئے پریشانی اور تشویش کا باعث تھیں۔اس نے ان سب خطرات کو مسوس کیا۔"

اور پھرمولانا انگریزوں کی چالبازیوں کا ذکر فرماتے ہیں: "اس نے مسلمانوں کے مزاج وطبیعت کا مجرامطالعہ کیا تھا۔اے معلوم تھا کہان کا مزاج وطبیعت کا مجرامطالعہ کیا تھا۔اے معلوم تھا کہان کا مزاج و بی مزاج ہے۔ دین ہی انہیں

گر ما تا ہے اور دین ہی سلاسکتا ہے۔ البذا مسلمانوں پر قابو پانے کی واحد شکل یہ ہے کہ ان کے عقا کد اور ان کے دینی میلا تات ونفیات پر قابو پایا جائے۔ " بیتی وہ دہری مصیبت جس نے مرزاغلام احمد قادیانی کے عظیم فتنے کوجنم دیا۔ ایک طرف اگریزوں کی مکارانہ نفیات، دوسری طرف مسلمان کی ذہبی جذبا تیت اور پھرامت مسلمہ کی بنصیبی ہے اگریزوں کو اپنے مقصد برآری کے لئے آئیس مرزا ایبا ایمان فروش بھی ہاتھ لگ گیا۔ بقول مولا تا ندوی: "برطانوی حکومت نے یہ طے کیا کہ مسلمانون ہی میں کسی محف کو ایک بہت اور نج دینی منصب کے نام سے ابھارا جائے کہ مسلمان عقیدت کے ساتھ اس کے گر دجمع ہوجا کیں اور وہ اس حکومت کی وفاداری اور خیرخوائی کا ایباسبق پڑھائے کہ پھراگریزوں کو مسلمانوں سے کوئی خطرہ ندر ہے۔ "

اورمرزا قادیانی نے اگریزوں کی بیتمناپوری کردی اورائی پوری زندگی اپنو ولی تعت الحریز کے لئے وقف کردی اور پھردی منصب کے نام سے توابیا انجرے کہ انجرتے انجرتے جیما کہ معلوم ہوا ہے مقام تجدید پھر مہدویت، میسیست حی کہ نبوت تک جا پہنچے اور انگریزوں سے وفاداری اور خیرخوائی کاسبق پڑھاتے پڑھاتے انہوں نے اسلام کا ایک رکن جہادی کوقر آن کی تعلیم کے خالف قرار دے دیا۔ کوئکہ مرزا قادیانی اور اس کے مانے والے انگریزی حکومت کے لئے سے جاں نار، دوست اور کا میاب جاسوس کا کام کردے تھے۔

اب ہم ان کے دعادی پرایک سرسری نگاہ ڈال کر ہات فتم کرتے ہیں۔اگر چہاس موضوع پردفتر کے دفتر حیب بچکے ہیں۔

مرزا قاویانی نے ۱۸۷۷ واور ۱۸۸۰ و کے دوران آریوں کے خلاف بحث ومباحث کا آغاز کیا۔ وہ اس وقت اچھا خاصا انسان تھا۔ اس کے ندہمی عقائد بیں کوئی فرق اور تبدیلی نمایاں نہ تھی۔ اس لعنت کا پینہ ونشان تو ۱۸۸۲ و سے خلا ہر ہوٹا شروع ہوا۔ گر غنیمت تھا کہ اشارے و کنا ہے میں ہا تیں ہوتی رہیں۔ ہر ملا بغاوت کی ہمت نہ ہوئی تھی۔ گر ۱۸۸۸ و آتے آتے مجد د ہونے کا دعویٰ کرڈ الا اور صاف کیا۔

"آپومجدد ہونے کی حیثیت سے اللہ نے اصلاح امت کا کام سرد کیا ہے۔" (مجوعد شتمارات)

ادر پھر ۱۸۹۱ء میں آپ کا لیک دوسرا کریہدرخ ظاہر ہوا جب مرزا قادیانی نے بیہ اعلان کیا:''مسے موعود مرتکے ہیں اب زندہ نہیں ہوں گے۔ میں چونکدان کے مثل ہوں اس لئے میں بی مسے ہوں۔'' ا پنی دو کتابول (فتح اسلام می ۱۵، فزائن جسم ۱۰ حاشیه اور توضیح الرام می ۱۸۲۱، فزائن جسم می ۱۰۲۵۸ فض) میں متعدد جگه بید دعویٰ فلاہر کرتے ہیں: ''مسیح جو آنے والا تھا بھی (مرزا قادیانی) ہے۔''

"مسی کے نام پرسی عاجز (مرزا قادیانی) بھیجا کیا ہے۔"

(فخ اسلام م عا بخزائن جسم اا حاشيه)

پر ایک جگہ منظے کوصاف ہی کردیا: "میرادعویٰ ہے کہ میں وہ سیح موعود ہوں جس کے ہارے میں خدا تعالیٰ نے دعویٰ کیا ہے کہ پاک کتابوں میں پیشین کو تیاں ہیں کہ وہ آخری زمانے میں ظاہر ہوگا۔"

میں ظاہر ہوگا۔"

یدایک دردناک طویل ادر مسلسل داستان ہے ہم اور چند حوالوں کا ذکر کر کے نبوت کے بارے میں مرزائی دریدہ دہنی ظاہر کرنا جا ہے ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ: ''خدا نے مجھے آ تخضرت کا تا ہی وجود قراردیا۔' (ایک فلطی کا ازالہ ۵، خزائن ج۱۸ س۲۱۲)

(ملفوظات ج٠١٩س ١٢٢)

" ہمارادعویٰ ہے کہم نی اوررسول ہیں۔"

( قادیانی اخبار ربویو آف رملجور، بابت ماه مئی ۱۹۲۹ه) رقسطراز ہے: ''حضرت مسیح موعود رب مدین میں مین مسئاللہ

(غلام احمه) كادبني ارتقاءً الخضرت المالية بدزياده تفاير

اخبار الفضل مرز امحمود کی ڈائری میں سے ایک دعویٰ ملاحظہ فرمائیں: 'نیہ بالکل میچے بات ہے کہ برخص ترتی کرسکتا ہے۔ بوے سے بوا درجہ پاسکتا ہے۔ بلکہ حضرت محمد اللہ ہے ہی بوھ سکتا ہے۔''
سکتا ہے۔''

صرف امت محطف می کوئیس تمام انبیاء کو مجمی مرزا قادیانی کی نبوت پرایمان لانا ضروری قرار دیا گیا ہے اوریہ دعقل دخرد سے بیگانے "مرزا قادیانی کے ماننے والوں کا حال ہے۔ ان کے صاحبزادے کا بیان ہے: "جب تمام انبیاء علیجم السلام کو مجملاً حضرت میں موجود (مرزا قادیانی) پرایمان لانا ادراس کی هرت کرنا فرض ہوا، تو ہم کون ہیں جونہ مانیں۔"

(اخبارالفعنل قاديان جسمبر ١٩٠٣،١٨، مورى ١٩١٥ رتمبر ١٩١٥)

خودم ذا قاديانى النيخ آپ كوت فيم آخرالزمان سے أفغل قرارديتے ہوئے لكمتا ہے: لسه خسف السقسمس العمنيس وان لى غسسا القعسران العشسرة سان اتنكر حضوطا کے لئے صرف جائد کے خسوف کا نشان طاہر ہوا اور میرے لئے جائد سورج دولوں تاریک ہوگئے۔ کیا اب بھی الکارکرو کے۔ (اعازاحدی میں اے بڑائن جوام ۱۸۳) اور خرافات سنے دو تین ہزار مجزات ہوارے نی سے ظہور میں آئے۔''

(تخذكولروييس به بزائن ج١٥٠ ١٥١٥)

اورا پی ذات کے لئے:''اس خدانے میری تقیدین کی بڑے بڑے نشان ظاہر کے جو تین لا کھتک پہنچے۔'' تین لا کھتک پہنچے۔'' ابھی تسکین نہیں ہوئی:''خدانے مجھے دس لا کھ مجزات عطا کئے۔''

(براین احدیش ۵۱ فزائن ج۱۲ س۲۷)

یہ شتے نمونہ، خود مرزا قادیانی اوران کے مانے والوں کی تحریوں کے حوالے سے پہلے چیزیں پیشین کو ٹیوں کے جوالے سے پہلے چیزیں پیشین کو ٹیوں کے ہاوجود، جیرت ان مسلمانوں پر ہے جوالیے انسان کو نہ صرف مقتدی پیشوا بلکہ نبی تک مان بیٹے ہیں۔ سمجھ میں تیس ان مسلمانوں کے حوالیے انسان کو نہ صرف مقتدی پیشوا بلکہ نبی تک مان بیٹے ہیں۔ سمجھ میں تیس کے کردار کوعقل سلیم قبول کس طرح کرتی ہے۔

اب ہم مرزا قادیانی کورو کی یا ان کے مانے والوں کے وہ فی ویوالئے پن پر ماتم کریں۔ بہرحال نبوت کی خاتم بین وردانگا کرمرزا قادیانی نے امت کوجس تشخیص اورانتشار میں جٹلا کرویا ہے۔ مسلم قوم کے مرکزی اتحاد کوجس طرح پارہ پارہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہندوستان کی جہاد آزادی اوراستخلاص وطن کی کوششوں کوانگریزوں سے خفیہ واطلانیہ معاطات کر کے جس طرح سیوتا از کیا ہے۔ ایشیاء وافریقہ کے مظلوم عوام کوجس طرح مغربی آقاوں کے عشرت کدوں یا فیزی خالوں کے حوالے کردینے کی اسکیم بنائی۔ یہا ہے ایواب ہیں کہ اگرا کی طرف علاء، بلکہ یا فیزی خالوں کے حوالے کردینے کی اسکیم بنائی۔ یہا ہوا اوراس کے اثرات کوروئے زشن سے ماملام کے ہرفردکا یہ فرض ہے کہ اس تا پاک تنظیم کے نیج اوراس کے اثرات کوروئے زشن سے منادیں قودوسری طرف ایک سیکولر، انصاف پندو کومت کا بھی بیا فلاق فرض ہے کہ اس جماعت کو ہوا کہ دوراس کے اوراس جا کہ کہ انسان میں مناور ہی ہورا کیا ہے اوراس جا کہ دائد! نہ ہی دارالعلوم اور جمعیت العلماء کے طاف کا شدید احساس ہوا اور ہمیشہ کی طرح پھر یہ مرکزی ادارہ اورو یک ناجہ یہ کہ العاد نیز المحکیم "

اوراپان كهاركش الله غافلاً عما يعمل الطلبون انبا يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار"

## مسكلختم نبوت كتاب وسنت كي روشن ميس

از :محرظ قير الدين مفتى وارالعلوم ويوبند

"الحمدالله رب العلميين والصلوة والسلام على رسوله خاتم النّبيين وعلى آله وصحبه اجمعين"

دنیا جانتی ہے کہ مندوستان ایک فرہبی ملک ہے۔اس کے دگ وریشہ میں فد مب رچا بسا ہوا ہے۔ یہاں بسنے والے مختلف فرا مب کے پیرد ہیں۔ مندومسلم، سکھ، عیسائی، سبحی نیماں رہجے سہتے ہیں اور اینے دین دوھرم سے انس ومحبت رکھتے ہیں۔ بلکہ اپنے دین کی حفاظت پر اپنی جانیں نچھاور کرتے ہیں۔

محریہ می حقیقت ہے کہ ہردور میں کی وافراد فتلف راستوں سے فدہب پر حلے کرتے رہے ہیں۔ چونکہ یہاں عرصہ تک مسلم حکمرال رہے۔ اس لئے اسلام کوسب سے زیادہ نشانہ بنایا می اور مزے کی بات یہ ہے کہ جہال غیر فدہب والوں نے مخالفت کی اس کی رد میں اپنے لوگ مجی حملہ آ درہوتے رہے۔

مسلمانی حکومت کے تم ہوتے ہی کہنا چاہئے اسلام خالفین کے زغد میں آسیا۔ انگریز جو نئے حکمراں کی جیٹیت سے آئے تھے انہوں نے خصوصی طور پر اسلام کومٹانے کی جدوجہد کی اور یکی وجہ ہے کہ ۱۸۵۷ء میں انگریزوں نے بے دردی کے ساتھ علماء اسلام کو تہ تیج کیا، ان کو چھانسیوں پر لٹکایا اور جو تھوڑ ہے بہت نے گئے تھے ان پر مقدمہ قائم کرکے کالا پانی بھیج دیا اور انہیں تو پر جورکیا۔

دوسری طرف عیسائیت کی تبلیغ کے لئے بوپ پادر بوں کا جم غفیر بلالیا اور ان کی پشت پنائی کے لئے ایک کتی فوج بنادی۔ نئے حکمرانوں نے سوچا تھا کہ وہ بزی آسانی کے ساتھ متحدہ مندوستان کے مسلمانوں کو عیسائیت میں داخل کرلیں مجے اور اس طرح ان کی طرف سے حکومت وقت کو جوشد یدخطرہ لاحق ہے وہ کل جائے گا۔

ادهر بچ کھیے علاء دین متفکر سے کہ اس میں اسلام ادر مسلمانوں کے تحفظ کے لئے کیا کیا جائے اوران کواپنے سیچ دین قیم پرکس طرح ہاتی رکھا جائے؟ بیہ بڑائی صبر آز مااور خطرناک وقت تھا، حکومت کے ساتھ ساتھ جان ومال کی بھی بربادی ہو چکی تھی۔ لے دے کر دین ہاتی تھا۔ وہ بھی زو برتھا۔ بلکہ سب سے زیادہ دعی نشانہ بنا ہوا تھا۔

اللہ تعالیٰ جزائے خیرعطاء کر بے بانیان دارالعلوم دیو بند کوجنہوں نے ایسے ناساعد حالات کے باوجود ہمت نہیں ہاری، قاسم العلوم والخیرات حضرت مولا نا محمہ قاسم صاحب نا نوتوی قدس سرہ بڑی جراًت اور ہمت کے آدی تھے۔ ساتھ ہی دوراندیش اور ملک و ملت کے بہی خواہ تھے۔ وہ برابراپنے مرشد حضرت حاتی الماد اللہ مہا جرکی سے پنجاب جا کرمشورہ کرتے رہے۔ جو وہاں کے احدرو پوش ہو گئے۔ بالآخر رہ العالمین نے ان بزرگوں کے دلوں میں مدارس دیدیہ کے قیام کا جذبہ بطور الہام پیدافر مادیا۔ حضرت نا نوتوی اس کے حکرک اقل تھے۔ انہوں نے دیدیہ ساتھی اور احباب حضرات امام ربانی حضرت مولا نا رشید احمہ کنگوہی ، حاتی سید عابد حسین ، مولا نا ذوالفقار علی مولا نا فضل الرحمٰن عثائی اور دوسرے ہمدردوں سے ال کر پہلے دیو بند میں ایک مولا نا ذوالفقار علی مدرسہ کی داغ بنل ڈالی۔ پھر مراد آباد، محمینہ کلادھی اور جہاں جہاں اثر ات تھے مدارس دیدیہ قائم کرائے اور مسلمانوں کے چندوں سے ان کو چلانے کی رہنمائی فرمائی اور اصول مشت گانہ کھی کر مدایات جاری فرمائی اران اصولوں کو چیش نظر رکھا جائے۔

دیوبندکا یمی مدرسه اسلامی عربی جو۱۲۸ ه مطابق ۱۲۸ ه میں چھندی معبد میں تائم ہوا تھا بہت جلد تھوڑ ہے ہی دنوں میں پورے متحدہ ہندوستان میں پھیل گیا اور مرکزی دارالعلوم بن گیا۔ پوپ پادر یوں اور آریتر کیک کے مقابلہ میں سینہ سپر ہوگیا۔ پہلے خود حضرت تا نولو گا اور آپ کے تلافہ ہی آب کے تلافہ ہی مولا تا احمد حسن امروی مولا تا فخر الحن کنگوئی، مولا تا احمد حسن امروی مولا تا فخر الحن کنگوئی، مولا تا احمد حسن امروی مولا تا فخر الحن کنگوئی، مولا تا محمود مراوآ بادی اور دوسرے شاگروان گرامی قدر مریدان مل میں آئے اور حفاظت وین کے لئے اپنی جانوں کی کوئی پرواہ نہیں کی سیدا قعہ ہے کہ بوپ پاور یوں اور اگریزی حکومت کو اسلام کے سلسلے میں علاء و یوبند کے مقابلہ میں فکست کھانی پڑی اور ذہبی طور پران کی برتری مائے یہ جور ہوئی۔

مراگریز پر بھر بھی کہاں چین سے بیٹھنے والے تھے۔انہوں نے علاء کو تکست وینے کی دوسری تدبیریں اختیار کیس۔خودسلمانوں جس سے بہت سارے لوگوں کو اسلام کے خلاف کھڑا کر دیا۔فرقہ بہائی، بابی، اور دوسرے لحدین کو طاقت پہنچائی کہ دہ مسلمانوں جس نہ ہب کے نام پر تفریق بیدا کریں اور علاء کارخ اگریز دھنی سے اپنے فدہب کی حفاظت کی طرف پھیرو ہے۔

تفریق پیدا کریں اور العلوم ویو بنداب تو اناہو چکا تھا۔اس کے فرزند پورے ملک میں پھیل چکے تھے لیک ہندوستان سے نکل کر غیر ممالک میں جانچے تھے اور اشاعت وین کی خدمت میں منہمک ہو پکے تھے۔اس کے ملک میں وہ تمام تحریکیں آئے نہ چل سکیں، جواگریز دل کے سہارے انہوری تھیں۔

تھے۔اس کے ملک میں وہ تمام تحریکیں آئے نہ چل سکیں، جواگریز دل کے سہارے انہوری تھیں۔

خوب ذہن تھیں کرلیا جائے۔اللہ تعالی نے علما ودیو بند کوایک خاص'' نوربھیرت' عطا فرمائی ہے۔ وہ بہت جلد بھانپ لیتے ہیں کہ کن تحریکوں کا کیا خشاء ہے اوراس کا رخ کدھرہے۔ یہی وجہ ہے کہ بیسیوں نی ٹی جماعتیں بنیں اورانہوں نے اسلام کونقصان پہنچانے کا ارادہ کیا۔ مگر ان کو کا میا بی نصیب نہیں ہوئی ۔علما و او بند ہرماذ پرسینہ سپر ہو گئے اوراس وقت تک چین سے نہیں بیٹھے جب تک مخالف جماعت نے دم تو زنہیں دیا۔

قادیانیت کا فتنہ می دراصل اگریزی حکومت کا پیدا کروہ ہے۔ بیددور جنگ آزادی کا درشاب تھا۔ علاء آگریزوں نے ان کا درشاب تھا۔ علاء آگریزوں نے ان کا درشاب تھا۔ علاء آگریزوں نے ان کا درخ موڑ نے کے لئے اس تح میک قادیا نیت کو بحر پور تعاون دیا۔ اس جماعت سے جہاد کے خلاف فتوی دلایا اور چاہا کہ مسلمانوں کو اس میں الجھا دیا جائے اور علاء اس میں الجھ کراگریزی حکومت کے خلاف جہاد بند کردیں۔

خاکسارنے قادیا نیت ہالخصوص ہانی قادیا نیت کا جہاں تک مطالعہ کیا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہاس فقنہ کا نبی مالیخو لیا ہے کہ دیکھ کر جرت ہوتی ہے اور جن لوگوں نے اس فقنہ کو قبول کیا۔ یقیناً وہ بھی عقل وخرد سے برگانہ تھے یا انگریزوں کوخوش کرنا چاہتے تھے اور عہدوں کے طالب تھے۔

بانی فتند نے بھی مجد دہونے کا دعویٰ کیا۔ بھی مہدی بننے کا اعلان کیا۔ بھی موقود
ہنا اور آخر جس آ کر نبوت کا مدی بن گیا اور اسلای تعلیمات بیس من مانی کتر بیونت شروع کر
دی۔ پھر نبوت کی مختلف فتمیں بیان کیں۔ تشریعی ، غیرتشریعی ، ظلی ، بروزی ، نغوی ، مجازی ، نہ
معلوم کیا کیا بکواس کی ۔ کوئی شہریس کے صورتحال علاء جس کے لئے بوی بی تا گوار اور خطر تاک
مقی ۔ بالخصوص علاء دیو بند بید کیوکر بے چین ہو گئے ۔ گراللہ تعالی کے بحروسہ پر انہوں نے طے
کرلیا کہ اس فتذ کو فتم کرنا ہے۔ خواہ اس کے لئے جتنی بھی قربانیاں دینا پڑیں اور جس قدر بھی
مصیبت برداشت کرنا پڑے۔

اس زمانہ میں دارالعلوم دیو بندگی صدارت مذریس پرمحدث العصر حضرت مولا نامحمد انورشاہ قدس مرہ جیسے جلیل القدرعالم ربانی فائز نتھے۔ جن کے علم ومل اور قوت حافظہ کی اپنے اور غیروں سعوں میں دھوم تھی۔ کچھ لوگ انہیں چانا مجرتا کتب خانہ کہا کرتے تھے اور بلاریب حضرت شاہ صاحب بیری خوبیوں کے مالک تھے اور اللہ تغالی نے انہیں وافر علم حدیث وفقہ سے نواز اتھا۔ اہتمام کی مند پرحضرت نانوتو کی کے خلف الرشیدمولا نا حافظ محمد احسے جلوہ افروز در اللہ تعالی سے انتیام کی مند پرحضرت نانوتو کی کے خلف الرشیدمولا نا حافظ محمد احسے جلوہ افروز

تے۔ جب ان تک اس فتند کی خربینی تو بیسر اپاعمل بن کرمیدان میں اثر آئے اور فر مانیا کہ بھائی بیہ فتند ، محد رسول النظافیة اور آپ کے دین قیم پر براحملہ ہے۔ جب تک بیمث مثانہ جائے جین سے بیٹھنا جائز نہیں ہے۔

اس زمانه میں حضرت شاہ صاحبؓ کے تلاندہ ذی علم، ذی استعداداور دین مبین ہرجان آ ویے دالے تے۔استاذ کے ساتھ سیسارے تلاغہ واس فتند کی سرکونی برآ مادہ ہو گئے۔حضرت شاہ صاحب نے خود بھی اس فتنہ کے خلاف متعدد کتابیں لکھیں۔ دورے کئے اور اس کے ساتھ دارالعلوم کے دوسرے اساتذہ نے مجی کتابیں تھنیف کیس ادر دورے کئے۔ چرسارے ہنددستان میں ہرمسلک کے علماء معی اس فتنہ کی سرکونی کے لئے میدان میں نکل آئے۔مولانا شاء الله امرتسري، مجدوالعلم والعرفان مولانا سيدمحرعلى موتكيري بانى عدوة العلما وللصنو اورو دسر علاء كرام نے بھی اس محاذ برائی طافت لگادی۔اس كا نتیجہ بیہ ہوا كه بیفتنہ بہت جلد قادیان میں سكڑ كر رہ کیا۔ ہنددستان کی سرز مین بہت حد تک یاک وصاف ہوگئی۔ ملک کی تقسیم کے بعداس فتندنے پھرایک دفعہ یا کتان میں سراٹھایااور بڑی قوت کے ساتھ تحریک شروع ہوئی گریا کتان میں علاء د يوبند كى أيك برى جماعت موجود تمى دواس كوكهال برداشت كرسكتي تمى \_حضرت مفتى محد شفيع ويوبندي ،حضرت مولا تامحر يوسف بنوري ،حضرت مولا تامحرادريس كا عرصلوي ،مولانا عطاء الله شاه بخاری، مولانا محدادریس سیر محی اور دوسرے علاء سیندسپر ہو سے اور بوری قوت کے ساتھ اس کی سركوني من جدد جيد شروع كردى \_اس كا متيجه بيهواكه يبلي عالم اسلام (ممالك اسلاميه) في قادیاندل کے کافر ہونے کا فتوی دیا ادراس کا اعلان کیا۔ پھر حکومت یا کتان نے اس فرقہ کو غیرمسلم قراردیا۔اس طرح اللہ تعالی نے اس فتنہ کو اجرنے سے روک دیا۔ بلکہ ایک محدودوائرہ میں بندكرديا۔اب بيفتن بحداللدوب دہا كيا۔ كربېرحال اب بھى كېيى كېيى دوجار كمرانے اس فتنديس جلابي اور خالف اسلام طاقتي اس كوابهار تاجابتي بير \_دارالعلوم ديوبند جابتا ہے كموجود وسل جواس فتنہ سے تقریباً نا آشنا ہے اس کوآ گاہ کرے اور آئندہ کے لئے ان کوآ مادہ و تیار کرے تاکہ جب مجمى وفتت آئے توبیمیدان عمل میں کودیزیں اور جہاں جہاں اس وفت اس فتنہ کی چنگاری نظر آئے اسے ہمیشہ کے لئے بچھا ڈالیس اورای نام پروہ دوسرے آنے دالےفتوں کی سرکونی کا بھی بحربور جذبه پیدا کرلیں۔اس فتنکا سب سے بڑا محاذفتم نبوت کا مسلہ ہے۔جس کواس نے مفکوک بنانے کستی کی ہے۔ مراس عنوان پر بزی عمده اورمضبوط کتابیں جیب چک ہیں۔ لبذااس وقت مناسب معلوم مواكداس برسرسرى نظرة ال لى جائ اوربية تاويا جائ كدمستلة تم نبوت مسلم

ہاورسارے شکوک وشبہات سے بالاتر ہے۔عہد نبوت سے لے کراب تک بید سنلہ بے غبارر ہا ہے اور انشاء اللہ تا قیامت بے غبار رہے گا۔

مسئلہ من نبوت کے متعلق آگر یہ ذہن شین ہوجائے کہ محدرسول التعلق پر نبوت خم ہوچی ہاور نبوت کا وروازہ بمیشہ کے لئے بند ہو چکا ہے، نہ شریعی باتی ہے، نہ غیر تشریعی ، نظلی باتی ہاور نہ بروزی، آنخضرت باللہ خاتم النبیین ہیں۔ آپ اللہ کے بعد جو بھی کی طرح کی نبوت کا مری ہوہ جمونا، کذاب اور وجال ہے۔ جیسا کہ خود مرورکا کنابت باللہ کا ارشاد ہے: ''لا تقوم الساعة حتیٰ یبعث دجالون کذابون، کلهم یزعم انه نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی (ابوداؤد ج ۲ ص ۱۲۷) '' خو قیامت اس وقت تک قائم نہوگی جب تک بہت سے دجال اور جموٹے نہ اٹھائے جائیں۔ جن میں سے ہرایک یہ خیال کرتا ہوکہ وہ نبی ہے۔ حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں۔ میرے بعد کوئی اور نبی ود مرا ہونے والانہیں ہے۔ کہ

سیروں آیتی اور حدیثیں بی جن سے صراحت سے معلوم ہوتا ہے کہ نبوت آخضرت اللہ پرتمام ہوتا ہے کہ نبوت آخضرت اللہ پرتمام ہو بھی ہے اور آ پھانے کے بعد کوئی نبی آنے والانہیں ہے۔ارشاد باری تعالی ہے: ''ماکسان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین وکان الله بکل شی علیما (الاحزاب: ٤٠) ' و محرتم ارسیم ووں سے کی کے باپ نہیں بیں رکین اللہ کے رسول بیں اور سب نبیوں کے تم پر ہیں،اور اللہ برج کو توب جا ما ہے۔ ک

اس آیت میں صراحت ہے کہ محدرسول التُعلق اللہ تعالیٰ کے سیچے رسول ہیں اور تمام نبیوں کے بعد آپ تعلق کی تشریف آوری ہوئی ہے۔ آپ تعلقہ کے بعد کوئی اور دوسرا ہونے والا نبی نہیں ہے۔ بلکہ خاتم النبیین خود آپ تعلقہ بی ہیں۔ آپ تعلقہ کے بعد قیامت تک جتنے انسان ہوں کے دوسب آپ تعلقہ کی امت میں واقل ہوں گے۔

خودقرآن پاک میں ہے: ''قبل یا ایہا الناس انی رسول الله الیکم جمیعا، الذی له ملك السموت والارض (الاعراف:۱۰۸) ''﴿ آپ كهديج؟! الله الذي له ملك السموت والارض (الاعراف:۱۰۸) ''﴿ آپ كهديج؟! الله الله كا بميجا بوابول بيم كی بادشائل ہے تمام آسانول اورز مين ميں ۔ ﴾ اورز مين ميں ۔ ﴾

 کرے۔ چنانچ دوسری جگہ ارشاد ہے: ''وسا ارسلنساك الا كسافة للنساس بشيداً ونسذيسراً (سبسا:۲۸) '' ﴿ اور ہم نے تو آپ كوتمام لوگوں كے واسطے پیغبر بنا كر بھيجا ہے۔ خوشخرى سنانے والے اور ڈرانے والے۔ ﴾

دنیا کے تمام انسانوں کی رہبری وہدایت آپ اللہ کی ذات اقدس سے تعلق رکھتی ہے۔ جنت کی خوشخبری ساد سیحے۔ ان لوگوں کوجوائیان واسلام کی وولت قبول کریں اور دوزخ سے ڈرا یے ان کوجوائیان واسلام کی دولت سے محروم رہ گئے ہیں۔

ایک اورجگر آن نے کہا: ''وما ارسلنك الا رحمة للفلمین (الانبیاه: ۱۰۷) '' واورجم نے بیں بھیجا آپ الله کولین دنیاجہاں کے لوگوں پرمہر مانی كرنے كے لئے۔ ﴾

ان تمام آیات سے معلوم ہوا کہ آپ اللہ کی نبوت عام ہے۔ اپ عہد کا نسانوں کے لئے بھی اور قیا مت تک پیدا ہونے والوں کے لئے بھی۔ آپ اللہ کے بعد کی نبی ورسول کو آپ اللہ کے اور خدا کا دین آپ اللہ کہ برکمل کردیا گیا ہے۔ اس دین بین میں کہیں سے کس کی یا فای باتی نہیں رہی کہ کس اور نبی کی ضرورت باتی کہی جاسکے۔ رب کا نتات جل مجدہ نے اعلان فرمایا: "الیدوم اکد ملت لکم دینکم واقعمت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا (المائدہ: ۳) "ویس نے تہارے لئے تہارادین کمل ، کامل کردیا اور اپنی فحت تم پرتمام کردینا (المائدہ: ۳) "ویس نے تہارے لئے دین اسلام کو پند کیا۔ پ

یہاں ایک اور بات ہتا ویے کی ضرورت ہے۔ وہ یہ کہ خاتم التبیین میں دوقر اُتیں بیس ۔ تاء کے زبر کے ساتھ بھی ہے۔ قاری حسن اور عاصم نے تاء کو زبر کے ساتھ بھی ہے۔ قاری حسن اور عاصم نے تاء کو زبر کے ساتھ بڑھا ہے اور ونوں کے علاوہ ووسر نے تمام قاریوں نے تاء کے زبر کے ساتھ بڑھا ہے اور ووثوں کے معنی ختم کرنے والے اور اخیر کہ تے ہیں۔ معنی خاتم التبیین 'السندی بڑھا ہے اور ووثوں کے معنی ہوں میں وہ آلم آخر النبیین (دوح المعانی ج۷ ص٥٥) ''پس خاتم التبیین ہی کے معنی ہوں می وہ وہ دات جس پرسلسلہ انبیاء ختم کردیا گیا ہواور اس کا حاصل آخر التبیین ہی ہے۔ معلوم ہوا کہ خاتم ہویا خاتم بھی ایک ہیں کہ نبیوں کے ختم کرنے والے اور سازے بی کہ نبیوں کے ختم کرنے والے ، اوپر کی آئیتیں جو قل کی گئیں ان سے بھی وضاحت کے ساتھ بھی معلوم ہوا کہ تھر رسول الشمالی خاتم الرسلین ہیں۔ آپ مالی کے بعد کوئی آئی نے والے بعد کوئی آئی نہیں ۔ آپ مالیک ہیں۔ آپ میک ہوا کہ تھر رسول الشمالی خاتم الرسلین ہیں۔ آپ مالیک ہیں ہوا کہ ہیں مالیک ہیں۔ آپ مالیک ہیں مالیک ہیں۔ آپ میں مالیک ہیں مالیک ہیں۔ آپ مالیک ہیں مالیک ہیں مالیک ہیں۔ آپ مالیک ہیں مالیک ہیں مالیک ہیں۔ آپ مالیک ہیں مالیک ہیں۔ آپ مالیک

مفردات امام داغب مل ب: "وخاتم النبيين لانه ختم النبوة اى تمها بمجيئه (ص١٤٢) " ﴿ نِي كريم الله و فاتم النبيين ال لئ كماجا تا كم آب فسلم نبوت وقتم كرديا يعن آب الله كرة في سالم وسلم المرام موكيا - ﴾

کلیات ابی البقاء، تاج العروس اور لسان العرب وغیرہ سمعوں نے بہی معنی بیان کے بیں اور یقینا بہی معنی بیان کے بیں اور یقینا بہی معنی بین ۔ بیواضح رہے کہ قرآن کی وہی تغییر معتبر ہے جس کی تائید قرآن کے دوسرے جصے سے ہوتی ہو، یا خود نبی کریم اللہ فیا نے جوتشری فرمائی ہو یا محابہ کرام اور تابعین سے منقول ہو۔

ان لوگوں کی تغییر قطعاً قابل اعماد ہیں ہے جوابی رائے سے کرتے ہیں یا جو تغییر حدیث نبوی سے ہٹ کر کی جائے۔ رسول رحمت تعلقہ کاار شادگرامی ہے۔

"من قال فی القرآن بغیر علم فلیتبو اً مقعده من النار (مشکوة ص ۳۰ کتاب العلم) " ﴿ جُونُعُ قَرْ آن بِس بِغَيْرِ عَلَم مُلْتَلُورَ عِاس كُوچِا ہِ كَانِا الْعَكَانَا جَهُم كُوبِنا هُ كَانَا العلم) " ﴿ جُونُعُ قَرْ آبِا مِل بِغَيْرِ مَا يَكِيا الْكِياءِ الْمِي الْمَاكِةِ مِن الْمَالِقِ مِن الْمَاكِةِ مِن الْمَاكِةِ مِن الْمَاكِةِ مَن الْمَاكِةِ مَن الْمَاكِةِ مِن الْمَاكِةِ مُن الْمَاكِةِ مِن الْمَاكِةُ مِن الْمَاكِةِ مِن الْمَاكِةِ مِن الْمَاكِةِ مِن الْمَاكِةِ مِن الْمَاكِةُ مِن الْمَاكِةُ مِن الْمَاكِةِ مِن الْمَاكِةُ مِن الْمُنْكِلِي الْمَاكِةُ مِن الْمَاكِ مِن الْمُنْكِلِي مِن الْمَاكِمُ الْمُنْكِلُولُ مِن الْمَاكِلُولُ مِن الْمُنْكِلُ مِن الْمُنْكِلُ مِن الْمَاكِمُ الْمُنْكِلِي الْمُنْكُولُ مِن الْمُنْكِلُ مِن الْمُنْكِلُ مِن الْمُنْكِلُ مِن الْمُنْكُولُ مِن الْ

علامہ میوطی نے لکھا ہے اور بہت کے لکھا ہے: ''وان الصحابة والتابعین والائمة ان کان لهم فی الایة تفسیر وجاء قوم فسروا الایة بقول اخر لاجل مذهب اعتقدوا وذلك المذهب لیس من مذاهب الصحابة والتابعین صار مشار کاللمعتزلة وغیرهم من اهل البدع فی مثل هذا (الاتقان ۲۰ ص۸۷) '' هواگر آیت میں محابدوتا بعین اور انگر تغییر کی کوئی تغییر منقول ہے اور کوئی مخص اس کے بعد اپنے معتقد ند بہ کے مطابق نی تغییر کرے اور وہ محابد کرام وتا بعین کی تغییر کے خلاف ہوتو ایسا محتزلہ اور دوسرے اہل بدعت کے فرقہ میں شامل ہوگیا۔ کا محتزلہ اور دوسرے اہل بدعت کے فرقہ میں شامل ہوگیا۔ کا

یہ جیب ہات ہے کہ مراہ فرقہ جومسلمانوں میں پیدا ہوتا ہے وہ عوام کوسب سے پہلے قرآن کا نام لے کری ممراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور بے پڑھے لکھے عوام یا وہ جدید تعلیم یافتہ جنہوں نے قرآن بیس پڑھا ہے بوی آسانی سے اس کی ہاتوں میں آجاتے ہیں اور اپنی عاقبت برہا وکر لیتے ہیں۔

حالاتکہ جوفرقہ قرآن کا ایسامعنی بیان کرتا ہے جوصحابہ کرام اورسلف صالحین سے منقول نہیں ہیں وہ یقینا الحاد ود ہریت ہے اور دین قیم سے کملی ہوئی بغاوت ہے۔قادیانی فرقہ نے بھی الحاد ود ہریت کی بیراہ افتیار کی اور دنیاوی اغراض کے لئے قرآن پاک کے فلطمعنی بیان کرنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کی۔فتم نبوت کا بیان قرآن پاک میں متعدد جگہ آیا ہے۔ حضرت مولانا مفتی محد شفیع صاحب نے اپنی کتاب فتم نبوت میں نانوے آیتیں نقل کی ہیں۔ جن سے مفتی محد شفیع صاحب نے اپنی کتاب فتم نبوت میں نانوے آیتیں نقل کی ہیں۔ جن سے مفتی محد شفیع صاحب نے اپنی کتاب فتم نبوت میں نانوے آیتیں نقل کی ہیں۔ جن سے مفتی محد شفیع صاحب نے اپنی کتاب فتم نبوت میں نانوے آیتیں نقل کی ہیں۔ جن سے مفتی محد شفیع صاحب نے اپنی کتاب فتم نبوت میں نانوے آیتیں نقل کی ہیں۔ جن سے سے خضرت مقالے کا آخری نبی ہونا فابت ہے۔

قتم نبوت پرخودا مادید نبوی می بی بواذ خیره بدایک دفعه آنخضرت الله فی می بواذ خیره بدایک دفعه آنخضرت الله فی سے فرمایا که چهامور می مجھے اللہ تعالی نے دوسر سے انبیاء کرام می فضیلت عطاء فرمائی ۔ ان می سے ایک بیہ ہے:" وار سسلت المی المخلق کافة و ختم بی النبیون (دواه مسلم، مشکوة میں ۱۲ م، باب فضائل سید المرسلین) " ( می تمام کلوق کی طرف بیجا می اور جھ پرنبیول کی آمر دی گئے ہے۔ ﴾

ایک بار ارشاد ہوا کہ ہرنی کسی خاص قوم کی طرف مبعوث ہوئے۔ محر مجھے عام انسانوں کے لئے مبعوث کیا گیا۔

"وكان النبى يبعث الى قومه خاصة وبعثت الى الناس عامة (متفق عليه، مشكرة ص١١٥) " ﴿ إِنَى النِّي فَاصْ قُوم كَاطُر فَ بَيْعِ جَاسْتَ عَمَاور مِن عام كَاطُر فَ بَيْعِ جَاسْتَ عَمَاور مِن عام كَاطُر فَ مَعْوث موار ﴾
مبعوث موار ﴾

ايكموقعه عروركونين الله في الله مكتبوب خاتم الله مكتبوب خاتم النبيين (مشكؤة ص٥١٣) ومن الله كزديك فاتم النبيين المعاميا بول-

ایک مدیث ہے: 'انا العاقب والعاقب الذی لیس بعدہ نبی متفق علیه (مشکوۃ ص٥١٥، باب اسماء النبی) ''﴿ مُن عاقب بول اور عاقب وہ بوتا ہے جس کے بعد کوئی ندا ہے۔ ﴾

ان تمام حدیثوں میں خم نبوت کی صراحت ہے۔ پھر اس میں تاویل کیے چل عقی
ہے۔ خودرحت عالم اللہ نے اس باب میں کوئی گوشہ ایبانہیں چھوڑا ہے جس ہے اس مسئلہ میں
کوئی تحریف کی جاسکے۔ اس پرتمام امت کا اجماع ہے کہ محررسول الله اللہ آخری نبی ہیں۔ آپ
کے بعد کوئی نبی یارسول ہر گرنہیں ہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے یہ بھی فرمایا: 'انیا اخر الانبیاء و انتم اخر الامم (رواہ ابن ماجہ ایضاً) '' ﴿ میں تمام نبیوں کے بعد آیا اور تم ساری امتوں کے بعد آغری امت ہو۔ ﴾

ختم نبوت سے متعلق علماء کی تحقیق کے مطابق دوسو حدیثیں ہیں۔ بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ان میں سے حضرت مفتی شفیع صاحب نے دوسوسے زیادہ حدیثیں نقل کردی ہیں۔ان حديثون كامطالعه وبال كياجاسكتا ب\_آيت كريمهاورآ پيناية كخاتم النبيين كييش نظرامام غُرَائًا فَكُمَا هِ: "أَنَ الْآمَةُ قَدَ فَهَمَتُ مِنْ هَذَا اللَّفَظُ أَنَّهُ افْهِمَ عَدَمَ نَبَى بعده أبدآ وعدم رسول بعده ابدا وانه ليس فيه تاويل ولا تخصيص فكلامه من انواع الهذيبان لا يسنع الحكم بتكفيره لا نه مكذب لهذا النص الذي اجمعت الامة على انه غير مأول ولا مخصوص (كتاب الاقتصاد) " ﴿ لِهِرِي امت نَ عَاتُم النَّبِينَ كالفاظ سے يهى مجما ہے كدية بت بتاتى ہے كدرسول خدا الله كالتا كے بعد بھى بھى ندكوئى نى ہاور ندرسول ہے اور اس بربھی اتفاق ہے کہنداس میں کوئی تاویل ہے اور ندکوئی تخصیص اور جس نے اس کے خلاف سمجما ہے وہ اس کی بکواس ہے اور جوتا ویل کرے۔اس کے کافر قرار دینے کوکوئی روكنبيس سكتا ہے۔اس كئے كدوواس طرح نص صورى ، آيت قرآنى كى كلذيب كرتا ہے۔جس ے متعلق امت محدید کا جماع ہے اور اس میں نہ کوئی تاویل کی مخوائش ہے اور نہ کی تخصیص کی۔ ﴾ ایسے لوگ جوشم نبوت میں شک کرتے ہیں ان کوعلما واسلام نے بالا تفاق کا فر دمر مذاور واجب القنل قرارديا ہے اور گذشته زمانه میں ایسے اشخاص کوعلاء کرام کے فاوی کی بنیاد برقل بھی كيا كميا ہے۔عبد نبوى من مسلمه كذاب قل كيا جميا-اسودعنى قل كيا حميار حضرت كشميري في اس سلیلے میں بہت سارے فناوی اپنی کتاب اکفار الملحدین میں جمع کر دیا ہے۔ ایک جگہ شرح شفاء ے حوالہ سے لکھتے ہیں: "اس طرح ابن قاسم مالی نے اس مخص کومر تد کہا جوخود کونی کے اور دعویٰ كرے كہ جارے ياس وحي آتى ہے۔ سحون ماكلي كا قول بھى يہى ہے۔ ابن قاسم نے نبوت كا دعوىٰ کرنے والے کومر مد قرار دیا ہے۔خواہ وہ پوشیدہ طور پرائٹی نبوت کی دعوت دیتا ہو۔خواہ اعلانیہ طور پراس کے کہوہ اس طرح آ مت قرآنی، خاتم النبیین کا انکارکرتا ہے اور رسول النمان کے کہی

تكذيب كرتا ہے۔ اس لئے كمآ بِ اللَّهِ فِي مايا ہے كم مِس خاتم النّبيين ہوں۔ ميرے بعدكوئى في نه ہوگا۔ اس كے كمآ ب نبی نه ہوگا۔ اس كے ساتھ اللّٰد تعالىٰ پر بہتان لگا تا ہے اور كہتا ہے كم اللّٰہ تعالىٰ في ميرے پاس وحی بين نه ہوگا۔ اور مجھے رسول بنایا ہے۔''

قاضی عیاض اپنی کتاب شفاء می فرماتے ہیں کہ '' خلیفہ عبدالملک بن مروان نے حارث نامی مری نبوت کوئل کر کے عبرت کے لئے سولی پر اٹکایا تھا۔ اس طرح اور بہت سے دوسرے خلفاء اور سلاطین نے ایسے تمام مرعیان نبوت کوئل کیا ہے اور علاء امت نے اس قبل کو تصویب وتا تدکی ہے اور جوکوئی اس تصویب کرنے والے کا مخالف ہے وہ بھی کا فرہے۔'' (ایساً)

علامہ نفائی کھتے ہیں: 'ای طرح ہم اس فض کو بھی کا فرکہیں ہے جو آپ بلا کے بعد کسی اور کے نبی ہونے کا دعویٰ کر ہے۔ مثلاً مسلمہ کذاب کو یا اسودعنسی کو یا کسی اور کو نبی ما نتا ہو، یا آپ سیالی کے کہ سیالی کے کہ اور کوئی اور فض نبوت کا دعویٰ کر ہے (جیسے قا دیانی فرقہ کے لوگ) اس لئے کہ آپ بلاکے قر آن وحد بہ نے کے نصوص اور تصریحات کے مطابق خاتم النبیین اور آخری رسول ہیں۔ لہذوان کے عقا کداور دعووں سے ان تمام نصوص کی تکذیب اور الکار لازم آتا ہے جو صریحاً میں۔ لہذوان کے عقا کداور دعووں سے ان تمام نصوص کی تکذیب اور الکار لازم آتا ہے جو صریحاً کفر ہے۔''

ای طرح وہ فض بھی کا فر ہے جویہ دعویٰ کرے کہ اس کے پاس دی آتی ہے۔ اگر چہ دہ نبی ہونے کا دعویٰ نہ بھی کرے۔ بیسارے لوگ اس کئے کا فر بیں کہ اس ضمن بیس وہ رسول اکر مہنا ہے کا فر بیں کہ اس ضمن بیس وہ رسول اکر مہنا ہے کہ نمیز بیب کرتے ہیں ادر آپ اللہ کی تصریحات کے خلاف جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں۔ اس پر اجماع ہے کہ نمی کر بم ماللہ نے خام رہے ہوں کے سلسلے میں جو پچھ فر مایا ہے وہ اپنے خلام رہ ہے کہ آپ ماللہ کے بعد کوئی نمی نبیس موگا۔ جواس کے خلاف عقیدہ رکھتا ہے وہ کا فر ہے۔

محدث جلیل معرت شاہ صاحب تشمیری نے الا شاہ والنظائر کے حوالہ سے یہ می نقل کیا ہے: ''کہ جو خص بینہ جانتا ہو کہ معالمہ آخری نبی جی وہ مسلمان بیس جی ۔ اس کئے کہ ختم نبوت ضروریات دین میں سے ہے۔''

مویان عدر فران باید و سرے امور میں جہل کوعذر مانا کیا ہے۔ مراس بات میں قطعاً عذر تسلیم نہیں کیا گیا ہے۔ مراس بات میں قطعاً عذر تسلیم نہیں کیا گیا ہے۔ شرح عقا کد سفی میں علامہ تفتا ذاتی نے لکھا ہے کہ "سب سے پہلے نی حضرت آ دم علیه السلام بیں ادر سب سے آخری نی محفظات ہیں۔"

ای طرح عقائدی تمام کتابوں میں صراحت ہے کہ محدر سول التعاقب خدا کے آخری نی ہیں۔ آپ اللہ کے بعد کوئی نی نہیں ہوگا۔ صاحبروح المعانى خلاصه: "وكونه عَلَيْه النبيين مما نطق به الكتباب وصدعت به السنة واجتمعت عليه الامة ويكفر مدعى خلافه ويسقتل ان أصر (ج٧ ص١٠) " ﴿ آنخضرت الله كُا أخرى في بوناان ممائل ش ب ويسقتل ان أصر (ج٧ ص١٠) " ﴿ آنخضرت الله كُلُ مراحت به اورامت كا جن يرا تفاق ب ورست من جن كي مراحت به اورامت كا جن يرا تفاق واجماع باس كفلاف جودوكي كركا وه كافرقر ارويا جائك گااورا كرا بي دوكي يرمعر بوگا و تقل كيا جائل كي فلاف جودوكي كركا وه كافرقر ارويا جائكا اورا كرا بي دوكي يرمعر بوگا و تقل كيا جائك كاره

مسلم شریف کی حدیث ہے کہ آنخضرت کا تفرایا: 'فسانی اخر الانبیداء وان مسجدی اخر المسلجد (مسلم ج ۱ ص ٤٤٦) '' ویس خاتم النبیین ہوں اور میری مجدانبیا مکرام کی مجدول کی خاتم المساجد ہے۔

صديث من اس كى بحى مراحت موجود ب كه نبوت فتم موجى بـ آ تخفرت الله كالمنطقة الا كالمندون في آف الأنس بـ البنة المنطقة فواب باقى روسك بين "لم يبق من النبوة الا المبشرات قال الرؤيا الصالحة (مشكزة ص ٢٩٠ كتاب الرؤيا) " ﴿ مِشرات نبوت من سائت فوابول كسوادوم ااور كيم باقى ندبار ﴾

مختصریہ کر محمد رسول اللطاقة آخری نی ہیں اور آپ الله کی امت آخری امت ہے۔
اب دین تیم کی اشاعت وحفاظت کی ساری ذمدواری آپ الله کی امت پر ہے۔ آپ الله نے نے
ارشاوفر مایا کدود چیزیں تم لوگوں میں چھوڑ رہا ہوں۔ ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب، دوسری اپنی سنت بتم
لوگ جب تک ان کو مغبوطی سے تھا ہے رہوئے بھی محمر اوند ہوگے۔

"قال رسول الله سنة تركت فيكم امرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله (رواه في المؤطاء مشكوة ص ٣١، باب الاعتصام بالكتاب والسنة) "والشكرسول المائة في المؤطاء مشكوة ص ٣١، باب الاعتصام بالكتاب والسنة) "والشكرسول المئة في فرمايا بهر من دوجزي جوزر بامول جب تكتم ان دونول كومضوطى سه تعادر موكم بركز كمراه نه موكد ايك الله كى كتاب قرآن پاك به اور دوس كرسول كى منت احاديث نبوى به ه

رسول التقلين الله عنائية في الميدون و مستقبل كفت كالمرف اشاره كرت موسة ارشاد فرما يا تقال رسول الله عنائية يكون في اخرالزمان دجالون كذابون يأتونكم من الاحاديث بما لم تسمعوا انتم ولا أبائكم فاياكم واياهم لا يضلونكم ولا فتنونكم (دواه مسلم، مشكوة ص٢٨) "و آخرى زمان شي بهت مار عدجال وكذاب المتنونكم

الی یا تیں لے کرتمہارے یاس ہے جو بھی نہتم نے سنا ہوگا اور نہتمہارے آباء واجداد نے لإذاتم ان مے خردارر منا، وہ تم كوندتو مراه كرنے يائيں اور ندتو فتند ميں ڈالنے يائيں۔﴾

شایدوہ زمانہ آسمیا ہے کہ طرح طرح کے دجال وکذاب پیدا ہونے شروع ہو مکتے ہیں۔نی نی ہا تیں گڑھ کر پیش کررہے ہیں اور مختلف انداز میں مسلمانوں کوراہ حق سے ہٹا گئے کے در پے ہیں۔نام بظاہر برا خوشما ہے۔ محرز ہرآ لودیہ قادیانی فتنہ می دراصل اس دجالی فتنہ کی ایک م صورت ہے جو ہندوستان میں ہمارے سامنے ظاہر ہیں۔ جیرت ہے کہ ہندوستان میں ایک لمحد وزیرین کھڑا ہو کرید کہنے کی جرأت کرتا ہے کہ وہ حصرت مہدی ہے۔ سیح موعود ہے اور نی ہے۔ معاذ الله! اليي ب باك ، الي متاخي اورايها غلط دعوى اكر اسلام حكومت موتى تواسى وقت ووكل

یادر کھا جائے جب تک دارالعلوم دیوبنداوراس کی فیض یافتہ جماعت موجود ہے کوئی اسی دجالی تحریک کامیاب نہیں ہوسکی ہے۔جس طرح وارالعلوم دیو بنداور اس سے الله و نے كذشته سواسوسال ہے دين مبين كى حفاظت كى ہے۔ آئندہ بھى بيدى اور بين الاقوامى ورسكاه اپنا یہ فریضہ انجام دیتی رہے گی اور بیان افراد کو پیدا کرتی رہے گی جن کی زعر کی کامشن حفاظت وصیانت تعلیمات اسلامی رہےگا۔اللہ تعالی اس ادارہ کوتا قیامت زعمہ وتابندہ رکھے۔اخیریس بجعير بساخة اس وفت سابق مبتم عليم الاسلام حعرت مولانا محدطيب صاحب كي بات ياد آرجي ہے۔ فرمایا کہ اب اس برصغیر میں محد د کا فریضہ دارالعلوم د بو بنداوراس کے علماء پر عاکد ہے۔ جو فتنے ادر خس وخاشاک مخالفین کی طرف ہے آئیں گے۔ان فتنوں کا مٹانا اور خس وخاشاک ہے دامن اسلام کو محفوظ رکھناان کے فرائض میں داخل ہے۔الله رب العالمین خاد مان دارالعلوم دیوبند ک دیل جرائت و صنه برقر ارد کھے۔ تا کہ یہاں سے حق کی آ واز اضی اور پھیلتی رہے۔ "ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم • آمين يا رب العلمين

عقيدة ختم نبوت اورمرز اغلام احمرقا ديابي

از:مولانا عبدالعليم فاروقى وارامهلغين لكعنوً اس میں کوئی شہر ہیں کہ اللہ کے آخری پیغیر حضرت محصلات جومقدس شریعت لے کر

دنیا میں مبعوث ہوئے وہ خدا کی آخری اور دائی شریعت ہے جو بالکل واضح اور روش ہے۔ نہواس میں کوئی الجھا ؤہاورنہ بی کسی قسم کا ابہام ہے۔ای طرح جن یا کیاز جستیوں نے اس دین متین کو

ذات رسالت سے براہ راست حاصل کیا اور آنے والی نسلوں تک حد درجہ ذمہ داری اور کمال و یا نت و فقاہت کے ساتھ فتقل کیاان کی مخصیات علم و عقل فضل و کمال جہم و تذبر، ذبن و حزاج اور طہارت و پاکیز گی کے اعتبار سے کا مل واکمل جیں۔ بہی وجہ ہے کہ دین اسلام کو مثانے یا اس کے مزاج وطبیعت کو بدلنے کے لئے جب مخالفین اسلام کی طرف سے کوئی کوشش یا سازش رونما ہوئی تو ان حضرات نے بھی اس کو پرواشت نہ کیا اور سر بلف میدان عمل بیں اتر آئے۔ حضورا قدس اللہ کی وفات کے بعد حضرت صدیق اکری خلافت کے آغاز میں جب فتنہ ارتد اوا مقا اور مرعیان نبوت نے اپنی جھوٹی نبوتوں کے کل تقمیر کرنے کی ناکام کوشش کی تو حضرت ابو بکر صدیق اور ان نبوت کے محلول کو اپنی محمور دن سے گرا کر پوری دنیا کو بتا کے ساتھیوں نے ان جھوٹے دعویداران نبوت کے محلول کو اپنی محمور دن سے گرا کر پوری دنیا کو بتا کر و یا کہ قصر نبوت کی تاکام کوشش کی تو حضرت ابو بکر صدیق اسے زمین ہوں کرویا جائے گا۔

مارے زمانہ مس تقریباً ایک صدی قبل قادیانی فتنه کا وجود مواجس کی بنیا وانیسویں صدی عیسوی میں مرزاغلام احمد قادیانی نے رکھی۔ بیخص ۱۸۳۹ء میں پنجاب کے ایک گاؤں قادیان ضلع کورواسپوریس پیدا ہوا۔ وہیں اس نے ابتدائی تعلیم حاصل کی اور کیجھ و میرفنون وعلوم کامطالعہ کیا۔اس کے بعدطویل مت تک الکریزی حکومت کی ملازمت کی۔ابتداءاس نے وعویٰ کیا کمالٹد کی طرف سے اسے بیذمدداری سونی گئی ہے کہ حضرت عیسی علیدالسلام کے طرز پر مخلوق خداکی اصلاح کرے۔ پھر آ ہتہ آ ہتہ وہ مسلسل محرابیوں کی طرف بڑھتارہا۔ بھی کہنا تھا کہ مجھ میں حضرت عیسی علیہ السلام کی روح حلول کر گئی ہے اور بھی دعویٰ کرتا کہ مجھے الہا مات و مکاشفات ہوتے ہیں۔ وہ توریت، انجیل اور قرآن یاک کی طرح خدا کا کلام ہیں۔اس نے بیجی کہا کہ آ خری زیانہ میں قادیان میں حضرت عیسی علیہ السلام نزول فرمائیں سے اور پہنچی وعویٰ کیا کہ مجھ پر وس بزار سے زائد آیتی اتاری می بین اور قرآن کریم حضور یاک مطابعة اور دیگر انبیائے سابقین نے میری نبوت کی شہاوت وی ہے اور اس مخص نے اپنے گا دُن قادیان کو مکہ اور مدینہ کے ہم رتبہ اورای مجد کوحضور یاک الله کی معجدے افضل کہا اور اس بات کی لوگوں میں تبلیخ کی کہ یمی وہ مقد سبتی ہے جس کوقر آن یاک میں مجدافعی کے نام سے ذکر کیا گیا ہے اور جس کا حج کرنافرض ہے۔ بداوران جیسے نامعلوم اس نے کتنے وعوے کئے جواس کی اوراس کے تبعین کی کتابول میں میل کے ساتھ ندکور ہیں ۔

مرزاغلام احمد قادیانی وراصل ایک نے ندہب کی بنیا در کھنے کا خواہشند تھا جس کے www.besturdubooks.wordpress.com

لئے اس نے پوری کوشش کی وہ اس کئے اگریزوں کا اطاعت گذارر ہا۔ جن کی ان دنوں ہندوستان
میں حکومت تھی اوران کی خدمت گذاری اور کا سیسی میں اپٹی عمر کا ایک بہت برا حصہ گذارا اور
زبان وقلم ہے اگریزوں کی عبت و خیر خواہی اور ہدر دی کا خوب خوب اظہار کیا۔ اگریزی حکومت
کوجی اپنے اغراض ومفادات کے لئے میض موزوں نظر آیا۔ چنا نچہ اس نے برئی تیزی سے اپنا
کامشر دع کیا۔ پہلے مجد دہونے کا دعوی کی کیا اور پھر چندقدم آئے برخ کر امام مہدی بن گیا۔ پچھون
کامشر دع کیا۔ پہلے مجد دہونے کا دعوی کی کیا اور پھر چندقدم آئے برخ کر آمام مہدی بن گیا۔ پچھون
اور گذر ہے وہ میں موجود بن بیٹھا اور آخر کا رمنصب نبوت کا مدی ہوگیا۔ اگریز نے جوچا ہا تعادہ پورا
ہوا۔ حکومت انگلامیے نے اس کی سریر تی کا پوراخت اوا کیا اور اس کی حقاظت میں کوئی کی شدی ۔ ہم
طرح کی سہوتیں اور مراحات بہم پہنچا میں۔ مرز افلام احمد قادیا نی بھی ہمیشہ حکومت کے احسانات کا
مخرف رہا اور صاف طور پر اس نے اقر ارکیا کہ' میں حکومت برطانیے کا خود کا شتہ پودا ہوں۔''اور
ایک جگریزی کی تائید اور جا بیت میں گذرا ہے اور میں نے ممانعت جہا داور اگریز کی اطاعت
کی جا رہے میں اس قدر کما بیں کھی بیں اور اشتہار شائع کے بیں کہا گروہ رسائل اور کما بیں اکھی کی جا کیں انداز اور اس نے تھر کئی ہیں۔'' (تریاتی انقلوب سے 16 ہزائن جہام سے گھرت میں اس موجود کی بیت کے بیں کہا گروہ رسائل اور کما بیں اکھی بیں اور اشتہار شائع کے بیں کہا گروہ رسائل اور کما بیں اکھی میں اور استہار شائع کے بیں کہا گروہ ورسائل اور کما بیں اکھی ہوں۔'' (تریاتی انقلوب سے 16 ہزائن کے دریا تھوں گھریا میں موجود کیا۔ کی جا کیں تو بھوں الماریاں ان سے تھر کئی نے ان این دی دریا خواجہ کی گھروں کیا کیا۔

خلاصة تفتلویه که مرزاغلام احمد قادیانی نے اپی خودساختہ جھوٹی نبوت کے جبوت میں اور عقیدہ ختم نبوت کو مثانے کے لئے بھر پورجد و جبد کی یہاں تک که سلمه اصول اور قرآنی نصوص وقطعیات کا الکار کیا اور ان کی من مانی بے جا اور رکیک تاویلات کیں جب کہ عقیدہ ختم نبوت مسلمانوں کا ایک ایبا اجماعی اور قطعی عقیدہ ہے جس میں کسی تنم کی تاویل و توجیهہ کی کوئی مخبائش نہیں۔ اس عقیدہ کی ایمیت کا اندازہ لگانے کے لئے بھی کافی ہے کہ چودہ سویرس سے تمام مسلمان اس رشغتی ہیں کہ حددہ سویرس سے تمام مسلمان اس رشغتی ہیں کہ حضرت محمد اللہ کے آخری رسول اور آخری نبی ہیں۔

عقيدة ختم نبوت

صدراسلام ہے آج تک تمام مسلمان کی مانے رہے ہیں اور آج بھی ای پرایمان
رکھتے ہیں کہ تخضرت اللہ آخری نی ہیں۔ آپ اللہ کی ذات پر ہاب نبوت کل طور پر بند کر دیا
سمیا ہے۔ یہ ایک ایسامشہور اور بنیا دی عقیدہ ہے کہ عامی سے عامی مسلمان بھی اسے دین کے
اساسی اور ضروری عقائد ہیں شار کرتا ہے۔ جس پرایمان لائے بغیر کوئی فخص مسلمان نہیں ہوسکا۔
قرآن پاک نے بھی بوی صراحت وصفائی کے ساتھ بیان کیا ہے کہ حضرت محصلات و منائل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ حضرت محصلات و منائل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ حضرت محصلات و التبیین 'بیں۔ یعقیدہ دراصل دین اسلام کی حیات اجتماعی اور امت کی شیرازہ بندی کا محافظ ہے

اوراس پر ہمیشه مسلمانوں کا اجماع رہاہے اوراس اجماع کی حکامت بھی متواتر ہے۔قر آن وسنت اوراجماع امت تنوں میں جابجا' 'فختم نبوت' پرواضح اورروشن دلائل موجود ہیں۔

قرآن پاک میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے: ''مساکساًن محمد ابسا احد من رجسالکم ولکن رسول الله و خاتم النبيين (احزاب: ٤٠) '' ﴿ محمد الله و خاتم النبيين (احزاب: ٤٠) '' ﴿ محمد الله و خاتم النبيين ميں ہے کہا ہے ہیں۔ ﴾ میں سے کسی کے ہا ہے ہیں۔ وہ آواللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ ﴾

آ مت قرآ نیدی "فاتم" کالفظ"ت" کے زیراورزیردونوں کے ساتھ یہی مطلب واضح کرتا ہے کہ آ پینائے گئی مطلب واضح کرتا ہے کہ آ پینائے آ خری نی ہیں یا یہ کہ آ پینائے نے انبیاء یہم السلام کا سلسلہ ختم فرمادیا اور آ پینائے کے بعد کوئی فخص مقام نبوت پرسرفراز نہ ہوسکے گا۔اب اگر کوئی فخص اس کا دعوی کر رہے و دہ ایسی چیز کا مری ہے جس کی اس کے یاس کوئی دلیل نہیں۔

امام آلوی آپی تغییرروح المعانی میں لکھتے ہیں: ''محمد اللہ کے خاتم النہین ہونے کی خبر قرآن میں دی گئی ہے۔ سنت میں بھی اسے دوٹوک الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ محمد اللہ آخری نی بیں۔ اس پر پوری امت کا اجماع ہے۔ لہذا جو محص اس کے خلاف دعویٰ لے کرا محمد گا اسے کا فرقر اردیا جائے گا۔''

صیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے: '' نیمانگانی نے فرمایا نی اسرائیل کی قادت انبیاء کرتے تھے۔ایک نبی وفات یا جاتا تو دوسرااس کی جگہ لے لیتا۔لیکن میرے بعد کوئی نبیس ہے۔''
نبی نبیس ہے۔''
ایک دوسری جگہ پر نبی تعلقہ نے فرمایا:''میری امت میں تمیں جھوٹے ہول گے۔ ہر

ایک اپنے متعلق دعوی کرے گا کہ وہ اللہ کا نبی ہے۔ حالاتکہ میں خاتم النبیین ہوں۔ میرے بعد کوئی نبی نہوگا۔'' (تندی جہس ۲۵۱۵)

ای طرح نی کریم الله کی متعدوا حادیث اور صحابه کرام کے متعدد آثار سے قطعی طور پر معلوم ہوتا ہے کہ آنخف کرت کی کہ الله کی متعدوا حادیث اور صحابہ کرام کے متعدد آثار ہے کہ آپ معلوم ہوتا ہے کہ آنخف کرت کی دوشنی معلوم ہوتا ہے کہ آپ معلوم ہوتا ہے کہ آپ معلوم ہوتا ہے جاری رہنے اور میں متبالیق سے بہلے کی نی پر نبوت فتم نہونے کے تمن اہم اور بنیادی اسباب ہیں۔

ا ..... یہ کہ حضور اقد سے اللہ تک جس قدر انبیاء علیم السلام مختلف ادوار میں ..... دنیا میں تقریف ایک خاص قوم یا کسی تشریف لائے ان میں سے کسی کی بھی نبوت عام نہ ہوا کرتی تھی ..... ہرنی کسی ایک خاص قوم یا کسی خاص بستی کے لئے خاص بستی کے لئے دوسری قوم اور دوسری بستی کے لئے دوسرانی بھیجا جائے۔ دوسرانی بھیجا جائے۔

۲ ..... اجرائے نبوت کی دوسری وجہ پیٹھی کہ انجیائے سابقین جب دنیا سے تشریف لے جاتے اور ان کے چلے جانے ان کی شریعت میں تحریف ہوجاتی تھی اور خداو عمقد وس نے کسی بھی شریعت کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی تھی۔ بنا بریس خرورت پڑتی تھی کہ دوسرانی آئے اور اس کو نئی شریعت دی جائے یا سابقہ شریعت کی اس کے ذریعہ سے اصلاح کرائی جائے۔

۳..... یدکه انبیائے پیشین جوشریعت لے کرمبعوث ہوئے اس کواللہ نے اکمال کا شرف عطاء نہیں فرمایا۔ای لئے ان کالایا ہوادین غیرا کمل ہوتا تھا۔

"اليوم اكملت لكم دينكم" اور هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر على الدين كله"

کین مرزاغلام احمد قاویانی اوران کے جعین نے تاریخ میں پہلی بارختم نبوت کی جوزالی تفییر کی ہے وہ مسلمانوں کی متفقہ تفییر ہے ہٹ کر کی ہے کہ ' خاتم النبیین' کا مطلب ہے ہے کہ ۔۔۔۔۔۔ آپ'نبیوں کی مہر' ہیں اوراس کی وضاحت یہ بیان کی کہ حضوطات کے بعداب جو بھی نبی آئے گااس کی نبوت آپ مالی کے مہر تقمہ لین لگ کرمصد قد ہوگی۔ اس کے فیوت میں قاویانی فی آئے گااس کی نبوت آپ مالی کے مہر تعمہ لین لگ کرمصد قد ہوگی۔ اس کے فیوت میں قاویانی فی آپ کے کام اللہ کی اس کے فیوت میں قاویانی فی مہر ہے بارتوں کا حوالہ دیا جاسکتا ہے۔ گرہم چند حوالوں پر اکتفاء کرتے ہیں۔ ملاحظ فرما کیں: ' خاتم النبیین کے بارے میں حضرت کے موجوعلیہ السلام نے فرمایا کہ خاتم النبیین کے معنی یہ ہیں کہ آپ مالی کے فیم کی نبوت کی تقمہ لین نبیس ہو گئی۔ جب مہر النبیین کے معنی یہ ہیں کہ آپ مالی کی مہر کے بغیر کسی کی نبوت کی تقمہ لین جس نبوت پر اگر جاتی ہو تو وہ کا غذ سند ہو جاتا ہے۔ ای طرح آئی خضرت اللہ کی مہر اور تقمہ لین جس نبوت پر الموظات احمہ بین جس نبوت پر الموظات احمہ بین جس نبوت پر الموظات احمہ بین جس نبوت پر نہودہ می نبیس ہے۔'

''اگرکوئی شخص کے کہ جب نبوت شم ہو چی ہے تو اس امت میں نبی کس طرح ہوسکتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ خدائے عز وجل نے اس بندہ ( یعنی مرزا قادیانی) کا نام اس لئے نبی رکھا ہے کہ سیدنا محد رسول اللہ کی نبوت کا کمال امت کے کمال کے ثبوت کے بغیر ہر گز ثابت نہیں ہوتا اور اس کے بغیر محض دعویٰ ہی دعویٰ ہے جوالل عقل کے نزویک ہے دلیل ہے۔''

(ترجمه استنتاء عربي هميره عققت الوي ص ١١ فزائن ج٢٢ص ١٣٧)

'' ہمیں اس سے انکارٹیل کہ رسول کر پہنچائے خاتم النبیین ہیں محرفتم کے وہ معیٰ ہیں جواحسان کا سواواعظم سمجھا جاتا ہے اور جورسول کر پہنچائے کی شان اعلی اور ارفع کے سراسرخلاف ہے کہ آپ نے نبوت کی نعت عظمی سے اپنی امت کو محروم کر دیا بلکہ بیہ ہیں کہ آپ'نبیوں کی مہر ہیں''اب دی نبی ہوگاجس کی آپ نقعہ بی کرویں مے۔''

(الفعنل قاديان نمبر ٢١٨، مورد ٢٦٠ رسمبر ١٩٣٩ء)

قتم نبوت کی تغییر کابیا ختلاف صرف ایک لفظ کی تاویل و تغییر تک محددد ندر بار بلکه مرزاغلام احمد قادیا فی اوران کی جموفی نبوت پرایمان لانے دالوں نے اسے آئے بردھ کریمال تک اعلان کیا کہ نبی تلفظ کے بعد ایک نبیس ہزاروں نبی آسکتے ہیں۔ بید بات بھی ان کے اپنی داختی بیات سے قابت ہے۔ ہم اس موقع پر بطور نمونہ چند حوالے زیرتح برلاتے ہیں: ''بید بات بالکل ردز ردشن کی طرح قابت ہے کہ آنخضرت تھا تھے کے بعد نبوت کا درواز و کھلاہے۔''

(حققت المنووس ٢٢٨)

''اگرمیری گردن کے دونوں طرف تکوار بھی رکھ دی جائے اور جھے کہا جائے کہ تم ہیکہو آ مخضرت اللہ کے بعد کوئی نی نہیں آئے گا تو میں اسے ضرور کہوں گا تو جموٹا ہے گذاب ہے۔ آپ کے بعد نبی آسکتے ہیں اور ضرور آسکتے ہیں۔''
سے بعد نبی آسکتے ہیں اور ضرور آسکتے ہیں۔''

"انہوں نے (بین مسلمانوں نے) یہ بجھ لیا کہ خدا کے خزانے فتم ہو گئے۔ان کا یہ سجمانا خدا تعالیٰ کی قدر کوئی نہ بھٹے کی وجہ سے ہے۔ورندایک نبی کیا میں تو کہتا ہوں ہزاروں نبی ہوں ہے۔"

(الوارخلافت م ۱۲)

مرزا قادیانی کادعوائے نبوت

اس طرح مرزاغلام احمرقادیانی نے اپی نبوت کے لئے راہ ہموار کر کے تخت نبوت بچھا دیا اوران کے تبعین دمریدین نے بھی ان کوفیقی معنوں میں نبی شلیم کرلیا۔قا دیانی کروہ کی بے شار کتابوں میں ان کے اس دعویٰ کے قبوت میں بہت سی عبارتمیں ہیں۔ہم مختر اس کھے تر بریانش کئے دیے ہیں جن سے مرزا قادیانی کے دعویٰ نبوت کا پہت چلے گا۔

"میں بار باتا چکاہوں کہ بموجب آیت" واخریس منہ ما یلحقوا بھم " بروزی طور پر دہی نبی خاتم الانبیاء بوں اورخدانے آج سے بیس برس پہلے براہین احمد بیش میرا نام محداوراحد رکھا ہے اور جھے آنخضرت لگائے کائی وجود قرارویا ہے۔"

(ایک فلطی کا زالیس۵ فزائن ج۸۱ س۱۲)

''مبارک دہ جس نے جھے پہانا میں خدا کی سب راہوں میں سے آخری راہ ہوں اور میں اس کے سب نوروں میں سے آخری نور ہوں۔ برقسمت ہے دہ جو جھے چھوڑتا ہے۔ کیونکہ میر سے بخیر سب تاریکی ہے۔''
میر سے بخیر سب تاریکی ہے۔''
''پس شریعت اسلامی نبی کے جومعنی کرتی ہے اس کے معنی سے حضرت صاحب (لیمنی مرز اغلام احمد قادیانی) ہر گر بجازی نبی ہیں بیک جھیتی نبی ہیں۔''
(حقیقت الدی ہوس میں ا

#### منصب نبوت کی تو بین

مرزاغلام احمرقاویانی نے اپنی جموئی نبوت کے جوت اور خم نبوت کے انکاریس فاسد
خیالات اور باطل افکار کا اظہار کیا ہے۔ اس کا ایک بہت ہوا حصہ ہے۔ مثلاً وہ لکھتے ہیں: ''وہ وین
دین نہیں ہے اور نہوہ نبی نبی ہے جس کی متابعت سے انسان خداتعائی سے اس قدر زو یک نہیں
ہوسکتا کہ مکالمات الہیہ سے مشرف ہو سکے۔ وہ وین فنتی اور قابل نفرت ہے جو یہ سکھا تا ہے کہ
صرف چند منقول باتوں پر انسانی ترقیات کا انحصار ہے اور وی الی آ مے نہیں بلکہ پیچھے رہ گئی ہے اور خداسے کی وقیوم کی آ واز بھی غیب
خدائے کی وقیوم کی آ واز سننے اور اس کے مکالمات سے قطعی ٹا امیدی ہے اور اگر کوئی آ واز بھی غیب
سے کی کان تک پہنچی ہے تو وہ ایسی مشتبہ آ واز ہے کہ کہ نہیں سکتے کہ وہ خدا کی آ واز ہے یا شیطان
کی۔''

مرزاغلام احرقاویانی اوراس کے ایجاو کردہ فدہب قاویانیت کے جرائم اور مفاسد کو کہاں تک کنائے۔افسوس کہ قاویانیوں نے مرزاغلام احرقادیانی جیسے ایک پست، ذلیل اور کم عقل انسان کوتاج نبوت پہنا کر' عقیدہ ختم نبوت' کے منہوم کو بالکل الٹا کر دیا۔''قاویا نیت' جودر حقیقت اسلام کے خلاف ایک گھنادنی سازش اور نبوت محمد یہ کے خلاف ایک کھی بغادت ہے وہ عالم اسلام کے جم کو دو بد گوشت اور فاسد مادہ ہے جس کو دور کرنا امت مسلمہ کا اہم فریضہ ہے۔ ''قاویا نبیت' اسلام کے بنیاوی عقائد سے لے کر فروی مسائل تک ابنا الگ راستہ اختیار کرتی ہے۔ نہ صرف یہ کہ دو چند بحثوں علی مسلمانوں سے الگ ہے۔ بلکہ دین کے ہر معاملہ علی مسلمانوں سے انگ ہے۔ بلکہ دین کے ہر معاملہ علی مسلمانوں سے اختلاف رکھتی ہے۔ چنانچے مرزاغلام احد قادیانی کے بیغے مرزائیرالدین محمودا پی مسلمانوں سے اختلاف رکھتی ہے۔ چنانچے مرزاغلام احد قادیانی کے بیغے مرزائیرالدین محمودا پی

عنوان سے شائع ہوئی تھی کہتے ہیں: '' حضرت سے موعود علیہ السلام کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ میر سے کانوں میں گونے رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا بیفلط ہے کہ دوسر بے لوگوں سے ہمارا اختلاف میرف وفات سے یا چنداور مسائل میں ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات ، رسول کر بم اللہ تعالیٰ می ذات ، رسول کر بم اللہ قب مرآن ، نماز ، روز ہ ، جج ، زکو ق غرض کہ آپ نے تفصیل سے بتایا کہ ایک ایک چیز میں ہمیں ان سے اختلاف ہے۔''

قادیا نیت کا اہم موضوع اگر چہ کانی وقت کو جاہتا ہے۔ مگر ہم نے صرف ایک عنوان کے تخت اجمالاً کچھ عرض کیا ہے۔ امید ہے کہ ویکراصحاب آلم اور ارباب علم وفن اس عفر ان کے تخت اجمالاً کچھ عرض کیا ہے۔ امید ہے کہ ویکراصحاب آلم اور ارباب علم وفن اس طرف خصوصی توجہ فرمائیں سے اور کھل کروقت کے اللہ پاک وین حق کی جمایت وحفاظت اور حقانیت ونقابت کے سلسلہ جس ہونے والی ہر خدمت کو بار آ ورفر مائے۔ آ بین!

# ختم نبوت علم وعقل کی روشنی میں

از: فريدالدين مسعود، دُائر يكثر اسلا كم فا وَعَدْيَثْن بِكُلم وليش

بیاکی مسلمہ حقیقت ہے کہ دین مکمل ہو چکا ہے اور محقیقات خدا کے آخری رسول اور خاتی ہیں۔ امت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ دسول التعلق کے بعد اور کوئی نیانی آنے والانہیں خاتم النبیین ہیں۔ امت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ رسول التعلق کے بعد اور کوئی نیانی آنے والانہیں ہے۔ اسلام خدا کا آخری پیغام اور زندگی کا مکمل نظام ہے۔ بیعقیدہ قرآن کریم ، سنت متواترہ، اجماع امت، اولین وآخرین اور قیاس، چارول دلائل کی روسے ایک طے شدہ امرہے۔

الله جارک و تعالی رب العالمین ہیں۔ رب کے معنی یہی ہیں کہ کسی چیز کواس کے مناسب تربیت و کے کرتدر یجا کمال تک پہنچانے والا۔ اسی ربوبیت کا تقاضا تھا کہ انسان کے مناسب تربیت و کے کرتدر یجا کمال تک پہنچانے مارے مادی اسباب کا انتظام فرمایا گیا۔ پس رب العالمین کی حکمت بالغہ سے یہ کو کرمتھور ہوسکتا ہے کہ وہ انسان کی روحانیت کی تحیل کا بندوبست اوراس کا کمل انتظام نے فرماتے۔

ردح عالم امری چیز ہے۔اللہ تعالی کے امر وتذکیر بی سے اس کی تسکین ہوتی ہے۔ خدائے رحیم وکر یم نے بے بناور بوئی شفقت بی کی بناء پر ماوی ارتفاء کے اسباب مہیا کرنے کے ساتھ ساتھ انسان کی ابتدائے آفرنیش بی سے انسانیت وروحانیت کی تربیت وتر تی کے لئے وقی اور نبوت کا سنہری سلسلہ جاری فرمایا ہے اور بتدریج اس کو تکیل تک پنچایا۔

انسان اس انسان ہے۔ ارتقاء کی راہ میں بالکل اس قافلہ کے ماندہ جوایک متعین مزل کی طرف روال دوال ہے۔ لیکن اس منزل تک چنچنے کے راستے ہے وہ آگاہ ہیں۔ کوئی منزل کی طرف روال دوال کی محدث نیاں منزل تک چنچنے کے راستے ہے وہ آگاہ ہیں۔ کوئی دائند کی راہنے ہوئی نشانیوں کے مطابق کی محدرات ہے کی نشانیوں کے مطابق کی محدرات ہیں آتی ہے اور وہ اس کی متائی ہوئی علامات کے مطابق مزید کی داور فاصلہ طے کرلیتا ہے۔ اس طرح منزل کی طرف بوصنے کی صلاحیت میں بتدریج اضافہ ہوتا رہتا ہے۔

بالآخرات ایک ایسافض ال جاتا ہے جوا سے راہ سنر کا ایک کمل نقشہ دے دیتا ہے اور قالم اس نقشے کے حاصل کرنے کے بعد کسی نے رہبر کی ضرورت سے بے نیاز ہوجاتا ہے۔ قرآن وحدیث کی روشی ہیں انسان اور معاشرہ کا ارتقاء کوئی اندھا دھند کمل ہیں آنے والی حرکت نہیں بلکہ بیا ایک باہد ف کمل ہے اور اس کی ایک بی راہ ہے جے صراط متنقیم کہا گیا ہے۔ اس ممل کا نقط کر آغاز اور راہ سنر اور منزل مقصود سب متعین اور مشخص ہے۔

سنت الی کے مطابق نبوت اوروی کی بیراہ بتدری کمال تک پنجی ہے۔جیبا کہ ایک عمارت کھل ہوتی ہے۔ عمارت کی تغییر کا ہدف اس کے سنون اورو یواریں ہیں۔ ان سے ایک کھل مکان ہوتا ہے نبوت کا معاملہ بھی ایبانی ہے۔ نبوت مصطفوی اس کی کامل صورت ہے۔ بہی وجہ ہے کہ نبوت کا سلسلہ ختم و کھل ہوجانے کے بعد وہ مزید کی اضافے کو قبول نہیں کرتا۔ کو نکہ تحییل کے بعد کوئی اضافہ کمال کے منافی ہوتا ہے۔ رسول المتعاقبہ کی ایک مشہور حدیث میں اس جانب اشارہ کیا گیا ہے۔ آ پہنا تھے نفر مایا نبوت ایک مکان کی ماند ہے لیکن اس کے مل ہونے میں مرف ایک این این کے گھل ہونے میں بی وہ این ہوتا ہے۔ آپ بھل کے گھل ہونے میں بی وہ این ہوتا ہے۔ آپ بھل کے گھل ہونے میں بی وہ این ہوتا ہے۔ آپ بھل کے گھل ہونے میں بی وہ این ہوتا ہے۔ آپ بھل کے گھل ہونے میں بی وہ این ہوتا ہے۔ آپ بھل کے گھل ہونے میں بی وہ ایک ہونے میں بی وہ این ہوتا ہے۔ آپ بھل کے گھل ہونے میں بی وہ این ہوتا ہے۔ آپ بھل کے گھل ہونے میں بی وہ ایک ہونے میں بی وہ این ہوتا ہے۔ آپ بھل کے گھل ہونے میں بی وہ این ہوتا ہونے میں بی وہ ایک ہونے میں بی وہ ایک ہونے میں بی وہ این ہوتا ہے۔ آپ ہونے کی ہونے کے گھل ہونے میں بی وہ ایک ہونے میں بی وہ ایک ہونے کی ہونے کہ بیان کی میں بی وہ ایک ہونے کی ہونے کے کہ ہونے کی ہونے کی ہونے کے کہ ہونے کی ہونے کے کہ ہونے کی ہونے کی ہونے کی ہونے کی ہونے کی ہونے کے کہ ہونے کی ہونے کی ہونے کی ہونے کی ہونے کے کہ ہونے کی ہونے ک

ي يخيل انسانی ارتفاء کا ایک امرفطری ہے۔ ایک انعام خداد ثدی دموہ ہت الی کی حیثیت سے قرآ ن ای اتمام کا اعلان کرتا ہے۔ 'الیت و اکتصلت لکم دیسنکم و اتعمت علیدکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دیناً (المائدہ: ۳)''

عقیدہ ختم نبوت کا انکار دراصل انسانی اور انسانیت کی فطری پھیل اور ایک لعمت اللی کی بغاوت ہے۔ دوسرے نبی کی ضرورت عقلاً کئی وجوہ سے ہوتی ہے اور ماضی کی تاریخ بھی اس پر شاہر ہے۔

ا..... است کسی کی نبوت وقتی ہو۔ پس وہ وفت گذرجانے پرووسرے کسی نبی کی ضرورت ہو۔

م ..... م ..... کسی کی نبوت خاص کوئی علاقے کے لئے محد دو ہو۔ پس اس محد دوعلاقہ کے باہر کے لئے دوسرے کسی نبی کی ضرورت ہو۔

سو ..... یا تو کوئی نبی اپنی حمایت تا ئیدیش و دسرے کسی نبی کواللہ تعالیٰ سے ما تک لے جیسا کہ

حضرت موی علیه السلام نے حضرت بارون علیه السلام کو ما تک لیا تھا۔

م..... یا تو نبی کی تعلیمات محفوظ نه مول تجریف کا شکار موگئی مول-

۵..... يا تووين دشريعت كي محيل نه موكى مو

ان تمام وجوه باگریم نظر کریں تو و کھتے ہیں کہ نیا نی ظلی ہویا اصلی۔ اب اس کی کوئی ضرورت ہاتی نہیں رہی۔ کیونکہ آپ تھی کی نبوت کی زبان ومکان کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ ارشاو فداوندی ہے۔ ''و ما ارسلناك الا كافة للناس بشیر آ ونذیر آ ولكن اكثر الناس لا یعلمون ''ایا بی آپ تھی ہے۔ اپنی تائید کے لئے کسی کورب العزت سے طلب می نہیں کیا۔ اس کے برفلاف قرآن کریم میں صاف اعلان ہوتا ہے۔ ''ماكان محمد با احد من رجالكم ولكن رسول الله و خاتم النّبيين (احزاب: ٤٠)''

من رجالتم ورمن رمسون من وسلم معبيين مورد ورسام معبين من رحالتم ورساوه وتا به من رحالتم والمن والمن من وعن محفوظ بين الفظائمي معن بحل من المناه الذكر واناله لحافظون (الحجر: ٩) "ساته ساته وين محرك المناه كالمناه واتمام كابحى واضح طور براعلان كرويا كيا-"اليوم اكم لمن لكم دينكم واتممت عليكم

نعمتی (مائدہ:۳)'

ختم نبوت رسول التعلقة كى نبوت ورسالت كاطر و اقراد و المسالة و المسالة و المسالة و المسالة و المسالة و المسالة و الله و المسالة و الله و الله

شاید بیمی ایک عکمت ہو کہ کلمہ شہادت میں اللہ رب العزت کی الوہیت کی توحید کے ساتھ ساتھ نی بھالیہ کی رسالت کی شہادت بھی لی تی ہادر یہ تو یا کہ اس بات کی وضاحت ہے کہ ایمان کے لئے اللہ کو مانے میں جیسا کہ موحد ہونا ضروری ہے۔ ایسانی آ ب اللہ کو وخاتم الرسلین والانبیا ویقین کرنے میں بھی موحد ہونا ضروری ہے۔ یہی عقیدہ اسلام کے لئے حد فاصل ہے۔ ماری علامہ اقبال نے کیا خوب فرمایا '' یہ عقیدہ کہ حضرت محملات خاتم النبیین ہیں۔ تہا وہ شاعر مشرق علامہ اقبال نے کیا خوب فرمایا '' یہ عقیدہ کہ حضرت محملات خاتم النبیین ہیں۔ تہا وہ

عامل (Factor) ہے جو اسلام اور ان کے ادبیان کے درمیان ایک کمل سرحدی خط ( Factor) ہے جو آفر حید میں مسلمانوں کے ہم عقیدہ ہیں اور محفظات کی نبوت کو بھی تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن دمی نبوت کا سلسلہ فتم ہونے کے قائل نہیں ہیں۔ جیسا کہ ہندوستان میں برہموساج، بی وہ چیز ہے جسے دکھے کرکسی گروہ پرداخل اسلام یا خارج اسلام ہونے کا تھم لگایا جاسکتا ہے۔ میں تاریخ میں کسی ایسے مسلمان گروہ کا نام نہیں جانتا جس نے اس خط کو میانہ جانے کی جرائت کی ہو۔''

اور يبى حكمت بي كرحفرت آوم عليه السلام سے حضرت عيلي عليه السلام تك سمار بيلي المبياء كرام عليم السلام آپ الله كي نبوت كى بيثارت دية نظرة تے بيں اور قيامت سے پہلے پہلے جموئے مدى نبوت نے وجال اور كذاب كفريب كوچاك كرنے كے لئے سارے انبياء سابقين كى طرف سے اى شہادت كو و برانے كے لئے حضرت عيلى عليه السلام تشريف لا كيں گے اور كذابين كا قلع قمع فرما كيں گے۔ اگر محمد رسول الشقائل كے بعد كوكى نیا نبى آنے والا بوتا تو آپ الله في پائين كا قلع قبع فرما كي اور الله وتا تو آپ الله في كى بشارت و يے جب كه پہلے انبياء آپ الله كي بشارت و يے جب كه پہلے انبياء آپ الله اس كے بشارت و يے حرب كه پہلے انبياء آپ الله اس كے بشارت و يے جب كه پہلے انبياء آپ الله كي بشارت و يے حرب كه پہلے انبياء آپ الله كي بشارت و يے كر گئے۔ حالانك كہيں پراييا كوكى لفظ آپ الله كي بشارت و يے كر گئے۔ حالانك كہيں پراييا كوكى لفظ آپ الله عمویا صلى ) نيس آئے گا۔

ایک طریق زندگی جوانسانی فطرت کے مطابق ہو، جامع اور کلی ہواور ہرطرح کی تبدیلی اور تحریف ہے مخفوظ ہواور جو مسائل کی اچھی تخیص کرے۔ جسے اچھی طرح منطبق کیا جاسکے عمل ونفاذ کے مرحلے میں ہمیشہ رہنمائی کرسکے اور حالات کے مطابق مخلف طریقوں اور بیشار جزئی قوانین کے لئے سرچشمہ ثابت ہو سکے۔ بیانسانی فطرت کا ایک عام نقاضا اور انسان کی ایک بنیادی ضرورت تھی۔ دین محمد کی ایک بنیادی ضرورت ہوری ہوگئ تو کی ایک بنیادی ضرورت تھی۔ دین محمد کی ایک بنیادی ضرورت ہوری ہوگئ تو فطرة وعقلا کی شے نبی کے آنے کی ضرورت نبیس رہتی۔ لہذانی، یا نبوت کا ادّ عا فطرت اور عقل کے خلاف ہے۔

حصرات! اب میں بنگلہ دیش میں قادیا نیوں کی پھیسازش کے متعلق عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پاکستان سے قادیا نیوں کے ناامید ہوجانے کے بعد برصغیر میں بنگلہ دیش کی زمین آئیں اسے عزائم پورا کرنے کے لئے ہاتھ آئی ہے۔ دوسرے علاقے کے ماند یہاں ....سامراجی ایجنٹ کرچین مشینری اور یہودیوں کی بحر پورتا ئیدان کومل رہی ہے۔ ڈھا کہ کے مشہور علاقہ بخشی ہازار میں ان کامرکز ہے۔ دارالحکومت ڈھا کہ کے قتلف علاقوں میں زمین خرید کر بستیاں بسار ہے ہازار میں ان کامرکز ہے۔ دارالحکومت ڈھا کہ کے قتلف علاقوں میں زمین خرید کر بستیاں بسار ہے

میں۔اس کے علادہ برہمن باڑیا،سلبٹ،سنام عمنی، دیناج پور وغیرہ علاقوں میں بھی وہ اپنا اثر درسوخ بردھارہے ہیں۔لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری طرف سے دہاں خاص کوئی بیداری نہیں۔ چار پانچ سال پہلے ڈھا کہ میں انجمن تحفظ ختم نبوت کی طرف سے چند جلے جلوس ہوئے تھے لیکن آج کل یہ بھی سرد پڑئی۔

مادر علمی کی طرف ہے اس عظیم الشان کا نفرنس کا انعقاد عالم بحر میں خصوصاً بنگلہ دیش میں اس فتنے کے خلاف نی تحریک میں روح پھو نکنے میں مؤثر ثابت ہوگا۔انشاءاللہ تعالیٰ! دارالعلوم کے اکابراوراس عظیم الشان کا نفرنس کے منتظمین کو میں پھرتہہ دل سے شکر ہے

داراسوم نے الاراوراس میم التان کا فرس نے میں ہوت وہل چرمہدول سے سرید اورمبار کہاد پیش کرنے کی سعادت میں حصہ لیتے ہوئے رب العزت سے دعا کو ہول۔مرضیات کی توفیق بخشے ادر ناموس خاتم الانبیاء پر مرشنے کی سعادت نصیب فرمائے۔

وأخردعوانا أن الحمدلله رب العلمين!

# ختم نبوت اورمرز اغلام احمد قادياني

از:مولاناعزيزاحمقاكي (بياك)

مرزاغلام احمد قادیانی بہت کایاں انسان تھے۔ ابتداء میں انہوں نے عیسائیوں ادر
آ ریساجیوں سے کامیاب مناظرے کئے۔ قابلیت کواگر کنٹرول میں ندر کھاجائے تو دہ غلط راستہ پر
ڈال دیتی ہے۔ یہی معاملہ مرزا قادیانی کے ساتھ پیش آیا۔ حضرت مولانا محمد قاسم نے اپنی کتاب
تخدیرالناس میں ختم نبوت پر بحث فرماتے ہوئے حریفر مایا ہے کہ خاتمیت تین طرح کی ہوتی ہے۔
خاتمیت زمانی، خاتمیت مکانی، اور خاتمیت رتی۔ آنخضرت ملائے کے لئے تینوں طرح کی
خاتمیت ثابت ہے۔

خاتمیت رتی پر بحث فرماتے ہوئے مولا ٹانے تحریر فرمایا ہے کہ خاتمیت رتی کامفہوم یہ ہے کہ نبوت کا او نچے سے اونچا مرتبہ آپ تا ہے کہ کا فرمایا گیا تھا اور جو خاتم رتی ہوا سے سب سے آخر میں آنا جا ہے تھا۔ کیونکہ اس کے بعد کی ادر نبی کی ضرورت نبیس رہتی ۔

حضرت مولانا محمد قاسم نا نوتوی نے تحذیر الناس میں ختم نبوت کے سلسلہ میں جو بحث فرمائی ہے اس کے بعد ضرقی ترت بیس رہ جاتی کہاس کو تابت کرنے کی سعی کی جائے۔اس کے علاوہ حضرت مولا نا انور شاہ کشیری نے مقدمہ بہا دل پور میں جو بحث فرمائی ہے وہ بھی کا فی وشافی ہے۔ البتہ بحث کی چیز بیرہ جاتی ہے کہ مرز اغلام احمد قادیانی نے جو دعوی نبوت کیا ہے وہ

www.besturdubooks.wordpress.com

دعویٰ کہاں تک صحیح ہوسکتا ہے تبل اس کے کہ مرزا قادیانی کے دعویٰ نبوت پر بحث کی جائے۔ آنخضرت علیہ کی خاتمیت پر مجمد دلائل بیان کردیئے جائیں تو بہتر ہے۔

ا ..... سب سے پہلے قرآن پاکی یہ آ ہت ہے:''الیدوم اکسلست لیم دیسنکم ویسنکم واتسمست علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا (ماندہ:۳)''اس پس اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ آج میں نے تہادا دین کمسل کردیا۔ یعنی وین کی پخیل آ بخضرت اللہ کی وات گرامی پر ہوگئی۔ اب کسی پنج برکی ضرورت ہیں رہےگی۔

آتخضرت الله كى خاتميت رتى كے بارے میں ذمل كے بيانات ملاحظه فرمائيں: "قرآن پاک میں پارہ" سبحان الذی "كا ابتداء میں ہے كہ اللہ تعالی نے آنخضرت اللہ كو ليلة المعراج مين معجد حرام مع معجد اقصى تك پنجايا - وبال تمام انبياء سابقين عليم السلام جمع تنے -كامرتبه معلوم موتا ہے۔وہاں سے حضرت جرائل عليدالسلام آپ كومعراج كے لئے لے محے اور كسى اور پيغبر كومعراج نہيں ہو كى \_ بيعروج كاائتہا كى درجہ تھاجوآ تخضرت تلفظ كوعطا فر مايا كميا-'' تمام انبیاء سابقین علیم السلام نے جب الی قوم کو مخاطب فرمایا تو قوم کا نام لے کر عاطب فرمايا يحرآ تخضرت الله في الله الناس "فرماكر فاطب فرمايا يعن اسانوا كونكه آپ تمام انسانوں كے لئے ني بنا كر بينج مئے تصاور انبيا عليم السلام قومي ني تھے۔ ممر آ تخضرت الله بين الاقوامي (انٹريشنل) ني تھے۔اس سے بواكوكي درجہ بيس موسكيا۔ خودمرزا قادیانی نے ایے نی ہونے کاصاف لفظوں میں انکار فرمایا ہے۔ ملاحظہ ہو: حامة البشري م ٢٠١٣ بخزائن ج ٢٥م ٢١٩ ،مصنفه مرز اغلام احمد قادياني \_ كتأب البريم ١٨ بخزائن ج١١٥ ص١٢ عاشيد ۲....۲ ازالداد بام ص ١٥٥،٣٨٥ فزائن جهم ١٨٥،١١٨ ـ ۳,... انجام آمخم ص ٢٤ بخزائن ج المساليناً حاشيه ''میرے لئے بیجائز نہیں ہے کہ میں اپنے ہارے میں ٹی ہونے کا اعلان کروں اور ۵....۵ (مامتدالبشركاص ٢٩ فزائن جيم ٢٩٧) كافربوجادك-" ان تصریحات کے ہوتے ہوئے مرزا قادیانی نے پہلے اسے ولی یا محدد ہونے کا اعلان فرمایا جو (تملیخ رسالت ج۲ ص ۲۰۱۱، مجمور اشتهارات ج۲س ۲۹۸،۲۹۷) پرشالع موار اس کے بعدا ہے مع موجود ہونے کا اعلان اس طرح فر مایا:'' خدا کی تنم جس نے مجھے بمیجا ہے اور جس کی تعلیط کرنا کفر ہے۔ بیل بقسم کہنا ہول کہ اس نے جھے سیج موعود بنا کر بمیجا (أيك غلطى كاازالهم الجزائن ج١٨م٠ المخم) اس کے بعد مرزا قادیانی فرماتے ہیں:''میرے اعتقاد کے مطالق نہ تو کوئی نیا پیغیم بهیجا میااورندکوئی قدیم تغیر بلکه مارے تغیر میسالی نے خودی نزول فرمایا ہے۔"

وى مديم المه برجمة ، بارت مرسف في موان مورده من موسود الموردة من المومرا ١٩٠٠ و، الموظات ٢٥٥٥ من مومه) المرافع مرافع المرافع مرافع المرافع مرافع المرافع مرافع المرافع مرافع المرافع المرافع مرافع المرافع ال

غورفر مایئے کہ پہلے محدث بنے، پھرسے موقود بنے ادر آخر میں آنخضرت اللہ بننے کا دعویٰ کیا۔

مرزا قادیانی نے نبوت وغیرہ کے جودعاوی کے اس کی وجہ بیتی کہ انہیں شدید تم کے جسمانی اورد ماغی امراض نے گھر رکھا تھا۔ چنانچہ المی تصنیف میں فرماتے ہیں: ''جب بیری شادی کے بارے میں فیمی پیغامات وصول ہوئے اس وقت میں جسمانی اور د ماغی اعتبار سے بہت کم ورتھا اور ایسے ہی میراول بھی کمز ورتھا۔ ذیا بیلس، ووران سر، اورقبی تکیف کے علاوہ تپ دق کی علامات اور ایسے تک ہاتی تھیں۔ جب ان ناگفتہ بہ حالات میں میری شادی ہوگئی۔ میرے ہی خواہوں کو بہت رنج ہوا۔ کیونکہ قوت رجو لیت صفرتمی اور میں بالکل بیٹ موں کی طرح زندگی گذار رہا تھا۔''

(نزول أسيح ص ٢٠٩، فزائن ج١٨ص ٥٨٥)

دوسری جگه درج ہے: ''مرزا قادیانی کے خاندان میں مراق کی بیاری درا متانہیں تھی۔ بلکہ یہ چند خارجی اسباب کی بناء پر (مرزا قادیانی کو) ہوگئ تھی۔خارجی اثرات کی وجہ دماغی لکان کی کثرت دنیاوی افکار اور قبض تھا جس کا نتیجہ مستقل دماغی کمزوری تھا۔جس نے مراق کی شکل افتیار کر لی تھی۔''
(میکزین ریویو قادیان ص ۱۰ اگست ۱۹۲۸ء)

شرح اسباب والعلامات، سرکی بیاری، مصنفه علامه بر بان الدین نفیسی بی ہے کہ:

د کچھ مریض جومراق کے مرض بیں جتلا ہوں اس وہم بیں جتلا ہوجاتے ہیں کہ وہ فیب کاعلم رکھتے
ہیں اور آئندہ ہونے والے واقعات کی پیشین کوئی کرتے ہیں اور بعض مریض تو اپنے آپ کو پیشیر
سجھتے ہیں۔''
(اکبراعظم جاص ۱۸۸)

(الفضل قادیان ج انبرا ،مورده ارجولائی ۱۹۲۹ء) میں ہے کہ: "دعفرت میں موعود نے ایک دوا تیار کی جس کا نام" تریاق الی "مقارید دوا الہای ہدایات کے ماتحت تیار ہوئی تھی۔اس کا خاص جزءافیون تھی۔"

مرزا قادیانی جب ایسے امراض میں جتلا ہے ادراقیمی ہے۔ نیز براغذی شراب بھی استعال فرماتے ہے۔
(دیکموالحکم قادیان ج ۳۹ بنبر۲۵ بمورور سردور سردور ۱۹۳۷ء)

تو ایسے انسان کو ایک میچ الد ماغ انسان کہنا بھی جائز نہیں ہے۔ چہ جائیکہ پیغبر کہا جائے۔'' محمد عاشق صاحب نابمب صدر مجلس احزار کی موت ہینہ میں ہو کی تھی۔ مرزا قادیانی کو انہوں نے برا بھلا کہا تھا۔ اس لئے مرزا قادیانی نے فرمایا کہان کو بہت خراب موت ہو گئی۔'' (افضل قادیان ج۳۲، نبر۳، ہمرامست ۱۹۳۷ء)

حالاتكه خودمرزا قادياني كيموت ميند كيمن من مولى-

(رساله سرت يتم من المعنفي يعقوب عرفاني ، قاديان)

### ختم نبوت اورامت کی ذمهداریال

از:مولاناسعيداحم بالنورى استاذ صديث دارالعلوم ديوبند

الحمدالله رب العلميان، والصلوة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى اله وصحبه اجمعين · اما بعد!

لیمنی کا کتات کی ہر چیز کوجیسا ہونا چاہے تھا پہلے اس کو ویسانی بنایا۔اللہ تعالیٰ نے اپنی ہر مخلوق کے لئے جوشکل وصورت اور جواوصاف و کمالات مناسب سمجے عطاء فرمائے۔ پھر اللہ تعالیٰ بی نے سب کی راہنمائی بھی فرمائی جو تخلوق جس راہنمائی کی تختاج تھی سب کی حاجت روائی فرمائی۔ انسان پیدا کیا گیا گیا گیا ہوں سب سے پہلی اور سب سے پولی ضرورت بقافتی۔ چنا نچہ اس کی صورتیں اس کو البام کی گئیں۔ نیچ کو ابتدائے پیدائش کے وقت جب کہ اس کو کوئی بات سکھانا کس کے بس میں نہیں تھا۔ یہ س نے سکھایا کہ مال کی چھاتی سے اپنی غذا حاصلی کرے؟ چھاتی کو دبا کرچو سے کا ہمراس کوکس نے بتلایا؟ مجمول بیاس ، سردی، گری کی تکلیف ہوتو روپڑتا اس کی ساری ضروریات ہو اپنی ہو وہ دایت ربائی ہو جو ہر خلوق کو اس کی حیاء ہوئی ہے۔ اس جو ہر خلوق کو اس کی حیاء ہوئی ہے۔ اس جو ہر خلوق کو اس کی حیاء ہوئی ہے۔ اس طرح اللہ رب العالمین نے ہر مخلوق کو ایک خاص شم کا ادراک و شعور بخشا ہے جس کے ذریجہ اس کو طرح اللہ رب العالمین نے ہر مخلوق کو ایک خاص شم کا ادراک و شعور بخشا ہے جس کے ذریجہ اس کو طرح اللہ رب العالمین نے ہر مخلوق کو ایک خاص شم کا ادراک و شعور بخشا ہے جس کے ذریجہ اس کو طرح اللہ رب العالمین نے ہر مخلوق کو ایک خاص شم کا ادراک و شعور بخشا ہے جس کے ذریجہ اس کو ایس کے حلاء مردا سے کیا کرنا ہے۔

www.besturdubooks.wordpress.com

عام محلوقات کے لئے تو اتن رہنمائی کانی تھی۔ گر اہل عنول، جن وانس، اس کو بی ہدایت کے علاوہ ایک دوسری ہدایت کے بھی تاج سے اور وہ تھی روحانی یا تشریعی ہدایت۔ کیونکہ کو بی ہدایت انسان کی صرف مادی ضرور یات پوری کرتی ہے۔ جب کہ انسان کا قلب وضیر، اور عشل وہم ، جن کی وسعت پذیری کا کوئی اعدازہ نہیں کیا جاسکا۔ سب سے زیادہ ہدایت ربانی کے عشل وہم ، جن کی وسعت پذیری کا کوئی اعدازہ نہیں کیا جا سکا۔ سب سے زیادہ ہدایت ربانی کو جو دعا تلقین فر مائی گئی ہے اور جے یا رباد پھیرنے کا ان کو تھم دیا گیا ہے وہ ''الھی انسان کے جا کہ کوئی اور مادی ضروریات سے بھی اہم اور مقدم روحانی اور تشریعی ہدایت ہے۔ پھر بھلا کیسے مکن ہے کہ اللہ تعالی اس کی مادی ضروریات کا تو سامان کریں محراس کی سب ہے۔ پھر بھلا کیسے مضرورت سے صرف نظر فر مالیں؟ چنانچہ اللہ تعالی کی رحمت خاصہ اور ربو بیت کا ملہ نے انسان کی اس ضرورت کا بھی انظام فر ما یا اور سب سے پہلے انسان سیدنا حضرت آ وم علی دبینا وعلیہ انسان کی اس خورت آ وم علی السلام کو نبوت سے سرفراز فر مایا۔ حضرت آ وم علیہ السلام مرسل بھی ہے اور مرسل الیہ بھی السلام و اللہ کا جدایات حاصل فر مایا۔ حضرت آ وم علیہ السلام مرسل بھی ہے اور مرسل الیہ بھی کے در بیدان کی اولادت کے اللہ تعالی کی ہدایت پہنی۔ گئی۔

روحانیت کایدنظام بزارول سال تک این ارتفاقی منازل طے کرتارہا۔ تا آ نکماس کی ترقی حد کمال پر جا کررک کی اور اپنی تمام تابانعوں کے ساتھ آ قاب ہدایت طلوع ہوا۔ جس کی ضیاباتی سے عالم کا چپہ چپروش ہوگیا اور ونیا نجوم وکواکب کی روشن سے مستنی ہوگی اور انسانیت کو یہ ورخیات کے دینکم واقعمت علیکم نعمتی و دخیت یہ واقعمت علیکم نعمتی و دخیت لکم الاسلام دینا (مادده: ۳) و آج میں نے تہارے کے تہارادین کامل کرویا اور میں نے تم پراپتا انعام تام کرویا اور میں نے تہارے کے اسلام کووین بنے کے لئے پندکرایا۔ کی

ے آپ یہ ما آپ ہا دیا رسی کے مفاظت کا اعلان بھی فرمایا گیا کہ:"انسا نسمن نزلنا الذکر ساتھ بی دین اسلام کی حفاظت کا اعلان بھی فرمایا گیا کہ:"انسا نسمن نزلنا الذکر وانسا لیه لحفظون (السعدد:٩) " ﴿ بِ فَنَكَ بَم بَى نِ نَفِيحَت (قرآن كريم) نازل فرمائی

ہےاورہم بیاس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔

جب وین پاید تحیل کو بی کیا ، الله تعالی کا تعین تام ہو کئی ادر دین اسلام کی قیامت کی کے لئے مناظت کی ذمہ واری الله تعالی نے لے بی ۔ تو اب سلسله نبوت رسالت کی کوئی حاجت باقی ندری ۔ اس لئے ایک سلسله بیان میں صاف اعلان کرویا گیا کہ:"مسلک ان مسعمد حاجت باقی ندری ۔ اس لئے ایک سلسله بیان میں صاف اعلان کرویا گیا کہ:"مسلک ان مسعمد ابسله من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین (احزاب: ٤٠)" وسلام کی دین رسول الله و خاتم النبیین (احزاب: ٤٠)" وسلام کی دین رسول الله و خاتم النبیین (احزاب: ٤٠)

﴿ (حضرت) محمرتمہارے مردول میں ہے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ ہاں اللہ کے رسول اور خاتم الانبیاء ہیں۔ ﴾

ا حادیث متواتره میں بھی آ ب اللہ کی خاتمید متلف اعداز سے واضح کی گئی ہے اور شروع سے آج تک پوری است کا اس عقیدہ پر اجماع ہے کہ سرورکو نین، حضرت محمصطف اللہ اللہ تعالی کے آج کی نوری است کا اس عقیدہ پر اجماع ہے کہ سرورکو نین، حضرت محمصطف اللہ اللہ تعالی کے آجری نبی اور رسول ہیں۔ آپ کی ذات سے تصر نبوت جمیل پذیر ہوچکا ہے۔ اب کسی نبی کی نہضرورت ہے نہ امکان ہے اور جو بوالہوس ایسادعوی کرے وہ جموٹا، افتر اوپر داز، مرتد اور طعون ہے۔

اس جگہ بینی کرایک سوال قدرتی طور پر ابحر کرسائے آتا ہے کہ بینی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کتاب دست کی شکل میں اپنی اصلی صورت میں آج موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گی ۔ اس لئے اب کسی بھی طرح کے کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر انبیاء کے بغیر اللہ کی بید ہارت کو گوں تک پہنچائے گا کون؟ ہدایت کو گوں تک پہنچائے گا کون؟

حضرات انبیاء کرام کا کام الله تعالی سے ہدایات حاصل کر کے لوگوں تک پہنچانا تھا۔
آج چونکہ ہدایات ربانی موجود ہے اس لئے تحصیل دین کی ضرورت تو نہیں ہے مرتبلغ دین تو بہر حال ضروری ہے؟ ای طرح اپنوں اور پرایوں کی چیرہ دستیوں سے دین کی حفاظت کی بھی ضرورت ہوگی۔ یہ فریعنہ کون انجام دے گا؟ اس کا جواب واضح ہے کہ یہ قد مدداری امت کے بہر و کی ہے۔ اللہ پاک کا ارشاو ہے: 'کسنت خیسر امة اخرجت للناس تمامدون کی گئی ہے۔ اللہ پاک کا ارشاو ہے: 'کسنت خیسر امة اخرجت للناس تمامدون باللہ (آل عمران: ۱۱) ' و آپاوگ بالمعدوف و تنہون عن المنکر و تقمنون باللہ (آل عمران: ۱۱) ' و آپاوگ رعلم الی میں) بہترین امت تھے۔ جولوگوں کے نفع کے لئے ظاہری گئی ہے جو نیک کام کا تھم دی ہے۔ اور بری ہاتوں سے دوئی ہے اور اللہ تعالی برایمان رکھتی ہے۔ ک

صدیت شریف میں ارشادفر مایا کیا ہے کہ:"بلغوا عنی ولو ایہ " ﴿ میری طرف سے لوگوں کو (دین) پہنچا کو ہے ایک بی آیت ہو۔ ﴾

مشہور جملہ جوز بان زدعام وخاص ہے کہ: ''عسلسساہ امتی کسانہیساہ بسنی اسرائیل'' ﴿ میری امت کے علما منی اسرائیل کے انہیاء کی طرح ہیں۔ ﴾

بيجملرمديث بون كامتراري و المسلم من قال المقارى حديث علماء امتى كانبياء بنى اسرائيل لااصل له كما قال الدميرى والزركشى، والعسقلاني (المصنوع في الاحاديث الموضوع لعلى القارى ص١٢٣)"

محرمضمون کے اعتبار سے قرآن وحدیث کا نچوڑ ہے۔اس قول میں علاء امت کا مقام ، ورتبہ نہیں۔ بلکہ ان کی ذمہ داری بتائی گئی ہے کہ جس طرح دین موسوی کی حفاظت واشاعت کی ذمہ داری انبیاء نئی اسرائیل کو تفویض ہوتی تھی ، اس طرح دین مصطفوی کی تبلیخ واشاعت اور حفاظت دصیانت کی ذمہ داری علاء امت کو سپر دکی گئی ہے۔

ایک مدیث شریف میں پیشین کوئی کا عدادیں۔ خبردی کی ہے کہ ''ی حصل هذا العلم من کل خلف عدوله ینفون عنه تحریف الغالین، وانتحال المبطلین وتاویل الجاهلین (مشکرة ص ۳۰، کتاب العلم) '' وی یم دین برآ کنده سل کے معتبرلوگ ماصل کریں کے جواس دین سے غلو کرنے والوں کی تحریفات، باطل پرستوں کی بدعات اور جا المول کی تا دیلات کودور کریں گے۔ ک

الغرض! عقیدہ فتم نبوت برق ہے۔ وین کی مفاظت واشاعت کے لئے اب کسی طرح کے کوئی نبی تشریف نبیس لا کیں گے۔ یہ فریف پوری امت کو اور خاص طور پر علما وامت کو انجام دیتا ہے۔ الحمد للدامت بھی اپنے اس فریفہ سے غافل نبیس ہوئی۔ گریہ بھی واقعہ ہے۔ فی الوقت اندراور با ہرکام کا جو تقاضا ہے وہ شاید پورانہیں ہور ہا ہے۔ خودامت استجابہ ہیں آیک بوی تعدادالی موجود ہے جن تک تعلیمات نبوی تفصیل کے ساتھ نبیل کئے سی بیں اور وہ و ین کی بنیادی باتوں سے بھی بے فہر بیں اور الیے مسلمان بھی بیں جن کو دین اس کی اصلی صورت بیل نبیل بنی باتوں سے بھی بے فہر بیں اور ایسے مسلمان بھی بیں جن کو دین اس کی اصلی صورت بیل نبیل بنی بیا تقریباً آ دھا حصد دہ ہے جن تک وین کی دھوت بھی شاید تبیل بھی سی ہے۔ مرورت ہے کہ یہ تقریباً آ دھا حصد دہ ہے جن تک وین کی دھوت بھی شاید تبیل بھی سی ہے۔ مرورت ہے کہ یہ نمائندہ اجتماع اس سلسلہ بیل عملی اقدام کے لئے خور دفکر کرے اور اپنی فرد دار یوں کو پورا کرنے نمائندہ اجتماع اس سلسلہ بیل عملی اقدام کے لئے خور دفکر کرے اور اپنی فرد دار یوں کو پورا کرنے کے لئے کر بستہ ہو کہ میدان کمل بیل اقدام کے لئے خور دفکر کرے اور اپنی فرد دار یوں کو پورا کرنے کے کے بیل میں بیل بیل میں بیل بیل میں اثر آ ہے۔ واخد دعو اندا ان الحمد للله وب العلمين "

قصر نبوت پراسلام کے باغیوں کا حملہ اور ہماری ذمہ داری از:ام علی دائش قاسی میری

الحمدالله رب العلمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد واله وصحبه اجمعين ما بعد!

حضرت محمر فی الله تعالی کے آخری نی درسول ہیں۔ان پر نازل کی جانے دالی کتاب قرآن مجیدائے اسلی الفاظ کے ساتھ موجود ہے۔ان کی شریعت کامل دکھل ہے۔ان ک

تعلیم وہدایت زندہ ہے۔ان کے افعال ان کے اقوال سب کے سب محفوظ ہیں۔ان کے ذریعہ اسلام کی وائی اور آفاقی تعلیم وی گئی ہے۔ایسے اصول وقوا نین سکھائے گئے جو ہمیشہ اور ہروور میں رہمائی کے لئے کافی ہیں۔وہ ذرائع بھی خداکی قدرت سے میسر ہیں اور میسر رہیں گے۔جن سے مثریعت محمدی کے مقائد واحکام معلوم کرنا مہولت کے ساتھ ممکن ہے۔

یدوہ قطعی اور اصولی با تیں ہیں جن کو ہر مسلمان تنگیم کرتا ہے۔قرآن وحد بہ اور امت مسلمہ کا متفقہ اجماعی فیصلہ ہے کہ ہر تم کی نبوت ور سالت اور نزول وجی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے۔ آپ ہر ملک اور ہر قوم اور ہر وور کے لئے نبی ورسول میں جو فضی بھی آپ مقلقہ کی بعثت عموی و دوای ہے۔ آپ ہر ملک اور ہر قوم اور ہر وور کے لئے نبی ورسول ہیں جو فضی بھی آپ مقلقہ کے بعد کسی بھی ورجہ ہیں نبوت کا وعویٰ کرتا ہے وہ کذاب ومفتری ہے۔ ملاحلی قاری منتفی فرماتے ہیں: '' ہمارے نبی حضرت محمد اللہ تھا کا کفر کے بعد نبوت کا وعویٰ کرتا بالا جماع کفر ہے۔ ''

(تغیردوح المعانی ج م ۲۵) پر لکھا ہے کہ: ''آنخضرت اللہ کے آخری نی ہونے پر کتاب اللہ ناطق ہے اس کے خلاف جو کتاب اللہ ناطق ہے اس کے خلاف جو دعویٰ کر سے کا فرہو کمیا اور اگر اپنے وعوے پر اصر ارکر تا ہے قتل کر دیا جائے گا۔''

اسوطنس كذاب نے دوررسالت بل نبوت كا دعوى كيا تھا۔ حضور عليه العسلاة والسلام في اس كے خلاف جهاد كا بھم ديا جس كي تقيل كرتے ہوئے فيروز نے اسے قل كر كے جہنم رسيد الله كرويا۔ مسيلم كذاب اورطليحہ اسدى نے نبوت كے وعوى كئے۔ حضرت خالدابن وليدسيف الله في في الرسول حضرت ابو بكر صديق اكبر كے تقم سے ان باغيان رسالت سے جنگ كر كان كو نيست و نا آبود كر ديا۔ صحابہ كرام كے دور زريں كے بعد بھى عقيدة فتم نبوت سے بعادت كرنے والے بيدا ہوتے رہے اورائے برے انجام تك والتي تا مائے والے بيدا ہوتے رہے اورائے برے انجام تك والے بيدا ہوتے رہے۔

قرآن وحدیث کی واضح تشریحات اورامت مسلمہ کے اجماعی فیملہ وہل کے ہوتے ہوئے ہوئے اسلام کے دشمنوں نے اسلام کونقصان پہنچانے کے لئے براہ راست نبوت کا دعویٰ کرنے کے بجائے تلبیسات وتحریفات کے دوسر ہے طریقے بھی اپنائے۔ ابن سہا یہودی نے اسلام کالبادہ اوڑھ کر حبت اہل بیت کا نعرہ لگایا۔ نبوت کے مقابلہ میں امامت کا عنوان اختیار کیا اور اسلام کا نیا ایڈیشن تیار کر کے لوگوں کو کمراہ کیا جس کے فتدا تکیز اثرات آج بھی مسلمانوں میں اختشار وافترات پیدا کرتے رہے ہیں جس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے۔

یبود یوں اور عیسائیوں نے اسلام کی شکل منے کرنے کے لئے متشرقین کو کھڑا کیا۔
تعلیم وتہذیب کے دکش نام پراللہ کے آخری نبی کی شریعت کو مٹانا چا با۔ الحاد ، دہریت ، عقل پرتی ،
مجزات کا اٹکار ، اسلاف امت سے بدطنی بغیر وفقہ کے قدیم ذخیروں پرعدم اعقاد ، اکا برامت کی
مغیرہ سے کا اٹکار ، اسلاف امت سے بدطنی بغیر وفقہ کے قدیم ذخیروں پرعدم اعقاد ، اکا برامت کی
منقیص ، علاء جق کی بدگوئی ، خالص عقلیت پرتی یا پھر خائدانی وکلی رسم وروائ کی اتباع پر اصرار
وغیرہ سب مراہی کی جنتی شکلیس ظاہر ہو میں ان تمام کا مقصد اور جننے ملحدین وشمنان دین ہوئے
ہیں یا جوموجو و ہیں ان سب کی مشتر کہ اور متحد کوششوں کا خلاصہ یکی رہا ہے کہ اسلام اپنی اصلی شکل
میں جو اس وقت مسلمانوں کے سامنے ہے لائق اعتاد ہے۔ قابل اطمینان ندر ہے۔ اس لئے تمام
ملی ورب ، دہریوں اور دین کے نام پر بدد بنی پھیلانے والوں کا پبلانشانہ علائے تق رہے ہیں اور
مطعون کرنے کی کوشش کرتے رہجے ہیں۔
مارا ستین گروہ مطعون کرنے کی کوشش کرتے رہجے ہیں۔

قاديانى فتنه

چوھویں صدی ہجری میں مسلمانوں کی ونیاوی شوکت وقوت کو پامال کرنے کی کوششوں میں اسلام وشمن یہوویوں اور اگریزوں نے کامیابی عارضی طور پر حاصل کرلی۔ جس سے ان کے تا پاک حوصلے بائد ہوئے اور انہوں نے اسلام میں تحریف اور شریعت محمدی میں رخنہ اثدازی کے لئے پھرختم نبوت کے مقیدہ کی مخالفت اور قصر نبوت پر باغیانہ پورش کے لئے مرزاغلام احمد قادیانی کی تمایت شروع کردی۔ قادیان کے رئیس تھیم غلام مرتضی کے لڑکے مرزاغلام احمد قادیانی نے پادر بول سے نہ ہی عقائد میں بحث کر کے شہرت حاصل کرئی تھی۔ وماغ میں بڑائی کا مواسایا۔ انہوں نے پہلے ۱۸۸۰ء میں الہام کا دعویٰ کیا اس کے ۱۹۸۸ء میں الہام کا دعویٰ کیا اس کے ۱۹۸۸ء میں الہام کا دعویٰ کیا اس کے ۱۹۸۸ء میں المح موجوداور مہدی معبود ہونے کا دعویٰ کیا اور ۱۹۰۰ء میں المح میں نبوت کا دعویٰ کیا اور میں انہی موت سے پہلے معبود ہونے کا دعویٰ کیا اور میں انہی موت سے پہلے مستقل نبی درسول ہونے کا دعویٰ کر بیشے۔ عالبًا مرزا قادیانی کو بھی اثدازہ ہوگا کہ نبوت کا دعویٰ اگر

دہ اقب لیحہ میں کردیں مے قومسلمانوں کے لئے قطعی نا قابل ہرداشت ہوگا۔ اس لئے انہوں نے مدریکی چال چلی اور دل کا معاکانی تا خیر سے زبان پرلائے۔ مرزائے قادیان کے خلیفہ اور پسر مرزامحہ وصاحب نے حقیقت المنبو قامیں پوری تفصیل دوضاحت سے اپنے دالد کے نبوت رسالت کے دعویٰ کو ثابت مانا ہے اور جولوگ پہلی تحریوں کی بناء پر مرزا قادیانی کے جھوٹے دعویٰ نبوت میں تاویلیں کرتے ہیں ان کو گمراہ اور غلط کو بتایا ہے۔ اگر چہ مرزا قادیانی کے جبعین مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لئے آج بھی دوسرے موضوعات حیات سے وخردج دجال وآ مدمبدی دغیرہ پر گفتگوکر کے شکوک وساوس پیدا کرتے ہیں اور اجزائے سلسلہ نبوت اور مرزا آنجمانی کے دعویٰ نبوت کا اظہار بہت بعد کواپنے دام تزویر میں گرفار کرنے کے بعد کرتے ہیں۔

الله تعالیٰ جزائے خیر دے علائے رہانی کو اور اکا ہر دیو بندکو، غیر تمند مسلمانوں کو، شع نبوت کے پروانوں کو جنہوں نے علم د تفقہ سے اخلاص وللہیت سے، جہدو کمل سے، جن کوئی و ب ہاکی سے عوام الناس کے اجتماعات سے لے کر حکومت کے ایوانوں تک میں ہر جگہ وہرمحاذ پرفتنہ قادیان کا مقابلہ کیا اور ان باغیان ختم نبوت اور قصر شریعت محمدی پر حملہ کرنے والوں کو تاکام و نامراد کیا۔ گراس کے ساتھ یہ حقیقت بھی ہے۔

بدل کے بھیں زمانے میں گھرسے آئے ہیں اگر چہ ہیر ہے آ دم جواں ہیں لات ومنات تبلیغ اسلام کے عنوان سے مرزائیت کی اشاعت اور خدمت علم وین کے نام سے قادیا نیت کا پرچار بعض مقامات پرجاری ہے۔ ہماری فرمہ داری

تمام مسلمانوں کی اور خاص طور پر الل علم کی ذمہ داری ہے کہ وہ شریعت جمری کے مقابلہ میں مرز اقادیانی کی شریعت کی بغاوت کا تعاقب پوری ہوشیاری کے ساتھ ساتھ کرتے رہیں۔
اس سلسلہ میں بنیادی اور اہم ہات یہ ہے کہ قرآن وصدیث کی تغییر وتجییر کاحق ہر کس وناکس استعال کرنا چاہتا ہے۔ یہاں تک کہ عربی سے ناواقف لوگ محض ترجمہ کی بنیاد پر مفتی وحق بن جانا چاہتے ہیں۔ شریعت محمری کو اسلامی وستور و قانون کو بازیج کا طفال سمجھا جانے لگا ہے۔ قانون خداوئدی کے ساتھ استہزاء کا یہ سلسلہ بند کرنے کی تدبیر کرنی چاہئے۔ جیرت ہے وہی لوگ جو دنیادی قانون میں صرف ماہرین قانون کی رائے کو تسلیم کرتے ہیں وہی اسلامی دستور پر معمولی معلومات کی بنیاد پر دائے رنی کرنی شروع کرویے ہیں۔ اسلام کی بنیادی کتاب قرآن مجید ہے معلومات کی بنیاد پر دائے زنی کرنی شروع کرویے ہیں۔ اسلام کی بنیادی کتاب قرآن مجید ہے

جس کے الفاظ بھی خدا کے نازل کردہ ہیں اور مغہوم و معنی بھی خدا نے محدرسول التعلقی کے کسمایا اور استحارت کا مغہوم سمجمادیا۔ جے سنت سے تجبیر کرتے ہیں اور اس کتاب وسنت کی تعلیمات کی تشریح و توضیح اجتماد واجماع سے امت مسلمہ کے وہ حضرات جن کو علم ربّانی میں رسوخ حاصل تھا کرتے رہے ہیں۔ اس امت مسلمہ کی اسلام سے وابستی اور ایمان پر پچنگی صرف ای صورت میں نصیب رہ سکتی ہے کہ کہاب وسنت کی وی تغییر و تجبیر معتبر مانی جائے جو اسلاف واکا بر ملت کر بچے ہیں یا جدید مسائل پر اکا بر کے طریقہ پر عمل کرتے ہوئے میں یا جدید مسائل پر اکا بر کے طریقہ پر عمل کرتے ہوئے علمائے متدین یہ فریض انجام ویں۔

مرزائیوں سے غیر مسلموں جیساسلوک کیا جائے

تصرنبوت محری پر تملہ کرنے والے مرزائی باغیوں سے مسلمانوں جیساسلوک ہرگز نہ کیا جائے۔ ان کے اسلامی ناموں سے فریب نہ کھایا جائے۔ بلکہ ان سے دوٹوک انداز میں بات کی جائے اور ان پر واضح کیا جائے کہ عقید ہ فتم نبوت کا انکار کرنے والے اسلام کے دشمن ہیں۔ ہم ان سے موالات کا معاملہ ہیں کر سکتے اور عوام مسلمانوں کو سمجھایا جائے کہ مرزائی وین قاویانی شریعت قرآن وصدیث آدر اجماع امت کے متفقہ فیصلہ سے انحراف و بعثاوت ہے اور سول اکرم اللے کے بعد کسی بھی مدی نبوت کو تسلیم کرنا اسے مسلم یا مجدودین مانا اسلام کے دامن کو چھوڑ نا ہے۔

اسلام كےمقابله من مرزائی نظریات

مرزائوں نے اسلام کے مقابلہ میں جن نظریات کو فرہی حیثیت سے تسلیم کیا ہے ان کی تعداد بہت ہے۔بطور تمثیل ملاحظہ سیجئے:

ا..... اسلامی شریعت میں حضرت میں اللہ آخری نبی ہیں۔ مرمرزائی نظریہ میں مرزا قادیانی کی نبوت پرایمان لا نافرض ہے۔

س..... اسلامی شریعت میں کسی نبی کی پیشین گوئی جموٹ نبیس نگلتی یم رمرزائی نظریہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تمین پیشین گوئیاں صاف جموٹ نگلیں اور مرزا قادیانی کی کئی پیشین گوئیاں جموٹ نگلیں ۔

س.... اسلامی شریعت میں وی آنے کا سلسلہ بند ہے۔ محر مرزائی نظریہ میں مرزا قادیانی پر

وى نبوت بارش كى طرح اترتى تقى ـ

۵..... اسلامی شریعت میں مجزات بھی اب کسی سے ظاہر ہیں ہوں گے۔ محر مرزائی نظریہ میں مرزاقادیانی کے محرمرزائی نظریہ میں مرزاقادیانی کے مجزات ہزاروں لاکھوں ہیں۔

۲ ..... اسلامی شریعت میں جہاد کا تھم ہے جومنسوخ نہیں ہوسکتا۔ محر مرزائی نظریہ میں جہاد کا تھے۔ اور استفار مرزا قادیانی نے منسوخ کردیا۔

ے ..... اسلامی شریعت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسان پرا تھا گئے مکے اور قیامت کے قریب اتریں کے مرزائی نظریہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا مکے اور ان کے مرزاعیسیٰ موجود ہیں۔

۸..... اسلای شریعت می معرت میلی اسلام کی بشارت نیات من بعدی اسمه احدی اسمه احدی اسمه احدی اسمه احدی اسمه احد می است کا مصدات مرزاغلام احدقادیانی بین - مرزاغلام احدقادیانی بین -

9..... مسلمانوں کا اجماعی فیصلہ ہے کہ قرآن وحدیث کا جومطلب محابہ کرام اور اسلاف نے سمجما وہی حق ہے۔ مرزائی نظریہ میں قرآن وحدیث کا مطلب مرزا قادیانی کی عقل وہم کے تالع ہے۔

۱۰.... مسلمانوں كنزويك وجال،مهدى، ياجوج وماجوج كاجومطلب علماء نے لكھا ہے وه مجيح ہے۔مرزاكي نظريد من ان الفاظ كے مفہوم بدلتے رہتے ہيں۔

(بدلية المحرى بمؤلفه ولاناعبدافي)

مرز اغلام احمد کی نا پاک جسارت ..... تخریف قر آن از:مولاناهیم احد کشیم پوری ( کتب خانددارالعلوم دیوبند )

قرآن علیم الله تعالی کی آخری کتاب ہے جواللہ کے آخری رسول ملک کے پر تازل ہوئی۔
چونکہ خاتم النبیین اللہ کے بعداب بندوں کی ہدایت کے لئے کوئی اور نی نبیس آئے گا اور ندکوئی جدید آسانی کتاب تازل ہوگی۔ اس لئے الله تعالی نے قرآن علیم کی حفاظت کا وعدہ فرمایا تا کہ قیامت تک کے لئے بندوں کے پاس ایک کتاب ہدایت موجودر ہے۔

خدائی حفاظت کے باوجود بردور میں باطل پرستوں نے قرآن کو اپنی بھاتحر یفات کا نثانہ بنانے کی مردودکوشش کی ہے ادراس روش کتاب پراپنی ظلمت خیز تلبیسات کا پردہ ڈالنے ک

فتیج سعی کی ہے جس میں مرزاغلام احمد قادیانی بھی کسی سے پیچھے نہیں ہے۔ ذیل میں اس کی تحریفات کے نمونے پیش کئے جارہے ہیں۔ ترین سرمدن

تحریف کے معنی اور مطلب

اصل الفاظ کو بدل کر کچھاورلکھ دینا (لغات فیروزی) بات کو بدل دینا (المنجدعر بی اردد) قول کواس کے معنی ہے پھیردینا۔ (مصباح اللغات) تریم میں میں میں م

تجريف كى اقسام

فرقه احدید یاخودمرزا قادیانی نے قرآن کاک میں جن جگہوں پرالیی حرکتیں کی ہیں وہ تنین طرح کی ہیں۔

اقل ..... لفظی تحریف بیعن قرآن پاک کے الفاظ میں یا تو کمی کردی یا پھرزیادتی کردی۔ دوم ..... معنوی تحریف یعنی قرآن پاک کا ترجمہ کرتے وقت اس فرقہ نے بالارادہ اصلی ترجمہ اور معن نہیں کئے۔ بلکہ اس سے ہٹ کردوسرا ترجمہ کردیا۔

سوم ..... منصی یا مرادی تحریف یعنی جوآیات آنحضو می این می نازل بوئی بین ان کویا توابیخه کی شان میں نازل بوئی بین ان کویا توابیخ او پر منطبق کیا گیا ہے یا کسی غیر کے او پر یا جوآیات خانہ کعبداور مکم معظمہ کی شان میں نازل کی گئی بیں انہیں کسی اور جگہ چہال کیا گیا ہے ۔ قرآن پاک کی بیتحریفات خواہ لفظی بول یا معنوی یا مرادی بہر حال ایک جرم عظیم کا ارتکاب ہے۔ ایسا کرنے والا آخرت میں عذاب ایم کا مستحق ہوگا۔

تحریف گفظی کے چندنمونے

ا است قرآن پاکی اصل آیت و ما ارسلفا من قبلك من رسول و لا نبی الا اذا تدمنی القی الشیطان فی امنیته (حج: ۱۰) "اس کامفہوم بیہ اور (اے محطفہ یہ اذا تدمنی القی الشیطان فی امنیته (حج: ۱۰) "اس کامفہوم بیہ اور (اے محطفہ یہ اور جوشیطان کے اخواء ہے آپ محلفہ ہے مجاولہ کرتے ہیں بیکوئی نی بات نہیں بلکہ) ہم نے آپ محلفہ کے قبل کوئی رسول اور کوئی نی ایسانہیں بیجاجس کو بیقصہ پیش ندآیا ہو کہ جب اس نے اللہ کے احکام میں سے بچھ پڑھا۔ (تب بی) شیطان نے اس کے پڑھنے میں (کفار کے قلوب اللہ کے احکام میں سے بچھ پڑھا۔ (تب بی) شیطان نے اس کے پڑھنے میں (کفار کے قلوب میں) شہر (اور اعتراض) ڈالا (اور کفار ان بی شہرات اور اعتراضات کو پیش کر کے انبیاء سے جادلہ کیا کرتے ا

اس آیت میں اس قبلك "سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ لوگوں کا آپ اللہ اسے بجادلہ بیجہ افواء السیطان آپ سے بیل بھی ہو چکا ہے۔ آپ کے بعداس امر کا وقوع اس لئے ممکن نہیں کہ اب رسالت فتم ہو چکی۔ اگر آپ اللہ کے بعد بھی اس کا امکان رہتا تو یہ ذکورہ آ بت اس طرح ہونی چاہئے کہ جس سے قبل اور بعد دونوں میں اس مجادلہ کا وقوع ثابت ہوسکتا۔ جبیا کہ مرز اغلام احمد نے اپنے لئے اس کا راستہ مسدودہونے نہیں دیا۔ اس لئے "مسن قبلک "کوحذف کردیا۔

تحریف شده آیت: 'وما ارسلنا من رسول و لا نبی الا اذا تمنّی '' (جاشیازالداد بام جاس ۲۵۷ قدیم)

تحریف شده آیت: "ان یجاهدوا فی سبیل الله باموالهم وانفسهم" (جنگ مقدی ص۲۵۱ مورد ۵۰ جون۱۸۹۳ مریاض بندپرلیس امرتسر)

س.... اصل آیت قرآن الکل من علیها فان وید فی وجه ربك دو الجلال والا کرام (دهن) خداد مد در کنتون کا تذکره کرنے کے بعد فرما تا ہے۔ تم کوان کاشکرادا کرنا چاہئے اور کفر دمعصیت سے ناشکری ندکرنا چاہئے۔ کیونکہ اس عالم کفتا کے بعد ایک دوسرا عالم آنے والا ہے۔ جہاں جزاوسزادی چائے گی۔ چنانچہ ندکورہ بالا آیت کے اندرارشاد ہے کہ حقنے (جن والس) روئے زمین پرموجود جی سب فنا ہو جاکیں کے اور (صرف) آپ کے پروردگاری ذات جو کہ عظمت (والی) اور (باوجود عظمت کے )احسان والی ہے باقی رہ جائے گی۔

تحریف شده آیت: "کل شع فان ویبقی وجه ربك دوالجلال والاکرام" (ازالهاویام س۳۱ تدیم)

بدوآیتی میلی ان کوایک کردیا اور است علیها" کوحذف کر کے لفظ انشی "
کوبر هادیا میکن ہم رزاقا دیانی کے ذہن میں بیات رہی ہوکہ اللہ عن "کے تحت دنیا کی ہر چیز
داخل ہے۔ اس لئے حضرت عیسی علیہ السلام بھی داخل ہو گئے۔ جس سے ان کی موت وفنا کا
استدلال کیا جاسکتا ہے۔ کیونکہ خود مرزاقا دیانی اس بات کے قائل بین کہ حضرت عیسی علیہ السلام کی
موت ہوئی اوروہ زندہ بیس ۔ ان کے نزول کے سلسلہ میں جووار دہوا ہے وہ مثل سے ہوگا۔ چنا نچہ دہ
میں بی ہوں۔ العیاذ باللہ!

(حاشيه ازالداو بام حصداق لسم ١٥٧ بخزائن جسام ١٥٣)

اس کے بعد کی صفحات ہیں اپی عقل کے اعتبار سے بڑی اچھوتی تحقیق کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ: ''دمشق جونزول سے کی جگہ ہے اور احادیث وغیرہ ہیں جولفظ ومشق استعال کیا گیا ہے وہ محض استعارہ کے طور پر استعال کیا گیا ہے۔''مرزا قادیانی نے اپنے سارے علم کواس بات کے دہ محض استعارہ کے طور پر استعال کیا گیا ہے۔''مرزا قادیانی نے اپنے سارے علم کواس بات کے دہ محرف کردیا کہ دمشق سے مرادوہ محصوص جگہیں بلکہ اس کی خصوصیات کی حال جگہ مراد ہے۔ چنانچہ ان خصوصیات کا حالی قادیان ہے۔ آگے چل کرای فہ کورہ بالا کتاب کے جگہ مراد ہے۔ چنانچہ ان خصوصیات کا حالی قادیان ہے۔ آگے چل کرای فہ کورہ بالا کتاب کے دم سے الہام ہوچکا ہے۔''انیا انزلناہ قدیدیا من القادیان و بالحق انزلناہ بالحق نزل و کان و عداللہ مفعولا ''یہ آیت قریباً من القادیان و بالحق انزلناہ بالحق نزل و کان و عداللہ مفعولا ''یہ آیت

براہین احمد بیس بھی ہے۔ (ماشید درماشی نبر ۳۵ س ۳۸) یعنی ہم نے اس کوقا دیان کے قریب اتارا ہے ادر سچائی کے ساتھ اتاراورا کیدن دعدہ اللہ کا پورا ہونا تھا۔ اس الہام پرنظر فور کرنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ قادیان ہیں خدا تعالیٰ کی طرف سے اس عاجز کا ظاہر ہونا الہا می نوشتوں ہیں بطور پیش کوئی پہلے لکھا گیا تھا۔ (ازالدادہ م س ۲۰۰٪ نرائن ج ۳ س ۱۳۹) پھر آگے پر اپنی ہات کی مزید تو یُق کرتے ہوئے ایک ادر کذب بیانی سے کام لے رہے ہیں۔ فرماتے ہیں: ''جس روز دہ الہام مکور جس میں قادیان میں نازل ہونے کا ذکر ہے ہوا تھا۔ اس روز کھنی طور پر میں نے دیکھا میرے بھائی غلام قادر میر نے قریب بیٹھ کر ہا داز بلند قرآن پڑھ درہے ہیں ادر پڑھتے پڑھتے میں انہوں نے ان نقر ان کر جو کیا ہونے کہا ہے دیکھوتب میں انہوں نے کہا ہے دیکھوت میں نظر ڈال کر جود کھا تو معلوم ہوا کہ فی الحقیقت قرآن شریف کے دائیں صفحہ میں شاید قریب نے نظر ڈال کر جود کھا تو معلوم ہوا کہ فی الحقیقت قرآن شریف کے دائیں صفحہ میں شاید قریب نصف کے موقعہ پر بھی انہا می عبارت کھی ہوئی موجود ہے۔'العیاذ باللہ!

(ازاله ١٤٠٧م، عزائن جسوم، ١١ ماشير)

۵..... اصل آیت: 'ولقد الیناك سبعاً من المثانی والقرآن العظیم ''جر، تخریف شده آیت' انا الیناك سبعاً من المثانی والقرآن العظیم ''دفقد كومذف كر ویاقرآن العظیم ''دیمی زیرہے۔ گرم زا قادیانی کی کتاب میں زیرموجودہے۔

میں زیرموجودہے۔ (براین اجمد ماشینم رااس ۱۹۸۸ قدیم)

٢ ..... اصلآ عت: "الم يعلموا انه من يحاددالله ورسوله فان له نار جهنم خالداً فيها وذالك الخزى العظيم (توبه)"

تح يف شده آيت: "الم يعلموا انه من يحادد الله ورسوله يدخله ناراً خالداً فيها ذالك الخزى العظيم "مرزا قاديا في في المفاف كيا اورفان له اورجنم كو حذف كرديا ـ (هيقت الوقص ١٠٠ الذيم)

ك..... أصلآ عت: "ياليها الذين أمنوا أن تتقوا الله يبجعل له فرقاناً ويكفّر عنكم سيّاتكم ويغفرلكم والله ذوالفضل العظيم (انفال)"

محرف آیت: 'یاایها الذین امنوا ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیاتکم ویجعل لکم نوراً تمشون به ''سیّاتکم که بعدمرزا قادیانی نـنـ 'یجعل لکم نوراً تمشون به '' کوبر مادیا اور' یغفر لکم والله ذو الفضل العظيم "كوفتم كرديا .... (وفع الوماوس معالم عنه وزير بمنز ريس امرته 1978ء) ٨..... اصل آيت: "وما ارسلنا من قبلك من رسول الانوحى اليه انه لا اله الا انا فاعبدون"

تحریف شده آیت: "و مسا ارسلنا من قبلك من رسول و لا نبی و لا محدث الا اذا تمنی القی الشیطان فی لمنیته فینسخ الله ما یلقی الشیطان ثم محدث الله ایاته "اصل آیت می رسول تک تحریک آ گایی جانب سے ممل عبارت برحا دی اور محدث کا لفظ جوقر آن می سے بی نہیں وافل کردیا۔ یہ سارا و حوتک مرزا قادیا نی نے اس کے رجایا کہ این کو محدث اور مہم من اللہ تابت کردکھا کیں۔

(برابين احمديه باب اوّل حاشيه در حاشيه نبر ۲۸ مرديم مطبع بدر لا مور)

معنوی تحریف کی چندمثاکیس

مرزائیوں نے معنوی تحریف بھی کرنے کی ٹاکام کوشش کی ہے۔ مرزابشیرالدین محمود نے قرآن پاک کا ترجمہ اور تغییر کی ہے جس میں اراد ؤ معنوی تحریف کی ہے۔

ا ...... "غیر المغضوب علیهم و لا الضالین " کے عنی می تحریف کرتے ہوئے اس طرح ترجہ کیا ہے جن پر نہ تو بعد میں تیراغضب نازل ہوا ہے اور نہ وہ بعد میں گراہ ہو گئے ہیں۔ (بحوالہ قادیانی نبر تو می ڈائجسٹ یا کتان) حالانکہ سے ترجمہ یہ ہے۔ نہ دکھا ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا اور نہ ان لوگوں کا جو کمراہ ہوگئے۔

۲..... "والـذيـن يــوّمـنـون بـمـا أنـزل اليك وما انزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون "كارّجماس طرح كياب-"اورجو تحمد پرنازل كيا كيا يواس بها الله على الله ع

حالانکہ اصل ترجمہ یہ ہے اور جولوگ ایمان لاتے ہیں آپ ایک پرجو نازل ہوا اور جو کھنے اس کے اللہ کا اور جو کہ کہتے ہیں۔ کھنے آپ کہنے اور ہوا اور آخرت پروہ یقین رکھتے ہیں۔

س.... "اهدنا الصواط المستقيم صواط الدين انعمت عليهم "كاترجمكرت بوع مرزا قادياني فرمات بيش كرات مرزا قادياني فرمات بيش كرات مرزا قادياني فرمات بيش كرات من الله كمثل من جائير حضرت نوح آدم فانى كمثل من جائير حضرت نوح آدم فانى كمثل بوجائير" " (ازالداد مام مام مردائن جسم ٢٢٩)

اور (ازالہ اوہام جام ۵۳۵، خزائن جسم ۳۹۰،۳۸۹،۲۲۹) میں رقمطر از ہیں: "اس وعا کا ماحصل کیا ہے یہی تو ہے کہ میں اے ہمار ہے خدا نبیوں اور رسولوں کا مثمل بتا۔"

انی متوفیك و دافعك یا بل دفعه الله الیه "مسرزا قاویانی كتي بيل دفعه الله الیه "مسرزا قاویانی كتي بيل دفعه الله الیه "مسروری كو كتي بيل دفع سے مرادان كى دوح بندك جداوري برمومن كے لئے ضرورى بے دخرورى كو چود كر غير ضرورى كا خيال دل ميل لا نامرام جهل ہے۔

(ازالداوبام جاس ٢٦٤، فزائن جسس ٢٣٥)

دوسری جگہ مزیداس آیت کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ قرآن میں تمیں کے قریب الیی شہادتیں ہیں جو کے ابن مریم کے فوت ہونے پر دلالت بین کر رہی ہیں۔ غرض یہ بات کہ مسیح جسم خاکی کے ساتھ آسان پر بڑھ گیا اور ای جسم کے ساتھ اترے گا۔ نہایت لغواور بے اصل بات ہے۔

(ازالہ ادہام صداقل میں ۲۵۳،۳۰۳، فرائن جسم ۲۵۳)

۵ ...... "انا انزلناه فی لیلة القدد "فرات بین کداس کے مرف بی معن نبیس کدایک بارکت دات ہے جس میں قرآن شریف اترا بلکہ باوجودان معتوں کے اس آیت کے بطن میں دوسرے معنی بھی بیں جورسالہ فتح الاسلام میں درج کئے گئے ہیں۔

(ازالهاوبام س ۱۳۰، فزائن جسم ۲۵۹)

(ازاله او بام ج اوّل من ۱۲ تا ۱۲ فرزائن جسم ۱۳۳۱،۱۳۳۱)

www.besturdubooks.wordpress.com

#### تحريف منصى كى چند جھلكياں

ا است المناه عمران التی احصنت فرجها فنفخنا فیه من روحنا (تسمریم) "رجمها وروحنا (تسمریم) "رجمها ورودرری مثال اس امت کافرادی مریم عمران کی بین ہے جس نے اپی عصمت کو محفوظ رکھا۔ تب ہم نے اس کے پیٹ میں اپنی قدرت سے روح پھو تک دی۔ یعنی علی علیہ السلام کی روح۔ اب خود خور کر کے دیکے لواور دنیا میں الاش کرلوکہ قرآن شریف کی اس آیت کا بجزمرے کئی دنیا میں مصداق نہیں۔ پس بیش کوئی سورہ تحریم میں خاص میرے لئے ہے۔

(حقيقت الوي م ٣٣٨ فرائن ج٢٢م ٣٥١)

اندا اعطیناك الكوش "اسكاترجمهی فلط كیا ہے-" بهم نے كثرت سے بیتے دیا۔" دیا۔" دیا۔" دیا۔"

س..... "ينسن انك لمن المرسلين" (هيقت الوي م ع-١٠ بزائن ج٢٢ص١١)

٣..... "وما ارسلناك الارحمة للغلمين" (حَيَّقت الوَّيُّ نُ الْمُرَاسُ ٢٢٥م ٥٥)

۵..... "قل أن كنتم تحبون الله الآيه" (حقيقت الوق ص ٩٤ بغزائن ج٢٢ ص٨١)

٢ ..... "قل انما انا بشر مثلكم يوحىٰ الى" (حقيقت الوى ١١٨٨ بخزائن ١٢٨٥٥)

ك ..... "أنا فتحنا لك فتحاً مبيناً" (ضمر حقيقت الوى الاستكام ١٨ فزائن ٢٢٥ ساك)

"ارادالله ان يبعثك مقاماً محموداً" (ايناس ٨١٠ تراس ٢٢٠)

مندرجہ بالا چھآ یتیں مرزا قادیانی نے اپنے اوپر مہم ثابت کی ہیں اور جہاں حقیقت الوحی میں الہامات ورج کئے ہیں وہیں ان کو بھی درج کیا ہے۔الی ندمعلوم کتنی تحریفات ہیں جن کو مرزا قادیانی نے بڑی دلیری کے ساتھ انجام دیا ہے اوراس پر بس نہیں کی بلکہ کلمہ اور درود پاک میں

مجمی دست درازی کی ہے۔ تبصر

تحريف كلمها وردرود شريف

اصل کلم جس کوسلمان پڑھتے ہیں اور جس پرایمان ہے وہ یہ ہے: ''لا السه الا الله محمد رسول الله '' ﴿ الله کِسُواکوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد الله '' ﴿ الله کِسُواکوئی عبادت کے لائق نہیں اور حمد کے احدر کھ دیا۔ جس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے گراس کلمہ کی بھی اس نے تحریف کرڈ الی اور حمد کی جگہ احمد کھ دیا۔ جس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ الله کے سول ہیں۔ (بحوالہ قادیانی نہر)

ای طرح دردد پاک میں بھی اس تحریف کا ارتکاب کیا ہے۔ اصل درود جو اہل سنت والجماعت کے عقیدہ کی روے درست ہے وہ یہ ہے: "اللهم صل علیٰ محمد و علیٰ ال محمد کما صلیت علی ابراهیم و علیٰ ال ابراهیم انك حمید مجید، اللهم بسارك المنج! "اس میں اس نے یہ کیا کہ جہاں لفظ محمد آیا ہے وہاں اس کے آگے لفظ احمد کا بھی اضافہ کردیا ہے۔

اضافہ کردیا ہے۔

(بحوالہ قادیانی نمبر پاکتان)

یہ بیں مرزائیوں کے نا قابل معانی جرائم جن سے امت مسلمہ کوایک زبردست مقابلہ کا سامنا ہے۔ اس معرکہ آرائی میں ایک طرف تو ایمان کو متزلزل ہونے سے محفوظ رکھنا ہے۔ دوسری طرف تقدّس رسول کو برقر ارر کھتے ہوئے خداکی وحداثیت کے ساتھ قر آن جیسی بیش بہاا درآخری کتاب کی دل وجان سے حفاظت کرنی ہے۔ انشاء اللہ تعالیٰ!

#### قادمانيت

از مولا نانظام الدین اسیرادروی ١٨٣٩ ومن ايك منحوس ساعت آكى جب منجاب كي كورداسيور من أيك مخف بدا ہوااوراس نے انگرمیزی حکومت کے زیرسایہ اوراس کی تلواروں کی حفاظت میں اینے نبی ہونے کا دعویٰ کمیا۔ چونکہ بینحکومت کا خود کاشت ہودا تھا اور انگریزوں کا نیرا قبال عروج پر تھا۔اس کئے مندوستان کی آب وہوااس کے بنینے اور برصنے کے لئے سازگار ثابت ہوگی۔اس خودساخت نبی کا تام مرزاغلام احمد قاویانی تھا۔ جو پنجاب کے ایک مقام قادیان میں ۱۸۳۹ء میں پیدا ہوا اور ۵۷۸ء کے آس یاس نبوت کا دعویٰ کیا۔ مرزاغلام احمد قادیانی کے باپ کا نام غلام مرتضیٰ اوراس کے بڑے بھائی کا نام مرزا غلام قادر تھا۔ جو انگریزی حکومت کی طرف سے ضلع مورواسیور کا سپرنٹنڈنٹ تھا۔ اس فائدان کے بعض دوسرے افراد بھی انگریزی حکومت کے ملازم تھے۔ مرزاغلام احمدنے بہلے سے اورمہدی موعود ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ چنانچے مرکز قادیان سے مرزاغلام احدى جوسواخ حيات شائع موكى بسواخ تكارنے اس بس اس كے دعوى مسجيت كىللديس كعاب " جب آپ كى عمر جاليس سال كى موكى تو آپ كوالهام مواكمة عى وه سيح اورمهدى مو جس کے آنے کامسیحیوں اومسلمانوں سے وعدہ تھا۔ جب بیالہام آپ کو ہوا تو آپ نے ایک مدت تک اس کوظا ہر پرمحمول کیا۔ لیکن بار بار الہام ہونے کے بعد آپ نے اپنے سیح ومہدی ہونے (سيرت دسوانج مرزاغلام احمد مثالع كرده مركز قاديان ص٩) كااعلان كبياً.''

چالیس سال کی عربی آپ کا پہلا دعویٰ میں موعود ہونے کا تھااور اس کی تبلیخ واشاعت کرتار ہا۔ جب اس کے حلقہ بحوشوں کی تعداد پانچ چیسو سے زائد ہوگئ تو اس نے ایک اور چھلا تگ لگا کی اور تاج نبوت زیب سرکر کے منصب رسالت کی کری زریں پرمتمکن ہوگیا۔ دعویٰ مسحیت کے کئی سال بعد اس نے ایک کتاب کھی۔ اس میں اس نے غیر مہم لفظوں میں لکھا۔ '' خدا وہ خدا ہے کہ جس نے ایپ رسول کو بینی اس عاجز کو ہدایت اور وین می اور تہذیب واخلاق کے ساتھ ہے کہ جس نے ایپ رسول کو بینی اس عاجز کو ہدایت اور وین می اور تہذیب واخلاق کے ساتھ ہے کہ جس نے ایپ رسول کو بینی اس عاجز کو ہدایت اور وین می اور تہذیب واخلاق کے ساتھ ہے کہ جس نے ایپ رسول کو بینی اس عاجز کو ہدایت اور وین می اور تہذیب واخلاق کے ساتھ کے بیجا۔''

اباس نے صراحانا ہے نی درسول ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ اسسلسلہ میں اس کی سوائح عری کے مرتب نے مزید تفصیلات مہیا کی ہیں۔ وہ لکھتا ہے: '' حضور کا وہ کمتوب جوز خری کمتوب کہلاتا ہے اور جو ۲۱ مرکی ۱۹۰۸ء کے اخبار عام لا ہور میں شائع ہوا ہے۔ جس کی عہارت ہے ہے۔ جس بنا پر میں اپنے تیس نبی کہلاتا ہوں۔ وہ صرف اس قدر ہے کہ میں خدا تعالیٰ کی ہمکلا می سے مشرف ہوں۔ وہ میرے ساتھ بکٹرت بولیا اور کلام کرتا ہے اور میری باتوں کا جواب ویتا ہے اور بہت کی غیب کی با تیس میرے پر فاہر کرتا ہے اور آئندہ ذمانوں کے وہ راز میرے اور کھولتا ہے۔ بہت کی غیب کی با تیس میرے پر فاہر کرتا ہے اور آئندہ ذمانوں کے وہ راز میرے اور آئنیں کھولتا اور آئنیں اور کی کثر ت کی وجہ سے اس تھے خصوصیت کا قرب نہ ہو۔ ووسرے پر وہ اسر ارتبیں کھولتا اور آئنیں امور کی کثر ت کی وجہ سے اس نے میرانا م نبی رکھا ہے۔ سو میں خدا کے تھم کے مطابق نبی ہوں۔''

مرزاغلام احمدقاویانی جب نی بن گیاتواس کے پاس دی بھی آنی چاہئے۔وہ شیطان بی کی طرف سے کیوں نہ ہو۔اس لئے اس پردی آئی اور مسلسل آئی ربی۔اس پر جب دی آئی تھی تواس کی کیا کیفیت ہوتی تھی؟اس کی منظر شی اس کے الفاظ میں سنئے۔

"وی آسان سے ول پرائی گرتی ہے جیے کہ آفاب کی شعاع، میں روز ویکھا ہوں جب مکالمہ و فاطبہ کا وقت آتا ہے تو اقل دل پر ایک ربودگی طاری ہو جاتی ہے۔ تب میں ایک تبدیل یافتہ کے مانٹر ہو جاتا ہوں اور میری حس اور میرا ادراک اور میرے ہوش گونگفتن باتی ہوتے ہیں۔ مگراس وقت میں یوں پاتا ہوں کہ گویا ایک وجود شدید الطاقۃ نے میرے تمام وجود کو پی ہستی میں لیا ہے اور میں اس وقت محسوں کرتا ہوں کہ میری جستی کی تمام رکیس اس کے ماتھ میں جیں اور جو کھی میرا ہے اور میں اس وقت میر انہیں ہے۔ بلکہ اس کا ہے۔ جب بیرحالت ہوجاتی ہوت کی میں جب کے خدا تعالی دل کے ان خیالات کو میری نظر کے سامنے چیش کرتا ہے۔ جن پر اپ کام کی شعاع ڈالنا اس کو منظور ہوتا ہے اور ایسا ہوتا ہے کہ جب ایک خیال دل کے سامنے آیا تو

حبث اس برایک فکڑا کلام البی کا شعاع کی طرح گرتا ہے اور بسااوقات اس کے گرنے کے ساتھ بی تمام بدن بل جاتا ہے۔'' (عقائد احمدیت شاکع کردوا جمن احمدیق ویان ص ۱۱۵،۱۱۳)

مرزا قادیانی مہدی ہے نی تک ترتی کر گئے اور الہام ہے وقی تک تی گئے گئے اور ان کے حاقہ بگوشوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا تو انہوں نے اور بھی ہاتھ پاؤں لگا لے۔ اب تک اپنے کو مسلمان بھی کہتے تھے اور مسلمانوں کے سواداعظم کے عقائد پر قائم رہنے کا بھی اعلان کرتے رہتے ہے۔ لیکن جب نی بن کرا پی شریعت خاص کا اجرا کیا تو اپنے مبعین کے سواسارے مسلمانوں کے خارج از ایمان ہونے کا اعلان کر دیا اور کہا کہ ''جولوگ میری تکذیب کریں گے ان کو ''الحد مد'' ہے''والسناس '' تک پوراقرآن چوڑ تا پڑے گا۔ پھرسوچوکیا میری تکذیب کوئی آسان امر ہے؟ یہ میں ازخو ذبیس کہتا، خدا تعالی کی شم کھا کر کہتا ہوں کہت بھی ہے کہ جو بھھ کو آسان امر ہے؟ یہ میں ازخو ذبیس کہتا، خدا تعالی کی شم کھا کر کہتا ہوں کہت بھی ہے کہ جو بھھ کو جوڑ دیا۔ اس کی طرف میرے ایک الہام میں بھی اشارہ ہے۔'' انست تکذیب کردی اور خدا کو چوڑ دیا۔ اس کی طرف میرے ایک الہام میں بھی اشارہ ہے۔'' انست تکذیب کردی اور خدا کو تکذیب ہے میں کہ المارہ میں بھی اشارہ ہے۔ '' انست میری تکذیب نیس رسول الشعابی کی تکذیب ہے خدا کی تکذیب لازم آتی ہے۔ پھریٹری تکذیب ہے۔ میں رسول الشعابی کی تکذیب ہے۔'' (عقائدام میں تھی کہ رسول الشعابی کی تکذیب ہے۔'' (عقائدام میں تھی کہ المارہ میں بھری تکذیب ہے۔'' (عقائدام میں تھی سے درسول الشعابی کی تکذیب ہے۔'' (عقائدام میں تھی درسول الشعابی کی تکذیب ہے۔''

فرکورہ بالاتفصیل سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ مرزاغلام احمد قادیاتی مسیلہ کذاب
کی طرح ایک مرقی نبوت ہے اس طرح حضورا کرم اللے کے خاتم الانبیاء ہونے سے اس کوا تکار
ہے اور حضرت عینی علیہ السلام پر باروا اور نا پاک الزبات لگائے ہیں۔ اس لئے قادیا نبیت ایک
فرقہ ہیں۔ شدید ترین اسلام دخمن ایک مستقل فد ہب ہے۔ اس کی بنیادی اسلام دخمن پر پڑی
ہے۔ اس کی براہ دامت زواسلام پر پڑتی ہے۔ کیونکہ وہ قرآن وصدیث پر اپنے عقیدہ کا اظہار کرتا
ہے اور تمام فرجی اصطلاحات کو اپنے فرقہ ہیں استعال کرتا ہے جو خالص اسلامی اصطلاحیں ہیں۔
اس لئے غیر مسلم اقوام کوتو اپنے فرجہ ہیں لانے ہیں ناکام ہے۔ البتہ مسلمانوں کو مرقد بنانا اس کا اس کے فرمسلم اقوام کوتو اپنے فرہ ہیں بیدا ہوا۔ اسلامی نام پایا۔ اس لئے اس کے دعویٰ نبوت کا دعویٰ نبوت کا دعویٰ نبوت کا دعویٰ میں کی جائی اور عقل ہیں کی جو انگاہ رہا ہے۔ چونکہ مرزاغلام احمد قادیائی نے پہلے ہی مرحلہ پر نبوت کا دعویٰ دوائی میں اس کی ہولئی مولی منالت و محرائی کا دائرہ دیملی موروں کی جولا نگاہ رہا ہے۔ اس لئے بتدری اس کی پھیلائی ہوئی منالات و محرائی کا دائرہ وسیح ہوتا چلاگی ہوئی منالات و محرائی کا دائرہ وسیح ہوتا چلاگی ہوئی منالات و محرائی کا دائرہ وسیح ہوتا چلاگیا۔ جب اس کے کردو پیش پچھافراد جمع ہو می تو دوائی اصلی رنگ میں خلا ہر ہوا اور پر پر زے نکالے اورائی عقائد کا اعلان کیا۔ تب لوگوں کی آئیسی کھلیں۔ تب تک رستا ہوا پائی

سیلاب بن چکا تھا اور جب ۱۹۰۸ء میں اس کا انتقال ہوتا ہے تو اس وقت تک قادیا نیت ایک طاقتور ند ہب کی شکل اختیار کر چکی تھی۔

آج یہ فرقہ دنیا کا مالدار ترین فرقہ ہے۔ اس کے دو مرکزی دفاتر ہیں۔ ایک ہندوستان کے شہرقادیان میں ہے۔ یہیں سے اس کے اشاعتی لٹریچر تیار کر کے پورے ملک میں مفت تقسیم کئے جاتے ہیں اور ایک ہفتہ وارا خبار بدر کے نام سے لکانا ہے۔ اس مرکز کے ماتحت کی درجن با تخواہ مشیزی پورے ملک میں اپنے فدہب کی تبلیخ واشاعت میں شب وروزممروف رحج ہیں۔ ان کا دومرامرکزی دفتر پاکستان میں چنیوٹ کے قریب اپنے آ بادکردہ شہر ربوہ میں ہے۔ اس دفتر سے عالمی پیانے پر قادیا نبیت کی نشروا شاعت کے پروگرام بنائے جاتے ہیں۔ ہیں کی تعییف گاہ سے لکتے ہوئے قادیانی دنیا کے مختلف ملکوں میں جاکرا پنے فدہب کی تبلیخ کا فرض انجام دیتے ہیں۔ وہاں ان کے بہت سے مدارس اور کالج ہیں۔ ان میں سب سے اہم احمد یہ مشنری کالج ہیں۔ قادیان اور ربوہ احمد یہ مشنری کالج ہے۔ جس میں قادیا نبیت کے مشنری تیار کئے جاتے ہیں۔ قادیان اور ربوہ ورنوں مرکزی دفاتر کا سالا نہ بجٹ گیارہ کروڑ رویے سے زیادہ ہے۔

(سیرت دسوائی مرزاغلام احمدة دیانی م ۱۰ برائت کرده مرکز قادیان)

یک دونو س مرکز این عالمی مشتر یوں کومنظم کرتے ہیں۔ ہدایات دیتے ہیں۔ ان کے دفاتر کا بجٹ پورا کرتے ہیں۔ ایک سوے ذاکد مرکزی مشتری ہیں اور ۱۲۲۳ پر جوش، باا فتیار، مالیات کی فراہمی سے بے نیاز داگی اور مشتری عالمی بیانے برسلیخ قادیا نیت کے نظام کو پوری قوت سے چلا رہے ہیں۔ بیطریقہ انہوں نے عیمائی مشتر یوں سے لیا ہے اور فقیک ای نج پر وہ کام کرتے ہیں۔ ان کے نظام ہی وہ دی اس محت اور سے لیا ہے اور ان کا اندازہ مندرجہ ذیل تفصیل سے کیا جاسکتا ہے۔ امریکہ کی چار دیاستوں ہیں ہمشن کام کرتے ہیں۔ ان کی ۱۳ عبول ہی کا اندازہ مندرجہ ذیل تفصیل سے کیا جاسکتا ہے۔ امریکہ کی چار دیاستوں ہیں ہمشن کام کرتے ہیں۔ ان کی ۱۳ عبول ہیں کور گائی ہوئے اخبارات ورسائل شاکع ہوتے ہیں۔ بورپ کے مکوں ہیں کینڈا، انگلینڈ، بالینڈ، سوئز رلینڈ، جرمنی، ڈنمارک، سویڈن، نارو ہے، بیلی اور اجبارات ورسائل شاکع ہوتے جاری ہیں۔ مشرق وسطی ہیں فلطین، شام، لبنان، مدن، مصر، کو یت، بحر بن، مقط، دی اور اخبارات عبی اور ایک مشرق افریقہ ہیں گئیا، مزاجی ہو گلائا، ذاجیا ہیں ۲۱ مشن اے مجدیں ہربی ہوئی دبان ہیں۔ اور ایک مرب ہوئی افریقہ ہیں گئیا، مزاجی ہوگلائا، ذاجیا ہیں ۲۱ مشن اے مجدیں ہوئی نہان ہیں۔ اور ایک مدرسہ ہیں اور ہیں۔ اس کی مقرق افریقہ ہیں گئیا، مزاجیا ہیں ۲۱ مشن اے مجدیں ہوئی افریقہ ہیں گئیا، مزاجی ہیں۔ سب سے زیادہ کا میانی ان کومخر کی افریقہ ہیں گئیا، مزاجی ہیں۔ سب سے زیادہ کا میانی ان کومخر کی افریقہ ہیں گئی ہوتا ہوئی ان کومخر کی افریقہ ہیں گئی ہوتا ہوئی ان اس کومخر کی افریقہ ہیں گئی ہوتا ہیں۔

وہاں نا نیجریا، گھانا، سرالیون، گیمبیا، آئیوری کوسٹ، لائیسیریا، ٹوگولینڈ، نا نیجر، پین اورصومالیہ میں ۲۳۷مشن ۲۹ معبادت کا ہیں ۱۵ مدارس اور ۲۵ میں تال ہیں اور ۱۳ اخبارات ورسائل شائع کے جاتے ہیں۔ مما لک بحر مند میں ماریشس، لئکا، برما میں کے مشت ۱۳ عبادت کا ہیں اور ایک مدرسہ ہے۔ ۱۳ خبارات ورسائل جاری ہیں۔ مشرق بعید میں انڈ ونیشیا، ملیشیا، فی آئی لینڈ، جاپان، فلپائن، جنوبی افریقہ میں کیپ ٹاؤن میں ۱۳ کمشن ۱۲ عبادت کا ہیں اور ۵ مدرسے ہیں۔ ۲ راخبارات ورسائل ہیں۔ مشرق بعید میں سب نیادہ کا میابی ان کواغر ونیشیا میں صاصل ہوئی کر اخبارات ورسائل ہیں۔ مشرق بعید میں سب نیادہ کا میابی ان کواغر ونیشیا میں صاصل ہوئی جوایک مسلم ملک کہا جا تا ہے۔ صرف انڈ ونیشیا میں ۳ مشن معردف کار ہیں اور ۱۵ اعبادت گا ہیں اس کے متلف شہردل میں موجود ہیں۔

ندکورہ بالانفصیل ہے آب اندازہ کرسکتے ہیں کہ قادیا نیت کی تبلیغ میں کتنی منظم اور کتنی بری کوئی ہوئی ہے اور کتنی بری کوئی ہوئی ہے اور اس کی مدافعت میں کوئی منظم جماعت ہماری نگا ہول میں نہیں ہے۔

ان کی سب سے کاری ضرب اسلام پران کے ترجمہ قرآن سے پردتی ہے۔ وہ اپنی تائید بیس مسلمانوں کی کتاب قرآن کو استعال کرتے ہیں۔ اس کا دنیا کی تمام ایم ترین زبانوں بیس ترجمہ کرتے ہیں۔ اس کا دنیا کی تمام ایم ترین زبانوں بیس ترجمہ کرتے ہیں۔ تمام مترجمین قادیانی بیس ترجمہ کرتے ہیں۔ تمام مترجمین قادیانی ہیں۔ انہوں نے ترجمہ بیس کیا کیا بددیا نتیاں کی ہوں گی۔ اس کا تصور نہیں کیا جاسکتا۔ ان تراجم کو استے بوے بیانی کمازہ نہیں لگا سکتے۔

قرآن کے انگریزی ترجمہ کے متعدد ایڈیش کی لاکھ کی تعداد میں وہ شافع کر بھے

ہیں۔ انگریزی زبان میں پانچ جلدوں میں ایک تغییر بھی شافع کی ہے جو ۱۳۰۰ صفات پر مشمل ہے۔ ہالینڈ

ہے۔ اس تغییر کا خلاصہ بھی انگریزی میں شافع کر دیا گیا ہے جو ۱۵۰۰ صفات پر مشمل ہے۔ ہالینڈ

ک ڈی ذبان میں قرآن کے ترجے کے تین ایڈیش اب تک دہ شافع کر بھے ہیں۔ جرمنی ترجے
کے تین ایڈیش ، مشرقی افریقہ میں کینیا کی سواحلی زبان میں ترجمہ قرآن کے بھی تین ایڈیش لیعن

مین ہزار سنے شافع ہو بھی ہیں۔ تا مجریا کی زبان یوروہا میں قرآن کا ترجمہ کیا گیا۔ اس کے بھی

تین ہزار سنے شافع ہو بھی ہیں۔ ڈنمارک کی زبان ڈینش میں ترجمہ کر کے اس کو دس ہزار کی تعداو میں طبع

تین ایڈیشن کل بھی ہیں۔ ڈنمارک کی زبان ڈینش میں ترجمہ کر کے اس کو دس ہزار کی تعداو میں طبع

میں ایڈیشن میں قرائس کی زبان فرنج میں روی ، اٹالین ، مینش ، پرتگالی ، بگلہ زبان میں قرآن اسٹر وہ میں میں ترجمہ کرائے گئے ہیں۔ مشرقی افریقہ کی بعض دوسری زبانوں کیکویو، لوز، کیکامیہ میں بھی میں کے ترجے کرائے گئے ہیں۔ مشرقی افریقہ کی بعض دوسری زبانوں کیکویو، لوز، کیکامیہ میں بھی

قرآن کا ترجمہ کیا جاچکا ہے۔آسای، پنجائی اور ہندی زبانوں میں ترجے ہو بچے ہیں جن میں سے بعض شائع ہو بچے ہیں۔ بعض طباعت کے مرحلے میں ہیں۔ عنقریب وہ بھی شائع ہو جائیں گے۔مغربی افریقہ کی مقای زبانوں میں مثلاً سیرالیون کی زبان بینڈی، کھانا کی زبان فنطے، توائی، نائیجریا کی آئیک زبان ہاؤسلاور فجی کی زبان فیل میں ترجمہ کا کام جاری ہے۔ منتقبل قریب میں وہ بھی شائع ہوجا کیں ہے۔ میں زبان میں بھی ترجمہ کی تیاریاں ہیں۔

ان حالات کے پیش نظر آپ اندازہ کرسکتے ہیں کہ قادیا نیت کی جڑیں گئی مجرا اُن تک کہنے ہوئی ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کی مدافعت میں جتنی تو اتا کیاں ہمیں لگائی چاہئے تھیں ہم نے نہیں لگا کیں۔ ہم چند ولچسپ مباحثوں، مناظر دن اوراشتہار باز بون میں معروف رہ اوراشتہار باز بون میں معروف رہ اورات ایک حقیر اور مختفری جماعت سمجھ کراس کی طرف سے بے نیازی برتے رہ اوروہ خاموثی میں مسلمانوں کے ایمانوں پر ڈاکے ڈالتے رہ اور ہم خاموثی تماشائی ہے رہ رہ قادیا نیت کی جنم بھوی ہندوستان کی سرز مین ہے۔ یہیں کے علاء کاسب سے پہلے فریف تھا کہ اس نے فرینوں سے تمام عالم اسلام کو باخبر کرتے اور ابتداء بی سے نی جنم بھوی ہندوستان کی سرز مین ہے۔ یہیں کے علاء کاسب سے پہلے فریف تھا کہ اس نے فرینوں سے تمام عالم اسلام کو باخبر کرتے اور ابتداء بی سے اس کے خلاف ایک متفقہ اجماعی پالیسی اختیار کرکے اپنے فیصلہ سے اسلامی و نیا کو باخبر رکھتے تو شاید اسے بور نہیں کیا اور ہزاروں، لاکھوں مسلمانوں مفاطت کی جوذ مہ داری عاکم کی تھی اس کو کما حقہ ہم نے پورانہیں کیا اور ہزاروں، لاکھوں مسلمانوں کے ایمان کی پوٹی ہاری فقلت سے لئے خدا ہماری کو تا ہیوں اور لغزشوں کو معاف فرمائے۔

تلافی مافات کے لئے ضروری ہے کہ آج ہم ایک غیر متزلزل لائح عمل لے کر آھیں اور آبادیا نیت کے بارے میں غیرمہم الفاظ میں اپنی رائے دنیائے اسلام کے سامنے پیش کر دیں۔ اس سلسلہ میں میری تجویز ہے کہ:

ا ..... داخع اورغیرمبم لفظول میں بیداعلان کرویا جائے کہ قادیا نیت مسلمانوں کا کوئی فرقہ نہیں بلکہ بیداسلام دشمن ایک مستقل ند جب ہے جس کا اسلام سے قطعاً کوئی تعلق نہیں۔

٢ ..... ان كى يوجا بإث كى جكد كوم جدند كها جائ اور حتى الامكان اس نام كاستعال سان كوركا جائد -

۳..... تا دیا نیوں کا حدود حرم مکہ دیدینہ میں دا خلیمنوع ہو،ان کے ساتھ غیرمسلموں کا سلوک کیا جائے۔ س ..... مسلمانوں کے کسی زہی اجتاع میں ان کوشرکت کی اجازت نددی جائے اور ندان کو مرکب کی اجازت نددی جائے اور ندان کو مرکبیا جائے۔

۵..... بورے ملک میں جہاں بھی قادیانی بستے ہوں وہاں کے مسلمانوں کوان سے ہرطرح کے روابط سے روکا جائے۔

۲ ..... تمام اسلای ممالک سے ایل کی جائے کہ مردم شاری میں قادیا نیوں کو مسلمانوں کی فیرست میں نیشار کیا جائے۔ فہرست میں نیشار کیا جائے۔

۸..... کانفرنس کے فیصلہ سے تمام عالم اسلام کو باخبر کرنے کی ہرامکانی کوشش کی جائے۔ اردو،عربی اور انگریزی میں طبع کرا کے تمام اہم اور ضروری مقامات، اداروں اور مسلم تظیموں کو ارسال کیا جائے۔

## مسيح اورمهدي دو مخصيتين

از جمیل احمد ندین، جامع عربیا العام المحد فرید العام العام مبارکوراعظم گرھ

قادیانی عقیدہ کے مطابق سے موجود اور مہدی معبود دونوں دوخصیتیں نہیں بلکہ دونوں
ایک ہی شخصیت کے دولقب ہیں۔ بیعقیدہ مرزاغلام احمد قادیانی کی ان تحریروں سے وجود ہیں آیا
جود حقیقت المہدی، حقیقت الوحی ، نزول آمسے ، اعجاز احمدی ، از الداد ہام ادر ضرورة الا مام 'وغیرہ کی

شکل میں موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ہی مرزا قادیانی کا دعویٰ ہے کہ سے موجود اور مہدی معبود،
دونوں کے مصدات وہ خود ہیں۔

"ایها الناس انی انا المسیح المحمدی واحمد العهدی"ا الموایس بی المدی انداس اندی انا المسیح میری اوریس بی احرمهدی بول میری بول (خطبالهامیس ۱۲ براس ۱۲)

ضرورة الامام بس لکھتے ہیں: ''اب ہالا خریہ وال ہاتی رہا کہ اس زمانہ بس امام الرمان
کون ہے جس کی پیروی تمام عام مسلمانوں اور زاہدوں اور خواب بینوں اور ملہموں کو کرنی خدائے
تعالی کی طرف سے فرض قرار دیا گیا ہے۔ سو میں اس وقت بے دھر کس کہتا ہوں کہ خدائے تعالی
کے فضل اور عمایت سے وہ امام الرمان میں ہوں اور جھے میں خدائے تعالی نے وہ تمام علامتیں،
شرطیں جمع کی ہیں۔''
(ضرورت الام م ۲۲ فرائن ج ۲۱ م ۲۹۵)

چندسطروں کے بعد پھر لکھتے ہیں: ''پس بیتمام مختلف رائیں اور مختلف تول ایک فیصلہ کرنے والے حکم کوچاہتے ہتے۔ سووہ تھم میں ہوں۔ میں روحانی طور پر کسرصلیب کے لئے اور نیز اختلافات کے دور کرنے کے لئے بھیجا کیا ہوں۔ انہیں دونوں امروں نے نقاضا کیا کہ میں بھیجا جا دی۔''
جا دُن ۔''

مرزا قادیانی کے ایک ائتی قاضی محرنذ پر ککھتے ہیں: ''لیں بیا یک حقیقت ہے کہ حضرت بانی سلسلہ احمریہ کے ذریعہ میں مودواور مہدی معہود کا بنیا دی کام ہوچکا ہے۔''

(امام مبدى كاظهورص ١٩٩)

یمی صاحب ان سطور سے پہلے ص ۱۹ پر اپنی جماعت کی تحقیق ان الفاظ میں پیش کر پچکے ہیں۔'' امام مبدی اور سے موعود ایک ہی مخص ہے۔'' قادیا نی دعو سے کا جائزہ

لیکن مرزاغلام احمرقادیانی اوران کی جماعت کابیدوگی می نمیس، احادیث کریمه میں مسیح موجود (حضرت عیسی علیدالسلام) اورا مام مهدی کے بارے میں جو تفصیلات موجود ہیں ان سے پہنے موجود (حضرت عیسی علیدالسلام) میں سے پہنے وہ احادیث ملاحظہ سیجے جن میں سے موجود کے زول کا تذکرہ ہے۔

"عن أبي هريرة، قال رسول الله عليه والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكماً عدلاً فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله احد حتى تكون السجدة المواحدة خيراً من الدنيا وما فيها ثم يقول أبوهريرة فاقرأو أن شئتم وأن من أهل الكتاب الاليؤمنن به قبل موته (بخاري و ص ٤٩٠ مسلم و ص ٨٩٠)" وحفرت الوجرية مروى ب كربول التعلقة ن ارشاوفر اياراس ذات كرم مس كرم من المحتود الوجرية من عروى ب كرم من المناس عروى ب كرم من المناس على المناس على المناس على المناس على ومليب كوتوري من المحتود المناس المناس على المناس على المناس ومسليب كوتوري من المناس على المناس على المناس على المناس على المناس على المناس المناس

دوسرى روايت ش ب: "والله ينذلن ابن مريم حكماً عادلا (مسلم جا مصلم) " ﴿ خدا كُنْم ! ابن مريم ضرور بالضرور نازل بول كم حاكم عادل بن كر - ﴾

این عماس کی روایت میں ہے: 'نینزل اخی عیسیٰ بن مریم من السماء (کنزالعمال ج۷ ص۸۲۲۸ ۲۰۹) ' ﴿ میرے ہمائی عیلی این مریم آسان سے اتریں گے۔ ﴾

تواس بن معان سے مروی کے "فیبعث الله المسیح بن مریم فینزل عند الممنارة البیضاء الشرقی دمشق بین مهروذتین واضعاً یدیه علی اجنحة ملکین (مسلم ۲۰ ص ۲۰ ، ترمذی ۲۰ ص ۲۰ ، ابوداؤد ۲۰ ص ۲۰ ، ابن ماجه ص ۳۰ س) " و پس الله تعالی سی میم طیه السلام کو پیج گال سی وه و مشل کے مشرق سفید مناره کے پاس وه چاوری اور سے ہوئے، دو فرشتوں کے بازودی پرایخ دونوں باتھ رکھ ہوئے اثریں گے۔ کی

مرائیل صن بعری میں ہے کہرسول التعلق نے یہود سے فرمایا تھا:"أن عیسیٰ لم یمت وانه راجع الیکم قبل یوم القیامة (تفسیر ابن کثیر ج۲ ص ۲۳۰)" ﴿ حضرت صیلی علیه السلام کی وفات بیس ہوئی۔ وہ تہاری جانب قیامت سے پہلے اتریں گے۔ ﴾

نجران کے عیمائی وفد سے حضوط اللہ نے فرمایا تھا: "الستم تعلمون ان ربنا حی
لا یسموت وان عیسی یساتی علیه الفناه (تنسید کبید ۲۰ ص ۳۸۸، درمنثود ۲۰
ص ۲۰۳) " ﴿ کیاتم جائے نہیں کہ ہمارا پروردگارز عدہ ہے۔ مرے گانیس اور حضرت عیمی علیہ السلام پرفنا آ کے گی۔ ﴾

ان احادیث سے صاف ظاہر ہے کہ سے موجود، حضرت میں ابن مریم علیہ السلام ہیں۔
اللہ تعالی نے انہیں زندہ آسان پر اٹھا لیا تھا۔ قیامت کے قریب انہیں ودبارہ دنیا میں بھیجا جائے
گا۔ دہ آسان سے دوفر شتوں کے سہارے دمش کے مشرق سفید منارہ کے پاس اتریں گے۔

ان احادیث، یا جنتی بھی حدیثیں نزول سے سے متعلق ہیں، کی میں مثیل سے کا ذکر نہیں ہے۔ بلکہ صاف بغیر کسی ابہام واستعارہ کے سے ابن مریم ہیں ابن مریم یا صرف ابن مریم کے الفاظ ذکور ہیں۔ دوسری قابل خور بات یہ ہے کہ تمام حدیثوں میں ' نزول' بعنی اتر نے کا ذکر ہے۔ جس سے صاف پنہ چانا ہے کہ حضرت ہیں علیہ السلام کہیں سے اتریں سے ۔ بعض میں تو ہاں کی بھی صراحت ہے اور ظاہر بات ہے کہ جب آسان پر اٹھائے مجھے ہیں تو نزول بھی وہیں ہے۔ اسان کی بھی صراحت ہے اور ظاہر بات ہے کہ جب آسان پر اٹھائے مجھے ہیں تو نزول بھی وہیں

زول کاوقت کیابوگا؟ اس کے متعلق بیا ماویث الا مقد عیسی بن مریم صالح فبینما امامهم قد تقدم یصلی بهم الصبح اذا نزل علیهم عیسی بن مریم الصبح فرجع ذالك الامام ینكص یمشی القهقری لیقدم عیسی یصلی فیضع عیسی یده بین كتفیه ثم یقول له تقدم فصل فانها لك اقیمت فیصلی بهم اسامهم (ابن ملجه ص ۳۰۸) "وان کاامام ایک صالح مردبوگا۔ پس اس ورمیان کروه امام ایک ماز فجر پر جانے کے لئے بوجے کا اچا عک معرت سیلی این مریم اثر آئیس کے ۔ پس وہ امام یکھے ہے گا۔ تا کہ معرت سیلی علی السلام کوآ کے بوجائے کروہ نماز پر حائیں۔ معرت سیلی اینام تعلی کردہ نماز پر حائیں۔ معرت سیلی اینام تعلی کردہ نماز پر حائیں۔ کوئد آپ بی اینام تا میں کا در نماز پر حائی ہے۔ چنا نجان کا امام آئیس نماز پر حائے گا۔ کہ

ووسری طریق میں ہے "فیدنول عیسی بن مریم فیقول امیرهم تعال صل لنا فیدول لا ان بعضکم علی بعض امراء تکرمة الله تعالی لهذه الامة (مسلم ج۱ ص۱۸) " ولیس حضرت میں این مریم اثریں کے وان کا امیر کم کا۔ آ ہے ایمیں نماز پڑھا ہے ۔ وہ کہیں ہم میں کا بعض بعض پرامیر ہے اس پررگی کی وجہ ہے جواللہ تعالی نے اس امت کوعطاء کی ہیں۔ ک

ایک اور صدیث میں ہے: 'کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم وامامکم منکم (بخاری ج۱ ص ۱۹۰ مسلم ج۱ ص ۸۷) '' و تمارا کیا حال ہوگا؟ جبتم میں این مریم اتریں کے اور تمہارا امام تمہیں میں ہے ہوگا۔ ﴾

حضرت عیسیٰ علیہ السلام وجال کوئل کریں ہے۔ جج بھی کریں ہے۔ شادی بھی ہوگی۔ اولا دبھی ہوگی۔وفات کے بعد حضو ما اللہ کے یاس فن موں گے۔

(مسلم جاس ۱۹۸۸) به معنداحمد جاس ۱۳۹۹ ون المعبود شرح افی داود جسیس ۱۹۸۹ به معکون چاس ۱۸۹۰) ا ما م مهدی کا تا م اور خاندان

ابام مهدى كنام، فاعدان اوركام كمتعلق احاديث ملاحظه يجيد "عسسن عبدالله بن مسعود قدال قدال رسول الله عَنال لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب من اهل بيتى يواطى اسمه اسمى (ترمذى ج٢ ص٤١) "﴿عبدالله بن مسعود كالله عبدالله بن مسعود كالله عبدالله بن مسعود كالله بن مساكلة في ارشاد فر ايارونيا في مردى به كدر ول التعلق في ارشاد فر ايارونيا في مردى به كدر ول التعلق في ايك عرب نه وجائد جمل كانام مردى عن م جيرا موكاد كالك مير سائل بيت على بيت على سائل بيت على سائل بيت على سائل بيت على سائل ب

یعنی اس کا نام محر ہوگا۔ دوسری صدیث سے پند چاتا ہے کہ امام مہدی کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا۔

"لو يبق من الدنيا الايوم قال ذائدة لطول الله ذالك اليوم حتى يبعث الله فيه رجلًا منى اومن اهل بيتى يواطى اسمه اسمى واسم ابيه اسم ابي يملاه الارض قسطاً وعدلًا كما ملئت ظلماً وجوراً (ابوداؤد ع٢ص٢٢)" واكرونيا كاايك بى ون روجا كو محى الله تعالى اس كولم اكرد كاريها التك كماس عن ايك اليه فن كويج كاجو جمد سع موكاريا صفوطات في يون فرما يا كمير الله بيت سع موكاراس كا مرير عام ادراس كه باپ كا نام ير عوالد كه نام جيما موكاروه وه زيمن كوعدل وانساف مد مرح كارجب كدوظ م وجود سع مرحى الده كها مرسيما موكاروه وه زيمن كوعدل وانساف سع مجرد كارجب كدوظ م وجود سع مرحى الده كها مرسيم مركول وانساف

اس مدیث سے رہمی پد چا کہ مہدی کا آنا بالکل یقینی اور فکک وشبہ سے بالات ہے۔ امسلم گی روایت میں ہے: 'المهدی من عقرتی من ولد فاطمة ` کتباب مذکور ص ۲٤٨) '' ﴿ مهدی میرے خاندان سے اولا دفاطمہ سے ہوگا۔ ﴾

امام مہدی کی بیضوصیت بکٹرت احادیث میں وارد ہوئی ہے کہ دہ دنیا کو، جب کہ دنیا ظلم وجور سے بحر پیلی سے بردیں گے۔ بخش وسخاوت کے دریا ہما کیں ظلم وجور سے بحر پیلی سے بردیں گے۔ بخش وسخاوت کے دریا ہما کیں سے ران کے زمانہ میں مال ودولت کی فراوانی ہوگی۔ ہارش بھی خوب ہوگی۔ پیداوار بھی وسکون سے گزر بسر کریں گے۔ (مفلو ڈی ہم سے میں اگر چہ مہدی کے لفظ کی صراحت نہیں۔ محرجو خصوصیات بیان کی مجی ہیں اور جو وقت بتایا گیا ہے وہ مہدی کے علاوہ کی پرصاوت نہیں آتا۔

"عن جابر بن عبدالله قال رسول الله عَلَيْه يكون في أخر امتى خليفة يحدث المال حثياً ولا يعده عداً (مسلم ٢٠ ص ٣٩٠) " و حفرت جابر بن عبدالله عن المال حثياً ولا يعده عداً (مسلم ٢٠ ص ٣٩٠) " و حفرت جابر بن عبدالله من وي م كرسول التفاقية في ارشادفر ما يا ميري امت كا خرى زمان عن اليس اليس خليف به وكاجو مال عطاكر كا رئين است ارتين كر كا - كا

"عتن ابى سعيد الخدرى قال قال رسول الله عَلَيْهُ من خلفاء كم خليفة يحثو المال حثياً ولا يعده عدداً (حواله منكوده) "و حعرت الوسعيد فدري خليفة يحدري المال حثياً ولا يعده عدداً (حواله منكوده) "و حعرت الوسعيد فدري في خليف المال المعلقة في ما المال المعلقة في المال الم

ایک اور صدیث میں ہے: 'نی کون فی آخر الزمان خلیفة یقسم المال و لا بعدہ ''(حوالہ بالا) آخرز مان میں ایک خلیفہ ہوگا جو مال تقسیم کرے گا اورا ہے شارفیں کرے گا۔ امام مہدی کی بھی خصوصیت، بغیر کی ابہام واجمال کے لفظ''مہدی'' کی صراحت کے ساتھ ترندی میں یوں موجود ہے۔

''قال فیجی الیه الرجل فیقول یا مهدی اعطنی اعطنی قال فحثی له فی ثوبه فلا استطاع ان یحمله (ج۲ ص٤١)' ﴿ رسول التَّفَالِيَّةُ نَ ارشادفر مایا۔ ایک آ دی اس کے پاس آ کر کے گا۔ اے مہدی! مجھےدو، مجھےدو، پس وہ اس کے پڑے مس دیا جائگا۔ یہاں تک کروہ اسے اٹھانے کی استطاعت نہیں رکھگا۔ کہ

حاکم نے متدرک میں شرط شیخین پر کئی روایات نقل کی بیں جن میں لفظ''مہدی'' کی صراحت ہےا دروفت اور صفات بھی وہی بیان کی گئی ہیں جواحادیث بالامیں ہیں۔

(مقدمهابن خلدون ص ١٣٩)

ان تمام احادیث پر جو محض انصاف کی نظر ڈالے گا اسے یہ فیصلہ کرنے میں ذرا بھی ترونہ ہوگا کہ سے موعودادرمہدی معبوو، دوالگ الگ مخصیتیں ہیں۔ایک باحیات ہے،آسان سے اترے کی، دوسری رسول التعالی کے نا عدان میں پیدا ہوگ۔ایک کا نام عیسی ابن مریم ہے۔ دوسرے کا نام محمد بن عبداللہ اس کے علادہ ادر بھی بہدی الگ الگ خصوصیات ہیں۔

مجراس حدیث جس کی سندکوسلسلة الذہب کہا جاتا ہے، نے بالکل ہی فیصلہ کرویا کہ مسیح ادرمہدی دو مخصیتیں ہیں۔

"عن جعفر عن ابیه عن جده قال قال رسول الله علی الاعوج المه انسا اولها والمهدی وسطها والمسیح اخرها ولکن بین ذالك فیج الاعوج لیسوا منی و لا انا منهم (مشكوة ج۲ ص۸۳۰) " و جعفرصادق نے اپناپ محم باقر سیسوا منی و لا انا منهم (مشكوة ج۲ ص۸۳۰) " و جعفرصادق نے اپناپ محم باقر سے انہوں نے زین العابدین علی بن سین بن علی بن ابی طالب سے روایت کیا ہے کہ رسول التعلق نے زین العابدین علی بن میں بول۔ درمیان میں میری اور آخر میں میں بول۔ درمیان میں میری اور آخر میں میں میں الله میں میری اور آخر میں میں علی السلام لیکن درمیان میں میری کوروہ بول کے جوجے سے نہ مول کے اور نہیں ان سے بول کے اور نہیں کے اور نہیں کے اور نہیں ان سے بول کے اور نہیں کے

حدیث لامهدی الاعیسی موضوع ومنکر ہے

ابن الجدين السبن ما لك عمروى مع ولا المهدى الاعيسى بن مريم

(ص۲۰۲، باب شدة الزمان) " (عيلى اين مريم بى مهدى يي - )

اس مدیث کے متعلق قامنی محمر نذیر لکھتے ہیں: "اس مدیث نے ناطق فیصلہ دے دیا ہے کئیسی ابن مریم ہی "المهدی" ہے ادراس کے علادہ کوئی" المهدی "مبیں ہے۔"

(اماممدى كاظهورس ٢٠)

لیکن بیرحدیث'' ناطق فیصلهٔ' تو کیا ہوتی ۔سرے سے لائق استناد بی نہیں۔وہ بھی ان احادیث کی موجود گی میں جن میں صراحة عیسیٰ ابن مریم اور مہدی کوالگ الگ شخصیت قرار دیا گیا ہے۔

اگر قادیانی حفرات اس مدیث کاحوالددینے سے پہلے ابن ماجہ کا حاشیہ ہی دکھے لیتے تو ہمی انہیں پندچل جاتا کہ بیرحدیث سند کے اعتبار سے کیسی ہے؟ اوراس لائق ہے یانہیں کہ اسے مشہور و مستفیض احادیث کے مقابلے میں پیش کیا جائے۔ ابن ماجہ کے حاشیہ پر صاف کھا ہوا ہے کہ علامہ ذہبی نے میزان الاعتدال میں کھا ہے کہ ہذا خبر منکر (بیرحدیث منکر ہے) پھر آئے چال کر اسے منقطع بھی کہا ہے۔ سلسلہ سند میں ایک راوی محمد بن خالد ہے جس کے متعلق حاکم کہتے ہیں کہ مجول (وہ مجبول ہے) اس طرح حافظ نے جس اسے رجل مجبول قرار دیا ہے۔

(ابن ماجه ١٠٠٥ماشي نمبر١٧)

مقدمهائن ظدون مل ہے:''وبسائسجسلة فسائسديست ضعيف مضطرب (ص٢٢٢)''ظامه کلام حديث ضعيف ومضطرب ہے۔

مرقات شرح محکوق می بن مریم ضعیف بات مرقات شرح محکوق می الا عیسی بن مریم ضعیف بات فاق المحدثین کما صرح به الجزری علی انه من باب لافتی الا علی (جه صدی الا عیسی بن مریم "باتفاق محدثین ضعیف ہے۔ جیما کراین جزری نے اس کی مراحت کی ہے کہ یہ" لا فتی الا علی "کے باب میں ہے۔ کہ

مناقد الشافعى تواترت الاخبار بأن المهدى من هذه الامة وأن عيسى مناقب الشافعى تواترت الاخبار بأن المهدى من هذه الامة وأن عيسى يصلى خلفه ذكره ذالك ردا للحديث الذى اخرجه ابن ماجه عن انس وفيه ولا مهدى الاعيسى (فتح البارى ج ص ٤٩١) " ﴿ الواحن حمى المرضّ مناقب ثافى ش كم ين كرمهدى كاى امت بن سي مون كرمتاق اعاديث متواتر بن اوريد كرمتات على على على المارى حمد الواحن حمة المركبة عن المركبة عن كرمهدى كاى امت بن سي مون كرمتاق اعاديث متواتر بن اوريد كرمتات على على المركبة عن المركبة

ہوئے کمعی ہے۔ جے ابن ماجہ نے الس سے روایت کیا ہے کہ حضرت عیلی ہی مہدی ہیں۔ کہ علامہ طبی کہتے ہیں کہ مہدی کے اولا و فاطمہ میں سے ہونے کی احادیث میں تصریح کے۔ اولا و فاطمہ میں سے ہونے کی احادیث میں تصریح ہے۔ لہذا حدیث 'لا مهدی الا عیسیٰ بن مریم ''ظاہری معنی میں قبول نہیں کی جاسکتی۔ جبکہ وہ سندا ضعیف بھی ہے۔

(مرقات الفاتح ج ۵ م ۱۸)

چنانچ بعض حضرات نے تاویلات بھی کی ہیں اور وہ بھی انہیں آ راء کے دوش بدوش موجود ہیں۔ جہال اسے ضعیف ومنکر کہا گیا ہے۔ محر جب اس صدیث کا با تفاق محد ثین ضعیف ومنکر ہوتا ثابت ہو چکا ہے تو میرے خیال میں تاویلات کے قل کرنے کی چندال ضرورت نہیں رہ جاتی۔

ایک قابل خوربات یہ بھی ہے کہ اس صدیث کو این ہاجہ نے ۳۰۲ ہاب شدة الزمان کے تحت نقل کیا ہے۔ جبیبا کہ آھے چل کرص ۹ سی پرخود ہی ہاب خروج المہدی (مہدی کے خروج کا باب) ہا عدما ہے۔ وہاں اس صدیث کو نہیں لائے۔ دہاں صرف وہی صدیثیں نقل کی ہیں جو مہدی کے بامت محمد یہ یا ادلا د فاطمہ جس سے ہونے کے متعلق ہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ ابن ماجہ خود بھی اس صدیث کو ظاہری معنی پرمحول نہیں کرتے تھے۔ ورنہ ہاب خروج المہدی جس اس صدیث کو ظاہری معنی پرمحول نہیں کرتے تھے۔ ورنہ ہاب خروج المہدی جس اسے ضرور نقل کرتے۔

جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کنز العمال میں بھی بیرحدیث موجود ہے تو اس کا جواب بیہ ہے کہ دہاں پراس سند کے ساتھ ہے جوابن ماجہ میں ہے۔ لہذا اس کے بھی وجوہ ضعف وہی ہوں گے جوابن ماجہ کی روایت کے ہیں۔

قاویانی حضرات کا ایک دلیل منداحمد کی پیمدیت بھی ہے: ''یٹوشك من عاش مندکم ان تعلق عیسیٰ ابن مریم اماماً مهدیاً حکماً عادلا '' ﴿ قریب ہے کہم میں سے جوزئدہ رہے دہ سیلی ابن مریم سے طاقات کرے۔ورآ نحالیکہ وہ امام مبدی اور حاکم عادل موں کے۔ ﴾

اس روایت کے متعلق قامنی محمد نذیر لکھتے ہیں: "اس میں صاف الفاظ میں موجود عیسیٰ ابن مریم کوامام مہدی قرار دیا گیا ہے۔"

مرقاضی صاحب کومعلوم ہوتا چاہئے کہ یہاں پر مطرت عیسیٰ علیہ السلام کوا مام مہدی الفوی معنی میں ہدایت یا قتہ۔ فلا ہر ہے الفوی معنی میں کہا گیا ہے۔ نہ کہ اصطلاحی معنی میں مہدی کے نفوی معنی میں ہدایت یا فتہ نہوگا تو کون ہوگا ؟ اور امام کے معنی میں پیشوا اور مقتدی طاہر ہے کہ تیفیر پیشوا اور مقتدی طاہر ہے کہ تیفیر پیشوا اور مقتدی ہوتا ہی ہے۔

ہاں پرمہدی کو لغوی معنی پر محمول کرنے کی خاص اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ جن جن امادیث میں مہدی کو اصطلاحی معنی میں استعال کیا گیا ہے وہاں مہدی کے ساتھ کوئی صفت نہیں الذی میں۔ بلکہ مطلقاً لفظ مہدی لایا گیا ہے۔ (اس سلسلے میں قارئین کرام پیچھلے صفحات میں مہدی سے متعلق احادیث کوایک بار پھر دکھے لیں)۔

اس کےعلاوہ ان احادیث میں "مہدی" کومندالیہ یامتوع کی خیثیت سے لایا گیا ہے نہ کہ بلورصفت اور یہاں پرمہدی عیلی بن مریم کی صفت واقع ہے اور یہی ایک صفت نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ بھی اس لفظ سے پہلے امام اور بعد میں تھم اور عدل کل تین تمن صفات اور بھی موجود ہیں۔

بحث اصطلاحی مہدی ہے ہے نہ کہ بنوی مہدی ہے۔ انتوی اعتبار سے تو مسلمانوں کے ہرامیر وخلیفہ کو جو کہ تی راہ پر کا مزن ہو۔ امام مہدی کہا جاسکتا ہے۔ لیکن اس بنوی اطلاق سے دہ اصطلاحی مہدی نہیں بن سکتا۔ اصطلاحی مہدی نہیں بن سکتا۔ امام منکم کا مطلب

قادیانی حضرات نے میں این مریم اور امام مہدی کے ایک ہونے کواس صدیث سے کھی ٹابت کیا ہے: 'کیف انتم اذا نیزل ابن مریم فیکم وامامکم منکم (بخاری ج۱ ص ۱۹، مسلم یا تریس کے اور تہارا املی میں سے ہوگا۔ کی ادر تہارا الم

حدیث کے الفاظ 'وامامکم منکم ''کارجہ قادیانی حضرات ہوں کرتے ہیں: ''اور دہ تم میں سے تہارا امام ہوگا۔ یعنی بیام ہا ہر سے نہیں آئے گا۔ امت محدیہ میں سے قائم ہوگا۔''

قارئین اس بنیادی کلتہ کو یا در کمیں کہ اس صدیث کے متعلق اصل بحث یہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسان سے اتریں کے تو نمازی امامت کون کرے گا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا امام مہدی؟ اس بات کے صاف ہونے کے بعد بی ثابت ہوسکے گا کہ قادیانی حضرات کا نہ کورہ ترجمہ کے ہے یا غلط اور ان کا مقصود اس صدیث سے ثابت ہوتا ہے یا نہیں۔

اسلط على ما ماديث الماضي المنطب المن

آ ہے ! ہمیں نماز پڑھائے۔وہ فرما ئیں گے نہیں تم میں کا بعض بعض پرامیر ہے۔اس تعظیم کی وجہ سے جواللہ تعالیٰ نے امت محمد بیر کوعطا فرمائی۔ ﴾

ابن جرعسقلائی، منداحمہ کے حوالہ سے حضرت جابڑی روایت نقل کرتے ہیں۔
''واذاهم بعیسیٰ فیقال تقدم یا روح الله فیقول لیتقدم امامکم فلیصل بکم
(فتع الباری ج مسلا علی ''واچا تک ان کے سامنے عشرت سیلی علیه السلام ہوں کے ہیں کہا جائے گا اے روح اللہ! آگے بڑھے اور تماز جائے گا اے روح اللہ! آگے بڑھے اور تماز پڑھائے۔ کہ

ابن اجر میں اس ہے جی زیادہ صراحت ہوگی ہے کہ ام حضرت عینی علیہ السلام نہ ہوں گے۔ بلکہ امام مہدی ہوں گے۔ 'واسامهم رجل صالح فبینما امامهم قد تقدم یصلی بهم الصبح اذا نزل علیهم عیسیٰ بن مریم الصبح فرجع ذالك الامام یہ کمس یمشی القهقری لیقدم عیسیٰ یصلی فیضع عیسیٰ یدہ بین کتفیه ثم یقول له تقدم فصل فانها لك اقیمت فیصلی بهم امامهم (ابن ماجه ص ٣٠٨) '' فیصلانوں کا امام ایک مردصالح ہوگا۔ اس جس درمیان کہوہ امام آئیس نماز فجر پڑھانے کے اس جس کا تاکہ حضرت عینی این مریم اثر آئیس کے۔ اس دو انام بیچے ہے گا تاکہ حضرت عینی علیہ السلام اینا ہا تھا اس کے کندھے پر رکیس کے اور کہیں گے۔ وہ انام اینا ہا تھا اس کے کندھے پر رکیس کے اور کہیں گے آگے بوجے اور نماز پڑھائے کے کندھے پر رکیس کے اور کہیں گے آگے بوجے اور نماز پڑھائے کے کندھے پر رکیس کے اور کہیں گے آگے بوجے اور نماز پڑھائے۔ کونکہ آپ بی کے لئے اتام سے کی گئے ہے۔ چنا نجان کا امام انہیں نماز پڑھائے گا۔ ک

ابشار مین کا راء طاحظہ کیجے۔ فتح الباری میں ہے: 'قسال ابسوال حسن المدی من هذه السخسعی الابدی فی مناقب الشافعی تواترت الاخبار بأن المهدی من هذه الامة و أن عیسیٰ یصلی خلفه (ج٦ ص٤٩١) " ﴿ الجائِسُ مَعَ المِنْ مَنَا قَبِ شَافِيٌ مِن كَمَ مِن كَمَ المِن مَنا مَن كَفَر د مُول كَاور كَمَ مِن كَمَ مِن كَان المحال مَنا المَن كَفَر د مُول كَاور حضرت عَيلى ال كَ يَجِيدُ مَا زَرِ مَنِينَ كَ مِن كَمَ مِن الله مَن الله و الله عَلَى الله مِن الله و الله عَلَى مَن كَمُ مِن كَمُ مِن كَان الله مَن كَفر د مُول كَاور حضرت عَيلى الله كَان رَبِ مَنْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله مِن الله عَلَى الله عَ

عمرة القارى ملى بن معنداه يسدلى معكم بالجماعة والامام من هذه ير الامة (ج١٦ ص ٤٠) " والممم منكم كامطلب يه كم حضرت عيلى تهار سماته باجماعت مماز ردهيس محاورام اي امت مل سي موكا - )

مرقات الفاتي من عن عيسى مرقات الفاتي من عيسى المامكم واحد منكم دون عيسى www.besturdubgoks.wordpress.com

(ج و س۲۲۳) و حاصل بیکدام جمہیں میں کا ایک فخص ہوگانہ حضرت عیسیٰ علیدالسلام۔ کی ان احادیث و عبارات سے صاف طاہر ہے کہ زول کے وقت امامت، امام مہدی ہی کریں کے ان احادیث کے ادر حضرت عیسیٰ علیدالسلام اس وقت کی تمازامام مہدی ہی کی افتداء میں اداکریں کے ان احادیث سے در حضرت عیسیٰ علیدالسلام ہوگئی کہ زول سے کے وقت، امام مہدی پہلے سے موجود ہوں گے۔

البذا ' المامكم منكم "كارجمه درآ نحاليه وه ابن مرتم من سے تباراا مام موكا مجمح البدا ' المامكم منكم "كارجمه درآ نحاليك تبارا امام تبهيں ميں سے موكا ـ " يعنى وه امام بہلے سے موجود موكا ورحضرت عيلى عليه السلام اسى امام كى الدام كريں مے ـ

ایک اشکال اوراس کا جواب

اس میں کوئی شہریں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی سے افضل دہرتر ہوں ہے۔
پھراشکال بیہ ہے کہ آخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہوتے ہوئے امامت، کیوں امام مہدی کریں
گے اور خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں کو آ مے ہو حانے پر کیوں اصرار کریں گے۔ جب کہ
افضل طریقہ بھی ہے کہ امامت افضل فیض ہی کرے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی
افضل طریقہ چھوڈ کر غیرافضل کیوں افتیار کریں ہے؟

اس اشکال کا جواب بھی شارعین صدیث نے دیا ہے۔ چنانچہ ابن جوزی کہتے ہیں کہ جعزت عینی علیہ السلام امامت کے لئے آئے بڑھ جا کیں گے تو یہ شہر پیدا ہونے گئے گا کہ پت نہیں حضرت عینی علیہ السلام کا آئے بڑھنا، رسول الشفائی کے فلیفہ اور تا کب کی حثیبت ہے ہا مستقل شارع کی حثیبت سے ۔ المذاحصرت عینی علیہ السلام اسی شبہ کو دور کرنے کے لئے امام مہدی کے پیچے مقدی بن کرنماز پڑھیں گے تا کہ یہ بات صاف ہوجائے کہ ان کا نزول بحثیت شارع کے نہیں بلکہ بحثیبت شریعت مصطفویہ کے ایک تنبع کے ہے۔ یہاں تک کہ نبی ہونے کے باوجود انہوں نے امت محمد یہ کے ایک فروکے پیچے نماز پڑھ کی۔ اس سے رسول الشفائی کے اس باوجود انہوں نے امت محمد یہ کے ایک فروکے پیچے نماز پڑھ کی۔ اس سے رسول الشفائی کے اس فرمان لا ذہبی بعدی (میرے بعد کوئی نبی مبعوث ہوسکتا) کی مملی تقد بن ہوگئی۔ فرمان لا ذہبی بعدی (میرے بعد کوئی نبی نبیس مبعوث ہوسکتا) کی مملی تقد بن ہوگئی۔

(فخ البارى جه ص ۲۹۳)

مرقات المفاتع مل ب: "(فیقول لا) ای لا امید اماماً لکم لئلا یتوهم بامامتی لکم نسخ دینکم (جه ص۲۲۲) " و حضرت میلی علیه السلام فرما کس محمل تمارا امام بیل بول گاریدال کے تاکہ میری امامت میرے ذریع تم بارے دین کے مع کا وہم نہ پیدا کرے۔ ک

لیکن امام مہدی کی بیامامت منتقل امامت نہ ہوگی۔ بلکہ صرف اسی وقت ہوگی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام زعرہ رہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام زعرہ رہیں گے، وہی امام ہول گے۔

کوئی شہرکسکا ہے کہ سلم شریف کی بعض روایات میں 'وامکم منکم ''اور'فنامکم منکم ''کاافاظ آئے ہیں۔ جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ امت حضرت سیسی علیہ السلام ہی فرمائیں گے اور امام مہدی مقتدی ہوں کے گرہم کہتے ہیں کہ اس سے بھی قادیائی حضرات کا معافا بت نہیں ہوسکا۔ کیونکہ ہمارے نہ کورہ بالا جواب سے صاف ظاہر ہے کہ امام مہدی کے مقابلے میں اصلی اور واقعی امام (افغیلیت کے اعتبار سے) حضرت سیسی علیہ السلام ہی ہوں گے اور صرف ایک وقت امام مہدی کا امامت کراتا اس شہر کوز اکل کرنے کے لئے ہوگا جواو پر بیان کیا گیا اور اس وقت کی امامت بھی حضرت میسی علیہ السلام کے محم اور مرضی سے ہوگا۔

اس کے ساتھ ہی مسلم شریف کی اس روایت نے قادیانی حضرات کے ایک اعتراض کا جواب بھی فراہم کردیا جوان کے خیال میں نہایت ہی معرکۃ الآراء اعتراض ہے اور غالبًا وہ سجھتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کا جواب نہیں ہے۔

اعتراض بیے:

ا ...... حضرت عیسی علیه السلام کی بعثت نی اسرائیل کی طرف ہوئی تھی اور حضوط اللہ کی بعثت سارے عالم کی طرف، اب اگریہ عقیدہ رکھا جائے کہ حضرت عیسی علیه السلام بی سیح موجود بن کر آئیں سے؟ اور کیا یہ عقیدہ حضوط اللہ کی اس خصوصیت (سارے عالم کے لئے نبی ہوتا) کوئیں تو ژبا؟

۲ ..... اگر فتم نبوت کا مطلب بیہ کے حضوطات کے بعد کوئی نبی نہ آئے ، تو حضرت میسی علیہ السلام کا آنا کیافتم نبوت کے منافی نہ ہوگا؟

ال اعتراض كا بهت بى آسان اورسيدهادساده جواب ہے جواحتراض كى تينون شقول كو ماس كى تينون شقول كو ماس كى تينون شقول كو شامل ہے، جواب بيہ كے محضوط اللہ كے بعد كوئى نى ندآنے كا مطلب بيہ كے محضوط اللہ كاندول، حضرت عيلى كى بعثت ندہوگا۔ كوئى نى مبعوث ندہوگا۔ كا ہرہے كہ حضرت عيلى عليه السلام كانزول، حضرت عيلى كى بعثت ندہوگا۔

کونکہ صرت میں علیہ السلام تو حضوط اللہ ہے کی سوسال پہلے مبعوث ہو چکے تھے اور جب بعث نہ ہوئی تو یہ سوال ہی ختم ہوجا تا ہے کہ معرت میں علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کے لئے نبی ہوں گے یا صفوظ اللہ کی طرح سارے عالم کے لئے۔ بعث پری دارو مدار تفاعقید ہ فتم نبوت کا بھی۔ جب بعث نہ ہوئی تو حضرت میں علیہ السلام کا نزول فتم نبوت کے منافی نہ ہوا۔ اس طرح خاتم النبیین مضوط اللہ تی رہے نہ کہ مصرت میں علیہ السلام ، کیونکہ خاتم النبیین کا مطلب ہی ہی ہے کہ مضوط اللہ کے بعد کوئی نی مبعوث نہ ہوا در طاہم ہے کہ مضوط اللہ کے بعد کوئی نی مبعوث نہ ہوا در طاہم ہے کہ مضوط اللہ کے بعد کوئی نی مبعوث نہ ہوا در طاہم ہے کہ مضوط اللہ کے بعد کوئی نی مبعوث نہ ہوا در طاہم ہے کہ مضوط اللہ کے بعد کوئی نی مبعوث نہ ہوگا۔

رہایہ ہوال کہ کیا جوت ہے کہ حضرت علیہ السلام کا نزول ، بحیثیت بعثت نہ ہوگا۔اس کا جواب مسلم شریف کی اس ٹریجٹ روایت میں موجود ہے کہ رسول الٹھائے نے حضرت عیسی علیہ السلام کے متعلق ارشاد فر مایا تھا۔

''وامکم منکم''اوروہ امامت کریں محتمہاری اور تہیں میں ہے۔ بعنی تمہاری شریعت کے مطابق نماز پڑھائیں گے (نہ کہاپی شریعت کے مطابق)

اس روایت کے ایک راوی این افی و نب یں اور ان سے روایت کرنے والے ولید

بن سلم یں ۔ولید بن سلم کتے ہیں کہ ابن افی و نب نے جھے کہا: ''اقدری ما امکم منکم ''

( کیاتم جانے ہو کہ معرت سی تہاری کیا امامت کریں کے تہیں میں ہے؟) ولید بن سلم نے

کہا'' تخب رنی ''(آپ تی بتائے) انہوں نے کہا: ''ف امکم بکت اب ربکم عزوجل

وسنة نبیکم شارال (مسلم ج ۱ ص ۱۸۷ فقص الب ادی ج ۱ ص ۱۹۲ فقع الملهم ج ۷

مر ۲۰ ۲) '' و پس وہ تہاری امامت کریں گے تہارے رب عزوجل کی کتاب (قرآن) اور

تہارے نی اللہ کی سنت کے مطابق۔ کی

طبرانی می عبدالله بن مغفل کی روایت می ہے: "یسنسزل عیسی بن مریم مصدقاً بمحمد علی ملته (فتح الباری ج۲ ص ٤٩١) " وعیلی ابن مریم علیه السلام اریں کے جمعی کی تعمد این کرتے ہوئے ان کے ذہب پر۔ کا

نووی میں ہے: "ای یدنزل حاکماً بهذه الشریعة لا ینزل نبیا برسالة مستقلة وشریعة ناسخة بل هو حاکم من حکام هذه الامة (نووی علی المسلم ج۱ ص۸۷) " و معرت میلی علیه السلام ازیں کے، ای شریعت کے مطابق ، ستقل رسالت وشریعت لے رہیں آئیں گے کہ دہ اویان ہاتیہ کے لئے نائخ بن جائے۔ پلکہ وہ ای امت کے حکام میں سے ایک حاکم ہوں گے۔ ک

فق الملهم مس ب: "قال الطيبى المعنى يؤمكم عيسى حال كونه فى دينكم (ع٢ ص٣٠٣)" وطِينَ فرمات إلى المعنى يؤمكم "كامطلب بيب كرم ترتيبى عليه السلام تهارى امت كريس كران كرمون كي حالت مس تهارى امت كريس كران كرمون كي حالت مس تهارك امت كريس كران كرمون كي حالت مس تهارك الم

مرقات الفاتيج مل ب: 'أى يدومكم عيسى حال كونه من دينكم زجه ص ١٦٢) " ﴿ المت كري كي عليه السلام ان كر بون كي حالت من تهارد وين ير- ﴾ وي الكي نكته الكي الكي نكته الكي الكي الكي الكي نكته الكي الكي الكي نكته الكي الكي الكي الكي الكي الكي ال

ایک قابل خور محتدید می مے کرزیر بحث مدیث میں رسول التعلق نے امت محرید کی خوش میں اور نصیبہ وری کو بیان فر مایا ہے۔ کیف انتہ اذا نسزل ابن مریم فیکم و امامکم منت میں محرت میسی علیدالسلام تازل ہوں منت میں معرت میسی علیدالسلام تازل ہوں کے حباتم میں معرت میسی علیدالسلام تازل ہوں کے حالانکہ تمہاراا مام تمہیں میں سے ہوگا۔ کا

اس خوش متی کی دو بی شکل ہوسکتی ہے۔ تیسری نہیں۔

ا ..... حضرت عیسیٰ علیدالسلام کے ہوتے ہوئے ،امت محمد بیکا بیاعز از ہوکدامامت امت کا بیکو کی فرد کرے۔

ندکورہ بالا مباحث مضصاف ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وی حضرت عیسیٰ علی عید السلام ہوں محضرت عیسیٰ علی علیہ السلام ہوں کے جوزئدہ آسان پراٹھالئے گئے اور مہدی امت محمدیہ کے آیک فروہوں کے۔ جونزول مسیح کے وقت امت محمدیہ میں پہلے سے موجود ہوں گے۔ لہذا وونوں ایک مخصیت نہیں ، دوخصیتیں ہیں۔

## رد قا دیا نبیت پرفضلاء دارالعلوم دیوبند کی تصنیفی خد مات از در ادرال سنیملیداد العلوم و تا

از: بربان الدين سنبعلى وارالعلوم ندوة العلما وكلعنو

"الحمدالله رب العلمين والصلوة والسلام على رسوله الأمين خاتم

النبيين محمد واله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين "
الله تعالى نے اپنام وحكت كے تقاضه سے ساتو س صدى عيسوى ك اواكل ميں كم وبيش چيسوسال كے طويل فتره (وقفه) كے بعد پھروتى آسانى اور ملائكد دبانى اپنا ایک مقرب ترين بندے اور رسول جناب محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب الهاشى (عليه الف الف صلوة وسلام) كے پاس بھيج اور تقريباً ٣٣ سال تك بيرة مدوشد جارى ركھنے كے بعد اكمال دين واتمام لعمت كا اعلان فرماكر جيشه كے لئے بيسلمله بندكر دايا۔ كونكه اس ميں نه پھرتبديلى كى ضرورت تمى نداضا فدى مخوائش۔

حکیم الاسلام حطرت مولا تا احمد بن عبدالرحیم المعروف شاہ و فی الله رحمہ الله نے اپنے حکیمانداسلوب میں فرمایا ہے کہ آخری شریعت کا مادہ فطرت انسانی کے عین مطابق بنایا کمیا ہے۔ یا بالفاظ دیکر قامت انسانی کے لئے ایسا جامہ عطاکر دیا کیا جو ہر طرح لائق ومناسب نیز پائیدار ہے تو پھراس میں کتر بیونت یا بیوند کاری اور تبدیلی فضول کام بی قرار پائے گا۔ (جس سے اللہ تعالی جو کھراس میں کتر بیونت یا بیوند کاری اور تبدیلی فضول کام بی قرار پائے گا۔ (جس سے اللہ تعالی جو کھیم وجیر بھی ہے کی ذات پاک ہے ) البتہ بیضرورت بہر حال تھی کہوہ '' جامہ'' ربودگی وفرسودگی

ا مشہورممری عالم علامہ خطری (صاحب تصانیف کیرہ) نے اپنی مشہور زمانہ کاب تاریخ التشریع الاسلام ص ۲۰۵ میں قول رائح اسے قرار دیا ہے کہ آنخضرت علقہ کر پہلی وی کا خول کا دی التشریع الاسلام ص ۲۰۵ میں قول رائح اسے قرار دیا ہے کہ آنخضرت علقہ کے پہلی وی کا خول کا دت خول کا دی الحجہ کو نازل ہوئی۔اس طرح کل مدت وی کا درمال ۲۰ رسال ۲۰ رمادی ہوتی ہے۔

(تاریخ التشریع الاسلام ص ۲۰۵ مطبوعہ مرم)

ع شاه صاحب كالفاظيري: "واذا كنان كنذالك وجب ان تكون مادة شريعة ماهو بمنزلة المذهب الطبيعي (حجة اللهج ١ ص١٠ مطبوعه مصر)"

سے محفوظ اور سیح وسالم رہے۔ چنا نچ اس کی ذمہ داری بھی اس علیم وقد رینے خود لے کراعلان بھی ہمیشہ ہاتی رہنے دالی اپنی کتاب میں فرمایا: ' وانسا کسه لسحافظون ''کین عالم اسباب میں جس طرح اس کی صغت رہو ہیت در زاقیت بھی شفقت مادری کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے ادر بھی زمین سے روئیدگی کی صورت میں۔ اس طرح اس نے اپنے خاص بندوں کو تو فی پخش کر دین تیم کی حفاظت کا سامان کیا۔ جس کی اطلاع اس کے صادق ومصدوق پخیر الله نے نے مخلف بیرانوں میں دی۔ مثلاً ایک موقع برفر مایا: ' یہ حسل هذا السعلم من کل خلف عدوله ینفون عنه تحدید فی الغالین و انتحال المبطلین و تاویل الجاهلین (مشکوة المصابیح جا صحح، مطبوعه اصع المطابع دهلی، بحواله بیهقی)''

ایک اور ارش اویے : "لا تنزال طائفة من امتی ظاهرین علے الحق لا یضرهم من خذلهم حتی یاتی امرالله (صحیح مسلم ۲۵ ص۲ ۲۵ مطبوعه مکتبة رشیدیه دهلی)"

رسیب سی دین نچه بیده دل ادر طاکفه منصوره براس موقع پر بھی سر بکف اور بھی دست بقلم ، میدان بی آیا جب بھی دین کامل کوتر یف یا اور کسی طرح کا خطره بیش آیا۔ اس پرامت مسلمہ کی بوری تاریخ محواہ ہے۔ خواہ وہ خطرہ صدراق ل میں مسلمہ کذاب کی شکل میں آیا ہویا چودھویں صدی کے مسلمہ بنجاب کی صورت میں۔

اس وقت وقت کی قلت کی بناو پر پوری تاریخ تو کیااس کا مخضرترین حصہ بھی بیان نہیں کیا جاسکتا۔ البتہ آخرالذ کر فقنہ کے ظہور کے بعد ہے اس مؤید ومنصور جماعت کے چھدا فراد کی مسائی جیلہ کا تذکرہ کر کے سعاوت وارین کا سما مان اپنے لئے فراہم کرنامقصود اصلی ہے۔ (یہال یہ بتانا بھی غیر ضروری ہی معلوم ہور ہا ہے کہ اس مختصر سے وقت میں چندا فراد کے تمام کا رناموں کا بھی کمل جائزہ لینامشکل بلکہ ناممکن ہے)

راقم نے اپنے لئے جیما کہ مقالہ کے عنوان سے ظاہر ہے۔ ردقادیا نیت ہود نفسلاء
وارالعلوم کی تصنیفی خدمات 'عنوان اعتیار کیا ہے۔ بیعنوان بظاہر محدود فضر ہونے کے بادجود واقعہ
یہ ہے کہ اپنے اندر سمندر جیسی وسعت و پہنائی رکھتا ہے اور شاید بیہ کہنا مبالغہ نہ ہوگا کہ اس
د وارالعلوم 'کے تمام فضلاء کا نہیں ،صرف اس کے ایک فاضل (اور کل سرسبد) علامہ شمیری کی
خدمات کا اگر تفصیلی تذکرہ کیا جائے تو مجھ جیسا ہے بعناعت بھی آپ لوگوں کا بیسا راوقت لے کر
معرف ایک تا اگر ترمیں ہے کہنے پرمجور ہوتا کہتی تو ہیے کہتی اواف ہوا۔

www.besturdubooks.wordpress.com

زیرنظرمقالہ میں اگر چہ اصالہ محدث جلیل علامہ انور شاہ تھیری کی خدمات کوموضوع بحث نہیں بنایا گیا ہے۔ بلکہ ان کے تلامید کی قادیا نیت کے بارے میں مسامی کا تذکرہ اصلاً مقصود ہے۔ لیکن جیمن وتفاول کے طور پر مقالہ کی ابتداء علامہ تھیری بی کے بعض اہم علمی کارناموں سے کی گئی ہے۔ کہ ای ایک چراغ سے اوروں میں بھی روشنی آئی ہے۔

یک چاغ انت .....

عام طور پر بیہ بات واقف اوگوں کومعلوم ہی ہے کہ مرزاغلام احمد قادیائی نے نبوت کا وحویٰ دفعۃ نہیں کیا بلکہ اس میں چالا کی ہے۔ ایک خاص تر تیب و قدرتی طوظ رکھی۔ چئانچہ پہلے ولایت دمجد دیت، نیز محد قیمت دمجد دیت کا دعویٰ کیا جو پھر شبہ سیجیت کے مراحل ہے گذرتا ہوا بلا خرکا مل رسول و نبی۔ بلکہ افضل الرسل کے برابر ہونے کے انجام تک پہنچا۔ اس ابتداء وائتہاء کے درمیان خاصا زبانی فاصلہ ہے جس کی تفصیل الیاس برنی (پردفیسر صلاح الدین محمد الیاس) صاحب کی لا جواب کتاب "وادیائی فرمین" میں مدلل دفعمل طور پر بیان کر وی مجنی ہے۔ صاحب کی لا جواب کتاب "وادیائی فرمین" میں مدلل دفعمل طور پر بیان کر وی مجنی ہے۔ رقادیا نیت کی پوری حقیقت جائے کے لئے اس کتاب کا مطالعہ بہت مفید بلکہ ضروری ہے) مرزا قادیائی نے جسے بی اپنے دعووں کا سلسلہ شروع کیا۔ مؤمنا نہ فراست رکھنے دالوں نے ان کی تر دید کا فرض کفاریکی ادا کرتا شروع کردیا۔

مرزاقا دیانی اوران کے ابطال کے لئے اس بات کی بھی ضرورت محسوس کی گئی کہ مرزاقا دیانی اوران کے اموان وانصاری طرف سے مفاطرا گیزاور تا منہا وعلی اندازیس پیش کے اقوال سلف اورا شحائے گئے شہات کی ایسے مغبوط علی اندازیس کی تو جیہ ہوا در شہات کا ازالہ کیا جائے کہ پھر سم ظالب تن کے لئے ظام بی بی شاہر کا ہونا اور مرزاقا دیانی کے بچھائے اور پھیلائے ہوئے جال میں پھنٹا ممکن ندرہ جائے۔ اس ایم کام کے لئے اللہ تعالیٰ کی قدرت در کھرت نے ایک ایسے کوئی اوراسے وی بی بخش جس سے زیادہ اہل اور موز وی اس خدمت کے لئے کوئی دومر آئیس ہوسکا تھا۔ 'وللہ جنود السمنوت والارض اذا اداد شدمت کے لئے کوئی دومر آئیس ہوسکا تھا۔ 'وللہ جنود السمنوت والارض اذا اداد شید ٹا ان یقول له کن فیکون ''ہوں تو موصوف نے اپنے نے پایاں مطالع اور وائیل دیک شہر نا ان مخالی اسے بھی رفع کے جو ذہائی دومر زائی مفالقوں کا پردہ چاک کیا کہ ان سب کا ذکر کسی مقالہ کائیس ۔ کتاب کا موضوع بن سکتا ہے۔ لیکن بعض ادکالی ایسے بھی رفع کے جو اکا برسلف کے اقوال سے پیدا ہونے کی بناء پراجھے ایسے الی طم کے لئے بھی موجب پریشانی اور اعت تھے اور جن کی موجود کی میں مرزا اور مرزائیوں پر کھرکا فتو کی لگانا مشکل ہو باعث تشویش ہوئے تھے اور جن کی موجود کی میں مرزا اور مرزائیوں پر کھرکا فتو کی لگانا مشکل ہو

رباتها مثلاام ابوطنية على كما كيا كيا كيا كيا كيا ان عى كالمرف منسوب كتاب "فتها كبر" كى شرح الماعلى قارى ش بيق لكما مراحة على المدا من اهل القبلة "يااى شرح ش شرح من شرح مواقف كحواله عدد كر شده يرتفرك" أن جمهود المتكلمين والفقها على انه لا يكفر احد من اهل القبلة " (شرح فذا كراملاطي قارى م ١٨١)

اس طرح كى بكرت مارتى مقائد وكلام كى ديكر كابول بم بحى بحض اكابرطاء كى طرف منوب لتى بير مثلا الم غزالى كثيرة آقات كتاب في حسل التفرقة بين الاسلام والزندقة "م ب "اما الوصيه فان تكف لسانك عن اهل القبلة ماامكنك ماداموا قائلين لا اله الا الله محمد رسول الله غير مناقضين لها والمناقضة تجويزهم الكتب على رسول الله تكت بعذرا و بغير عذر فان التكفير فيه خطر والسكوت لا خطرفيه" (إليم الترقيم الكتب على رسول الله تكت بعذرا و بغير عذر فان التكفير فيه خطر والسكوت لا خطرفيه "

امام ابو صنیفہ کی طرف ہے قول بھی منسوب کیا گیا ہے کہ اگر کسی هخص کے قول میں ۱۹۹ میں اور ایک احمال اسلام کا تواس کے کا فرہونے کا فتو کا نبیس دیا جائے گا۔

: (مقدمهازمولانا في يوسف بودي معنفها مرحميري)

یاہ برعام الل علم مدتوں غلام احمد قادیا فی اور سلمات کے درجہ جن پیش کے جانے والے اقوال کی بناء برعام الل علم مدتوں غلام احمد قادیا فی اور ان کے جعین کے بارے جن قدا طرد دیا پتائے رہے۔
جس سے بیفرقہ نا جائز قائدہ اڑھا کر بھولے بھالے سلمالوں کو دام فریب جن گرفار کرنے بلکہ بہتوں سے برزائی نبوت کا احمر اف کرا لینے جس کا میاب ہوتا رہا۔ اس لئے شدید ضرورت اس بہتوں سے برزائی نبوت کا احمر اف کرا لینے جس کا دیاب ہوتا رہا۔ اس لئے شدید ضرورت اس بات کی تھی کہ الیک کوئی شجہ ہو نہ تقوئی بات کی تھی کہ الیک کوئی شخصیت میدان جس آئے جس کی دھلی برتری جس کوئی شبہ ہو نہ تقوئی ودیانت جس ۔ جواس موضوع پرایے انداز جس کی دھلی بحث و گفتگوا ور مواد فراہم کرے جس کے بعد پرکسی جویائے جس کے عدر باتی ندر ہے۔ چنا نچے اللہ تعالی نے اپنی قدرت و حکمت سے جس کے وقت پرایے ہی تاری دھی ہوئی ام معر بھر دھی انور شاہ محمر وقت کی اس موضوع پراتنا مواد جس کردیا کہ جومر ذائی محارت کی موسوع کی اس موضوع پراتنا مواد جس کردیا کہ جومر ذائی محارت کی موسوع کی انداز میں اس راہ پر چلنے والوں کے دیمن مطالعہ اور بی کی حاجت نہ چھوڑی۔

میں مطالعہ اور بے نظیم حافظہ کی مدوست اس موضوع پراتنا مواد جس کردیا کہ جومر ذائی محارت کی موسوع کی موسوع کی انتا مواد جس کردیا کہ جومر ذائی محارت کی موسوع کی موسوع کی موسوع کی دیا کہ جومر ذائی محارت کی حاجت نہ چھوڑی۔

میں معالی کو خواد میں کہ کرویا کہ جو مرد ان محارت کی حالت کی حالت کی حالت کی حالت نہ چھوڑی۔

حضرت علامه موصوف في اسلط على متعدد كا بيل خالص على اعداز ركس جن على اكفر الملحدين "كاتوكو ياخاص موضوع كا فركوره بالاتم كاتوال اوركا في عبا الوركا في عبا الموضوع كا في الموضوع كا في الموضوع كا في الموضوع كا الموسوع كا المواص كا المواص كو المواص كو الموسوع كا الموسوع كا الموسوع كا المواص كا الموسوع كا الموضوع كا الموسوع كا كا الموسوع كا الموسوع كا الموسوع كا الموسوع كا الموسوع كالموسوع ك

امام ابوحنیفه کی طرف منسوب ایک قول (۹۹ ماحمال کفر کے ہوں اور ایک اسلام کا تو اسے کا فرنیس کہا جائے گا) کے دربعہ پھیلائی جانے والی فلانہی کے ازالہ کی خرض سے بی غالبًا حسب ذیل افا دات میمید کے عنوان سے تلمبند فرماتے ہیں۔

"اتفقوا في بعض الافعال على انها كفر مع انه يمكن فيها ان ينسلخ من التصديق لانها افعال الجوارح لا القلب وذلك كالهزل بلفظ كفر وان يعتقده وكالسجود لصنم وكقتل نبى والاستخفاف به ..... واختلفوا في وجهه الكفر بها بعد الاتفاق على التكفير "هجرال حين كانيوقوجهك ليستحد متازطاء وفتها ومثل الواحن اشعرى علامدان جيد، علامدقام والساية كواشيدا ارورعلام مائي كايول اوراقوال سيحالد ين كيد كعد ين "وبالجملة يكفر ببعض الافعال ايضا اتفاقاً وان لم ينسلخ من التصديق اللغوى القلبي وقال القاضي ابوبكر الباقلاني كما في الشفاء والمسايرة فان عصى بقول او فعل نص الله تعالى ورسوله او اجمع المسلمون انه لا يوجد الامن كافره او يقوم دليل على

ذالك فقد كفر وقال ابوالبقاء في كلياته والكفر قد يحصل بالقول تارة وبالفعل اخرى والقول الموجب لكفر انكار مجمع عليه فيه نص ولا فرق بين أن يصدرعن اعتقاد اوعناد اواستهزاء" (ايناس١٩،٦٨)

اس کے ساتھ شاہ صاحب نے ان امور کی تغییل بہت شرح وسط کے ساتھ فر مائی جن
کا نام علاء شریعت کی اصطلاح میں ضروریات دین ہے کہ ان میں سے ہرایک پر ایمان رکھنا
ضروری ہے اور کی ایک کا بھی الکار کفر کا موجب ہوجاتا ہے۔ یہ بحث خاصی طویل ہے۔ اختصارا اسے یہاں پیش نہیں کیا جارہا ہے۔

قادیانی عمارت کوسہارا دینے کے لئے متکلمین کاس اصول سے بھی مرزائی فاکرہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کی نص کی تاویل سے اٹکار کی بناء پر کوئی فض کافرنیں ہو جاتا علامہ موصوف نے اس اصول کی تشری فرما کر بتایا کہ دہ کون کی تاویل باطل فقال فلم ایا جاتا ہے اس می نظیم ایا جاتا ہے اس میں نے اس اصول کی تشریل جاتا ہے تاہم ایا ہے اس می عبداللہ بن حذافة امیر السریة من تحت بدخول النار لودخلوها ما خسر جوا منها الی یوم القیمة انما الطاعة فی معروف سس وغیر ذالک من الوقائع سس حماکان التاویل فیھا فی غیر محله وعلی تعبیر الفقها، فی فصل غیر مجتهد فیه (ای لم یکن التاویل فیه قطعی البطلان کما یظهر من کلامه بعد سطرین)"

اس كے بعد علاہ تقازانى كى مقہور كاب "مقامد الطالبين فى اصول الدين" سے حسب ذيل عبارت شاه صاحب نے بطورتا ئير قل فرمائی۔ "الكافر ان اظهر الا يمان خص باسم الممنافق وان ابطن عقائد هى كفر بالا تفاق فبالزنديق "محراس كى مريع توضي الله وركى۔ "قبال في شرحه قد ظهر ان الكافر ..... وان كان مع اعترافه بنبو قالد هى كفر بالا تفاق بنبو قالد هى كفر بالا تفاق بنبو قالد النبى عَالم واظهار شعائر الاسلام يبطن عقائد هى كفر بالا تفاق خص باسم الزنديق ..... فالمراد بابطال بعض عقائد الكفر ليس هوا لكتمان من الناس بل المراد لن يعتقد بعض ما يخالف عقائد الاسلام مع ادعائه اياه وهو المراد بقولهم يبطن الكفر اى يخلط كما في فتح البارى وحكم المجموع من حيث المجموع الكفر لا غير (اكفار الملحدين ص٢ ١ تا ١٤)"

قادیانی عمارت کا اہم ستون حضرت میسیٰ علیہ السلام کے بارے ہیں مخالط انگیز اور

پرفریب تاویلات ہیں۔ جن ہیں غالبًا سب سے اہم یوفریب ہے کہ حضرت میسیٰ علیہ السلام پر

موت طاری کی جا بھی ہے۔ اس لئے اب ان کا دوبارہ و نیا ہیں واپس آ ناممکن نہیں اورا ہے اس

مخالطہ ہیں دزن ہیدا کرنے کے لئے یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کی دوبارہ آ کہ کے مقیدہ سے تم نبوت

مخالطہ ہی دزن ہیدا کرنے کے لئے یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کی دوبارہ آ کہ کے مقیدہ سے تم نبوت کا دکوئی کرکے تم نبوت کا انکار کرتے ہیں۔ چہ

دلا ورست و ذر دے کہ بلف چرغ دارد۔ اس تم کی فریب دہی کے ذریعہ دراصل وہ ہزم خویش، یہ

عبداتی دہ خودمرزا قادیانی ہیں۔ (العیاذ باللہ) نہ کہ مشہورا سرائی پیٹیس گوئیاں کی گئی ہیں اس کا

مرزا قادیانی کوئی سے موجود کہتی ہے) مرزا ئیوں کا یہ دعوئی آگر چاس درجہ لغوادر باطل ہے کہ اس کی

مرزا قادیانی کوئی سے موجود کہتی ہے) مرزا ئیوں کا یہ دعوئی آگر چاس درجہ لغوادر باطل ہے کہ اس کی

تردید تو کیا تذکرہ کی بھی ضرورت نہ ہونی چاہئے تھی۔ لیکن اسے ذمانہ کی ستم ظریفی کہنے یا بقول

ایک مقکر ، انتظار فکر وخیال کے اس دور کی کم زور کی کا مام دیجئے کہ ایسا لغو بلکہ بہودہ دھوئی نہ صرف

اس لئے یہ بھی بہت ضروری تھا کوئیلی علیہ السلام کے آسان پراٹھالئے جانے اور دوبارہ دنیا ہیں والیس آنے سے متعلق جواحادیث میحدادر قرآتی آیات سے تھا کُن جا بت ہوئے ہیں وہ سانے لائے جائیں تا کہ پھرکی طالب تن کے لئے فریب خوردگی کا امکان ندر ہے۔ اس خوش سے شاہ صاحب علیہ الرحمہ نے ایک طرف خود عقیدۃ الاسلام ، وتحیۃ الاسلام کے نام سے کرال قدر علمی مواوادر کیر البہات نیز پر مغز مباحث پر مشتل ایک جی کتاب تعنیف فرمائی۔ ورسری طرف اپنے شاگر درشید حضرت مولانا مفتی محد شعے صاحب (جوای وارالعلوم کے مابیٹاز فرزند ہیں ) سے اپنی راہنمائی وگر انی میں "المقصد یہ جمعا تواتد فی نذول المسیع" نای فرزند ہیں ) سے اپنی راہنمائی وگر انی میں "المقصد یہ جمعا تواتد فی نزول المسیع" نای کاب مرحب کرائی۔ جس میں تقریباً سرحدیثیں ہیں جس میں چالیس سے زیادہ می وحت کی میں الملام کے زدل یعنی و نیا میں قیامت کے قریب دوبارہ تشریف لانے کامسلما حادث متواترہ سے ماخوذ اور ایجا گی ہے۔ جس پر ہردور کے اہل سنے صاب سے لے کرائی تک مشتلی رہے ہیں۔ حرید ماخوذ اور ایجا گی ہے۔ جس پر ہردور کے اہل سنے صاب سے لے کرائی تا تک مشتلی رہے ہیں۔ حرید کہتا وربادہ اگی ہے۔ جس پر ہردور کے اہل سنے صاب سے لے کرائی تا تک مشتلی رہے ہیں۔ حرید کہتا وار ایک اس میں موسوف نے اس فلا میائی کا پردہ چاک کر کے دلل طریقے اور کھل میں علیہ السلام کے بار سے میں مرزائیوں جسیا عقیدہ رکھتے تھے (کہاں کی موت ہو چکی ہے البنا وربارہ آ مدکا گویا امکان ٹیس) موصوف نے اس فلا میائی کا پردہ چاک کر کے دلل طریقے اور کھل

والول كرماته واضح كيا ہے كدوه حضرات بهى ديكر علائے الل سنت كى طرح ان كى دوبارہ آمد كوالول كرمان كى دوبارہ آمد كوالول كرمان كى ايں جس ك قائل تھے۔اس بارے بيں ان كى تصريحات ، معتبر ما خذ كے والول سے قال كى إيں جس سے ان حضرات كے دامن كا اس الزام سے پاك وصاف ہونا منح ہوكر سامنے آجا تا ہے يہ كتابيل دراصل الل علم كے استفاده كى خرض ہے كھى كئى إيں۔ (اى وجہ سے عربی زبان بيں إير) اوران كى قدرو قيت كا مح اعداده بي الل علم عى كرسكتے ہيں۔

ان کے علاوہ شاہ صاحب قدس مرہ کی آیک کتاب فاری زبان بین بھی ' خسات السندیدن '' ہے جو دراصل انہوں نے اپنا المن طمیر یوں اور بلوچتان کر سنے والوں کے واسط کصی ہے۔ کونکہ ان علاقوں بیں فاری بھی عام طور سے مقامی زبانوں کے علاوہ بھی جاتی ہے جیسا کہ کتاب کے مقدمہ نگار علامہ کے شاگر ومولانا مغتی فتی الرحمٰن مثانی مرحوم نے تصریح کی جیسا کہ کتاب کے مقدمہ نگار علامہ کے شاگر ومولانا مغتی فتی الرحمٰن مثانی مرحوم نے تعریک کی مطابق قرآن جمید کی سورہ احت کی آراء کی روشی شنی کئی کی محصی تغییر وقتری کا عادید نوید اور اقوال صحاب وتا بھیل نیز جمبورا مت کی آراء کی روشی شنی کئی کئی ہے کہ اس سے مرزائیوں کی فلط تو جیجا ت اور باطل تاویلات کا پردہ جاتا ہے۔ مرزائیوں کے کہ کورہ آیت کی ایک رکیک اور معنف علیہ الرحمہ نے نوی وقتر وی سے کورہ من نوت آئی ہے۔ رسالہ کا تعادف کراتے ہوئے خودمعنف علیہ الرحمہ نے کسی دخر وارتد اوقادیا نی علیہ ماطیہ صورت تحریر بست۔'' (مقدم خاتم النبین '' کہ در دو الحاد وزیم قد وارتد اوقادیا نی علیہ ماطیہ صورت تحریر بست۔'' (مقدم خاتم النبین ) کے بعض تلامہ نامی کی مساعی علامہ تضمیری کے بعض تلامہ کے کسیاعی

حفرت شاہ صاحب کے نزدیک اس فتند (قادیانیت) کی کس قدر اجمیت تھی اس کا اثدازہ کرنے کے لئے تہایہ ہات کافی ہے کہ موصوف نے اپ ڈوق ومزاج کے خلاف اور دیگر کیر علمی مشاغل میں اشتعال اور قلت فرصت کے ہا وجود نہ مرف یہ کہ خووگر ال قدر علمی ذخیرہ جح کرکے اس فتند کے قلع قسع کرنے کا کر کی بلک اپ متعدد متاز تامید کو بھی اس راہ پر لگایا۔ چنا نچہ جسیا کہ او پر ذکر ہوا۔ حضرت مولانا مفتی محرف می ساحب سے نزول عیری علیہ السلام سے متعلق احادیث جح کرنے کا کام اپنی را بنمائی اور گرائی میں انجام دلوایا۔ جس کے نتیج میں 'القصر دیسے بسما تسواتد فی کاکام اپنی را بنمائی اور گرائی میں انجام دلوایا۔ جس کے نتیج میں 'القصر دیسے بسما تسواتد فی نسزول السمسیسے '' جیسی عظیم ونافع کتاب وجود میں آئی اس کتاب کو بعد میں مقتی عمر ومحدث روزگار شخ عبد الفتاح ابوعدہ مثالی استاذ جامعۃ الا مام محمد بن سعود (ریاض) نے نہایت ابتمام سے شائع کرکاس کے سن معنوی وصوری میں غیر معمولی اضافہ کیا۔ 'فیجزاہ اللہ خید المجذاء''

اس کے علاوہ مفتی صاحب نے ایک کتاب کیس اردوزبان میں 'ختم النبوۃ ''
کتام سے کعی جو تین حصوں میں کمل ہوئی۔ پہلے حصہ 'ختم النبوۃ فسی القرآن ''میں نہا ہے تعدام وقعیل کے ساتھ آیت 'خاتم النبیین '' کی عالمان تغییر وتشری ہے کہاسے پڑھے کے بعدم زائی باطل توجیہات اور دکیک تا ویلات کا تار پود بھر کررہ جاتا ہے۔ موصوف نے اس حصہ میں پوری ایک سوا تھ اس کے خضرت اللہ کے برنبوت کا سلسلہ تم ہوجانا ثابت کیا ہے۔

دوسرے صدیم معنف کے بیان کے مطابق دوسود ک احادیث فتم نبوت کا اثبات میں جع کر کے پیش کی گئی ہیں۔ تیسرے اور آخری صدیمی دالاً کے ساتھ بہتایا گیا ہے کہ مسئلہ فتم نبوت ان مسائل میں سے ہے جن برصحاب، تابعین، انکہ، جہتدین اور جمہورامت کا اجماع واتفاق رہا ہے۔ نیز یہ کہ ان چیزوں میں ہے جنہیں ضروریات دین کا درجہ حاصل ہے۔ اس بارے میں خودمصنف کے الفاظ یہ ہیں۔ 'یہ مسئلہ لمت اسلامیہ کے ان ضروریات میں سے ہے کہ جس بر آئخسرت الله کے عہد مبارک سے لے کر آج تیرہ سوسال تک تمام امت اسلامیہ کے افراد کا قطعی اجماع واتفاق رہا ہے جس نے کی مسئلمان کھرانے میں پرورش پائی ہودہ بھی اس مسئلہ میں شہر بیا تاویل کے دریے دیں ہوسکتا۔' (ختم نبوت صدیوم میں)

علامہ تشمیری بی کے ایک دوسرے متاز شاگر وجن کی سی دونید سے علامہ کی بخاری شریف کی دری تقریر "فیض الباری" کے نام سے حربی کا جامہ بکن کراورز پور طبع ہے آ راستہ ہوکر زیرہ و جاوید بن گئی۔ یعنی معفرت مولانا بدر عالم صاحب بمیر همی قم المد فی کے بھی اس سلسلے بھی محرال قد رفق ش بیں جن بھی ان کا ایک رسالہ" آ واز تی" جب منظرها م پرآیا آوا کل نظر نے بوی قدر کی تھا۔ چنا نچہ پروفیسر صلاح الدین محرالیاس برنی جن کی تصنیف قادیاتی ندہب اس موضوع پرسنگ میل کا درجہ رکھنے والی الی کماب ہے جس سے قاویا نیت پرکام کرنے والاکوئی مخص بے نیاز توہیں روسکتا نے اپنی اس کتاب کی تمہید بھی تھا جہ " قاویاتی ساحبان کی بید مخص بے نیاز توہیں روسکتا نے اپنی اس کتاب کی تمہید بھی تھا جہ وجر کت پیدا ہوئی۔ تحقیق کا شوق غیر معمولی پورش ادر سرگر میال و کی کر بالا فرصلما توں بھی بھی توجہ وجر کت پیدا ہوئی۔ تحقیق کا شوق نیر مسلما توں کی طرف ہے بھی رسالہ فیل ماحول ہوئے۔ لیکن اس سے مسلم بی سب سے مدلل اور جامع رسالہ" آ واز تی" نگلا۔ جومولانا بدرعالم صاحب میر شی اس کے علاوہ مرل کا عام صاحب میر شی اس کے علاوہ مرل کا عرص مے اپنی گرانقدر بلکہ شام کار تصنیف" تربیان النہ" کے علاوہ مرل کا عرص مے نے اپنی گرانقدر بلکہ شام کار تصنیف" توریف لے جانے اس کے علاوہ مرل کا عرص مے نیا کی علیدالسلام کے زندہ آسان پر تحریف لے جانے حصہ ہوم کے مستقل ایک باب بھی صفرت عیر کی علیدالسلام کے زندہ آسان پر تحریف لے جانے

www.besturdubooks.wordpress.com

اور قیامت کے قریب پھر آسان سے تعریف لانے پراحادیث نبویہ نیز ولائل عقلیہ سے استدلال کرے اسے ثابت کیا ہے۔ مولا نانے مسئلہ فزول عیسی علیہ السلام پر اس تغییل کے ساتھ کلام قادیا نی فتذک بی پیش نظر کیا ہے اور قادیا نی تعلیمات کا انھی طرح جائزہ لے کر برا گھندہ نقاب کیا ہے۔ اس لئے یہ باب کتابی شکل میں مصنف کے پیش لفظ کے ساتھ فزول میسی علیہ السلام کے نام سے پاکستان کے ایک اوارہ (ادارہ نشریات اسلام رحیم یارخان) نے علیمہ مشائع کردیا ہے۔ اس میں مولانانے اپنے خاص محققانہ اسلوب میں بہت بصیرت افروز اور علی طریقہ پر فزول کی کے بارے میں اہل سنت کے عقیدہ کا اثبات اور مرز ائی دعوائے مسیحیت کا ابطال کیا ہے۔ موصوف نے بحث کا آغاز بی ایک نسبید اچھوتے اور موثر اعداز میں کیا ہے۔ فرماتے ہیں۔ "معفرت عیسی علیہ السلام کا رفع و فزول بے تک عالم کے عام دستور کے خلاف ہے۔ ایکن ذرا اس پر بھی تو غور کے خلاف ہے۔ ایکن ذرا اس پر بھی تو غور التحات میں شارے ان کی والوٹ ہو۔ ان کی والوٹ میں سے نبیس بلکہ عالم کے عام دستور کے موافق ہے؟ ان کا فزول عالم کے ورمیا نی واقعات میں سے نبیس بلکہ عالم کے خام دستور کے موافق ہے؟ ان کا فزول عالم کے ورمیا نی واقعات میں سے نبیس بلکہ عالم کے خام دستور کے موافق ہو۔" واقعات میں سے نبیس بلکہ عالم کے عام دستور کے موافق ہے؟ ان کا فرول عالم کے ورمیا نی واقعات میں سے نبیس بلکہ عالم سے بھی الی نبیس جو عالم کے عام دستور کے موافق ہو۔"

(زول تيمس)

اس بارے میں علامہ کھیری کے ایک اور شاگر وحضرت مولانا محرمتو و نعمانی کی گلی کاوشوں کا ذکر ندکرنا موصوف کے ساتھ بی ہیں، موضوع کے ساتھ بی باانسانی ہوگی۔ مولانا لعمانی کے قلم کی سادگی اور پرکاری ہوام بالخصوص بے پڑھے لیے باہت کم پڑھے لکھے لوگوں کے لئے جس ورجہ مفیداورمو ثر ہوتی ہے اس کا مقابلہ نیز ولوں میں اثر جانے والے ان کے انداز تریکا اثر عام لوگ جتنا لیتے ہیں اس کی برابر کم سے کم موجودہ فضلات وارالحلوم میں شاید ہی کوئی کر سکے موجودہ فضلات وارالحلوم میں شاید ہی کوئی کر سکے مولانا محترم کے اپنے اس فی برابر کم سے کم موجودہ فضلات وارالحلوم میں شاید ہی کوئی کر برغور کرنے کا سید حاراستہ' اور ' قاویانی کیول مسلمان ہیں' عام طور پر قاویا نیت کو ٹر میں جتنے پرغور کرنے کا سید حاراستہ' اور ' قاویانی کول مسلمان ہیں' عام طور پرقاویا نیت کے بارے ہی عوام کے لئے جس ورجہ اکسیر ہیں اس میں عالباس ورجہ کی معنورت مولانا میں مالی شہرت کے حال مشکر اسلام حضرت مولانا سید ابوالحی علی عدوی کی کتاب' ' قاویا نیت' خصوصاً جدید تعلیم یافتہ طبخہ کے مرزائیت کے برکا تریاق فراہم کرتی ہے۔ مولانا سے محترم نے اس کروہ کی نفیات اوران کی اس میں میں اسلام حضرت مولانا کو برکا تریاق فراہم کرتی ہے۔ مولانا سے محترم نے اس کروہ کی نفیات اوران کی جس کے لئے بوئی سے مورانی کی جو میں ہوئی سے مورانی کی جو میں ہوئی سے جو رہ کوئی ہوئی ہوئی ہوئی کے جیں کہ وہ کرنے فرانی ہوئی کے جیں کہ تحریر فرمائی ہے جس کے لئے بعض غیرمسلم ہندوستانیوں کے مضافین بیلور موالہ ہیں کے جیں کہ تحریر فرمائی ہوئی کے جیں کہ

قادیانیوں کو میرو کے طلبر دار ذہین لوگوں کی تا ئید دھا یہ بھی حاصل رہی ہے۔ کیونکہ وہ انہوں کو میرو کا نہوت پر ایمان لانے دالوں کا قبلہ ہند دستان ہوگا نہ تجاز۔ ''ادراس تحویل قبلہ کے جود دررس نتائج ہو سکتے ہیں دہ اللی نظر سے تخانیس۔ (قادیا نیے سے ۱۳۸۷ھ) مولا ناعلی میاں صاحب ہی نے ایک دوسری کتاب ''النی الخاتم'' بھی لکھی ہے جس مولا ناعلی میاں صاحب ہی نے ایک دوسری کتاب ''النی الخاتم'' بھی لکھی ہے جس شیل اس فتنہ کے بعض ادرا ہم پہلو بھی سامنے لائے مسے ہیں۔ مثلاً بیہ کہ فتم نبوت کا عقیدہ جن ملتوں میں نیس ہے (مثلاً عیسائیت) وہ اس درجہ انتشار ادر پراگندگی کا شکار بنیں کہ ہر ردز نت نے بین فیم رون سے بھی تھیں۔ اس پرمولا نانے ان میں خوب کی سے بین کی میں اس پرمولا نانے ان میں کہ بر روز نت نے میں مافیت بھینے گئیں۔ اس پرمولا نانے ان میں بین میں مافیت بھینے گئیں۔ اس پرمولا نانے ان ملتوں کے بعض ذہین لوگوں کی تصانیف شہادت ہیں چیش کیں۔

(تفعیل کے لئے دیکھئے النی الخاتم (عربی) ازص ١٣٥٥٥)

آخرین اسکالخام " کے طور پر دارالعلوم کے اس تقیم فرز کد کے ذکر سے قلم کوئرت پخشا اور مقالہ کا حسن اتمام مقعود ہے۔ جس نے ندمرف زبان قلم سے اس فتنہ کا مقابلہ کیا بلک اس کی سرکو بی کے لئے سر بلف میدان میں اور پڑا کہ پھر جس کی قلندرانہ جمادت کی بناء پر ان فتنہ ساموں کا عرصہ حیات اس سرز مین میں تک ہو گیا۔ جوسب سے ذیادہ ان کے لئے فرائ اوراپئے سید میں دسعت رکھی تھی میری مراد حضرت مولانا سید تھر بوسف بنوری سے ہے کہ جن کی مسامی جیلہ اور تحرک کے اور کیس دور میں دہ قائد تھے ) کی بددات جیلہ اور تحرک کے اور ایک میں ما اور کا فر اور ایک کے ایک میں اور کا فر ایک کے دیگر مکوں میں قادیا ندن کی فیرسلم اور کا فر اور ایک اور ایک اور ایک اور ایک کی در ایک کے دیگر مکوں میں قادیا ندن کو فیرسلم اور کا فر اور کا فر ایک کے دیگر مکوں میں قادیا ندن کو در حملہ انک در حملہ انک در حملہ انک انت الوجاب " در بنا اور کا فر الدیا کی در الدیا کی اور انت الوجاب ان اور کا در الدیا کی داخل در حملہ انکا در الدیا کی در الدیا کیا۔ " در بنا لا تدز خ قسلوب نا بعد ان حدید تنا و حدید انا میں لدنگ در حملہ انک کی در الدیا ک

## رأس الانكياء

حضرت مولاناسيداحر حسن محدث امروبي اورمرزا قادياني

از: مولا نامغتی میم احمد ماحب فریدی امردی الزیمول نامغتی میم احمد ماحب فریدی امردی مدت امردی (م ۱۳۳۰ه) حضرت قاسم العلوم دالمعارف کے ارشد تلافدہ میں سے تھے۔ حضرت حاتی الماد الله مهاجر کی ادر حضرت تا نوتوی کے خلیفہ مجاز بھی تھے۔ تحریر دیفریر میں اپنے استاذ معظم سے بہت مشابہت رکھتے تھے۔ اس لئے ان کو خلیفہ مجاز بھی تھے۔ اس لئے ان کو

تعور قاسم كما جاتا تفار صرت مولانا نالوتوى ي كذماني من ووكاني شهرت حاصل كريج تهد مدرسداسلامية خورجداور مدرسة عبدالرب دالى مس مستدصدرارت يرفائز رب بعده ٢٩٢١ هن وه حضرت نالواتی کے ایماء سے مدرسہ شائ مراد آیاد کے سب سے پہلے صدر المدرسین ہوئے۔ ١٣٠١ هن مدرسه شاعى سيمتعنى موكر مدرسه اسلامية عربيه جامع معجد امرومه كى داغ بل دالى ـ و کھتے ہی و کھتے بیددرسہ ہام عروج پر بہنی کیا اور ملک و بیرون ملک سے جوتی ورجوت تشکا ان علوم اس دارالعلوم میں آتے رہے۔ معرت محدث امروی کی فخصیت اور معرت نالوتوی کی نسبت کی وجہ سے بیدرسہ بھی دیوبنداورسمار نیور کے مدارس سے می طرح کم نہ تھا۔ صفرت محدث امروی کے شاكردرشيد جوصرت نالوتوى ادرصرت كنكوى كيمي شاكرد نيز صرت ماى ماحب كخليف دعازيين مغرقرآن صغرت مولانا مافظ عبدالحن مديقي عشى بيناوى، مافظ عبدالني ماحب م اودی ادر دیگر با کمال اساتذه نے اس مدرمہ کو صغرت امروہی کی رفاقت میں جلایا۔استاذ القراء صعرت قاری ضیاء الدین الله آبادی فی اس مدرسه من درس تجوید و با اور مین دوره صدیث برده کر سندفراغ حاصل ک\_مولاناسيومل زينى امروى بابائ طب عيم فريداحدعهاى مولانا محراين الدين مترجم تعيي جيسے ينكرون باكمال معرات نے جواسين اسينے علاقوں ميں صاحب ورس وفوی موے اور تعلیم ویک کاکام انجام دیااس محمد قیض سے سیرانی مامل کی۔

يروفيسر عبدالعزيزمين في بعى اس مدرسه من كي عرصة عليم ياكى ب-معتول ومعتول ک اعبانی تعلیم اس درسگاه میں موتی تھی \_ بہال کے فارغ شدگان کی ایک طویل فہرست ہے جس كويهال درج كرنامقعودييل \_

ا حفرت في الهند في معرت محدث الروي كامر في كلما بي حس ك جدا شعاريون حفرت قاسم نشانی وے کے تھے اپی جو یاک صورت یاک سیرت صاحب علق مکو تم عی بتلا دو کہ پھر ہم کیا کریں اے دوستو! اور میں کہتا ہوں وفات قاکی ہو نہ ہو جو کہ مشاِق اوائے قاسم خمرات ہو ر جکہ استاد کی خالی پڑی ہے و کمیہ لو حک ہوگی تعور قاسم مغیر ہستی سے لو (۱۳۳۰)م)

مم ہوگی آج صد حسرت ہارے ہاتھ سے سيد العلماء أمام الل عقل والل نقل جب شبیہ قاسی سے بھی ہوئے محروم ہم لوگ کہتے ہیں کہ چلے علامہ احمد حسن کابل وامل سمی موجود میں پر اس کو کیا؟ ابی ای جائے برقائم ہیں سب اہل کمال بادل ریاس آئی کان میں میرے مدا

حضرت امرون فن في اسيخ استاذ حضرت قاسم العلوم والمعارف كي طرح برفتنه كا مقابله کیا اورا پی تحریر وتقریرے باطل کوامجرنے نہ دیا۔ باطل کی سرکو بی کرنا ان کا خاص نصب العین تھا۔ اس کام کوکھال کھال اور کس کس تدبیرے انجام ویا اس کی تفصیل بھی مدنظر نیس۔ جھے اس مقالہ میں صرف حضرت محدث امروہی کی اس جدوجہد کو ذکر کرنا ہے جوانہوں نے مرزا قادیانی کے مقابله مس سى بدسمتى سے امروبه مس عيم محدادس جوايك الحصے فاعدان كفرد متے مرزا قاديانى کے دام فریب میں آ مے اور قادیان سے ان کا وظیفہ مقرر ہو کیا۔ قادیانی فدہب کے واتفین برب ہات بوشیدہ نیس ہے کہ علیم محمد احسن امروی اور علیم نورالدین بھیروی قادیانیوں کے یہاں نعوذ بالتد يخين كامر تبدر كمت بين ان كورض الله عنه لكما جاتا بــــرزا قادياني كي جموني نبوت كا وارومدارانیس دونوں کی دجل آمیر محقیق برتھا۔ تھیم محمداحس نے اسین محلہ کے قریب رہے والے چندا منخاص کومرزا تا دیانی کی طرف مائل کر دیا تھا۔ معرت مولانا امرویتی اوران کے ذی استعداد شاكردون في عكيم محراحس كا ذي كرمقابله كيا اوروه افي بإطل ويجا كوشش من اميد كمطابق كامياب نهويك ان لوكول من سے جوقادياني كى طرف ماكل بو سے تے بعض لوكول نے توب كر كي تقى وحضرت محدث امروي كويوا فكرتها كدان كوطن من بيرفتندويا مى طرح يحيلاً جاريا ہے۔ چنانچہوہ اسپنے ایک محتوب کرای میں جومولانا حافظ سید عبدالغنی صاحب بھلاؤدی کے نام الماس فتفكا وكرفر مات بين:

بثده فحيف احترالومن احرحسن غفرلدا

بخدمت برادر مرم جامع كمالات عزيزم حافظ مولوى محره برائن سلمه الله تعالى بعدسلام مدعا نكار ب كه .....امر وجه من اور خاص محله دربار (كلال) بين ايك مرض وبائي مهلكه يهيل ربا ( كال ) من ايك مرض وبائي مهلكه يهيل ربا ( بيد) كرمحر احسن جومرزا قاويا في كا خاص حواري باس ني عيم آل محرك جومولا تا نوتوئ ست بيعت مقدم زا قاويا في كامريد بنا مجمور ااورسيد بدرائس كوجس في مدرسه من محمد تا كاره سي بحد

کچے پڑھا(ہے) مرزا قاویانی کی طرف مائل (کرویا) ان دونوں کے بگڑنے ہے جمراحسن کی بن پڑی۔کن ترانیاں کرنی شروع کیں۔طلبہ کے مقابلہ سے بین عقب گزاری (کی) احمد سن میرے مقابلہ پرآ وے، پی جب مناظرہ پرآ مادہ ہوا ادریہ پیغام دیا کہ حضرت! مرزا کو بلاھیئے صرف راہ میرے ذمہ (یا) جھکولے چلئے میں خودا پے صرف کا متکفل (ہوں گا) ہم اللہ آپ ادرمرزا دونوں لل کر جھے سے مناظرہ کر لیجئے یا میرے طلبہ سے مناظرہ کیجئے۔ان کی مغلویب میری مغلوبی، تب مناظرہ کا دونوں لی کر جھ سے مناظرہ کی وا اور بے تکلف مغلوبی، تب مناظرہ کا دونوں اور جوشق وہ اختیار کرے جس موجود ہوں۔ (جس کہلا بھیجا۔ ہم اللہ مرزا آوے، مہللہ، مناظرہ جوشق وہ اختیار کرے جس موجود ہوں۔ (جس کہلا بھیجا۔ ہم اللہ مرزا آوے، مہللہ کا اور اس بیغام کا بھی اعلان کر دیا اور مرزا آو دیا نے خیالات فاسدہ کا بوراد دکیا۔

کل بروز جعدد مرادعظ ہوا جو بفضلہ تعالی بہت پرزور تھااور بہت زور کے ساتھ یہ پکار
دیا کہ دیکھومولوی فضل حق کا بیاشتہار مطبوعہ (اور) میراییا علان مرزا قادیانی کوکوئی صاحب لوجہ
اللہ غیرت دلا کیں۔ کب تک خلوت خانہ میں چوڑیاں پہنے بیٹے رہو گے؟ میدان میں آ کاوراللہ
برترکی قدرت کا ملہ کا تماشاد کھوکہ ابھی تک خدا کے کیے کیے بندے تم جیے د جال امت کی سرکوئی
کے واسطے موجود ہیں۔ اگرتم کواور تہارے وارین کوغیرت ہے تو آ کے ورندا ہے ہفوات سے باز
آ کے ابضلہ تعالی این دونوں وعظوں کا اثر شہر میں امید سے زیادہ پڑااور ویمن مرحوب ہوا۔

پیشین کوئی توبیہ کہند مباہلہ ہوند مناظرہ۔ محردعا سے ہروقت یا در کھنا مولا نا کنگوہی مدخلہ (اور) مولوی محدود من صاحب دیو بندی نے بہت کلمات اطمینان تحریر فرمائے ہیں۔ ارادہ (ے) دوجا روحظ اور کہوں۔
(۲۰ رفیقندہ ۱۳۱۹ مدمطابق کیم رادی ۱۹۰۴ مازامروہہ)

خود معزت محدث امروی نے مرزا قادیانی کو براہ راست بھی ایک محتوب کرائی تحریر فرمایے ہیں: دبہم اللہ آپ فرمایا جو قادیا نیوں کی روئیدا دمباحث رام پوریس ورج ہے۔ معزت تحریف رائے ہیں: دبہم اللہ آپ تحریف لایے! بیس آپ کا تخالف ہوں۔ آپ می موجود ہوں ، خواہ مناظرہ سیجے یا مباہلہ آپ اپ موجود ہون کا دجوئی کرتے ہیں۔ بیس بنام خدامستعد ہوں ، خواہ مناظرہ سیجے یا مباہلہ آپ اپ اس دجوئی کا اصادیث معتبرہ سے جوت و بیجے۔ بین انشاء اللہ تعالی اس دجوے کی قرآن داحادیث معتبرہ سے بھوت و بیجے۔ بین انشاء اللہ تعالی اس دجوے کی قرآن داحادیث معتبرہ سے بھوت و بیجے۔ بین انشاء اللہ تعالی اس دجوے کی قرآن داحادیث معتبرہ سے بھوت و بیجے۔ بین انشاء اللہ تعالی اس دجوے کی قرآن داحادیث معتبرہ سے بھوت و بیجے۔ بین انشاء اللہ تعالی اس دجوے کی قرآن داحادیث معتبرہ سے بھوت و بیجے۔ بین انشاء اللہ تعالی اس دجوے کی قرآن داحادیث میں۔

ميحسة ويدكرون كأن والسلام على من اتبع الهدى!

راقم خاوم الطلبه احقر الزمن احمدت غفرله، مدرس مدرسدعر بيدامرو به الماقم خاوم الطلبه احقر الزمن احمدت (ستضروري ماحدرا موري م ٥١)

ان تمام کوششوں کا ذکر مرزائے قاویان کے سامنے بھی ان کی جماعت کی طرف سے بندر بعد خط یا براہ راست کیا جاتا ہوگا۔ مرزا کو جہال دیگر علاء تن سے عناوتھا حضرت امروہی سے بھی دلی بغض ہو گیا اور ایک رسالہ واقع البلاء کھاجس میں ایک بوی کمبی چوڑی تمہید کے بعد حضرت دلی بغض ہو گیا اور ایک رسالہ واقع البلاء کھاجس میں ایک بوی کمبی چوڑی تمہید کے بعد حضرت

لے حضرت محدث امروی کی ایک تحریر جھے لی ہے جوعر بی زبان میں ہے اورجس کو میں رساله وارالعلوم ديوبند بابت شعبان ١٣٤٣ ه من بسلسلة سوائح معرت محدث امروبي شاكع كرا چکاموں اس کا ترجمد ایل میں پیش کیا جاتا ہے۔ "اس میں کوئی شہیس کمت این مریم علیماالسلام کو الله تعالى نے زعروة سان كى طرف اشايا اوران كول وصليب سے بياليا و وقرب قيامت من خروج و جال کے بعد جامع دمشق کے منارہ شرقی ہے اتریں مے اوروہ دوزرد جا وروں میں لیٹے ہوں کے ادردوفرشتوں پراہے دونوں ہاتھ رکے ہوئے ہول کے۔ان کے سرے یانی فیک رہاہوگا۔ کو یادہ ابعی مسل کر کے مسل فاندے برآ مرہوئے ہیں۔ وہ صلیب کوتو رویں سے۔ خزیر کوئل کرویں ے۔ جزیر موقوف کرویں مے دجال اکبران کے ہاتھ ہے آل ہوگا۔ ان کے سانس سے کا فرمر جاے گا۔ جہاں تک ان کی نظر جائے گی۔ باطل ختم ہوجائے گا۔ یہ باتیں حق ہیں اس میں باطل کو راونہیں۔ کتاب اللہ سے اور نبی صادق ومصدوق میکانٹھ کے اقوال سے بھی ثابت ہے جوشش میر دعویٰ کرتا ہے کہ سے ابن مریم وفات یا سے اور وہ خودنعوذ باللہ اسے موعود ہے۔اس نے اللہ اوراس كرسول سے بغاوت كى اوراس نے كتاب الله اوراحاویث كى تصوص ظاہرہ سے اعراض كيا اور امرنابت كي خالفت كي وه 'وحسن يشافق الرسول ''كامعداق ہے۔ بيمززا كي جموث يولنے ہیں۔ بیز ول عیسیٰ علیہ السلام کے مکر ہیں۔ عنقریب اللہ تعالیٰ ان کے قول کو باطل کر دکھلائے گا اور حق كى فتح موكى الله تعالى بهترين كارساز ب-ايمسلمانو! اوراك كتاب الله اوراحاديث رسول اللك كي شيدائيو! تم اس مراه اور مراه كن مخص سے بحية رمواوراس كيميل جول سے سخت برميز ركھو۔اس لئے كديداس امث كا دجال ب\_حضور سروركا تئات الله في ارشادفر مايا بىك قیامت قائم ندمو کی جب تک تمی جمو فے دجال ندا جا کیں۔ان میں سے ہرایک بدومول کرے گا كهشالشكارسول بول ـ حرره خادم الطلبه احقر الزمن!"

احمدحسن تحسيني الامروي غفرله ولوالدبيدواحسن اليهما واليدا

امردیق کو مخاطب کیاہے۔ مخاطب میں جو الفاظ استعال کے بیں ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی کو حضرت کی ذات سے اپنے لئے بوا خطرہ لاحق ہوگیا تھا۔ دافع البلاء سے مرزا قادیانی کی تحریب کے چند جملے یہاں پیش کے جاتے ہیں۔

"مولوی اُجرحسن صاحب امروبی کو ہمارے مقابلہ کے لئے خوب موقع مل کیا ہے۔ ہم نے سنا ہے کہ وہ مرے مولو بول کی طرح اسے مشرکانہ عقیدہ کی جماعت میں تا کہ سی طرح حضرت سے ابن مریم کوموت سے بچالیں اور دوباروا تار کرخاتم الانبیاء بنادیں۔ بدی جا لکابی سے كوشش كرد بين ..... اكرمولوى احرصن صاحب كى طرح بازنيس آت تواب دفت آحميا ب كرآساني فيمله سان كويد لك جائه لين اكروه ورطقيقت مجي جمونا سجية بي اورميرك الهامات كوانسان كاافتراء خيال كرت بين نه خدا كاكلام وسبل طريق بيه كه جس طرح من ف خداتناتي سےالهام پاکر''انسه اوی السقسریة لـولا الاکسرام لهلك العقسام وإنسه اوی الامروهه "كهورير مؤمنول كي دعاتو خداستنا ب-وهخص كيهامؤمن بكرايي فخص كي وعا اس کے مقابلہ میں من جاتی ہے۔جس کا نام اس نے وجال اور بے ایمان اور مفتری رکھا ہے۔ محر اس کی اپنی وعائمین نیس می جاتیں۔ پس جس حالت میں میری وعا قبول کر کے اللہ تعالی نے قرما دیا کہ میں قادیان کواس تابی سے محفوظ رکھوں گا خصوصاً ایس جابی سے کہ لوگ کوں کی طرح طامون کی وجہ سے مریں بہال تک کہ ہما منے اور منتشر ہونے کی نوبت آ وے۔ای طرح مولوی احدهن صاحب وجاسة كماسية فداسة جس طرح موسكامره مه كي نبعت دعا قول كراليس كدوه طاعون سے یاک رہے گا اور اب تک ندوعا قریب قیاس مجی ہے۔ کیونکدا مجی تک امروم امون سے دوسوکوں کے فاصلہ پرہے۔لیکن قادیان سے طاحون جاروں طرف سے بغاصلہ دوکوں آگ لگاری ہے۔ یہایک ایسامان ماف مقابلہ ہے کہاس میں لوگوں کی محلائی می ہے اور نیزمدق اوركذب كى شاخت بحى \_ كونكداكرمولوى احدهن صاحب لعنت بارى كا مقابله كر كونيا \_ مخدر مے تواس سے امرومہ کو کیا قائدہ ہوگا۔لیکن اگر انہوں نے اینے فرضی سے کی خاطر و ما قبول كراك خداس بير بات منوالى كمامرومه من طاحون بيس يوركي تواس صورت من نصرف ان کو فتح ہوگی بلکے تمام امرو مدیران کا ایسااحسان ہوگا کہ لوگ اس کا شکر ٹیس کر سکیس سے اور مناسب ہے کہ ایسے مباللہ کامضمون اس اشتہار کے شاکع ہونے سے پدرہ دن تک بذریعہ جمیے ہوئے اشتهار كودنيا مس شاكع كرد \_\_ جس كاميمهمون موكد بس سياشتهارمرزا غلام احمه كے مقابل بر

ل مرزا قادیانی کے بھال طاحون مؤنث ہے۔

شاکع کرتا ہوں۔جنہوں نے مسیح مومود ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور میں جومؤمن ہول دعا تھولیت بر مروسهرك باالهام باكر ياخواب وكمحرب اشتهار ديتا مول كدامر ومد ضرور بالمعرور طاعون كى وست بردے محفوظ رہے گا۔ لیکن قادیان میں تابی پڑے گی۔ کیونکہ مفتری کے دہنے کی جکہ ہے۔ اس اشتهارے عالب آئدہ جاڑے تک فیملہ ہوجائے گا۔ دومرے تیسرے جاڑے كسساول به كاررواكي (طاعون) مغاب من شروع موكى ليكن امرومه بهي من موددكي محيط مت سے دورنیس اس لئے اس سے کا کافرکش دم ضرور امروبہ تک بھی پہنچ گا۔ یہی ہاری طرف ہے دعویٰ ہے۔مولوی احمد حسن اس اشتہار کے شائع ہونے کے بعد جس کو وہم کے ساتھ شائع کر ے گا امروب کو طاعون سے بچا سکا اور کم سے کم تمن جاڑے اس سے گذر کے تو می خدا تعالی کی طرف سے بیں پس اس سے بر حکراور کیا فیصلہ ہوگا اور ش بھی خدا تعالی کی مم کھا کر کہتا ہول کہ ش مسیح موجود ہوں اور وہی ہوں جس کا نبیوں نے وعدہ دیا ہے اور میری نبیت اور میرے زمانے کی نبت توریت اورانجیل اورقر آن شریف می خرموجود ہے کہاس وقت آسان پرخسوف وکسوف موکا اورز من برطاعون برے کی اور میرا یمی نشان ہے کہ برایک خالف خواہ وہ امر و بدمس رہتا ہواورخواہ امرتسر مس اورخواه وبلي مس اورخواه كلكته مس اورخواه لا بور مس اورخواه كواره مس اورخواه مثاله مس اكروه مسم کھاکر کے گاکہاس کا فلال مقام طاعون سے یاک رہے گاتو ضروروہ مقام طاعون بس کرفمارہو جائے گا۔ کیونکہ اس نے خدائے تعالی کے مقابل بر گنتا فی کی اور بیامر پھے مولوی احمد سن صاحب تك محدوديس بلكداب و آسان سے عام مقابله كافت آسيا اورجس قدرلوك مجمع موال محصة بين جیسے بیٹے محرصین بٹالوی جومولوی کر کے مشہور ہیں اور میرمم علی شاہ کواڑوی جس نے بہتوں کو خداکی راه سے ردکا مواہ اور حبد الجبار اور حبد الحق اور عبد الا مدخر نوی جومولوی عبد الله کی جماعت میں سے ملبم كبلات بي اورخش الى بخش صاحب اكا وتعدف جنبول نے ميرے قالف الهام كا وعوى كرك مولوی عبدالله صاحب کوسید بنادیا ہے اور اس قدر صرت مجموث سے نفرت نیس کی اور ایسا بی غذیر حسين والوى جوظالم طبع اور تكفير كابانى بان سب كوجائ كرايسه موقع يراسين الهامول اوراسين ایمان کی عزت رکھ لیں اورائے اپنے مقام کی نسبت اشتہاردے دیں کدوہ طاعون سے بچایا جائے کا۔اس مس مخلوق کی سراسر بھلائی اور کورنمنٹ کی خیرخوائی ہاوران لوگول کی عظمت تابت ہوگی اورولی سمجے جائیں کے۔ورندہ این کا ذب اور مفتری ہونے پرمبرلگادیں کے اور ہم منقریب انشاء الله الراس بار مصمنعل اشتهار شائع كري كروالسلام على من اتبع الهدى!" (פולבוונות פוז אולדולי באוע פרוד (מולבויים)

طاعون کی پیش کوئی کاانجام

قادیان میں طاعون کا آتا، مولاتا ثاء الله امرتسری نے مرزاقادیاتی کی بہت کی پیشہ کوئیوں کا النا اگر دکھانے کے بعداس پیش کوئی پہلی اپنے رسالے 'الہا مات مرزا' میں بہت تفصیل سے لکھا ہے۔ میں اس موضوع پر ان کے کے بورے مضامین میں سے چندا قتباسات پیش کرتا ہوں۔ مولاتا امرتسری فرماتے ہیں: 'اس پیش کوئی پر تو مرزا قادیاتی نے اپنی صدافت کا بہت کچھ مدارر کھا ہے۔ رسالہ دافع البلاء میں تو اس قدر دورے کہ تمام دنیا کے لوگوں کو للکارا جاتا ہے۔ 'کوئی ہے کہ وہ می ہماری طرح اپنے اپنے شیر کی بابت کے۔'ان اوی المقدیدة ''کہاں وات اللہ میں تو باہر کا آدی قادیان میں آجا ہے دہ ہمی اچھا ہو جاتا ہے دہ ہمی المحد کے گھا ہے۔

حباب بحر کو دیکھو وہ کیما سر اٹھاتا ہے ۔ تکبر وہ بری شی ہے کہ فوراً ٹوٹ جاتا ہے

چندروز تو مرزا قادیانی نے بہت کوشش کی کہ قادیان کے طاعون کا اظہار نہ ہو۔ محر بکری کی ماں کب تک خیر منائے۔ آخر جب بیام ایسا تحقق ہو گیا کہ مرزا قادیانی کواپی جان کے لالے پڑ گئے تو ایک اعلان جلی حرفوں میں جاری کیا جو درج ذیل ہے۔

"اعلان ..... چونکہ آج کل مرض طاعون ہرجگہ بہت زور پر ہے۔ اس لئے اگر چہ قادیان میں نہا ہا ہے۔ اس لئے اگر چہ قادیان میں نہا ہا ہے۔ اس لئے بیقر سن معلوم ہوتا ہے کہ برعایت اسباب بوا مجمع جمع ہونے سے پر ہیز کیا جائے۔ اس لئے بیقر سن مسلمت ہوا کہ دمبر کی تعلیوں میں جیسا کہ پہلے اکثر احباب قادیان میں جمع ہوجایا کرتے تھے۔ اب کی وقعداس اجتماع کو بلحاظ، کم کورہ بالاضرورت کے موقوف رکھیں اور اپنی ایک جگہ پرخداسے دعا کرتے رہیں کہ وہ اس خطرناک انتظام سے ان کواورالمان کے اہل وحمیال کو بیجاوے۔ "
یجاوے۔ "

من يهال ندآتا كمرچونكم متواتر ربورث في ربى بكر يهال) چو برول من طاعون ب-اس كيرة نايرار"

بیس کر جناب مرزا قادیانی کس نازدادا سے بعد تنظیم دجود طاعون دبی زبان سے تاویل فرماتے ہیں: ''انه اوی القریمة '' پی قرید کالفظ ہے قادیان کا نام بیس اور قرید قیرا سے لکلا ہے۔ سے حمنی جمع ہونے اورا کھے بیٹھ کر کھانے کے ہیں۔ وہ لوگ جوآبس میں مواکلت رکھتے ہیں۔ اس میں ہندوادر چو ہڑے داخل نہیں۔
ہیں اس میں ہندوادر چو ہڑے داخل نہیں۔

(اخبار ندکورموری ۱۹۰۱م) کو بریا ۱۹۰۰م

حالانکہ (داخ البلاء م، انزائن ج ۱۸ م، ۱۳ پر لکھتے ہیں: ' خدانے سبقت کر کے قادیان کا نام لے دیا ہے، اب یہاں صاف بی انکار ہے۔خداکی شان کہ ابھی کل بی کا ذکر ہے کہ یوں کھا جاتا تھا اور شود مجایا جاتا تھا کہ (تیسری بات جواس دحی (متعلق طاعون) سے تابت ہوتی ہے دہ یہ ہے کہ خدا تعالی بہر حال جب تک کہ طاعون و نیا میں رہے گا گوستر برس تک رہے) قادیان کواس کی خوفناک جابی سے محفوظ رکھے گا۔ کیونکہ یہاس کے رسول کا تخت گاہ (ہے) اور یہ تمام امتوں کے لئے نشان ہے۔'

مولانا امرتسری اس عبارت کودرج کرنے کے بعد فرماتے ہیں: "مگر آج یہ بات کھلی کہ قادیان کا نام بی نہیں قادیان کے رہنے والوں سے ہم نے بگوش خودسنا کہ اگر مرزا قادیانی یہ پیشین کوئی نہ کرتا تو قادیان میں بھی طاعون نہ آتا۔ جب سے اس نے پیش کوئی کی ہے ہم نے اس دوز سے مجما تھا کہ ہماری خربیں۔ خدا اس کی کلذیب کرنے کو قادیان میں ضروری طاعون ہمیں ہوا۔"

۱۹۰۱ر بل ۱۹۰۴ء کے اخبار البدر قادیان میں مندرجہ ذیل ایک نوٹ ایڈیٹر کی طرف سے لکا تھا۔ (دہ یہ ہے)

'' قادیان، آریساج کے دوسرے سالانہ جلسہ پرجو کہ اسس ماپریل کو ہوا۔ سنا گیا ہے کہ ہوگیندر پال صاحب نے بوے دعوے سے بیٹی گوئی کی تھی کہ ہم بذریعہ ہون کے قادیان کو (طاعون سے) پاک وصاف کریں گے۔ سوجلسہ کا فتم ہونا تھا کہ ہوگندر پال تو کیا صاف کرتے خود طاعون نے صفائی شردع کردی۔''

اخبارائل حدیث امرتسر مورود کا فرکن ۱۹۰۱ء کے پرچہ میں معتبر شہادت کے حوالہ سے بتلایا میا ہے کہ مارچ اپریل ۱۹۰۴ء کے دومینوں میں ۱۳۱۳ آ دی قادیان میں طاعون سے مرے ہیں۔ حالا تکہ کل آبادی ۲۸۰۰ کی ہے۔سباوگ ادھرادھر بھاگ کے ۔تمام قصب ویران سنسان نظر آتا ہے۔ مولانا ثناء الله امرتسری مرزاغلام احمد قادیانی کی مندرجه دیل عبارت (حقیقت الوی می مندرجه دیل عبارت (حقیقت الوی می ۱۸۳۸، فزائن ج۲۲ می ۱۸۸۸ می فرات بیل: "طاعون کے دلوں میں جب که قادیان میں طاعون زور پرتھا میرالڑ کا شریف احمد بیار ہوا۔" (ماخود از الہامات مرزامصنفه مولانا ثناء الله امرتسری) مناظر درام بور

را مپور مس منتی ذوالفقار علی تا ویانی ہو گئے تھے (جومولا تا محمطی جو ہر کے بدے ہمائی
تھے) اوران کے بچازاد ہمائی حافظ احمطی خان شوق را مپوری جماعت حقہ کے ساتھ تھے۔ دولوں بی بی لو اب را مپور کے خاص ملازم تھے۔ مولا تا شاہ اللہ امرتسری کے قول کے مطابق ان دولوں بی بحث ومباحثہ ہمواکر تا تھا۔ لو اب حاملی خان وائی ریاست را مپور نے اس بحث ومباحثہ کا حال معلوم کر کے کہا کہ دولوں فریق سرکاری خرج پر اپنے اپنے علماء کو بلا کیں۔ چنانچہ ۱۵ رجون معلوم کر کے کہا کہ دولوں فریق سرکاری خرج پر اپنے اپنے علماء کو بلا کیں۔ چنانچہ ۱۵ رجون (۱۹۰۹ء) مناظرہ کے لئے مقرر ہوئی۔ ایل جن کی طرف سے معرت محدث امرو بی ہی ابوالو فا محدود مولا تا تھا لوی وغیر ہم کو مرحوکیا گیا۔ ایوالو فا محدود مولا تا تھا لوی وغیر ہم کو مرحوکیا گیا۔ ایوالو فا مولا تا شاء اللہ امرتسری نے مناظرہ کیا۔ فریق تائی کی جماعت کے لئے حکیم محمد احسن امرو ہی تا ویانی وغیر ہمارا مپور پہنچ تھے۔ معرت مولا تا امرو ہی نے مولا تا حافظ عبد النے مالی دی تا مولائی میں اس مناظرہ کے بارے شریق ای ترفر مایا تھا۔

www.besturdubooks.wordpress.com

حافظ عبدالغني بھلاووي كے نام ايك كمتوب ميں يوں ارقام فرماتے ہيں۔

بنده بحيف احتر الزمن احمد حسن غفرله!

بخدمت جامع کمالات براور مرم مولوی حاجی حافظ محر عبدالغی صاحب سلمبم! بعد سالام مسنون مکلف ہے .....رایور جانے کے بعد سے شنبہ کے روز مناظر ہ شروع ہوا۔ مسئلہ وفات سے کامولوی محمداحس قاویانی .....مرزائی نے جوت پیش کیا۔

اب مناسب خیال کرتا ہوں کہ مناظرہ رامپور کی پچھ روئداہ فت روزہ اخبار دبدبہ سکندری رامپورے پیش کیا جائے۔

 تعلیم یافتہ اشخاص کوساعت کا موقع ملا تھا۔ مناظرہ ۱۵رجون ۹۰۹ء کوشروع ہوا۔ اخبار دبدبہ سکندری کے پرچوں میں اس کی جوروئداد چھی ہے۔اس کی تنجیص یہ ہے۔

"اس بفته میں کی روز حضرات علاء اسلام اور جماعت احمد بیرقادیانی میں نہایت عمده مناظره ہوا۔ اس مناظره کے محرک ومجوز جناب حافظ احمد علی خان صاحب حنی نقشبندی مہتم کارخانہ جات، ذات خاص حضور اور خشی ذوالفقار علی خان صاحب سپر نڈنڈ نٹ محکمہ آبکاری ریاست رامپور ہیں۔

بہت سے حضرات علاء اسلام مناظرہ ہیں تشریف لا ہے ہیں۔ جن میں سے چند حضرات کے نام ناکی ہے ہیں۔ (حضرت) مولا نااحمد سن امروئی حضرت مولا ناظیل احمد ساحب سہار نیوری ، حضرت مولا نا اعمر فیا فالدین صاحب امرتسری ، جناب مولا نا محمد ایراہیم صاحب سیالکوئی ، جناب مولا نا محمد الدین صاحب امرتسری ، جناب مولا نا محمد ایراہیم صاحب امرتسری ، جناب مولوی محمد عاش اللی کمات علی صاحب لدھیا نوی ، جناب مولوی محمد ایراہیم صاحب دہلوی ، جناب مولوی محمد عاش اللی صاحب میرشی ، جناب مولوی محمد عاش اللی صاحب میرشی ، جناب مولوی محمد کی صاحب کا عدملوی ، جناب مولوی محمد النفار صاحب مونی دہلی ، جناب مولوی محمد مالدین صاحب جو نیوری ، جناب مولوی محمد صادر ضافاں صاحب خنی و تا دری پر بلوی ، جناب ڈاکٹر محمد عبد المحمد سرجن بٹیالہ ، حضرت مولا نامید محمد شاہوری ، جناب مولوی محمد شاہوری ، جناب مولوی محمد طاف اللہ صاحب مفتی ریاست رامیور ، جناب مولا نامید مضال میں صاحب رامیوری مدرس مولوی محمد طاف اللہ صاحب مفتی ریاست رامیور ، جناب مولا نامید مضال میں صاحب رامیوری مدرس مولوی محمد طاف اللہ صاحب مفتی ریاست رامیور ، جناب مولا نامید مضال میں صاحب رامیوری میں ۔ مولوی محمد طاف اللہ ماحب مفتی ریاست رامیور ، جناب مولا نامید مضال میں صاحب رامیور ، جناب مولوی محمد طاف اللہ میں ساحب مناب ریاست رامیور ، جناب مولوی محمد طاف اللہ میں ساحب مناب رامیور کی میں ۔ مولوی محمد طاف اللہ میں ساحب مناب رامیور کی میں ساحب مناب رامیور کی میں ساحب مناب رامیور کی طرف سے یا ہونا میں آئے ہیں ۔

مولوی محراحت امروی مراس میال سرورشاه صاحب بنشی مبارک علی صاحب بنشی قاسم علی صاحب بنشی قاسم علی صاحب بنشی محد علی صاحب بنشی محد علی صاحب بنشی محد علی صاحب بنشی محد علی صاحب الله ین صاحب الله یش محد یات محد الله صاحب الله یک محد یات محد یا محد یا دیان ، حافظ روش علی صاحب الله محد یعقوب خال لا موری برخ رحمت الله صوداً گرلا مورو غیره -

مارجون ۱۹۰۹ء حیات وممات سے علیہ السلام کی بحث چلی، سب سے پہلے جماعت قادیانی کی طرف سے محمد احسن امرونی نے ایک تحریری مضمون پڑھا۔ مولانا محمد ثناء اللہ صاحب امرتسری نے ایک تحریری مضمون پڑھا۔ مولانا محمد ثناء اللہ صاحب امرتسری نے ان کے چاروں استدلالوں پڑھفل قائم کرد ہیئے۔ مولوی محمد احسن کے بیان کی بے ربطی کا خود قادیانی جماعت نے اقرار کیا اور اس امرکوان کی بیرانہ سالی کے سرمنڈ ھا۔
ربطی کا خود قادیانی جماعت نے اقرار کیا اور اس امرکوان کی بیرانہ سالی کے سرمنڈ ھا۔
مارجون ۱۹۰۹ء کو بعد معزولی محمد احسن مثنی قاسم علی قادیانی نے تحریری بیان وفات سے

علیہ السلام پر پڑھنا شروع کیا۔ بجائے اس کے کہ مولانا محد ثناء اللہ کے کل کے جاراعترا ضات کا جواب دیا جا تاوہ ڈیڑھ گھنٹہ کی تقریر کے بعد صرف ایک اعتراض کی جانب پلیٹ کرآئے۔

کارجون ۹ ۱۹۰ مرکوناسازی طبع کی وجہ سے نواب صاحب جلسه مناظرہ میں نہیں آئے اور ان کی قائم مقامی چیف سیکرٹری اور رہو نیوسیکرٹری نے کی۔ (آج) قادیانی جماعت کے مناظر سے کہا گیا کہ وہ مولانا امرتسری کے اعتراضات کا جواب ویں۔ مگر جماعت قادیانی کی جانب سے جواب دینے میں پہلوجی کی گئے۔

۸ارجون ۹۰۹ه، کومناظر نبیس ہوا۔

۱۹رجون ۱۹۰۹ء، کومناظرہ ہوا۔ آج بھی قادیانی مناظر وفات سے علیہ السلام کا کوئی ثبوت پیش نہ کرسکے۔''

" دو المراد المام المام في كها كه قاویانی فهوت وفات مح علیدالسلام دینے سے گریز الله اور باربار کے اصرار پر بھی عاجز ہیں۔ کل سے حضرات علاء اہل اسلام ابطال نو ت مرزا قادیانی پر تفتگو کریں گے۔ اس پر خواجہ کمال الدین فی مناظرہ سے جان بچافے کے ڈھنگ مکا لے اور ہٹ دھری سے کام لینا چاہا۔ بہت ردوقد ح کے بعد قادیا نیوں سے کہا گیا کہ وفات حضرت سے علید السلام پر آپ کو جو کچے کہنا ہو کہیں تا کہ مسئلہ تو ختم ہو۔ چنا نچہ شمی قاسم علی فے تحریر مضمون پر ھنا شروع کیا اور اہل اسلام کی طرف سے جو تفض ان پر وار دہوئے تے بعض کا جواب دیا۔ قادیا نیوں کی تحریر کے ختم پر جناب مولانا ثناء اللہ صاحب کھڑے ہوئے اور تعور می دیر ہیں انہوں نے فریق خالف کے تمام ولائل کو تار حکیوت کی طرح تو ڈ دیا۔ اس دن قادیا نیوں نے یہ کھا کہم مناظرہ کرتا نہیں چاہی ۔ "الحق یعلوا و لا یعلی "

الله تعالی نے دین حق کی تصرت فرمائی اور قادیا نی خائب وخاسر ۳۰ رجون کی شب اور اسر جون کی شب اور اسر جون کی شب اور اسر جون کو یہاں سے چلے گئے۔ جناب مولانا قیام الدین صاحب بخت جو نپوری نے کیا خوب تاریخ کہی۔

رام ہور آئے گر کھائی فکست لیکن این نبست آنہا غلا است احربوں کو ہوئی فاش فکست

قادیانی ہے انقاق حق احمدی کہتے ہیں اپنے کو وہ لوگ بخت نے لکھی یہ کچی تاریخ

(اخبارد بدبه سكندري ۱۹۸ رجون ۱۹۰۹م)

اخبار دبدبه سكندري ٢٢ر جون ١٩٠٩ ء كوايك تحرير "فيصله حضرات علماء كرام الل اسلام

درباره مسلد حیات و ممات معرت می علیه السلام "کے عنوان سے چپی ہے۔ جس کے آخر میں علاوامرد ہد، مراد آباد، رام پور، بسولی، دیو بند، سہار نبور، کا عرصلہ، میر تھے، دیلی، امرتسر، سیالکوٹ، جو نبور کے علاء کے دین عظام کے دین عظام کے دین علام کے جاتے ہیں۔ جو نبور کے علام کے دین علام کے جاتے ہیں۔ ۱۹۰۱ ارجون ۱۹۰۹ء کومیاحثہ

بموجودگی نواب صاحب را پرورید مباحثہ مجمع عام میں ہم لوگوں کے سامنے تواریخ فرکورہ میں ہوا۔ جہاعت الل اسلام کی طرف سے جناب مولانا مولوی ابوالوفاء محر شاہ اللہ صاحب مولوی فاضل امرتسری مناظر مقرر ہوئے۔ (پہلے دن جماعت قادیاتی کے مولوی محر احسن صاحب نے ایک تحریر پڑھی جس پراعتراضات ہوئے) مگر دوسرے تیسرے روز جماعت قادیاتی کی طرف سے فتی قاسم علی صاحب وہلوی نے تحریر پڑھی۔ وفات میں علیہ السلام کے متعلق جھنے وائل قادیاتی جماعت کی طرف سے پیش ہوئے۔ اسلای مناظر نے ایک ایک کا جواب بیری خوبی سے دیا۔ فلک ایک کا جواب بیری خوبی سے دیا۔ الله عنا ال

اس بحث سے شکتہ خاطر ہوکر قادیا ہول و دوسر مسکلہ (نبوت مرزا قادیانی) پر اوجود قرارداد دعدہ بحث کرنے کی جرائت نہ ہوئی۔ البذا وہ دوسرا مسکلہ چش کے بغیر خود بخو و چلے سکے۔" فسل آله العلی العظیم جاہ الحق و زهق المباطل ان المباطل کان زهو قا" (مولوی) محم حبدالغفاردام پوری، (مولوی) محم لطف الله، (ابن مفتی سعد الله رامپوری، (مولوی) محم اعجاز حسین و کیل رامپوری، (مولوی) محم فضل الله رامپوری، (مولوی) محمد بشیر احمد مدت اوّل مدرسہ الوار العلوم رامپور، (مولوی) محمد اسلم، مولوی) فضل حق رامپوری، (مولوی) محمد بشیر احمد مدت اوّل مدرسہ الوار العلوم رامپور، (مولوی) محمد الله رامپوری، (مولوی) مرتفی حسن جاند دامپوری، (مولوی) افضال الحق رامپوری، (مولوی) افضال الحق رامپوری، (مولوی) مرتب الوّل مدرسہ اسلامید دیو بشد، (مولوی) عبدالرحل مدت ایراجیم سیالکوئی، (مولوی) محمود حسن سیوانی مدت و درسہ شاہی مراوا آباد، (مولوی) محمد الله مدرسہ شاہی مراوا آباد، (مولوی) افضال مدرسہ اسلامیہ جامع مجدام دیر، مولوی) محمد المردیم، مدت اوّل مدرسہ اسلامیہ جامع مجدام دیر، مولوی) محمد المردیم، مدت اوّل مدرسہ اسلامیہ جامع مجدام دیر، (مولوی) محمد المردیم، مدت اوّل مدرسہ اسلامیہ جامع مجدام دیر، (مولوی) محمد المردیم، (مولوی) محمد المردیم، (مولوی) محمد المردیم، (مولوی) محمد المردیم، مدت اوردیم، درسولوی) محمد المردیم، مدت اوردیم، درسولوی) محمد المردیم، درسولوی) محمد المردیم، درسر مولوی) محمد المردیم، درسر محمد المردیم، درسر مولوی) محمد المردیم، درسر مولوی محمد المردیم، درسر مولوی درسر محمد المردیم، درسر محمد المردیم،

ل دبدبه سکندری میں بجائے محمود حسن کے محمر میال لکھا گیا ہے جو عالباً نامہ لگار کی عدم دا تغیت کا نتیجہ ہے۔

(مولوی) عبدالرؤف امروی (این مولانا سید راست علی)، (مولوی) محد تنفق احمد امروی، (مولوی) محدمعظم حسین امروی، (مولوی) محرسلیم سکندر بوری مدرس مدرسه عالیه رامپور، (مولوی) سید محد شاه محدث رامپوری، (مولوی) سید حاد شاه رامپوری، (مولوی) محد منورعلی (محدث)رامپورى درس درجه حديث درسه عاليه رامپورى، (مولوى) محمد طيب عرب، (مولوى) محرقیام الدین جو نیوری، (مولانا) محرسول بها میلوری مرس مدرسداسلامیدد بوبند، (مولوی) محمد ابراهیم وہلوی، (مولوی) محمد قدرت اللہ مدرس مدرسہ شاہی مراد آباد، (مولانا) خلیل احمہ (محدث) سهار نبوری مدرس اول مدرسه مظاهر علوم سهار نبوره (مولوی) محمد عاشق الی میرتمی، (مولوی) محریجی مرس دوم مدرسدمظا برعلوم سهار نبور (دالد بین الحدیث)، (مولوی) محمد اساعیل انساری امردی، (مولوی) سیدبدرالحن امردی، (مولوی) سرداراحدامردی، (مولانا) محملیل الدمهد ثميم رام يور، (مولوى) احداين مرس دوم مدرسه عاليدراميور، (مولوى) احداور مدرس مدرسه عاليدراميوره (مولوى) غلام رسول مدرس مدرسه عاليدراميوره (مولوى) صاحر اده محمدالطاف المعردف ميا نجامخان رامپوري، (مولوي) معز الله خان مدرس مدرسه عاليدرامپور، (مولوي) محمد برسف مقیم را مپور، غلام رجمانی مقیم را مپور، (مولوی) سیدسجادیلی بسولوی مقیم را مپوری، (مولوی) وزیرخان مدرس مدرسه عالیدرامپور، (مولوی) محرفشل کریم مقیم را مپور، (مولوی) و بانت حسین مقیم رامپور، (مولوی مافظ)عبرالغفارد بلوی، (مولانامافظ) نورالدس احمد بلوی.

نواب رامپور نے اس مناظرہ کا جو فیصلہ دیا ہے اس کومولانا ثناء اللہ امر تری نے صحیفہ محبوبیدادر الہا مات مرزا کے آخری درج کیا ہے۔ فیل میں اس کو بھی نقل کیا جاتا ہے۔
'' رامپور میں قادیا نی صاحبوں سے مناظرہ کے وقت مولوی ابوالوفا وجمہ ثناء اللہ صاحب کی صفتگو ہم نے سی۔ مولوی صاحب نہا ہے تصبح البیان ہیں اور بوی خوبی بیہ ہے کہ برجت کلام کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی تقریر میں جس امری تمہیدی اسے بدلائل ثابت کیا۔ ہم ان کے بیان سے محظوظ ومسرورہ وئے۔''
سے محظوظ ومسرورہ وئے۔''
(محمول مال فی فان والی ریاست رامپور)

فتنتہ قادیا نیت اور حضرت مونگیری کی خدمات جلیلہ از:امیر شریعت بہارداڑیہ حضرت مولانا سید منت اللہ رحمانی مظلم مونگیر فرق باطلہ میں قادیانی فرقہ بڑی تیزی سے انجرا، بدھا ادر مسلمانوں میں پھیلتا چلا گیا۔اس سے جامل موام اور ناخواندہ مسلمان بی متاثر نہ ہوئے۔ تعلیم یافتہ بھی ان کے حلقہ بگوش ہوئے۔ قادیانی فرقہ نے جس زمانے میں اپنی تحریک ودعوت کا آغاز کیا یہ دہ زمانہ تھا کہ متحدہ ہندوستان کے مسلمان مختلف کروہوں،ٹولیوں میں منقسم تھے۔ ہر فرقہ دوسر نے فرقہ کی تردید میں سرگرم اور کمربستہ تھا۔ نہ ہی مناظروں اور مباحثوں کا بازار گرم تھا۔ جس کے نتیجے میں اکثر مار پیٹ بی وخون اور عدالتی چارہ جو ئیوں کی نوبت آئی۔ کو یا سادے ہندوستان میں نہ ہی خانہ جنگی قائم تھی۔اس صور تحال سے علما ہے وقار اور دین کے احترام کو بڑا نقصان پہنچا تھا۔

نیزسارے سلمان اختانی باتوں کے سنے پڑھنے اور بچھنے کے عادی ہو چکے تھے اور انہیں اس میں بڑالطف آتا تھا۔ یہ تو وی حالات کا ایک اجمالی خاکہ ہے جس میں اس وقت کے ہندوستانی مسلمان جنا تھے۔ سیاسی لحاظ ہے مسلمان فکست خوردگی سے چور تھے، حکومت برطانیہ کے قدم ہندوستان میں جم چکے تھے اور ۱۸۵۵ء میں آزادی کی جدوجہد میں ناکامی کے بعد مسلمان تک دل اور کم جمت ہو چکے تھے۔ ان کے سامنے ماحول تاریک تھا اور راستے مسدوو، مسلمانوں کے احساس فکست خوردگی سے فاکدہ اٹھاتے ہوئے مرزاغلام احمد قاویانی نم ہی لبادہ اور ھے کرمسلمانوں کے درمیان آئے۔ ' براہین احمدی' نامی کتاب پانچ جلدوں میں لکھ کرکائی نام مرزا قادیانی خود تحریفر ماتے ہیں۔ ' بیوہ زماند تھا جس میں جمعے کوئی تبیں جانا تھا، نہ کوئی موافق تھا نہ کوئی بھائی خود تحریفر ماتے ہیں۔ ' بیوہ زماند تھا جس میں جمعے کوئی تبیں جانا تھا، نہ کوئی موافق تھا نہ کوئی کا اس نہ کہ تھی تھی ہی جو تھی اور دوسرے ہزار ہا لوگ جانے ہیں کہ اس ذکوئی مخالی میں پوشیدہ تھا۔ اس قصبہ قاویان کے لوگ اور دوسرے ہزار ہا لوگ جانے ہیں کہ اس زمانے میں ورحقیقت میں اس مردے کی طرح تھا جو قبر میں صد ہاسال سے مدفون ہواور کوئی نہ جانا ہو کہ یہ کی کہ بی درحقیقت میں اس مردے کی طرح تھا جو قبر میں صد ہاسال سے مدفون ہواور کوئی نہ جانا ہو کہ یہ کی کی تاریخ دائن جو ایک کوئی نہ دائے میں درحقیقت میں اس مردے کی طرح تھا جو قبر میں صد ہاسال سے مدفون ہواور کوئی نہ جانا ہو کہ یہ کی کی قبر ہے۔''

۱۸۸۸ء میں مرزا قادیانی نے ہوشیار پور میں ایک آ ربیہ ساج سے مناظرہ کیا۔ اس مناظرہ سے مناظرہ کیا۔ اس مناظرہ کے متعلق ایک کتاب کعی جس کا نام "سرمہ چھم آ ربیئ ہے۔ اس کتاب سے مرزا قادیانی کی شخصیت اور نمایاں ہوئی۔ مرزا قادیانی نے محسوس کیا کہ ان میں اپنے ماحول کو متاثر کرنے اور ایک دین تحریک کے چلانے کی اچھی صلاحیت ہے۔ چنانچہ اس احساس نے ان کے ذہن میں ایک نئی تبدیلی پیدا کی اور اب ان کا رخ عیسائیوں اور آ ربیہ اجیوں سے ہمٹ کرخود مسلمانوں کی طرف ہوا۔

تدريجي ارتقاء

مرزاغلام احمد قادیانی نے پہلے (۱۸۹۰ء تک) مجدد دمامور ہونے کا دعویٰ کیا۔ پھر بمثوره محكيم إورالدين ١٩٨١ء من مسيح موعود بونے كا دعوىٰ كيا اورائي دعوىٰ كى حمايت من فتح اسلام نامی کتاب لکسی۔ ١٩٠٠ء کی بات ہے کہ قادیان (طبلع کورداسپور پنجاب) کی معجد کے امام عبدالكريم صاحب نے جعد كے خطبه من آنجمانى مرزا قاديانى كا نام ليا اور ان كے لئے نى اور رسول کے الفاظ استعمال کئے۔خطبہ میں ان باتوں کوئن کرمولوی محمداحسن امروہی جے وتاب کھانے الكددوسر عديس بحرمولوى عبدالكريم صاحب في مرزا قادياني كوخاطب كرت بوس كما كهين آب كوخدا كارسول اورني ما نتابول \_ أكريش فلطي يربول توميرى اصلاح فرمادي \_ نماز كے بعد جب مرزا قادياني جانے كھے تو پھر مولوي عبدالكريم صاحب نے مخاطب كيا تواس كے جواب مس مرزا قادیانی نے کہا: "مولوی صاحب ہمارا بھی یہی فرمب اوردعویٰ ہے جوآب نے بیان کیا۔' مولوی عبدالکریم اورمولوی محداحسن صاحب میں اسموضوع پر باتن تیز ہونے لگیں۔ مرزا قادياني كمري بابرآ ئاورظالم نيدآ بت يرحى: "يايها الذين المنوا لا تدفعوا اصواتهم فوق صوت النبي (القرآن) ''جس مِس آوزاد فِي كرنے والوں كوہدایت بھی ہادرا ہے نبی ہونے کا دعویٰ بھی ہے۔ مرزا قادیانی متعدد مراحل طے کرنے کے بعد نبوت تک بنجے۔اس دعوے کے بعد کوئی مسلمان خاموش ہو کر بیٹے بیس سکتا تھا۔مسلمان توبیع تقیدہ رکھتا ہے کہ حضورا قدس محدرسول التعلق خدا كي خرى رسول بين اورآب الله يرضوت كاسلسلهم موجاتا ہاورشریعت قیامت تک کے لئے مرلحاظ سے کال ادر کمل ہے۔ نداس میں کی کی ضرورت ہے اورندی زیادتی کی مخبائش ہے۔ اگر مرزا قادیانی کی کتابوں کو پڑھاجائے اوران کی عیاری کومرتب كياجائة ويدبات واضح موجاتى ہے كمآنجماني مرزا قادياني ايك متوازي بوت ادر متوازي امت قائم كرنا جاہجے بيں جونبوت كي طرح حضرت اقدس محدرسول التعلقیة كى نبوت سے كم نبيں اور جو امت كامت محديك صاحبا العلوة والسلام على مرتبيس بلكه فائق بى ب-

اس دعویٰ کے بعد علیائے اسلام پران کی بدیخی اوراسلام کے خلاف ان کی سازش کھل کرسا مے آئی۔ چنا نچے مولوی عبد الحق صاحب غزنوی تیم امرتسر مرزا قادیانی کی مخالفت میں برابر سرگرم رہے اوراشتہارات کے ذریعہ مرزا قادیانی کے قاسد خیالات کی دعجیاں بھیرتے رہے اور وہ مبللہ کے لئے تیار ہوئے جے مرزا قادیانی نے منظور کیا۔ اس وقت جواشتہارشائع ہوا اس کا مضمون بیتھا۔

# اطلاع عام برائة الل اسلام

از مولوی صوفی عبرتی خرقی مبایل مرزا اور تین کے مبللہ کا مت سے بیاسا ہوں اور تین اس سے بی ورخواست ہے کہا تی کفریات پر جوتو نے اپنی کا یوں بین شائع کے ہیں۔ بی ورخواست ہے کہا تی کفریات پر جوتو نے اپنی کا یوں بین شائع کے ہیں۔ بی عصرے مبللہ کر ..... البذا میں نے بی خط مسطور الذیل بتاری کے عرز یقعدہ ۱۳۱۰ ہوارسال کیا کہ ہم کو آپ سے مبللہ بدل وجان منظور ہے۔ گرتا دی تید بل کر دو۔ مرزا قادیاتی نے اس کے جواب میں عدد یقعدہ ۱۳۱۰ ہوا کہ میں مباہلے کے لئے تیارہ وں۔ چنا نچہ ارذیقعدہ ۱۳۱۰ ہوا اور دونوں فریق اس وابان سے وابی آگئے۔ امر تسرکی عیدگاہ میں دونوں صاحبوں کا مبللہ ہوا اور دونوں فریق اس وابان سے وابی آگئے۔ کین مرزا قادیاتی اپنی مرزا قادیاتی اسے مبائل مولوی عبدالحق خرنوی کی موجودگی میں ۲۷مرئی ۱۹۰۹ء مطابق کین مرزا قادیاتی مولا تا محد بخرنوی مرزا قادیاتی مولا تا محد بخرنوی مرزا قادیاتی مولا تا محد بخرنوی کی برس زیرہ دے۔

مولاناسیدند رحسین صاحب کے شاگر درشید مولوی محصین صاحب بنالوی شردع ہی سے مرزا قادیانی کی شدت سے قالفت کررہے تھے۔ مرزا قادیانی نے خودان کے بجائے ان کے استاذ سے مناظرہ کرتا پہند کیا۔ چنا نچہ مرزا قادیانی نے ایک اعتبار لکالا اوراس میں مناظرہ کی دعوت دی جس میں لکھا کہ مولوی نذر حسین صاحب کھتے ہیں کہ حضرت کے ابن مریم کوزیرہ بھتے میں تن پر ہوں اور قرآن کریم اورا حادیث معجد سے اس کی زیرگی فابت کر سکتے ہیں کہ میر ساتھ بیابندی شرائط مندرجہ اشتبار ۲ مراکتو پر ۹۱۹ ماء بالا تفاق بحث کر لیں۔ اگر انہوں نے بقہ ل شرائط احتی مناظرہ کو بر ۱۹۹۱ء بحث کے لئے مستعدی ظاہر نہ کی اور پوچ اور بے اصل بہانوں سے شرائط احتی کا کہ انہوں نے سے ابن مریم کی وفات کو تھول کر لیا۔ چنا نچہ حضرت میاں ماحب نے مناظرہ کو تھول کیا۔ میاں صاحب نے حکام مولوی بشیرا حمد صاحب تھے۔ انہوں نے سیلے دن حیات می جریا بی ولائل حاضرین مجلس کوسنا نے اور پھر اس پر وسطول کے مرزا قادیا نی کو سیلے دن حیات می جریا بی ولائل حاضرین مجلس کوسنا نے اور پھر اس پر وسطول کے مرزا قادیا نی کو

سكادراس طرح مناظره سے فكست كماكروالى بو كے۔

ويئد مرزا قاديانى فيجلس بحث مس جواب لكيف سے عذركيا۔ دومرے دن بھى جواب نديش كر

(حالدرسال الحق العربي ص)

مولانا ثناءالله صاحب امرتسري فاطنل ديوبند

مرزا قادیانی کی خالفت و خاب میں کمل کرمولانا شاہ اللہ صاحب کرتے رہے تھے۔
اس لئے مرزاغلام احمد نے مولانا شاہ اللہ صاحب امرتسری کوقادیان آ نے ادر تفکوکر نے کی دعوت وی دوت نامہ میں وہ لکھتے ہیں: ''مولوی شاہ اللہ اگر ہے ہیں تو قادیان میں آ کر کسی پیشین کوئی کوجموٹی تو ٹابت کریں اور ہرا کیک پیشین کوئی کے لئے ایک ایک سورو پے انعام دیا جائے گا اور آ مدورفت کا کرایے طبحدہ۔''
آ مدورفت کا کرایے طبحدہ۔''

آئے گروہ لکھتے ہیں۔واضح رہے کہ: "مولوی شاء اللہ کے ذریعے سے عنظریب تلن نشانیاں میرے ظاہر ہوں گی۔"

ا ...... ووقادیان میں تمام پیشین کوئیوں کی پڑتال کے لئے میرے پاس ہر گزنیس آئی سے اور سی پیشین کوئیوں آئی سے اور سی پیشین کوئیوں کی اپنے قلم سے تقدیق کرناان کے لئے موت ہوگی۔

۲ ..... اگراس چیلنج پُروه مستعد ہوئے کہ کاذب، صادق سے پہلے مرجائے تو ضروروہ پہلے مریں کے اور سب سے پہلے اس اردومضمون اور عربی تصیدہ کے مقابلہ سے عاجز رہ کرجلد تر ان کی روسیائی ثابت ہوجائے گی۔ (اعجاز احمدی سے معاجز ائن جواس ۱۳۸)

مولانا ثناء الله صاحب ارجنوری ۱۹۰۳ء کوقادیان پنچ ادر مرزا قادیانی کواطلاعی عط کھا کہ خاکسار قادیان میں اس وقت حاضر ہے۔ محر مرزا قادیاتی ٹال مٹول کرتے رہے اور پیجا شرطیں لگاتے رہے۔ اس لئے دولوں حضرات میں مباحثہ ندہوسکا۔

مولانا ثاوالله صاحب امرتسری نے مرزا قادیانی سے تقریری مقابلہ بھی کیا اور تحریری مقابلہ بھی کیا اور تحریری کے بھی۔ محلف کا بوں ، رسائل اور اشتہارات کے ذریعدان کی کذب بیانی اور دروغ بافی اور افتراء پردازی کی دھیاں تھیرتے دہ اور اپنے لطائف سے مرزا قادیانی کو ذلیل وخوار کرتے دہ بالا خرعا جزآ کرمرزا قادیانی مولانا ثناء الله صاحب امرتسری کو بی خط کھتے ہیں کہ: ''اگر بیدہ وگئی سے موجود ہونے کا محض میر نے نفس کا افتراء ہاور جس تیری نظر جس مفسد اور کذاب ہوں اور ون رات افتراء کرنا میرا کام ہے وا سے میرے بیارے مالک! جس عاجزی سے تیری جناب جس دعا کرتا موں کہ مولوی ثناء الله صاحب کی زندگی جس جھے ہلاک کرادر میری موت سے ان کواور ان کی جناب جس دعا کہ حوال کی خوش کر دے۔ آجن! مگر اے میرے کائل اور صادق خدا! اگر مولوی ثناء الله ان تہوں جس جو جھے پر لگا تا ہے تی پڑیوں تو جس عاجزی سے تیری جناب جس دعا کرتا موں کہ میری زندگی جس عاجزی سے تیری جناب جس دعا کرتا موں کہ میری زندگی جس جی بیا کہ طاعون و ہینہ وغیرہ امراض مہلکہ سے۔ تیری جناب جس دعا کرتا موں کہ میری دندگی جس جی ان کو تا بود کر ۔ مگر نہ انسانی ہاتھوں سے بلکہ طاعون و ہینہ وغیرہ امراض مہلکہ سے۔ زندگی جس جی ان کو تا بود کر ۔ مگر نہ انسانی ہاتھوں سے بلکہ طاعون و ہینہ وغیرہ امراض مہلکہ سے۔ زندگی جس جی ان کو تا بود کر ۔ مگر نہ انسانی ہاتھوں سے بلکہ طاعون و ہینہ وغیرہ امراض مہلکہ سے۔

اس لئے اب میں تیری ہی تقدس اور حمت کا دامن پکڑ کرتیری جناب میں پنتی ہوں کہ مجھ میں اور شاء اللہ میں سچا فیصلہ فر ما اور وہ جو تیری نگاہ میں حقیقت میں مفسد اور کذاب ہے اس کوصادق کی زندگی میں ہی و نیا ہے اٹھالے۔ یا کسی اور نہایت سخت آفت میں جوموت کے برابر ہو جتلا کر۔اے میرے بیارے مالک ایساہی کر۔''

کی مرزا قادیانی اعلان کرتے ہیں کہ: ''شاءاللہ کے متعلق جو کچھ لکھا گیا ہے بیدوراصل ہماری طرف سے بیں بلکہ خدا ہی کی طرف سے اس کی بنیا در تھی گئی ہے۔''

(حوالها خبار بدر ۲۵ رابر مل ع ۱۹ و ، مجموعه اشتهارات ج ۲ مس ۸ ۵۷ ۹ ۵۷ ۹

الله تعالی نے مرزا قادیانی کے کذب وافتراء کو دنیا پرآشکارا فرمایا اور مرزاغلام احمد قادیانی ۲۹ مرکنی ۱۹۰۸ء کوفوت کر گئے اور بحد الله مولانا ثناء الله صاحب برطرح صحت وعافیت سے بہت دن زعمد دہے۔

حضرت مولا نامحم على مؤلكيري اورفتنة قادياني

جب فتنهٔ قادیانیت پنجاب سے نکل کرددسری جگہوں پر پھیلالوعلائے حق بے چین ہو مے۔ان کا آ رام حرام ہو گیا اور ان کی راتوں کی نیندا و کئی۔ای کروہ کے سرخیل مجدوعلم وعرفان حضرت مولا ناسید محرعلی موتکیری بھی ہیں۔جن کواس فتنہ کا آناشد بداحساس ہوا کہ تہجد کے وقت بھی فتنه قادیانیت سے متعلق رسائل تصنیف کرتے کتابیں لکھتے اوراس کی اشاعت کا انتظام کرتے۔ حضرت مولانا موتلیری کے اضطراب کواس خط میں ویکھا جاسکتا ہے۔ " قادیانی کی سعی اور کوشش اس قدرا نظف اورمنظم ہے کہ جس کود کھے کرایک مسلمان کا دل لرز جاتا ہے کہ الی بیکیا طوفان کفراور سالا بارتداد ہے۔اس کورد کنے کی کیاصورت ہو، ہنددستان میں کوئی جگر نہیں جہال ان کے لوگ تبلیغ نه کرتے ہوں اور ہندوستان کےعلاوہ پورپ،انگلستان، جرمنی،امریکہ اور جایان میں بڑے زوروں اور نہایت تقم سے اینے فرمب کی اشاعت کررہے ہیں۔ان کے پاس کوئی بینک نہیں ،کوئی ریاست نہیں، صرف ایک بات ہے کہ مرزا قادیانی نے کہددیا ہے کہ جر مرید حسب استطاعت ماہانہ ند بہب کی اشاعت کے لئے مجھ دے ادر جو تین ماہ تک مجھ بیں دے گا وہ بیعت سے خارج ہے۔اس کا نتیجہ بیہوا کہ بیت المال میں لا کھوں رویے جمع ہو گئے اور ان کا ہرمریدائی آ مدنی کا کم از كم دسوال حصدادر بحض لونتها كى اورچوتفاكى حصدقاديان بيجيت ريخ بيں برجس سے وہ خاطرخواه ( كمالات محريض ٢٤) اینے زہب کی اشاعت کردہے ہیں۔'' حضرت موتلیری نے بیمسوں کیا کہ اگر بوری قوت کے ساتھا س تحریک کامقابلہ نہ کیا گیا تو

اس سے بڑے افسوسناک نتائج ظاہر ہو سکتے ہیں۔ یہی وہ موڑ تھا جہال حضرت موتکیری اپنی ساری صلاحیتوں کے ساتھ میدان میں اثر آئے اور اپنا سارا وقت اور ساری قوت اس کے لئے وقف کردی۔ اپنے تمام مریدین ومستر شدین رفقاء اور اہل تعلق کواس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی تلقین کی اور صاف صاف کہا کہ جواس معاملہ میں میراساتھ ندے گامیں اس سے ناخوش ہوں۔ یہ (کمالات محمدیس سے)

بہار میں قادیاند سنے چار صلوں میں بہت کامیا بی حاصل کی تھی۔ خاص طور پرموتگیر اور بھا گلور کے متعلق بیا ندیشہ پیدا ہو گیا تھا کہ بید دلوں صلع قادیانی ہوجا کیں ہے۔ بھا گلور ہی آنجہانی مولوی عبدالما جدصا حب پورٹی، بھا گلور (جوایک جیدعالم اورا چھے درس سے ، منطق اور فلسفہ میں بوی و منتگاہ حاصل تھی اور انہوں نے شرح تہذیب پر جاشیہ لکھے کرفن منطق سے اپنی مناسبت کا پورا جوت پیش کیا اوران کا حاشیہ آج بھی کتب خانہ رجمانیہ فاقاہ موتگیر میں موجود ہے) قادیانی ہو بھے سے اور اپنی پوری صلاحیت اس باطل ند بہب کی اشاعت و بلنے میں صرف کر رہے سے ۔ موتگیر کا تو کہنا تی کیا ، موتگیر میں آنجہانی مرزا قادیانی کے خاص سرحی اور مرزا بشر محووا نجمانی کے خرمولوی تھیم طلاقت اسانی کو مرزا قادیانی کے نوام سند کی دور نور ان کا دیا دور اندہ ند جہانی تشریف فر باتے اور خدا کی دی ہوئی ذکا وت اور طلاقت اسانی کو مرزا قادیانی کے نوام سوم کر رکھا تھا اور اس کا خطرہ تھا کہان دولوں جگہوں پر رہنے والے مسلمان رفتہ رفتہ قادیانی ند بہت زیاوہ مسموم کر رکھا تھا اور اس کا خطرہ تھا کہان دولوں جگہوں پر رہنے والے مسلمان رفتہ رفتہ قادیانی نہ بہت اور انام توگیری نے اپنے خط میں ذکر کیا ہے کہ میں قادیانی تحریک زوروں پر پھیل رہی تھی ۔ حضرت مولانا موتگیری نے اپنے خط میں ذکر کیا ہے کہ میں قادیانی تحریک دوروں پر پھیل رہی تھی۔ حضرت مولانا موتگیری نے اپنے خط میں ذکر کیا ہے کہ میں قادیانی تحریک دوروں پر پھیل رہی تھی۔ حضرت مولانا موتگیری نے اپنے خط میں ذکر کیا ہے کہ بہار کے علاوہ بڑال میں بھی اس نے مہم شروع کردی ہے۔

حضرت مولانا موتکیری نے قادیانیت کے خلاف ہا قاعدہ اور منظم طریقے پرزبروست مہم شروع کی۔ اس کے لئے دورے کے خطوط کھے، رسائل اور کتابیں تصنیف کیں۔ وہل اور کا بین قصنیف کیں۔ وہل اور کا بین طبع کرا کے موتکیر لانے اورا شاعت فریانے میں خاصہ دفت صرف ہوتا تھا اور حالات کا تقاضا یہ تھا کہ اس میں ذرا بھی تا خیر نہ ہواس لئے مولانا نے خانقاہ میں پرلیں اس مقصد کے لئے قائم کیا۔ اس پرلیں سے سوسے زائد چھوٹی بڑی کتابیں روقا ویانیت پرشائع ہوئیں جو سب مولانا کے قائم کیا۔ اس پرلیں سے سوسے زائد چھوٹی بڑی کتابیں روقا ویانیت پرشائع ہوئیں جو سب مولانا کے قائم سے ہیں۔ اس قدرضعف اور سلسلہ علالت کے ساتھا تا وقع اور ظیم صنیفی کام بہائے خودا کی کرامت سے کم نہیں اور جس کی قوجیہ بہتا کیدا لی وقو فیق خداوندی کے سواس کی اور چیز سے بیائے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ خدا کی طرف سے اس کام پر مامور تھے۔ ہر چیز میں خدا کا فعنل ان کے شائل حال تھا۔

حضرت موتکیری نے اینے ایک معتد اور خادم خاص کو ایک خط میں اس بات کی طرف اشاره کیا ہے اور بے تکلفی اور سادگی کے ساتھ اسے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے لکھا ہے کہ میرا ضعف ونالوانی اے عزیزتم اوراس کے سب بھائیوں پر ظاہر ہے کہ میں مدت سے بیکار ہو چکاہوں اور مير عظا برى قوى نے جواب و سعديا ہے مرخدائى ارشاد انسا نسمان ندانسا الذكر وانا له المافظون "فاين غيرمدودقدرت كوايك ضعيف دنا توال ستى من جلوه كرفر ماكروه كاملياجس كا خیال وخطره محی ندتها اس قدررسائل اورضعف وناتوانی مس کهوادیناای کاکام ہے۔ ( کمالات محمد یا حضرت مولانا محمطی موتکیری نے قادیانیت کی تردید میں سوسے زیادہ کتابیں اور رسائل تعنیف کئے جس میں سے صرف جاکیس کتابیں ان کے نام سے طبع ہوئیں اور بقیہ دوسرے ناموں سے یا ابواحمہ کے نام سے جو حضرت کی کنیت تھی۔ حضرت مولانا نے فتنہ قادیا نیت کے ہر کوشہ ادر ہر پہلو بر کفتگوی ادر رسائل لکھے اور اس باطل غرجب کے رویس لکھنے کے لئے کوئی چیز نہ چھوڑی۔انہوں نے قادیانیت کی سے کی کا دراس کےاستیصال کوونت کا اہم ترین جہادقراردیا ے - حضرت موللیری کتاب پر کتاب تر دید میں لکھتے جاتے اور لوگوں میں مفت تقتیم کرتے اور مناسب جگہوں پر پہنچاتے۔اس راہ میں ہزاروں رویے صرف کے۔اس مہم میں اینے دوستوں، عزيزول ادرعقيد تمندول كومجى متحد اورمنظم موكر مقابله كرنے كى ہدايت كرتے \_حضرت موتكيري ا ہے ایک گرامی نامہ میں تحریر فرماتے ہیں:'' میں جا ہتا ہوں کہ خالفین اسلام کی بے انتہا وسعی ادر كوشش كاجواب دياجائ بالخضوص مرزاني جماعت كافتندفع كرنے ميں جو يحد موسكے اس سے در لغ ند کیا جائے اور نہایت انظام کے ساتھ بیسلسلہ میرے بعد جاری رہے۔اس لئے رائے بیہ ہے کہ ایک المجمن قائم کی جائے۔جس کانظم تم لوگ اپنے ہاتھ میں لوا دراس کے لئے ہروہ مخض جو مجھے سے ربط دفعلق رکھتا ہے وہ اس میں حسب حیثیت الترام کے ساتھ ماہانہ شرکت کرے۔ورنہ جو مخص میرےاس دینی اور ضرور می ہدایت کی طرف متوجہ ن**ے وگا میں** اس سے ناخوش ہوں اور وہ خود يرجمه لے كماس كو محمد سے كياتعلق باتى رہا۔" ( کمالات رحمانی ص ۲۷)

حصرت مو گلیری کوفتہ قادیانی کا شدیدا حساس تھا اور اس کے مقابلہ کا ان کو اس قدر اہتمام تھا کہ آپ اکثر فرمایا کرتے: " تاکھواوراس قدر طبع کرا دُاور تقسیم کرو کہ ہر مسلمان جب میج کو سوکرا محصے آب اکثر فرمایا کرتے : " تاکھواوراس قدر طبع کرا دُاور تقسیم کرو کہ ہر مسلمان جب می کے موقیرت موقیری نے تعنیف و تالیف ہی کے در بعد قادیا نہ کہ کہ کہ مناظرہ بھی کے موقیر کے مناظرہ سے قادیا نہت کی تحریک بر ضرب کاری کی جس سے اس کے قدم اکم رسمے اور ملت اسلامیہ واس سے برا افا کمہ کہ بھیا۔ "

يهمناظره١٩٠١ء يس مواجس من تقريباً جاليس علماء شريك موسة مرزا قادياتي كى طرف سے علیم لورالدین وفیرہ آئے۔اس کی تعمیل یہ ہے۔مرزا قادیانی کے نمائندے علیم لورالدین صاحب،سرورشاه صاحب اورروش علی صاحب مرزا قادیانی کی تحریر لے کرہ سے کدان ک فکست میری فکست ہے۔ان کی فتح میری فتح،اس طرف سےمولانا مرتعلی حسن جا تد ہوری صاحب ناهم تعلیمات وادالعلوم و بوبند، علامه الورشاه تشمیری، مولانا شبیر احرعتائی، مولانا عبدالوماب بهاري مولانا ابراجيم صاحب سالكوفي (تقريباً جاليس علام) بلائ ك تعراوكون کابیان ہے کہ بجیب مظرتھا۔صوبہ بہار کے اصلاع کے لوگ تماشائی بن کرآ ئے تھے۔معلوم ہوتا تھا کہ خانقاہ میں علماء کی ایک بری بارات ممری مولی ہے۔ کتابیں النی جارہی ہیں۔حوالے الاش کے جارہے ہیں اور بحثیں چل رہی ہیں۔سوال یہ پیدا ہوا کہمولا نامحمطی کی طرف سےمناظرہ کا وكيل اور تما يحده كون مو؟ قرعهُ فال مولانا مرتفعي حسن صاحبٌ كنام يدار آب في مولانا مرتفعي حسن صاحب وتحريرا ابنا نمائنده بنايا علاء كي بيرجماعت ميدان مناظره مين عني وقت مقررتها ـ اس طرف مولانا مرتفئی حسن صاحب التیج پرتقر برے لئے آئے ادراس طرف آپ جدہ میں کرمے اور اس وقت تک سرندا شایا جب تک کدفتے کی خبرندہ منی۔ بووں کا کہنا ہے کہ میدان مناظرہ کا منظر عجیب تھا۔مولانا مرتقنی حسن صاحب کی ایک ہی تقریر کے بعد جب قادیا ندل سے جواب کا مطالبہ کیا گیا تو مرزا قاویانی کے نمائندے جواب دینے کے بجائے انتہائی بدحواس ادر محبراہث مس كرسيال البيغ سرير لئے موئے بير كہتے بھا مے كہم جواب فيس وے سكتے۔ فيصلهُ آساني

مولانا کی سب سے پہلی تعنیف فیصلہ آسانی ٹابت ہوئی۔ یہ تماب تین جلدوں میں ہے۔ اس کے قین ایڈیشن مولانا کی زعر کی میں میں شائع ہو گئے۔ لیکن کی قادیانی کواس کا جواب دیے کی ہمت نہ ہوئی۔ مولانا کی دفات کے بعد بھی کسی قادیانی نے اس کا جواب دیے کی جرأت نہ کی۔ قادیا نیت کے خلاف سار لے لڑ بچر میں جواب تک لکھا گیا ہے۔ یہ تماب ایک خاص اخیاز رکحتی ہے اور اپنے تھکم طرز استدلال، اسلوب کی دضا حت اور صفائی وجے وطاقتور کردنت کے اعتبار سے بہت کم کما ہیں اس معیار پر پوری اثر تی ہیں۔ اس راہ کے نقیب وفراز کود کھتے ہوئے اور اس کے بہت کم کما ہیں اس معیار پر پوری اثر تی ہیں۔ اس راہ کے نقیب وفراز کود کھتے ہوئے اور اس کے ایک بڑے مرک رائے ہیں ہے کہ قادیا نیت کی رد میں تھی ہوئی اکثر کما بول میں بعض بھکہ خان کی گرائش کی استدلال میں کوئی خان در کر دری نظر میں آتی۔

مرزا قادیانی نے آپ کمال واعجاز کے لئے "اعجاز احمدی" کمی یالکھوائی تھی اوراس کا دعویٰ کیا تھا کہاس رسالہ اور تصید ۂ اعجازیہ کی او بی بلاغت اور فنی کمال کی نظیر کوئی ووسرا پیش نہیں کر سكتا \_مولانانے اس قصيده كا بهت برلطف قصد بيان كيا ہے اوراس سارے جال كا تارو يود بميرويا ہے جومرزا قادیانی نے علاءاور عام سلمین دونوں کو بیک وقت فریب دینے کے لئے پھیلایا تھا۔ بلکہ بیکہنا زیادہ سیجے ہوگا کہوہ اس جال میں خود ہی گرفتار ہو گئے اور تدبیران کے لئے النی پڑگئی۔ مرزا قادیانی نے ۵رنومبر ۱۸۹۹ء میں بیاعلان کیا تھا۔ اسے میرے مولی اگر میں تیرے حضور میں سجا ہوں تو ان تین سالوں کے اعدر جوجنوری ۱۹۰۰ء سے آخرد مبر۱۹۰۱ء تک فتم ہوجا کیں سے کوئی ایبانثان د کھلا جوانسانی ہاتھوں سے بالاتر ہو۔ اگر تین برس کے اعدرمیری تائیدا ورتصدیق میں کوئی نثان ندد كھلا و بو من نے اسے لئے يقطعي فيصله كرايا ہے كه اگر ميري بيدعا قبول نه موتو من ايسا بى مردوداور ملعون اور كافراورب دين اورخائن مول -جيباكه جيم مجما كيا- "مولانا لكية بي كه "اس دعاکے بعد مرزا قادیانی تین برس ای فکر وجویز میں رہے کہ کوئی نشان تراش کرمسلمانوں کو و کھایا جائے۔ میرے خیال میں انہوں نے بیتر بیرسوچی کہ مندوستان میں عربی اوب کا نداق میں ہے۔اس لئے ایک عربی تصیدہ لکھوا کراوراس کی تمہیداردو میں لکھ کررسالہ شائع کر کے اعباز کا دعویٰ کیا جائے۔اس زمانہ میں ایک عرب طرابلس کے دہنے دالے ہند دستان میں آئے ہوئے تھے۔ جابجاوہ پھرتے رہے اور حیدرآ بادی ان کا قیام زیادہ رہاہے۔ بیر بی کے شاعر سے اور مزاج مین آزادی بھی شاعروں کی سی رکھتے تھے۔اس شہر میں مرزائی زیادہ میں ۔انہوں نے مرزا قادیانی سے ربط کراویا اور خط و کتابت ہونے گئی۔ انہوں نے تصیدہ کی فرمائش کی ، عرب صاحب نے روپید کے کرقصیدہ لکے دیا۔مولانا محرسہول صاحب ہما مگیوری مفتی دارالعلوم دیوبند کہتے ہیں کہ حدراً باوش، من نے ان سے اوب کی کتابیں بڑھی ہیں۔ بزے اویب تھے۔ کہتے تھے کہ جھے رو پیدی ضرورت پیش آئی تھی۔ میں نے مرزا قادیانی کولکھااس نے تصیدہ لکھوایا۔ میں نے لکھ دیا (نيملية ساني ص٥٩) اس نے مجھے رویے دیئے۔''

 بعض علوم عقلیہ اس نے یہاں پڑھے ہیں۔اس لئے وہ ہندی محاورات سے بھی واقف تھا۔اس لئے مرزا قادیانی کوفریب دیا اوربعض ہندی الفاظ بھی تھیدہ میں وافل کردیئے۔الحاصل بیقسیدہ مرزا قادیانی کا اعجاز نیس ہے۔اگراعجاز کہاجائے توسعید شامی کا اعجاز ہوگا۔" (اینا)

حضرت موگیری کی اس می پیم اورآ ہ حرگائی نے بہار کا پالنسوس نفشہ پلٹا اور پھرے نوگ دائر واسلام میں داخل ہوئے۔ مصد دائر واسلام میں داخل ہوئے۔

فتنهقا ديان اورعلائ وبوبند

فتنہ قادیانیت کے استیمال کے سلیط بی علیائے دیوبند کی خدمات اور کوششیں بھی نہایت اہم اور تا قابل فراموش ہیں۔ حضرت مولا نا مرتفئی حسن صاحب ناظم تعلیمات وارالعقوم دیوبند جو راقم الحروف کے استاذ بھی ہیں نے اس سلسلہ بیں دورے کئے۔ تقریب کیس اور مناظرے بھی کیے اور موظیر کے مناظرہ بی مولا نا مرحم بی حضرت موظیری کے وکیل اور نمائندہ سے ۔ ساتھ بی ساتھ آپ نے روقا ویا نیت پر متعدد رسائل بھی تعنیف کے جو ملی رحمانی موظیر اور دوسرے مطافع سے شاکع ہوئے۔

حضرت علامدانور شاہ کھیری صدر المدرسین دارالعلوم و ہوبند نے اس فتنہ کی طرف خصوص تنجہ فرمائی اور بہاول ہور کے مقدمہ ش جاکر شہاوت دی اور استخطی و تحقیق بیان سے بھول کو قادیانی کے خلاف فیصلہ لکھنے پر مجود کر ویا۔ اس مقدمہ بش شہادت و سے والوں بش حضرت مولا نامرتفی حسن صاحب بھی شال تھے۔ کارصرت شاہ صاحب کھیری نے حیات کے پر ایک نہایت جی بیائیس مغیکا رسالہ لکھ کرمرز اقادیانی کے دولی سے موود کے سامنے لو ہے کی دیوار کھڑی کروی۔ حضرت شاہ صاحب کا بدرسالہ "الفری برا تواتر فی نزول اسے" وارالا شاحت کو بیند دیو بندے شاہ صاحب کا بدرسالہ "الفری برا اور تی نزول اسے" وارالا شاحت دیو بند دیو بند سے شاکع ہوا ہے۔ ای طرح حضرت علامہ شبیراحمد شانی صاحب اور دیر سے مالے دیو بند ایک استانی مورت مولانا مفتی تھر شفیع صاحب دیو بندی شم پاکستانی نے مسئلہ شم نیوت پر تین رسالہ کھ کر انکار ختم نورت کے قدر کو ایک میں دیا ہور کے استانی میں مورت مولانا مفتی تھر شفیع صاحب دیو بندی شم پاکستانی نے مسئلہ شم نیوت پر تین رسالہ کھ کر انکار ختم نورت کے قدر کو ایک میں دیا ہور کی اور قابل میں دیا ہور کے استانی نے مسئلہ تم نیوت پر تین رسالہ کھ کر انکار ختم نورت کے قدر کو ایک میں دیا ہور کی اور قابل کے دیو بندی شم پاکستانی نے مسئلہ تم نیوت پر تین رسالہ کھ کر انکار ختم نورت کے قدر کو ان کی اور قابل میں تک کے لئے دون کردیا۔

عمر نوت فی القرآن بختم نوت فی الا حادیث بختم نوت فی الآ دار به تیوں رسالے مسلختم نوت پر حرف آخری حیثیت رکھتے ہیں۔ اس فرق باطلہ کے استیمال کے لئے جن علائے کرام نے جدد جددی ہاں کا استلاما ومقمودیں ہے۔ یقیعاً جن حضرات کے نام کھے ہیں ان

ے کہیں زیادہ وہ لوگ ہیں جن کا ذکراس مخترے مقالہ میں نہیں کرسکا ہوں۔ تقریباً بیسب واصل بحق ہو بچے ہیں۔ حق تعالی ان کی می کو معکور فر مادے ان کے مراتب بلند کرے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی تو فق عطاء فر مائے۔

اسموقعہ پرنامناسب ہوگا اگر پردفیسر محدالیاس صاحب برقی عنادیہ ہو ہوری حیدرآ ہاد
دکن کا نام ندلیا جائے۔ انہوں نے ''قادیائی فرہب' کے نام سے ایک ہزار سخوں پر کتاب لکھ کرخود
قادیا ہوں کے ہاتھ میں آئینہ دے دیا ہے کہ وہ اپنی صورت اور قادیا نیت کے سارے خدوخال
صاف طریقہ پر''قادیائی فرہب' کے آئینہ میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس کتاب میں الیاس صاحب مرحوم
ومخور نے اپنی طرف سے پھوئیں لکھا۔ اس میں جو پچھ ہے وہ قادیائی سر پر اہوں اور ان کے
دینما کا اور مبلغوں کی تقریریں آور تحریریں ہیں جو پچھ ہے وہ قادیائی سر پر اہوں اور ان کے
ریفسر صاحب مرحوم نے ان تحریروں اور تقریروں کو مختلف حصوں اور ابواب میں جو کے حوال
پردفیسر صاحب مرحوم نے ان تحریروں اور تقریروں کو مختلف حصوں اور ابواب میں جو کو کرے عنوان
لگادیا ہے۔ اس کتاب کی قدرو قیت مطالعہ کے بعد ہی معلوم ہوسکتی ہے۔ پردفیسر صاحب مرحوم
اس دقت دنیا میں نہیں ہیں۔ ہم ان کے لئے سعادت ونجات کی دعا کرتے ہیں۔

# ردقاد مانيت بردواجم رسائل

از: مولا تا عبدائی فاردتی ، ایم ای (عربی) ، ایم ای (معاشیات) نی دیلی مرزاغلام احدقاد یا نی (۱۹۸۵ ما ۱۹۰۵ می ای جب سے اپنے باطل دعادی کا آغاز کیا اس وقت سے علیا وقت نے ان کے خلاف آواز اٹھا تا شردع کردی تھی۔ تاریخ شاہر ہے کہ جب بھی حق دصدافت کی راہ میں رفحے ڈالے گئے طاخوتی طاقتوں نے سراٹھا تا شردع کیا اور اسلام کی پاکیزہ تعلیمات کوئے کرنے کی کوشش کی جانے گئی تو اس کے خلاف جو طبقہ سب سے پہلے سامنے آیا وہ ہمارے ملائے کرام می کا تھا۔ حضرت مجد دالف قانی شخ احدسر ہندی (م۱۲۲۴ء)، شاہ دلی اللہ محدث دالوی (م۱۲۲۴ء)، شاہ دلی اللہ محدث دالوی (م۱۲۲۴ء)، شاہ دلی اللہ محدث دالوی (م۱۲۲۴ء)، مولا تاسید جمع طلی موقلیری (م۲۳۴ء) اور شخ الاسلام حضرت مولا تاسید حسین احمد شہید (ش۱۳۸۱ء)، مولا تاسید حمیل موقلیری (م۲۳۳ ا بھی اور شخ الاسلام حضرت مولا تاسید حسین احمد مدئی (م کا ۱۹۵۶ء) وغیرہ ایسے تی جو نہ جب کے خلاف سر بکف اور گئی میں سے تھے جو نہ جب کے تام پر پیدا ہونے دالی ہر اسلام خالف تحر کے درمیان صدفاصل قائم نہیں ہوگی۔ قاد یا نیت بھی ای تشم کی اسلام دشن اور نبی کر بھی الحسلام کی ذات مقدسہ سے بغض وعنا در کھنے دالی ایک سرکے اسلام دشن اور نبی کر بھی علیہ العسلام کی ذات مقدسہ سے بغض وعنا در کھنے دالی ایک اسلام دشن اور نبی کر بھی علیہ العسلام کی ذات مقدسہ سے بغض وعنا در کھنے دالی ایک

جماعت ہے جس نے ہندوستان میں جنم لے کر پورے عالم اسلام کوا ہے گرداب بلا میں لیفنا چاہا مسافران کا دیات کے منظر عام پرآنے کے بعد بی سے علاء نے ان کے عزائم اور مستقبل کی خطرنا کیوں کواچھی طرح بھان پ لیا تھا۔ البذااس کے مدباب کے لئے قلمی اور اسانی جہاد کا آغاز کیا گیا۔ مضامین لکھے گئے۔ رسائل اور کتابیں تصنیف کی گئیں اور آخیر میں براہ راست مناظر ہے ہی کئے ہے ۔ تا کہ وام وخواص کو مقائد کی گراہیوں سے بچایا جاسکے۔ اس کا نتیجہ ہے کہ رفقاد یا نیت پردیکھتے ہی ویکھتے اچھا فاصا ذخیرہ معرض وجود میں آگیا جس کی مدوسے دین کی قبم وفر است رکھنے والوں کواس فرقہ کو بچھنے اور اس کو خارج از اسلام قر اردینے میں بڑی مدولی۔ افسوس ہے کہ تی جمارے تر دیدی لٹریچ میں اب ایسے بہت سے رسائل اور کتب آگر تا یا بہیں تو کمیاب ضرور ہوتی جاری ہے۔ اس وقت ہم ایسے ہی دو کمیاب مطبوعہ رسائل پر مفتگو کرتا چاہتے ہیں جو ضرور ہوتی جاری ہے اور کمل ہیں۔ ان دونوں رسائل کا تعلق مشہور عالم وین اور مسلح امت حضرت مولانا عبد الشکور کھنوی مرتا بچم کی علمی تحقیقات سے ہے۔

المحرت مولا نا عبدالحكور صاحب فاروقى كلعنوى ٢٣ رذى المجبه ١ الوق وقسبكا كورى منطع بكعنو بس بيدا بوئ - آب كوالد ما جدمولوى حافظ نا ظرعلى صاحب بنظ فرق بور بوبى بش مخصيلدار سخے - آپ كى ابتدا كى تعليم اور عربى كتب ورسيدين جلالين، بداية بنجى اور ورالا لوار شلع فرق بورى بي بي خلف مقامات بر كمل بوكس - ليمن بعد كى سارى كتابين استاذ الاسا قذه حضرت مولا نا سيدعين القعناة صاحب حيدرآ باوى في كلعنوي بانى مدرسه عاليه فرقانية كلعنو سے بوهين جو حضرت مولا نا سيدائي فرقانية كلمن كار شد تلاه بي من مدالة ميں آپ نوليم سے معد ـ ماسما هيں آپ نوليم سے معد ورلوں وارالعلوم عدوة العلماء، مدرسه عاليه فرقانية المروب بنا كرووں بين ميں قدري خدمات ورلوں وارالعلوم عدوة العلماء، مدرسه عاليه فرقانية المروب بوبى بي بين قدري خدمات انجام وي ريكن جلدى ملازمتوں كا سلم فرقانية المروب بوبى بي بين قدري خدمات انجام وي ريكن جلدى مالازمتوں كا سلم فرقانية المراب وي بي بين قدري خدمات انجام وي ريكن جلدى باق بيام مي اين بيرى - تقريبا هي بين المنا بين آب نولين اداره "وارالم بلغين" كا ورقاديا نين اداره "وارالم بلغين" كا فرائل بين الموب بي بين اور جمه كين ورقاديا نين اداره "وارالم بلغين" كا فرائل بين المن الماميان بندى طرف سے آپ كو "امام الل سن" كو خطاب سے لوازا كيا - سلم الشين شيند بي راسلاميان بندى طرف سے آپ كو "امام الل سن" كو خطاب سے لوازا كيا - سلم الن شينوش بين الكي منات الم كو بيعت وظلافت حاصل تق - يام معال تام الماميان بندى طرف سن آپ نول دوات يائى -

بہلارسالہ

اسلله کا پہلا رسالہ "میحدرگون بریروان دجال زبون" ہے ایک سوچیالیس مناقرے کی روداد ہے جومولا ناکھنوی اور قادیانیوں کی لا ہوری پارٹی کے سریراہ خواجہ کمال الدین بی اے، ایل ایل بی کے درمیان ۱۹۲۰ء میں بمقام رگون ہوا تھا۔ اس مناظرے کا اجتمام جعیت علائے رگون نے کیا تھا۔ جس کے سریراہ مولا نا احد بزرگ سملکی تنے جواس وقت جامع سورتی رگون کے ہتم اور مفتی بھی تنے۔ آپ بی کی خصوصی دھوت پر ممالی تنے جواس وقت جامع سورتی رگون کے ہتے۔ آپ کے ساتھ آپ کے صاحبز اوے مولا نا محد منظور تھائی صاحب مربر الفرقان عبد المؤمن صاحب فارد تی (م ع ۱۹۱۹ء) اور صفرت مولانا محد منظور تھائی صاحب مربر الفرقان دامت برکا جم می شریک سفر ہے۔

اس رسالہ کو ایک مقدمہ دوابواب اور آیک خاتمہ بیں منتسم کیا گیا ہے۔ مقدمہ بی مرز اادرمرز ائیت کی مختر تاریخ ولیپ اعداز بیں بیان کی تی ہے۔ پہلے باب بی خواجہ کال الدین اور مولانا لکھنوی کے رجون کوننے کے بعد خواجہ صاحب کے مقابلہ بیں اتمام حق کی گئی بھی کا دروائیاں ہو تی تھیں ان کا مفصل بیان ہے۔ دومرے باب بی مرز اقاویا تی اورمرز ائیت کے باطن اور خارج از اسلام ہونے کے دلائل بیان کے مجے بیں۔ اس سلسلہ بیں جن امور کا تفصیلی ذکر ہیں۔ کیا گیا ہے ان بی حسب ذیل قابل ذکر ہیں۔

ا ..... مرزا قادیانی کی کذب کوئی خودا نمی کی کتابوں سے۔

٢..... مرزا كاوياني كاقوال توبين انبيا وكيهم السلام\_

٣ ..... مرزا قادبانی کادمونی نیوت.

۷ ..... مرزا قادبانی کامحرمبردریات دین مونا۔

۵..... محتم نبوت کی بحث۔

٢ ..... حيات كم ملياللام كى بحث.

ے ..... مرزائیوں کے شائع کردہ انگریزی ترجہ قران جید کے کھے مفاسد اور خاتمہ بی مرزا اور مزائیوں کے شاہد درج کیا گیا اور مرزائیوں کے تفریر ملاء اسلام کے فتو ہے۔ اس کے بعد حکومت وقت کا ایک فیصلہ ورج کیا گیا ہے۔ جس بھی مرزائیوں کا خارج از اسلام ہونا اور مسلمانوں کے قبرستانوں سے ان کا بید قبل ہونا فلا بر کیا گیا ہے۔ اس دسالہ کے متعلق مولانا احمد بزرگ صاحب محری فرماتے ہیں: "الحمد للہ کہ بیہ

کتاب اسی جامع و کمل تیار ہوگئ ہے کہ جوفض اس کواؤل سے آخر تک و کھے لے دو مرزائیت کی بھری حقیقت سے واقف ہونے کے علاوہ بوے سے بوے مرزائی کو بحث میں مظوب وجہوت کر سکتا ہے۔''
سکتا ہے۔''

كاديان يا قاديان؟

مسلع کورداسیور بخاب میں ایک قصبہ کادیان ہے۔ مرزاغلام احمد قادیانی وہیں کے رہے والے تھے۔ اس قصبہ کا دراصلی تام کادیان ہے۔ الل بخاب اب بھی اس کوائی تام سے نیار تے ہیں۔ بخابی زبان کادی، کیوڑہ کو کہتے ہیں۔ چونکہ اس بہتی میں زیادہ ترکیوڑہ فروش رہا کرتے تھے۔ اس لئے پوری بہتی کو کادیان کہا جانے لگا۔ مرزا قادیانی کو جہاں دیلی دفتہ کی ماخذ میں قور مروز ، تحریف اور تادیل کرنے کا بخسکہ لگا ہوا تھا دہاں دہ و دیادی معاملات میں بھی ردد بدل اور حقائق کی پردہ بوٹی کیا کرتے تھے۔ قبدا اپنی اس ذہنیت کی بناء پر انہوں نے کافی روپی ترج کر اور حقائق کی پردہ بوٹی کیا کرتے تھے۔ قبدا اپنی اس ذہنیت کی بناء پر انہوں نے کافی روپی ترج کر کے سرکاری کا غذات میں اس کو قادیان کھوایا ادر مشہور یہ کیا کہ یہ لفظ در حقیقت قاضیان تھا جو اب گراکر قادیان ہوگیا۔

چنداعتر اضات اوران کے جوابات

آ تخضرت الله سے پہلے آئے تھے۔ کونکہ آپ الله سے پہلے کی نبوت ساری دنیا کے لئے بین ہوئی تھی۔ چنانچہ برنی سرف ایک فاص قوم کے لئے ہوتا تھا اورائ قوم کی زبان میں ان پروی اتر تی تھی۔ اس تضیہ کوالٹ کریے نتیجہ لکا لنا کہ جس نبی کی جوزبان ہواس کی نبوت ای قوم کے ساتھ مخصوص ہے، فلط ہے۔ قرآن عربی زبان میں اس لئے آیا ہے کہ سب سے پہلے اس کی روشن عرب میں پھیلے اور پھر اس کے ذریعے سادی دنیا منور ہو۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد باری ہوتا ہے: "لتکونوا شہدا، علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا (بقرہ: ۱۲۳)" کوائی ویے والے بنواور رسول تبارے سامنے کوائی ویے والے بنواور رسول تبارے سامنے کوائی دیے والے بنواور رسول تبارے سامنے کوائی ویے والے بنواور رسول تبارے سامنے کوائی دیے والے بنواور رسول تبارے ک

یهال قرآن برصاف تفری کردها به که آنخفرت الله کی نبوت اور قرآن کی مهاری دیا کے است ساری دنیا کے لئے ہے۔ چنانچ اس سلسلہ میں حسب ذیل آ بیتی مزیداس کی شاہد ہیں۔
ا سست ' قبل یسایها المنساس انسی رسول الله الیسکم جمیعاً سس فامنوا بالله ورسوله المنبی الامی (الاعداف: ۱۸۰۸) " والے نی کہ دیجے کہ میں تم سب کی طرف الله کارسول ہوں۔ کی اس کی طرف الله کارسول ہوں۔ کی ایس ایمان لا کا اللہ پراوراس کے دسول نی ای پر۔ کی

اسس "وما ارسلناك الاكافة للناس بشيراً ونذيرا (سباه: ٢٨) "واكنى مم نه آپ وتمام اوكول كے لئے فوجرى سنانے والا اور دُرائے والا بناكر بخيجا ہے۔ كه سسس "واوحى التى هذا القرآن لانذركم به ومن بلغ (الانعام: ١٩) "ولي قرآن جمه بروى كيا كيا تاكه من تم كواس كة دريعه سے دُراؤل اور نيز ان تمام اوكول كو (دُراؤل) جن تك يرقرآن كي جائے۔ كه

س..... "تبارك الذى نرّل الفرقان على عبده ليكون للعلمين نذيراً (الفرقان: ١) " ﴿ بِرَكْتُ والا بِوهِ مَامُ وَيَاكَ لَوَ وَالا بِعَ مِنْدُول بِرِقْراً كَا تَارَاتا كَدُوهُمَامُ وَيَاكَ لَكُ وُرائِد والا بِي والا بِعَدِيد اللهِ واللهِ وال

لہذا بحب قرآن مجیدی بدواضح تصریح ہے تواس کے خلاف آیت کا مطلب لیما کیے صحیح ہوسکتا ہے۔ کیونکہ کسی کام سے کوئی ایسا مغہوم استنباط کرنا جواس کلام کے دوسرے حصد کی مسلم میں جائز نہیں ہے۔

دوسرااعتراض ..... قرآن دوسرے مذاہب کرتا ہے اور توریت کونور ہدایت کہتا ہے www.besturdubooks.wordpress.com اس لئے ایک حالت بیں اگر بدوحیاں کا ل تھیں تو کیوں منسوخ ہوئیں اورا کر کا ل نہیں تھیں تو وہ اوگ کیوں کا ل چڑے میروم کئے صمحے۔

جھاب ..... قرآن شریف نے بیٹک بیمیان کیا ہے کہ برقوم اور برطک ش نی آئے اور ہدایت اس نی آئے اور ہدایت وہی ہیں جن کی آئے اور ہدایت از کی ہے۔ مگر یہ کین ٹیل میان کیا گیا کہ ونیا کے موجودہ قدام ب جینہ وہی ہیں جن کی تعلیم ان کی نبیوں نے دی تھی۔ جب کران کے برتکس بیاتھ رخ ضرورا کڑآ تحول ش ہے کرانیاء

کی تعلیمات اوران کی خدائی کمایوں میں ان نبوں کے بعد بہت کو تحریف و ترمیم کردی گئی ہے۔

اس تحریف و ترمیم کا جوت تاریخی واقعات اور دوسرے دلائل ہے بھی ہم کو ملتا ہے۔ لہذا یہ بچھ لینا

عاہیے کہ اگلی شریعتوں کے منوخ ہونے کے دواسیاب ہیں۔ ایک یہ کہ دو تر یعتیں اصلی حالت پر

باتی نہیں رہی تھی اوران میں بہت کو تحریفات کردی کئی تھیں۔ دوسرے یہ کہ قرآن مجید دین کا ل
لے کر آیا ہے۔ جب کہ آگلی شریعتیں بہبت شریعت مجھ یہ کے دین کال لے کر نہیں آئی تھی۔

جياكر آن جيدش ارشاوفرايا ب: "اليوم اكملت لكم دينكم (مانده: ٢) " ﴿ آن ش خيراً الده: ٢) " ﴿ آن ش خيراً الده: ٢

للذاالل شريعتوں كے بانست شريعت محديد كا كمل مونا اور فدكورہ بالا دوسرى شريعتوں كے مسائل ديكھنے ہے بحق بخولي واضح موجاتا ہے۔

اب میہ کہنا کہ آگی قویش کیوں ایسے دین کال سے محروم کی سکیں۔ یہ آیک بے جا اعتراض ہے۔ نظام عالم ہم کو بتلار ہائے کہ قانون قدرت کی ہے کر تی بدرتی ہوتی ہے۔ چنانچہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ اس وقت کمزور ہوتا ہے۔ کیونکہ بولنا چانا گھر بنا اور تمام وہ قو تمیں جو انسان سے تعلق رکھتی ہیں وہ بتدریج اس میں پیدا ہوتی ہیں اور تر تی کرتی ہیں۔ البقدا اس میں پیدا ہوتی ہیں اور تر تی کرتی ہیں۔ البقدا اس میں پیدا ہوتی ہیں اور نیجے اس کمال سے کیوں محروم سے اعتراض کرنا کہ پہلے دی سب قو تمیں انسان کو کیوں شل کئیں اور بیجے اس کمال سے کیوں محروم سے محلام سے انسان کو کیوں شرک کئیں اور بیجے اس کمال سے کیوں محروم سے دور انسان کو کیوں شرک کئیں اور بیجے اس کمال سے کیوں محروم سے دور انسان کی دور کیا ہے۔

سلسلہ قائم رہنا چاہے اور محمد ( میں گئے ) پر نبوت فتم ہونے کا حقیدہ فلط ہے۔ جواب ...... ہواب کر نبوت ختم نہیں ہوئی ہے۔ قرآن اور عقل دولوں کے خلاف ہے۔ قرآن واضح طور پر کہتا ہو کہنا کہ نبوت ختم نہیں ہوئی ہے۔ قرآن اور عقل دولوں کے خلاف ہے۔ قرآن واضح طور پر کہتا

www.besturdubooks.wordpress.com

پہلے کی ٹی گ نبوت ماری ونیا کے فہوتا تھا اورای قوم کی زبان میں ان جوزبان ہوائی قوم کی زبان میں ان جوزبان ہوائی گرمیات کی دوشی ان جوزبان ہوتا کے میں میں ارشاد باری ہوتا علیکم شہیدا (بقرہ ۱۷۳۳) " علیکم شہیدا (بقرہ ۱۷۳۳)" مینواوررسول تہارے مامنے گوائی

رت الله كا نوت ادر قرآن كى ماآيتن عزيداس ك شابديس كم جميعاً ..... فامنوا بالله دينج كريس تم سب كى طرف الله - ك

نيوا (سياد: ۲۸) "واي في والاناكر بيجاب في من بلغ (الانعام: ۱۹) "ولي ماكل اور نيز ان تمام لوگول كو

، الم ليكون للغلمين خذيراً رآن اتاراتا كرومتمام وياك

اف آیت کا مطلب لیزا کیے اس کلام کے دوسرے مصد ک

وريت كولور بدايت كبتاب

"ملکان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله وخاتم النبیین احداب دون احداث النبیاه ایس کی است می است مطلب وه دی ہے جو بہائی اورمرزائی بیان کرتے ہیں بلکان کامغیوم مرف اس قدرہ کے دفدا کی طرف سے نبی آئی کی کے اور جدایت آئے گی کی لفظ سے اشارہ بھی بیش کلا کہ نبوت کی ختم دیں ہوگ ہے دوسر ساحراض کے جواب میں بیان ہو بھی ہے کہ اگلی شریعتیں کیول منوخ ہوئی ہیں۔ چدک منوفی می دوسر ساحراض کے جواب میں بیان ہو بھی ہے کہ اگلی شریعتیں کیول منوخ ہوئی ہیں۔ چدک منوفی می وہ وہ بر ریت محمد بیش میں ہے۔ اس لئے محمد الله پر نبوت کا ختم ہو جانا حس کے موافق ہے۔ اس لئے محمد الله بر نبوت کا ختم ہو جانا حس کے موافق ہے۔ اگلی شریعتیں دین کا مل دس تھی اور شریعت تھ بید ین کا مل ہے۔ اگلی شریعتیں دین کا می دون ہیں۔ موافق ہے۔ اگلی شریعت تھ بید ین کا می دور ہے۔

''انا نحن نزلنا الذكر واناله لحافظون (الحجر:٩)''ويصحت،م نے اتارى نے اور بم خود (عل) اس كانو يس ك

شریعت جمرید کامحفوظ رہنا ان سلسلہ اسانید کے علاوہ جو اہل اسلام کے پاس ہیں اریخی واقعات اور فیرمسلم اصحاب کی شہادت سے بھی بخر بی کا ہر ہے۔

چوتااعتراض ..... قرآن کی فاص یغیری بیردی میں نجات کو محصرتیں کرتا جیا کددمرے

پارے کا است سے طاہر ہے۔ اہذا صرف دین اسلام ی قول کرنے کی کیا ضرورت ہے؟

جماب ..... كى خاص يغيركى ويروى من نجات كالمحمر ندمونا مرف خواجه كمال الدين

ى كاقول بودنقرة ن كى بهتى تعول من بيان بواب كرفجات دين اسلام من مصرب

"ومن يبتغ غير الاسلام ديناً فلن يقبل منه (آل عدان: ٨٥) " ﴿ جو فَصَ الله مِلْ الله عَدِينَا فَلَ يِعَلَى الله ع فَصَ الله كَالَ وَهِم الرّين المَتياركر عِنَا تَوْده مِركز الله عَيْول نَهُمَا جاسَةً كار ﴾

 بتایا کہ جو فض اسلام تبول کرے خواہ وہ کی قوم کا ہونجات کا حقدار ہے۔ اگر آیت کے وہ معنی لئے اس کے کہ "الذین جا نمیں جوخواجہ کمال الدین کہتے ہیں قوم حافظ اللہ یہ ایک مہمل کلام ہواجا تا ہے۔ اس لئے کہ "الذین استوا" کے ساتھ نمی امن "کا لفظ کی طرح نیس لگ سکتا ریسی ایمان والوں کے لئے بیشرط المستوا" کے ساتھ نمیں ہے۔ اس محق ہے۔ (مین رکون س ۱۳۲۳)

رساله کے بعض دوسرے مباحث

ان کمل جوابات کے بعد پھر خواجہ صاحب کی طرف سے کوئی جواب الجواب بیل آیا اور وہ انجائی ذلت ورسوائی کے ساتھ رگون سے روانہ ہو گئے۔ اس رسالہ کا ایک اہم صدوہ ہے جس جس میں مرزاغلام احمد قادیائی کی تحریروں کے ستا کیس افتہا سات بطور قمونہ پیش کئے گئے ہیں۔ جن سے پوری طرح ٹابت ہوتا ہے کہ وہ مدمی نبوت تھے۔ بیاس لئے ضروری ہوا کہ مرزا تیوں کی جن سے پوری طرح ٹابت ہوتا ہے کہ وہ مدمی نبوت تھے۔ بیاس لئے ضروری ہوا کہ مرزا تیوں کی الا موری پارٹی اکثر مسلمانوں کو دھو کہ دسینے کے لئے یہ کہ دیتی ہے کہ مرزا قادیائی نے دھوئی نبوت تو کیا ہے کہ ریدوگی نبوت کا ہے اور یہ کہ انہوں نے صاحب شریعت ہونے کا دھوئی تیں کہ رگون سے اس است اس کے دھوئی تیں ہے۔ کہ دیتی ہے کہ مرزا تا دیا تی ہے کہ دی ہوئی ہوت کا ہے اور یہ کہ انہوں نے صاحب شریعت ہونے کا دھوئی تیں کیا ہے۔

اس کے علاوہ اس رسالہ کا سب سے زیاوہ لائق توجہ وہ صد ہے جس میں فتم نبوت کے مسئلہ پر مختلوکی تی ہے۔ بید مسئلہ ایسامہتم بالشان ہے کہ رسول الشکافٹ کے مہد مبارک سے کے مسئلہ پر مختلوکی تی ہے۔ بید مثام کے مسلمانوں کا اس پر اجماع تعلی ہے کہ آئے مشرت تعلق پر نبوت فتم ہو بھی ہے۔ لبذا جو فض بھی آ ہے کہ احد نبوت کا دھوئی کرے وہ گذاب ودجال ہے اور قتلما کا فرئے۔

ایک ہارمولا نالکھنوی سے مناظرہ کرنے کے لئے مرزاغلام احمد قادیائی کے ظیفہ کی موادق نور الدین (م۱۳۳۴ء) نے تین مرزائی مولویوں کوجن کے نام مولوی سرورشاہ ، مغتی محم صادق اور میر قاسم علی دہلوی تھے۔ لکھنو بھیجا تھا ان لوگوں نے زبانی مناظرہ کرنے کے بجائے تحریری مناظرہ کی خواہش طاہر کی۔ چنا نچے مولانا محدوق نے اپنے رسالہ 'انچی 'کھنو کی جلدہ انبراا میں ایک مضمون ختم نیوت پراورا کی مضمون حیات سے پرسردالم کیا جس کا آج تک کی مرزائی نے کوئی جواب میں دیا۔

ایک مضمون ختم نیوت پراورا کی مضمون حیات سے پرسردالم کیا جس کا آج تک کسی مرزائی نے کوئی جواب میں دیا۔

ایک مضمون ختم نیوت پراورا کی مضمون حیات سے پرسردالم کیا جس کا آج تک کسی مرزائی نے کوئی میں دیا۔

رساله كآخريس ١٨٨ علاء اسلام كاساء كرامي ورج بين جنول في ووقط

www.besturdubooks.wordpress.com

اس فتوے کے بعد قادیانیوں کے خلاف ایک عدالتی فیصلہ بھی درج کیا گیا ہے جو مسلمانان اڑیسہ کی درخواست پر کئک کی عدالت نے ۱۰ رفر دری ۱۹۱۹ء کوصا در کیا تھا۔اس مقدمہ کی پورٹی کارروائی اخبار ' دی اڑیا گئک' نے ۲۷ رمار چ ۱۹۱۹ء کوشائع کی تھی۔ دوسر ارسالہ

اس سلسلہ کے دوسر بے درسالہ کا نام ہے۔ 'صوات محمد پیرفرقہ ظلمد ہے' سب سے پہلے رسالہ ۱۹۲۳ء میں ''انجی' 'کھنو کے صفات پر قسط دارشائع ہوتار ہا بھراس کے بعد علیحدہ سے کہا بی شکل میں شائع کردیا گیا۔ اس کے مرتب دناشر مولا ناعبدانسلام صاحب فارد گی (م۱۹۲۳ء) شے جو دارالعلوم دیو بند کے فاضل اور حضرت کھنوئی کے صاحبز او بے تھے۔ اس رسالہ کے اندرایک تاریخی مقدمہ کی کاروائی درج ہے جو فیرششم ہندوستان کی مشہور ریاست بہادل پور (پنجاب) کی عدالت میں مسلمانوں اور قادیا نیوں کے درمیان دائر تھا۔ اصل مسئلہ بیتھا کہ مضافات بہادل پور میں موادی الی پخش نامی ایک صاحب نے اپنی لڑکی کا نکاح ایک مخص کے ساتھ کیا۔ ابھی رضتی میں موادی الی پخش نامی ایک صاحب نے دومیان ہوگیا۔ مولوی صاحب نے عدالت میں شخ نکاح کا خیرس ہونے وائی تھی کہ دوخص مرتد ہوکر قادیا نی ہوگیا۔ مولوی صاحب نے عدالت میں شخ نکاح کا

مقدمه دائر کردیا کیکن بعض روش خیال افسران نے قانون وقت کے مطابق اس دعویٰ کوخارج کرادیا یجورہ کورمولوی الجی بخش نے ریاست کی عدالت بیں جو کہ ایک اسلائی ریاست تھی ایک دائر کردی اسلائی عدالت نے فریقین کوہدایت دی کہ وہ اسے مشہور اور مشتد طاء کی نہ ہی شہادت دائر کردی اسلائی عدالت نے فریقین کوہدایت دی کہ وہ اسے مشہور اور مشتد طاء کی نہ ہی شہادت افہمن موئیدالاسلام بہاول پور نے اسے ہاتھ بیس لے لی مولا نا غلام محمد صاحب، بیش الجامعہ عامید مہار العدور می سے اس مولا نا غلام محمد صاحب، بیش الجامعہ عامید مہار العدور می سے اس مولا نا غلام محمد صاحب، بیش الجامعہ علی مولا نا سے مولا نا سے مولا نا سے مولا نا سے مولا نا سید مولا نا سید مولا نا سید مرتضی حسن جائد پوری کے سامت کی مارالد میں صاحب (م ۱۹۵۱ء) مالی مولا نا مجمود المحمد المحمد مولا نا مجمود کی مولا نا مجمود کی مولا نا مجمود کی مولانا محمد المحمد مولانا محمد مولانا محمد المحمد مولانا محمد المحمد مولانا محمد مولانا محمد المحمد مولانا محمد مول

علماء كافيصليه

ان حضرات کی شہادلوں کا خلاصہ بیر تھا کہ مرز اغلام احمد قادیانی اور ان کے تبعین کا فر دمرقد ہیں۔ان کے ساتھ منا کوت حرام ہے۔اگر لکاح کے بعد کوئی شخص مرز الی ہوجائے تو وہ لکاح بغیر قضاء قاضی شخ ہوجاتا ہے اور اس کی مشکوحہ کو دوسری جگہ لگاح کر لینا درست ہے۔

(مولت فحريين ٢١٧)

مرزاغلام احمدقادیانی کے کافر دمرقد ہونے کے پانچ وجوہ بیان کے گئے تھے۔الال بید کرانہوں نے اپنے اور دمی نازل ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ دوم بیرکدانہوں نے اپنے اور دمی نازل ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ دوم بیرکدانہوں نے اپنے کہ کی شان دعویٰ کیا تھا۔ سیدالانبیا جھانے کی شان میں خت گتا خیاں کیں تھیں۔ چہارم بیرکدانہوں نے ضروریات دین کا مثلاً حشر جسانی دغیرہ کا الکارکیا تھااور پنجم بیرکدانہوں نے تمام دنیا کے ان مسلمانوں کو جوان کو بی نہیں تسلیم کرتے کافر کہا دکھارکیا تھااور پنجم بیرکدانہوں نے تمام دنیا کے ان مسلمانوں کو جوان کو بی نہیں تسلیم کرتے کافر کہا ہے۔

اس فرقه کواحدی کہنا گناہ ہے

مولانالكينوي فرماتي بس كرمزا قاد باني كرمانخ والمايي كوان احرى" لكست اور www.besturdubooks.wordpress com افرین - ان کے ساتھ کوئی اسلای معالمہ جائز - شان کے ہاتھ کا ذبیع حال ہے ۔ شان کو اپنی معالمہ جائز کی اس کے ہاتھ کا ذبیع حال ہے ۔ شان کو اپنی ان کے مردول کو اپنی قبر ماتھ کی داؤد ماتھ کے داؤد کا مولانا محمد کئی قاضی شریع ہو پال ، مولانا محمد کئی قاضی شریع ہو پال ، مولانا محمد حال کی دب اور حال کی ماحب الاب مولانا امراز علی ماحب الاب مولانا شاہ حبد الرخیم صاحب ماحب رائے پوری (مہم الدی مصاحب رائے پوری (مہم الدی میں مولانا عبد الشکور حب الدی رائے کوری (مہم الدی میں میں کا میں مات کی خاص حب الدی رائے کوری (مہم کے نام نامی خاص کے درگون میں مات کی خاص کی خاص کوری (مہم کے نام نامی خاص کا کی خاص کی خاص کا کی خاص کی خاص کی خاص کا کی خاص کا کی خاص کی خاص

ر چارتون ۱۹۲۲-۱۱۰۰) ایک عدالتی فیصله مجی درج کیا گیا ہے جو ۱۰۱مفروری ۱۹۱۹ وکوصادر کیا تھا۔اس مقدمه ۱۹۱۹ وکوشائع کی تھی۔

مولت محرید برفرقہ فلدین سب یہلے انع ہوتارہ انجراس کے بعد علیحدہ سے کا بی بدالسلام صاحب فارد فی (م۱۹۲۳ء) سے ماجزادے تھے۔اس رسالہ کے اعدایک ماکن دریاست بہادل پور (بنجاب) کی فلداصل مسلدید تھا کہ مشافات بہادل پور انکاح ایک فیمس کے ساتھ کیا۔ ابھی رخصتی دولوی صاحب نے عدالت میں ضح فکاح کا کتے ہیں اورا کومسلمان بھی اوانی اور کم علمی کی بنام پر انہیں "احمدی" کہدیتے ہیں۔ مالانکہ ان کواحمدی کہنے میں تین گناہ ہیں۔

اول ..... احمدی کہنا گویا اس افتر اوکی تقدیق کرتا ہے جودہ اٹی کابوں میں کو گیا ہے کہ آ ہے

کر یہ: "و مبشر آ بر سول یا تنی من بعدی اسمه احمد (الصف: ۲) " و اور میں بھارت
سنا تا ہوں کہ ایک تیفیر جو بیر ہے بعد آ کیں گان کا نام احمدہ وگا۔ کہ کا مصدات میں ہوں۔
دوم .... احمدی کہنے میں اس امر کا شہرہ وتا ہے کہ شاید یہ نبت سید الانبیا میں ہے اس مہارک
"احمد" کی طرف ہے جب کہ ایسا بالکل نہیں ہے۔
"احمد" کی طرف ہے جب کہ ایسا بالکل نہیں ہے۔

سوم ..... آن سے بہت پہلے لفظ "احمی" امام ربانی مجددالف وانی حطرت فی احمد سربندی اسلام کے متوسلین کامخصوص لقب رہ چکا ہے۔ چنا نچداس سلسلہ کے اکا پر بطور شعار بیلفظ اپنے نام کے متوسلین کامخصوص لقب رہ چکا ہے۔ چنا نچداس سلسلہ کے اکا پر بطور شعار احمدی وغیرہ ان ساتھ استعال کیا کرتے تھے جیسے (شاہ) فلام علی احمدی اور (شاہ) احمد سعید احمدی وغیرہ ان محضورات کی ممرول میں بینست ای طرح کشدہ می اس لئے قاد باغول کو احمدی کہنا کو یا اکا پر امت کے ایک امتیان کی امتری کہنا کو یا اکا پر امت کے ایک امتران کا تعدید کرتا ہے۔

فرقد علمد بيه

اس فرقہ کا ایک مشہور نام مرزائی ہے لین بیلوگ اس نام سے چڑتے ہیں۔ حضرت مولا ناسید محمد علی موقیری اس فرقہ کو ' جدید میسائی'' کہا کرتے تھے۔ کیونکہ ان کا مقتدی اپنے میسی کا میں تھا۔ کیونکہ ان کا مقتدی اپنے میسی کا مرق اس فرقہ کو فلمدی کہا کرتے تھے۔ مولا ناع ہدافکور مساحب کھنوی اس فرقہ کو فلمدی کہا کرتے تھے۔ فلام احمد نام میں آگئی ہے۔ عربی قاعدہ کے مطابق بھی بیطر نق نیست کیرالاستعال ہے۔ جیسے عبدافقس سے معمسی ، عبدالدار سے عبدری اور عبدالدار سے عبدری اور عبدالعار سے مقتلی وغیرہ علی صلتوں میں بینام بہت مقبول ہوا تھا۔ حضرت موقیری نے بھی اس عام کو برابرا پی مطبوعہ اور فیر مطبوعہ تحربوں میں نام کو برابرا پی مطبوعہ اور فیر مطبوعہ تحربوں میں نام کو برابرا پی مطبوعہ اور فیر مطبوعہ تحربوں میں استعال کیا کرتے تھے۔

(مولت محربی س)

یے پورارسالہ چمیاسے صفات پر پھیلا ہوا ہے۔ اس کے اکثر ویشتر مضامین وہی ہیں جو "معیدر گون ہر ورت نہیں اللہ محید در گون ہر ورت نہیں اللہ کے ہیں۔ قبدا ان کی کرار کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کہا ان کی کرار کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ وقت کا اہم تقاضہ ہے کہ ایسے رسائل اور کتا ہیں جواب نایاب ہوتی جارہی ہیں۔ انہیں دوبارہ شاکع کیا جائے تا کہان ہے روشن حاصل کر کے آئے والی تسلیل محیح اور سیدمی راہ کو افتیار کر سکیس اور دھمروں کو بھی بیاسیس۔



### بسواللوالزفان الزجنع

## اسلام اورمرز ائيت كاتضاد

# تكفيرابل قبلهاورلعن معتين برعالمانه بحث

حضرت ارژ مک کا بیمضمون اخبار زمیندار مورید ۱۹۳۹ میل شاتع بوا تھا۔
اس کا خلاصہ دوبارہ منس الاسلام میں شائع کیا جاتا ہے۔ اس کی اشاعت سے انشاء اللہ بہت ہے دکوک رفع ہوجا کیں گے۔ اور جولوگ ند ہب کی قبا اوڑ ہد کرمسلمانوں کومرز اے وام میں پھنسانا چاہتے ہیں۔ عام مسلمان ان کے مکا کدسے بخو بی واقف ہوجا کیں گے۔

وہ دعالی فتذاورا نکار خم نبوت جس کی پیش کوئی حضور مجرصاد تر بھاتھ سے توائز کو پہنے گئی ہے۔ ایک بار پھرا تھا اور ہند کے آغوش میں بلا۔ حکومت ہند کے سابیہ میں روایتی ہے اس المار بول کی کیف آ ورجون کھا کھا کر جوان ہوا اور ہحکم کل مشدی بدجع الی اصله بھی بورپ کے ہوش رہا ہوظوں اور گاہ امر بکہ کی دل رہا تھ گاہوں میں مصردف کا ررہا۔ ہماری جیرت و تجب کی کوئی صدنیں رہتی۔ جب ہم اس کو یکا بیک اس دور نامسود میں حکومت کے ایوانوں، عدالت کی قہر مان طاقتوں، پھر مساجد کے ممبروں، واعظوں کی طاقت نسانی اور شیریں مقالیوں، علا ہو کے جدال ملمی، حضرات صوفید کے دین بیروں کے دامن دراز میں پناہ شیریں موتاد کی حقرات موفید کے دین بیروں کے دامن دراز میں پناہ گزیں ہوتاد کی محترات موفید کے دین بیروں کے دامن دراز میں پناہ گزیں ہوتاد کی محترات میں بیروں کے دامن دراز میں بناہ سے دیں ہوتاد کی محترات میں بیروں کے دامن دراز میں بناہ کریں ہوتاد کی محترات کی محترات میں بیروں کے دامن دراز میں بیا محترات کی محترات میں بیروں کے دامن دراز میں بیروں کے دراز میں بیروں کے دربین بیروں کے دربی بیروں کے دربی بیروں کے دربین بیروں کے دربی بیروں ہے دربی بیروں کے دربی بیروں کیروں کی دربی بیروں کی دربی بیروں کی بیروں کی دربی بیروں کی

دو کنا عذاب است جان مجنول را

## دو گنامصیبت

مسلمانان مندکان کھول کراچی طرح س لیس کداس وقت بدفتند دوحر ہوں سے سلح موکر مان کا اعلان کرد ہاہے۔

ا..... حکومت دفت کی طافت اس کی پشتیبان ہے۔

۲ ..... علاء وخواجگان کاعلم وتصوف اس کا حوصل افزاء اوراس کے لئے راسته صاف کر رہا ہے۔

بیحربہ بالکل نیا اور نہا ہت ہی خطر تاک ہے۔ جنگ عظیم کے دوران ہیں اور اس کے

بعد استعار پندوں کے لئے جس قدریہ حربہ مفید ٹابت ہوا ہے۔ اتنا ڈیر ھنٹ دہانے کی تو ہیں بھی

کارگر ٹابت بیس ہوئیں۔ یی وہ تربہ ہے جس کے ہوتے ہوئے کوئی تحریب کی صورت میں کامیاب نیس موسکق۔ آج اس کے ذریعہ مرزائیت کی جروں کوسیراب کیا جارہا ہے۔ علاء اپنے رورطم اور قرادی سے ، خواجگان اپ مکاشفات اور وجدانیات سے اس فتنہ کو برابر ہوا وے رہے ال فدا ک شان بے نیازی بحواس کے کیا کہاجائے۔

والشميس لولا انهيا محجوبة عين نباظريك ليما أضاء الفرقد

علاء وخواجكان كارشادات كاخلاصه

غور کے بعد تجزید کرنے سے معلوم ہوتا ہے کداس سے حرب کے تین جے ہیں۔ ید ماند باهمی اختلاف ونساد کانبیل بلکه اتحاد و یکا محت کا ہے۔ جب مندوا محصولوں کو اب ساتھ طارے بن وسلمانوں کے لئے افر الباہی سطرح زیانیں۔

مر جیرت ہے کہ حضرت واعظ اور نقلیس مآب زاہدیمی لکتہ مرزائیوں کو کیوں تلقین نیس فرماتے۔ تمام رواداریاں صرف ہم پر کول ختم کردی جاتی ہیں۔ پھر بی گلة حضرت صدیق ا کبڑ کو کیوں نہ سوجھا۔صدیق وفاروق نے قیمرے مقابلہ کے لئے مرتدین حرب ،منکرین ختم رمالت سال نهايت عل أراد وقت من كول ساى اتحادث كيا جب كرحنو والله كاوات کے باعث عفرت عان ذی الورین چیے اکا بر محابد دریائے جرت وسراسیکی میں فوطے کھارہ تے مصوص شاہد ہیں۔واقعات تاریخیہ کواہ ہیں کہ سیلمداور قادیانی کو کلمہ کو قرار دیکرسیاس اتحاد کی وعوت دینا قرن اول کی مقدی ترین جماعت (محابر کرام ) کے خلاف ووث آف سنشر (قرار داد

فرمت) یاس کرنا ہے۔جیے آئدہ چل کرواضح ہوگا۔ الل قبلرك تغيرنا جائز بـ قادل منديش ب: "اذاكان في المسئلة وجوه

توجب الكفر ووجه واحد يمنع فعلى المفتى ان يميل اي دالك الوجه" ﴿ جب كُونَ مسّله متعدد دجوه سے كفر كا باعث مو يكرا يك وجه كفر كى ماقع بھى موتو مفتى كو

واع كمرفاى الك وجرك ل- كاكناى مارت ك بعديد مى قرور ع: "الااذاصد بارادة توجب الكفر فلا ينفعه التاويل"

﴿ لَيْن أَكُونَى فَضَى مَعْلَم كُلَّا الْبِي عَقيد عاطان كرع جوكم مرح كاموجب اوالا مردوكفرے في نيس سكا۔ ﴾

www.besturdubooks.wordpress.com

ا۱۹۳۳ء میں شائع ہوا تھا۔ ت سے انشاء اللہ بہت ہے اكومرزاك دام من يحنسانا

مادر الله عدد الركاق کے سامید میں روایتی پیاس ، يرجع الى اصله بح ل معروف کارد ہا۔ ہماری نامسعود میں حکومت کے لون کی طاقت لسانی اور ا کے دامن دراز میں بناہ

اليفنددور بول سے ملح

داستماف کردہاہے۔ دوران میں اور اس کے الندوان كالويي محى ~~

.

من مع مقتال الاسود مصادمة اوغيلة "
تخضرت الله في قوم سكون اورسلمانان يمن وظم المنافق النافق المنافق النافق النافق

حضور علیہ السلام کو اس داقعہ کی اطلاع بذرائعہ دی اللہ کو اس داقعہ کی اطلاع بذرائعہ دی اللہ کا استحاد کی استحاد کی استحاد کی گئی ہے استحاد کی استحاد کی استحاد کی گئی ہے استحاد کی اسود صدیق استحاد کی گئی ہی استحاد کی اسود صدیق استحاد کی گئی ہی استحاد کی گئی ہی استحاد کی استحاد

طليحهاسدي

تاریخ طری اورکال می ہے:"وکان طلیحة قا یسقول ان جبریل یاتینی ولیسجع للناس الاکاذید نیوت کا دیوئی کیا طبحہ کیا کرتا تھا کہ میرے پاس جرائیل ا کے سامنے جوٹی مرشح عمارتی پیش کیں۔ کھ

اس سے گروہ نے حضرت صدیق اکبڑ کو پیغام ہے میں گرز کو چنیس دیں گے۔اس پرصدیق نے فرمایا کہ پخداما میمی روکیں سے توجیس ان سے جہاد کروں گا۔

صديق ادرطليحه

لائے۔﴾

**FT**\*

.... کَفِیْرُخُصْ مُصِّن اِسْ فَرَمُاص تا جائزے۔حالاکرسائزہ ش ہے۔ ''ان ابـاحنیفة: قال لجهم اخرج عنی یا کافرہ وفی التسعینیة لابن

تيميه باسناد عن محمد قال قال ابو حنيفة لعن الله عمروبن عبيده" (ام اعظم الوضيف تهم بن مفوان، پيوائج مير سكها وكافر اير سكر س

﴿ اَ اِ مَا اَ عَلَمْ الرَّفِيدِ فَيْهُم بَنِ مَعُوان، تَا يُّواتِ جَمِيدِ سَكِها ادكافر اِ مِر سَكُر سَ عِلْ جادَ، امام ابن تبيدر سالد تعيية بن امام احمد سن ناقل بن كدامام الوحنيد في فرمايا: خدا عمرو بن عبيد رِلعت كر س-

جواب همهداول اورفتنه مرزائيت كى تاريخ

اسلام شی سب سے پہلا مختدادراس کے ممل دستورالعمل پرسب سے پہلا دارا لکار ختر رسالت اور شرک فی المقبوق سے شروع ہوکر اسود بھی ، مسیلہ کذاب، بلیجہ اسدی، جارے رنگ میں مودار ہوا۔ اگر شم الرسلین سیافت کی تدبیر صائب اور ضنوب کے بیش کوئیاں۔ مدیق اکبر کی فراست ایمانی، خالد بن ولیدگی شمشیر خارافظاف بروسے کارند آئیں تو یہ فتذا ہے اعمار الا کھوں طوفان اور کروڑوں آئی حمیاں پیشیدہ رکھا تھا۔

اسووعتى: قتية الاعاد نيت، عنور سرور كا كات كالله كا ترى دور حيات ش مودار موارچنا ني منور جب اوش جد الوداع بوالس تخريف لائ اور سفر كاك كان ك باحث چندون طبيعت عليل مولى قراسوون اس كى اطلاح با كرفتم نيوت كا الكاركرت موت الى نيوت كا اعلان كرويا بالادرى كى توح البلدان اورتاري طرى اوركال اين اهرش ب

یون دارون دوید با دون می دون بیدان ارده او برای دون می می می با است کا در است کار در است کا در است کار در اس

ختم الانبياء كااسود كساته سلوك

"وجاء الى السكون والى من باليمن من المسلمين كتاب النبي عَبْرُتْهُ

#### ٣'n

بامرهم بقتال الاسود مصادمة اوغيلة " بحالر سابقد آخر مسادمة وغيلة " آخر مسادمة وغيلة " آخر مسادمة وغيلة " آخر مسادمة و مسكون اور مسلمانان يمن كوسم نامدتها كه جس طرح بحى بن پرے اسود كولل كرديا جائے - چنانچ قيل ارشاد كے لئے فيروز اور از ديداور قيس نے دات ك دقت اسود كر ميل مس كراس كولل كرديا على الله على استرات نے سركات كر قلعد كى ديواد كے في اس كولكر ميں محين كي اور باور اور از بائداذان ديے ہوئے بيالفاظ كمية " السود كذاب " سول الله وان مهلة الاسود كذاب "

حضور علیہ السلام کو اس داقعہ کی اطلاع بذرایدوی ای شب کو ہوگئ تمی محربیام برک ذریعے اس کے لی کی بٹارت مدینہ مورہ میں صفور میں کے انتقال کے بعد ماہ رکھ الاول • اھے
آخر میں کہتی کی اسود معدیق اکبڑے لئے کہلی بٹارت تھی۔

طليحداسدي

تاریخ طری اور کال میں ہے: "و کان طلیحة قد تنباه فی حیاته شائد کان یعقول ان جبریل یا تینی ولیسجع للناس الاکاذیب "و صفوری حیات بی می طلیحہ فی دوئ کیا۔ طلیحہ کہا کرتا تھا کہ مرے ہاس جرائی وی لایا کرتے ہیں۔ اس نے لوگوں کے سامتے جموثی مرکع عبارتیں پیش کیس۔ کے سامتے جموثی مرکع عبارتیں پیش کیس۔ کے سامتے جموثی مرکع عبارتیں پیش کیس۔ ک

اس کے گروہ نے حضرت صدیق اکبڑ کو پیغام بھجا کہ ہم نماز کی فرضیت تسلیم کرتے ہیں مگرز کو قانیس دیں گے۔اس مرصدیق نے فرمایا کہ بخدامال دکو قانیس سے اگراونٹ کا زانو بند بھی روکیس کے توثیں ان سے جہاد کروں گا۔

صديق اورطليحه

طاقت كمضوط موجائے كے بعد طلي فرح فرج كمديد پرشب خون مارا يكن بهت ى كم وقد كے بعد برى طرح بهاكروسة كے سلسلة روت بس اسلاى فوج كى يہ كہا ہ فق مقى دفت طليح كى ابيت اس لے ظاہر موتى ہے كواس روز صديق اكبر فرخ اسلاى للكر كم مقام "ذاالقصة" كل مرتدين كا تعاقب كيا كال ابن الجيرش ہے:"وكانت غزوة الصديق عوده فى ادبعين يوماً"

www.besturdubooks.wordpre

و معرت مدين اس ميم ش بإليس روزتك معروف ره كرمديد والي تشريف

لائے۔ ﴾

المسلمين كتاب النبى تأثيث

الكرائره ش ب\_ ، يا كافره و في التسعينية لابن بن الله عمروبن عبيده " شيجمير سيكياوكافر! يمر سيكر سي كل إلى كرامام الوطيف فرايا: خدا

مناجات إن اوريى مارى اس طامة

توراممل پرسب سے پہلا دارا اکار خم کفراب، طبحہ اسدی، سجاح کے رنگ کھنگ کی چیش کوئیاں۔مدیق اکبری ارضآ کی تو یہ فتندا ہے اعد لاکھوں

ت المحلقة ك أخرى دور حيات عن المحتولة كالمحتان كالمحتان

ات کی کو ارش دگوت نیوت کے بعدؤ مل کی چٹی کا ''من مسیسلمة رسسول الله الی مسعسد الارض ولقریش نصفها ولکن قریشاً قوم ا

﴿ ازمسلِي يَغْمِر ضابوعِ عِمر رسول الله واضح م (كيونكه مِن نبوت مِن آپ كاشريك بول) اورضف ماضاف مِيں - ﴾

م الانبياء كاجواب

''فكتب اليه رسول الله سَلَّهُ، بسم وسسول الله الى مسيلمة الكذاب اما بعد فان الإ يشاء والعاقبة للمتقين والسلام على من اتبع ا

و صنوطی نے اس کے جواب میں اکھااڑھ مور ممکن در حقیقت خدا تعالی کی ہے۔ دو اپنے بندول آخری کامیانی مرف نیکوں کے لئے ہے۔ آخر میں تمام ہا

وعوات اسلام اورمسلمه

زوره بالا واقعات سے ظاہرہ و چکا ہے کہ نیست کا معرّف تھا محرفتم نیوت کا محر ہو کرشرک فرضیت کا قائل ند تھا محراس کے باں برابرا وان ہ طری اور کا مل میں ہے: "وکان الذی یو ذن له له حجید بن عمیرة"

"" مسلم کذاب کامؤذن عبداللدین نواح قطعی بات ہے کہ سلم کذاب، اسود علق پر صحابہ کرام نے ان سے جہاد کیا۔ حالا کلہ سلمہ صرا تفا۔ ورند شرواس نے خدائی کا دعوی کیا۔ اور ندخلاف میں (قادیانی کذاب کی طرح) یا خاند ساز نبوت ٣٢٢

خالذوطليحه

صدیق اکبرف معنرت فالدین دلیدگونی و سے رطلیحہ کے مقابلہ کے لئے رواندکیا۔
مقام بدا احد پر طرفین میں خون ریز جگ ہوئی۔ عینیہ بن حسن مزاری نے (بوطلیح کا کمان وار
اعظم تھا) طلیحہ سے باربا دریافت کیا۔ کیا جرائیل تمہارے پاس مژدہ کی خیس لاتے۔ طلیحہ عین
جگ میں دق کا ای طرح منظر رہا جسے قادیا تی آسانی محکود کا۔ آخر مرقدین وکست فاش ہوئی۔
طلیحہ شام کی ظرف ہماگ گیا۔ بعد میں تا تب ہوکر دوبارہ ختم المرسلین سے صلحہ بھوئ میں وافل
ہوا۔ فتو سے عراق۔ علی الدخصوص نہاوند اور جلو لا دو غیرہ معرکوں میں اس نے اپنی
موا۔ فتو سے عراق ۔ علی الدخصوص نہاوند اور جلو لا دو غیرہ معرکوں میں اس نے اپنی

مسيلمه كذاب

مسلم كذاب او ش وفد فى صنيف كم ماته وربار رمالت من حاضر بوا اور صنوطة كان ان شدت اخلفالك الامرو بايعناك على انه لنا بعدك فقال رسول الله لاولا نعمة عين ولكن الله قاتلك " (لترح البلان ازبلاورى) فقال رسول الله لاولا نعمة عين ولكن الله قاتلك " (لترح البلان ازبلاورى) بعت كرية بين واكن الله قاتلك كرك آب المسلم عالى المرابع بين كرا بيات والمرابع بين كرا بين من كرا بين من من كان مول كرا كرا بين من كرا بين من كرا بين من من كان مول كرا كرا بين من كرا بين كر

وعوى نبوت

دفد فروروالی گیا۔ چہ الوواع کے بعد حضوصی کی ناسازی طبیعت من کرمسیلہ نے موقع کو فیمت سے کہ مسیلہ جب سنر مدینہ موقع کو فیمت سے کہ مسیلہ جب سنر مدینہ کیا ۔ بلا فردی بال اس کا دعوی تھا کہ میں نبوت میں کیا ۔ والی اس کا دعوی تھا کہ میں نبوت میں حضوصی کیا ہوں اس نے چند محتم جملے بھی بطور وی حضوصی کی اس نے چند محتم جملے بھی بطور وی چیش ۔ اپنی جمدوہ پیش ۔ اپنی جمدوہ خیش ۔ اپنی جمدوہ حضوصی کی مارسا تھا۔ اس پر بوضیفہ نے خیش کے مارسا تالیاں بھا کی ۔ حضوصی کی مارسالی اس کیا کی ۔

مسيلمه كادعوت نامه

قادیانی کی طرح مسیلہ کو بھی تبلینی نامدو پیام کی سوجمی ، حوصلہ بواپایا تھا۔ اس لئے خود

www.besturdubooks.wordpress.com

مردر کا کات میلی کوا دیں دعوت نیوت کے بعد ذیل کی چٹی لکمی۔

"من مسيلمة رسول الله الى محمد رسول الله اما بعد فان لنا

نَصْفَ الارضُ وَلَقْرِيشُ نَصَفُهَا وَلَكُنَ قَرِيشاً قَوْمَ لَايَنْصَفُونَ ''

(طبري وكال وبلاذري)

فختم الانبياء كاجواب

"نفكتب اليه رسول الله تكنيلة، بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله الى مسيلمة الكذاب اما بعد فان الارض لله يورثها من عباده من يشاه والعاقبة للمتقين والسلام على من اتبع الهدى " (باورى) وصنوب الله في السيلة في السيلة على المارة مرسول الله يوسيس كذاب والشي مورضية تن فدا تعالى كي برده المين بندول على سي جمل كو چابتا به ويم مكلت ورهيقت فدا تعالى كي بدوه الين بندول على سي جمل كو چابتا به ويتا بركم المرى كاميا في مرف تكول كي لئة برات من الماره داست ير بطنع والول كوملام - كاميا في مرف تكول كي لئة برات المراد والمدين المراد والدين المراد والمول كوملام - كاميا في مرف تكول كي المراد المدين المراد والمراد المدين المراد والمراد والمرد والمرد

دعوائ اسلام اورمسيلمه

نوت كامترف تعاريم و تعات على المراو چكا ب كرسيلم كذاب صنور رسالت ما به الله ك ك من المتوات ما به الله ك ك من التو قاكا من قعار برچند كدوه نماز ك فريت كامترف قعار برچند كدوه نماز ك فريت كامتر الكرف فريت كامتر فريس ك بال برابراذان وا قامت كرساته نماز ادا اواكرتى تقى - طرى اوركال على به ناد ك الذي يوذن له عبدالله بن النواحة والذي يقيم له حجيد بن عميرة "

" مسلم کذاب کامؤ ذن عبدالله بن نواحدادرا قامت کینے دالا قجیر بن عیر تھا۔"
قطعی بات ہے کہ مسلم کذاب، اسود چنی ، طلید ، سجاح کے ہم خیال مرتد تھے۔ اس بناء
پر صحابہ کرام نے ان سے جہاد کیا۔ حالا تکہ مسلمہ صرف ختم نویت کا مقرادر شرک فی المقود کا قائل
تھا۔ درند شواس نے خدائی کا دوئی کیا۔ اور ند ظاف قو حید کوئی کتاب تصنیف کی بلکساس کے کلام
میں (قاویاتی کذاب کی طرح) یا خانہ ساز نویت کا تذکرہ ہوتا رہا۔ یا چند فضول محر سمج فقرے۔
میں (قاویاتی کذاب کی طرح) یا خانہ ساز نویت کا تذکرہ ہوتا رہا۔ یا چند فضول محر سمج فقرے۔
میں ( Www.besturdubooks.wordpress.com

کے مقابلہ کے لئے روانہ کیا۔ ادی نے (جوطلیحہ کا کمان دار اؤ فق نہیں لائے طلیحہ عین رندین کو فکست فاش ہوئی۔ اکے حلقہ گوشوں میں داخل رومعرکوں میں اس نے اپنی

> مالت على حاضر بوا اور الت على انه لذا بعدك (لترح البلدان البلادى) بستنظم ساس شرط ر

طبیعت می کرمسیلمد نے کرمسیلم جب سفر مدینہ قاکہ میں نبوت میں محل جملے بھی بطور دی نرار دیا۔ یا ایں جمد دہ سے تالیاں بھائیں۔

ابايا قعاراس للتے خود

کے پیاس الماریوں والی حکومت قائم ہے او لگر کر ہاہے محرا حکام شرعیہ بدل بیس سکتے من سے دور محابر کرام میں کیا عمیا: "فسلن قا

علة كفيرا بل قبله

شہادل کے جواب میں جن صرتگا میروعدم کلفیر کا سئلہ خود بخو دعل ہوجا تا ہے۔

ستگدی تاریخ الل قبلہ سے جہاد شکرنے کامشو

وش کیا جب که حضرت صدیق اکبر شرمتدین افغاط حسب دیل میں -

سب دیں بیات حضور ملک کے انقال کے بعد

جهاد كرنے كے لئے آپ تيار موئ تو فار

یں ۔ جب حضوطی نے فرمایا ہے کہ 'لالا

ہوجاتا ہے۔اس کے باطن کامعالمہ خدا کے

ی جاستی ہے۔ بین کرابوکڑنے فرمایا۔ فرضیت میں فرق کرےگا۔ میں اس

وار کری کا ایک پچهی روکا جوصور کے عہد فریاتے بین کہیں میں نے بچولیا کے صور

ر کا تھیں ہے میں بھی حقیقت کو بھو گیا۔ رکی تلقین سے میں بھی حقیقت کو بھو گیا۔

سیجبہ اس روایت سے صاف معلوا کے انجام بدلین قل سے بھائیس سکا۔ ۳۲۴

تا آ تکداس کامؤذن کبتا تھا (شہدان جحد مسیلہ درمول اللہ ، قاویائی چوکہ زیادہ کا کیاں واقع ہوا تھا) اس لئے اس نے نہایت موج بچار کے بعد کہا کہ پس تمام انجیاء کے کمالات کامظیم ہوں۔ تا آ تکب هسر رسسولسے نہائی سے بھید دست

(در مثین فاری می ۱۷۳)

ادرتا آ کله

منم مسیح زمان ومنم کلیم خدا منم محمد واحمدکه مجتبی باشد

(ورهین فاری ص ۱۳۸)

منايري اس كواذان اورا قامت شراضاف كي ضرورت نده وكي يقين جائع كماس شعرك يش نظر برقادياني "اشهدان محمد رسول الله "عيم في الله شرولاك مراو ديس لينا بكر مرزائ ظام احرقادياني كومرادلينا ب

مسيلمه كاانجام

ہاد جود ان جالات کے صحابہ کرام نے اس کذاب سے جہاد فرض سمجھا اور بے شار قربانیاں دینے کے بعد معنرت دعثی کے حربه (خورد ٹیزہ) اور ایک انساری کی تلوار ہے آل ہوا۔ معنرت دعثی حوالی کیا کرتے ہے کہ اگر چہ حالت کفریش میں نے بزرگ ترین ہستی (معنرت سید الشہد اوجزہ) کو شہید کیا تھا تو حالت اسلام میں میں نے دنیا کے بدترین فنص اور خبیث کو بھی اس حربہ سے آل کیا۔ امید ہے کہ کفارہ ہوجائے گا۔

ختم نبوت کاانکار ہردور میں ارتداد ہے

ندکورہ بالا جھا کن سے بداہدہ قابت ہوتا ہے کہ صدراول کے منظرین فتم نوت اس کے اور صرف اس کے داجب التل، مرقد، فریق محارب قرار دیے گئے ہیں کہ وہ حضور فتم الرسلین تعلقہ کے ساتھ شریک فی اللّٰہ قاہونے کہ دی تھے۔ ورندوہ عام طور ترا مکام الاسلامیہ کو سلیم کرتے اور حسب استطاعت ان پڑئل درا مدر کھتے تھے۔ فتم نوت کا اکار کی ترکی اس کا مواثق میں مسلم طبحہ کی تیادت تھیب ہوگی اور آن اس کی درام تیاوت مرزا ظام امر تا دیائی کے اس کواس ویشی مسلم طبحہ کی تیادت تھیب ہوگی اور آن اس کی زمام تیاوت مرزا ظام امر تا دیائی کے انہوں میں ہے۔ کواس وقت مدیق وفاروق وفالد کے کی درام تیاوت مرزا ظام امر تا دیائی کے انہوں میں ہے۔ کواس وقت مدیق وفارد تی وفالد کے کے درام تیاوت مرزا ظام امر تا دیائی کے انہوں میں ہے۔ کواس وقت مدیق وفالد کے کے درام تیاوت مرزا ظام امر تا دیائی کی درام تیاوت مرزا ظام امر تا دیائی کی درام تیاوت مرزا ظام امر تا دیائی کی درام تیاوت مرزا ظام امر تا درائی کی درام تیاوت مرزا طالع میں درائی کی درام تیاوت مرزا طالع کی درام تیاوت کی درائی کی درام تیاوت کی درائی کی درائی کی درائی کیا کی درائی کی درائیل کی درائی کی درائی کی درائی کی درائیل کی درائی کی درائی کی درائی کی درائیل کی درائی کی درائیل کی در در درائیل کی در درائیل کی درائیل کی در درائیل کی درائیل کی درائیل کی در درائیل کی درائیل کی درائیل کی در درائیل کی درائیل کی درائیل کی درائیل کی درائیل کی در درائیل کی درائیل

www.besturdubooks.wordpress.com

تجائے پیاس الماریوں والی حومت قائم ہے اور شبّی قاویان اس کوظل اللہ کہ کرمن مائی مراویں اللہ کہ کرمن مائی مراوی مامل کردہا ہے۔ مراحکام شرعیہ بدل تیں سکتے۔ آج بھی یہ جماعت شرعاً اس الوک کی ستق ہے اللہ اللہ علی کی اللہ اللہ اللہ علی کیا گیا: "فسلسن تجد لسنة الله تعدید الا وان تجد لسنة الله محدد مل،"

مسكة كفيرابل قبله

شہدادل کے جواب میں جن صرح واقعات کا ذکر ہوا۔ ان کے مجھ لینے سے الل قبلہ کی تکھیے لینے سے الل قبلہ کی تکھیے رعدہ تکفیر وعدم تکفیر وعدم تکفیر کا مسئلہ خود بخو دعل ہوجا تا ہے۔

مسئله کی تاریخ

الل قبلہ سے جہاد نہ کرنے کا مضورہ سب سے پہلے حضرت فاردق اعظم نے اس وقت پیش کیا جب کہ حضرت صدیق اکبر فررتدین سے برس پیکار ہونے کو تیار ہوگئے تھے۔ سیجین کے الفاظ حسب دیل ہیں۔

صنوط کے انقال کے بعد جب صدین اکبر طلیفہ وے اور عرب کے مرقدین سے جہاد کرنے کے لئے آپ تیار ہوئے تو فاروق نے صدیق سے کہا کہ آپ ان سے کی کو لڑ سکتے ہیں۔ جب صنوط کے آپ تیار ہوئے تو فاروق نے صدیق سے کہا کہ آپ ان سے کی کو لڑ سکتے ہوجاتا ہے۔ اس کے باطن کا معالمہ ضدا کے سرو ہے۔ ہاں حقق اسلام کے متعلق اس سے گرفت کی جاستی ہے۔ بیس کر ابو کر نے فرایا ہے و زکو ہ محی حق بال ہے۔ پس جو صصول ہا اور زکو ہ کی میں بال ہے۔ پس جو صصول ہا اگر انہوں نے فرضیت میں فرق کر سے گا۔ میں اس سے ضرور جہاد کروں گا۔ بخداے لا برال اگر انہوں نے بھری کا ایک بچے میں دوکا جو صفور کے عہد میں و یا کرتے ہے تھے تو میں ان سے جہاؤ کروں گا۔ فاروق فرنا تے ہیں کہ بس میں نے بچولیا کے صدیق کو اس مسئلہ میں شرح صدر حاصل ہو چکا ہے۔ پس ان نے بھری کے سے بھری کے اس مسئلہ میں شرح صدر حاصل ہو چکا ہے۔ پس ان نے بھری کے تھے تھیں سے میں بھی حقیقت کو بھری گیا۔

اس ردایت سے صاف معلوم ہوا کہ اہل قبلہ کو ضروریات وین کا اٹکار کفر دار تد ادا دراس استا

کانیام دلین آئی ہے بیانس کی۔ www.besturdubooks.wordpress.com يانى چۇكىرزيادەكائيال داقع بوداتھا) كىكىللات كامظىم بول تا آئكىس بىر ھىنىم

(در شین فاری ص ۱۷۳)

بم خدا نٰ باشد

(در شین فاری س۱۳۸) رست شده کی بیشین جائے کهاس سی محمر کی مسلیک شیاد لاک سراد

ے جہاد فرض سمجھا اور بے شار ،انصاری کی آلوار سے قل ہوا۔ زرگ ترین ہستی (حضرت سید ترین فخض اور ضبیث کو بھی اس

عد محرین فتم نبوت اس کے ایک کی آیں کہ وہ معنور فتم عام طور پر احکام الاسلامیة کو شک افکار کی گریک فلف شامین بول اور آن اس مدین وفاروق وخالد کے

ماس كوظوقات سے مشابهد مانے والا وغيره عقائد م

امطلاما"ذنب" بيس كتي-واضح رہے کہ دورروت على مرتدين كے كا كروا

قوم كنده ادرتوم تبيم مرف فرضيت زكوة كي تنظرها

قوم صنيفه اورقوم اسدكا ارتداد دودجه سيتفاف

كى نبوت كاعتراف-

توم صنيفداس لئے بھی كدوه مج اورمغرب كي ا سے بڑھ کر کافرتی۔ (دورردت میں مرقدین کے ام مجحظم ےمعالم السنن خطابی ے پڑھ کیں ہے

معے ذہب یہ ہے کہ سلمان ہونے کے۔ ب مثلاً حدوث عالم توحيد بارى تعالى اس كاقدم الر تهام انبياء على النسوص حضو والله كي نبوت كا اقرار، آس

نے تو جاد کوشوخ قرار دیا) ادر بیاحتراف کمآ پیکا شرعيد كي اصل ب- كعبدرخ بوكر فمازين اداكرنا فرخر

تمام خروریات وین کامعترف مودی مسلمان ہے۔ علامة تفتازاني شرح مقاصدص ٢٧٨ م

۔ متعلق اختلاف علاء صرف الی صورت میں ہے

وغيره ضروريات دين كالوقائل ميمر بصف دوسر مو مثلًا صفات البيركا مسلة علق افعال كانظريه <sup>و</sup>

حق متعدولين بكدواحد بي- نظ الي فرقد كياً ب\_ورندجوفرقد بإفروضروريات دين كالمكرمو

کے علمی احالطے کا مشر ہویا ای نوع کا کوئی اور آ

خواه جمد عمر عبادت اللي شر صرف كر \_ - "

شرح فقدا كبريس بين الل قبلة " عالم ، حشر اجساد ، خدا تعالی کے احاطیلی ای تو ،

بكفيرا ال قبله كي اصل

اس محث عسسب سے ضروری بات بیہ کمسئلہ فدکور کے اصلی الفاظ جوسلف سے منقول ہوئے ہیں ۔سامنے رکھے جائمیں تا کہ مرتد زئد تی اور عاصی کے درمیان مایدالا تمیاز قائم کیا چاسکے ۔ شرح تحریراین ہمام مصنفہ این امیر الحاج می ۳۸۸ میں بحوالمتعلی مسئلہ نہ کورحضرت امام أعظم سے بالفاظ و يل متول موا ب " لانك في الهل القبلة بذنب "على بدالتياس "پواقیت" میں بیمسکا حضرت امام شافع ہے بھی ذکوره بالا الفاظ سے منقول ہوا ہے غرض بد مسكل سلف صالحين سے جهال كهيل بحى منقول بواہے۔" ذنسب" سے مقيد بيايكن لمحدول اور زئر يقول في ان كوفلارتك من بيش كرك اين كفروالحاوكو جميانا حاباب-

جمله فدكوره كاحل

هلة فركوري ساخت ادروضع صاف بتلاربي بي كديه جمله دراصل خوارج مجرمعزله ي ترویدیں کیا گیا۔ ضروریات وین کے منکراس سے مرافعیل تھے۔خوارج گنگار کو کافرقر اروست یں اور بقول معزلہ عاصی ندمومن ہے ندکا فر۔ علامد تو نوی ، حقی شرح عقیدہ طحاویہ سے ۲۲۷ میں کلسے ہیں:''اس جملہ میں خوارج کی تر دیدہے جو کمناہ کے مرتکب کو (صغیرہ ہویا کبیرہ) کافر کہتے ہیں ادربعض خوارج فقل کبیرو کے مرتکب کوکا فرقر اروپیے ہیں چکی ہذاللیاس اس جملہ میں معزلہ کی مجی تروید ہے۔جن کے بال مرتکب مناہ ایمان سے قطعاً محروم موجاتا ہے جس کی یاواش میں ابدالاً باوتك جبنم ش رب كا - كوكفرش وافل بحي فين بوتا-"

مَعْ ابن يمير مات ين "نصن اذا قلنا اهل السنة متفقون على انه لا يكفر بالذنب فانما يريد به المعاصى كالزنا والشرب "(س١١٦ تابالاعان) جب بہ کہیں کہ الل سنت گمنا مگار کو کا فرنیں کہتے تو اس ہے ہماری مراو فقط عاصی ہوتا ہے جیسے بد کار اورشراب خوروغيره (ضروريات دين كامكرمرادنبيل موتا) ﴾

ا .... شرح فقد ا كر بحث اينان على علامة وقوى القل ب: "ولم إجده العليه لاختلاف النسخ وفي قوله بذنب اشارة الى تكفير لفساد اعتقاده كفساد الاعتقاد المجسمة والمشبهة ونحوهم لأن ذلك لا يسمى ذنبا والكلام في الذنب " ﴿ لَقُولُ ' دَنِي " من اوهراشاره بي كروعقيه ومثل تجسيم باري كا

قائل اس کو تلوقات سے مشابہہ مانے والا وغیرہ عقائد رکھنے والا کا فرے کیونکہ بدعقیدگی کو اصطلاحا"ذند" بيس كتي- كا واضحرے كدوورروت مسمرة بن كے كا كروہ تھے۔

قوم كنده اورقوم تميم مرف فرضيت ذكوة كى محرتمى اس ليح مرتد قراروى كئ-

قوم صغيدا ورقوم اسد كارتداد دووجه على فرضيت زكوة سالكارا ورسيلم طليحه

کی نبوت کااعتراف۔ قوم صنيفه اس لئے بھی کہ وہ منع اور مغرب کی نماز کی فرضیت کی محرشی ۔ للذا قوم صنیف سب سے بڑھ کر کا فرخی۔ (دورردت میں مرتدین کے امناف وانواع کی محتیق تفصیل جہال تک

مجے علم سمعالم السنن خطابی سے بڑھ کہیں نیس معالم طب یاد مثل ش زرطی ہے۔ صح نبب بدے كمسلمان مونے كے لئے تمام ضروريات اسلام كا اعتراف لازم ب\_مثلاً حدوث عالم توحيد بارى تعالى اس كا قدم اس كاعدل ادراس كى حكمت نني تعييه التعليل تمام انبیا علی الضوص حضوصی کی نبوت کا اقرار، آپ ایک کی شریعت کے دوام کا عقیدہ (مرزا نے وجاد کوشوخ قراردیا) اور بیاحتراف کہ سیاف کی تعلیم تمام ترسی ہے۔قرآن تمام احکام

شرعيدي اصل ب\_ كعبدر في موكر فهازي اواكرنا فرض بيد زكوة ، في فرض إي -الغرض جو مخص تمام ضرور بات دین کامعترف بوونی مسلمان ہے۔

علامة تتازاني شرح مقاصدم ٢٦٨ من لكية إن " الل قبله كي تعفير وعدم تعفير ك متعلق اختلاف علاء صرف الی صورت میں ہے کہ کوئی فرقہ یا فرد، حدوث عالم، حشر اجساد وغيره ضروريات دين كالوقائل بحمر بعض دوسر عقائد بين عامه للمين ساس كالختلاف مو\_مثلًا صفات البيدكا مسئلة طلق افعال كا نظريه وغيره مسائل اختلا فيدجن ميس بااتفاق فريقين حق متعدد نبین بلکه واحد ہے۔ فقط ایسے فرقہ کی تکفیر وعدم تکفیر میں علاء کا اختلاف منقول ہوا ب\_ورندجوفرقه يافروضروريات وين كالمكرموجية قدم عالم كالمعتقد مويا تيامت ياخداتعالى کے علمی احاطے کا مشکر ہویا ای نوع کا کوئی اور کفراس سے سرز د ہوتو وہ با تفاق علماء کا فرہے۔ خواه بمه عمر عبادت اللي مين مرف كرك-"

شرح فقدا كبرش بيداد الل قبلة " عراده واوك بي جومروريات دين مثلاً حدوث عالم حشر اجباد وخدا تعالى كاحاط على اى نوع كردوس الهم مسأل كمعترف مول - ينا www.besturdubc

ورکے اصلی الفاظ جوسلف سے كدرميان ابالامياز قائم كيا لمنتعى مئله فذكور حعرت امام لمة بدنسب "على بزالتياس اسے منقول ہواہے رخرض یہ ئے مقید ہے لیکن طحدوں اور

رورامل خوارج پعرمعتز له کی ارج كنهكاركوكافرقرارويية معقيده طحاوييص ٢٧٧ ميس مغیرہ ہویا کبیرہ) کافر کہتے لياس اس جمله بس معتزله كي اتا ہے جس کی یاواش میں

ة متفقون على انه لأ ل ۱۲۱ کاب الایمان) ﴿ ہم اعاصى موتاب جيسے بدكار

رلم اجده لعليه نير لفساد اعتقاده ذلك لا يسمى ذنبا رعقيده مثلا تجسيم بارى كا

..... مد من المخالفين فيما ليس من الاصول ديب بدي كمسلم الشيخ كما فالف كافرنيل مج

و- ﴾ ..... فا بى شرح فنا جهم سه س آند

المسال ابنا لقاسم وكذا سخنون في من تنا الله ابنا لقاسم وكذا سخنون في من تنا بعد زعم انه نبى فهو كالمرتد وقال الله بشريع بعد نبيكم نبى سياتى من الله بشريع المبنى المبنى بعدى المبنى المبنى بعدى المبنى المبنى بعدى المبنى المبنى

والعبجم ويستنزل عليه كتابا من السما

و من ردحجة القرآن والسنة

نص القرآن محمداً عُنْ الله خاتم النَّبيين

طرح آل معرت الله كانوت كامعرف م

ا بيالي كي شريعت كادوام اوراس كاعدم ت

٣٢٨

ریں جوفض ہم عرعبادت الی میں صرف کردے۔ گمرائ کا عقیدہ یہ ہو کہ عالم قدیم ہے تیا مت جیس آئے گی۔ خدا تعالیٰ جزئیات کوئیں جانا۔ یعض الل سنت کے زودیک اہل قبلہ سے ٹیس۔ رہا الل سنت کا بیقول کہ ہم اہل قبلہ کو کا فرئیس کتے۔ اس کے بیم متی جیس کہ افعال کفر (مثلاً مجدہ صنم) کا مرتکب ہو۔ علامات کفراس سے فاہر ند ہوں۔ (جے زنار ہا عرصنا)

فقهااوراصولیتن کی رائے

ا ...... حقیق شرح سائ ی اور کشف الا برادشرح اصول بردوی جهم ۱۳۳۸ ی ہے:

''وان غیلا فی هواه حتی وجب اکفاره به لا یعتبر خلافه ووفاته ایضاً لعدم دخوله فی مسمی الامة المعشهد دلها بالصعة وان صلی الی القبلة واعتقد نفسه مسلماً لان الامة لیست عبدارت عن المصلین الی القبلة بل عن المعرفینین وهو کافر وان کان لا پدری انه کافر '' واکرکی متبرع کا علو فر کردی کا کو فر کردی کا کو فر کردی کا کو فر کردی کرده تمام گراه شهوگی میرچ کرده قبل می کیس جس کے لئے آس معرف کی فر فر این کا فر مسلمان شار کرتا ہو درا سے کہ کہ کرده تمام کراه شہوگی میرچ کرده قبل رق اور کر تمان چر کے کر کرامت میں مسلمان شار کرتا ہو ۔ یاس لئے کرامت محدید عمارت اسے نیس کے کوئی قبل رق ہو کر نماز پر دھ کے لئے اس میں کوئی قبل رق ہو کر نماز پر دھ کے لئے اس میں کانام ہو اور پر فی مومن نیس کی کوئی قبل درخ ہو کر نماز پر دھ کے لئے اس میں اور پر فی مومن نیس کی کوئی قبل درخ ہو کر نماز پر دھ کے لئے اس میں میں کانام ہو اور پر فی مومن نیس کا کرفر ہو کہ کوئی قبل درخ ہو کر نماز کر دے ۔ کھ

٢..... علامه ابن عابدين رواكم المسلام والمسلكية بين: "لاخلاف في كفر المخالف في حسور ريات الاسلام والدكتان من أهل القبلة المواظب طول عمره على السطاعات كما في شرح التحرير" وشروريات وين كاعكم بالاتفاق كافر عدا كرچابل

w.besturdubooks.wordpress.com

في الموادر تمام عمر طاعات عمل صرف كرو \_ يضيابن المير الحان في شرح تحريث المعالب - في المستسبب المنظم المنظ

و المستقرق المستقرة وقال المستقرة المستقرقة المستقرة المستقرة المستقرة المستقرة المستقرة المستقرة المستق

حضورخاتم الانبراءارسل بي اوراس كامكركافرب

ابيه وكم عالم قديم ب قيامت كزوك الل قبلس نيس ما بي كرافعال كفر (مثلاً مجده رحنا) الل قبله متكلمين كي اصطلاح - ينايري جوفض ضروريات كراحاط على يا فرضيت صلاة ما القياس جس فض ف كر عدوه مجى الل قبله بحشين كالمهرا ورعقيده بحشين كالمهرا ورعقيده

> > ں کفر المخالف طول عموہ علی افرے۔اگرچہائل

علیدالسلام جبآ مان سے زول فرہائی گوشریت اسلامی کی تائید کریں گے۔ان می احکام کی دوبارہ اشاعت کریں گے۔ وقرآن نے محدوقرآن نے محدوقرآن نے محدوقرآن نے محدوقرآن نے محدوقرآن نے محدوقرآن ان ای اعتبدہ ہے کہ ہمززان جی خدات الی جمید خداری ای کا مقیدہ ہے کہ ہمززان جی خدات الی جمید خداری ای کا مقیدہ ہے کہ ہمززان جی خدات الی کی ماری جوٹ فر اسے گا۔ (مرزا کی ماری جوگ موری ہے۔) اس پر کتاب نازل ہوگی۔اس کی شریعت شریعت قرآئی کی ناخ ہوگی۔ مالا تکر آن نے مان اعلان کیا ہے کہ حضوطی فی ماری اسکار میں میں مسلم میں معدولی کا فرائے۔ وقتی قرآن اور صدیث کی تردید کرے دو کا کا فرائے۔ کو معدولی کا فرائی۔

ھید فانی کے جواب میں ہم سف سے قل کرآئے کہ نسوس فتم نبوت کو اپنے ظاہر پر رکھنالازم اور ضروری ہے۔ ان میں ہرتا ویل باطل ہوگی۔ جو ماڈل کو تفریت ہے آئیں سکتی۔ مرزا اور اس کی امت کی تمام تربیا وہ تاریخ ہے۔ مرزا آئی لئریج کا مطالعہ کرنے والا جا انتہا ہے کہ یہ کروہ باب تاریخ میں باطنیہ کی سے باطل پرست فرقہ ہے بھی ووقد م آگے بڑھا ہوا ہے۔ (باطنیہ کی سو طالت والد کی مطالعہ کرنا ہوتو کا بالفرق کو ۲۵ سے ۲۹ سے ۴۹ سکت کا ترجہ بھی ساف نے قل کردیا جائے مراسرزی قد بیں۔ اس لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ زئد بی کا ترجہ بھی سلف نے قل کردیا جائے تاکہ مرزائید کی حقیقت بورے طور پر بھی آئے۔

تاکہ مرزائید کی حقیقت بورے طور پر بھی آئے۔

۲...... حضرت امام البندشاه و لی الله و بلوی مسوئی شرح مؤطاج ۲ ص ۹ میں زندیق کی حقیقت بالفاظ زیل واضح کریے وزیرے" دین تربیخ کا بخالف ایک بریب سے ایک کا میتر قداور انتقراق اور

دہیں۔ نظا ہرانہ ہاطنا تو دہ کافر ہے اوراگر زبان ہے اعظم منافق ہے ادراگر بظاہر دین حق کا احتراف کرے گر بھتم کرے جو حاب، تا بھین، اجماع امت کے برظاف ہو مخص شریعت میں زندیت ہے۔ چیے کوئی کیے کہ قرآن آت اس قدر ہیں کہ انسان کو اچھے اخلاق سے وہال کو شرم بداخلاق کے وہال کو شرم بداخلاق ہوگا۔ فی الواقع ہوگا۔ فی الواقع ہے۔ " (غرض زندیت سب کچھ مات ہے۔ گرسب پریا کہ مورت بحال رہتی ہے گر حقیقت شنج ہوجاتی ہے۔ دین کی صورت بحال رہتی ہے گر حقیقت شنج ہوجاتی ہے۔ دین کی صورت بحال رہتی ہے گر حقیقت شنج ہوجاتی ہے۔ دین کی صورت بحال رہتی ہے گر حقیقت شنج ہوجاتی ہے۔ دین کی صورت بحال رہتی ہے گر حقیقت شنج ہوجاتی ہے۔ دین کی صورت بحال رہتی ہے گر حقیقت شنج ہوجاتی ہے۔ دین کی صورت بحال رہتی ہے گر حقیقت شنج ہوجاتی ہے۔

ا...... جو کسی تعلقی ادر حدیث کی ادراجه ان امراجه ان الفران الفر

زير بن اورمرة كى حقيقت شرفرق والحج المرقد برية السى قويم منظور كر في جائي المرقد كي حقيقت شرفرق والحج السي قويم منظور كر في جائو السي حقيقة المنظم القرآن جاس المراقد المنظمة المنظمة

نہیں۔ نہ ظاہرانہ باطنا تو وہ کا فر ہے اورا گرزبان سے اعتراف کرے مگردل میں کفر بحرا ہوا ہوتو یہ منافق ہے اور اگر بظاہر دین حق کا اعتراف کرے مربعض صروریات دین کی ایسی من مانی تاویل كرے جومحابر، تابعين، اجماع امت كے برخلاف ہو۔ (جيمے مرزامحود كا ترجم نبوت) الواليا ا المخص شریعت میں زندیق ہے۔ جیسے کوئی کے کر آن تن ، جنت وجہم حق ، کین جنت کے معنی فقط اس قدر ہیں کدانسان کوا چھے اخلاق سے وہاں کو ندسرور حاصل ہوگا اور جہنم سے مراویہ ہے کہ بداخلاق كواس عالم مين كوند مدامت موكى في الواقع كوكى جنت وجنم نيس ايبا مخض زنديق ب- " (فرض زعر ين سب كم مانا ب- محرسب برياني محمروجاب بيد اندقد اس من دین کی صورت بحال رہتی ہے مرحقیقت من موجاتی ہے۔ بیمر مدے کی محنابرتہ ہے۔) "واضح رے کہ تاویل دوسم کی ہے۔

جوكي نفس تطعى اور صديث مح اوراجماع امت كي خالف ندمو.

جوكى نف تعلى سے كرائے۔ ان الذكر زعدة برمثل ايك فض كبتا ب كريك آ مخضرت خاتم انبیاء ہیں۔ محراس کے معنی یہ ہیں کہ آ ب الله کے بعد نی کہلانا جائز ہے۔ رہا نوت كامنهوم (يين ايدانسان جوخدا تعالى كاطرف طل خداكو بدايت كرف آئے واجب الطاعة اور گناموں سے مصوم اور غلطی ہے میر امو۔) سوبیآ ہے اللے کے بعد آئمہ وین میں موجود ب- يس مخض زعديق بجهورفتها وحنيفداورشا فعيكا الفاق بكدندين واجب المتل ب-" توبه زنديق

زعد ين ادرمرتدكى حقيقت على فرق واضح موجكاب اس كے بعداحكام كادرج بـ مرتد اگرا برکرے واس کی قرید منظور کر لی جائے گی۔ لیکن ذیری کی قریر کا اعتبار کریں آو کی کھراس لئے کہ اس کے باطن میں حیثیت بیشیدہ ہے۔ توبہ سے کیا فائدہ ہوسکتا ہے؟ امام ابوبکر جصاص رازی تغییر احكام القرآن جام ٥٣ يس اورعلامه بدرالدين عنى عنى عروس ١١٣ يس لكية بن "قيال ابويوسف قال ابو حنيفة اقتلو الزنديق سرفان توبة لا تعرف " (زاري و الراس المراس ا اس لَحْ كراس كَ وبكايد لكان مشكل عدم قال مالك المسلم اذا تولى عمل السحر قتل والالتيتـاب لان المسلم اذا ارتد بالحنأ لم ثعرف توبته باظهَاره الاسلام "(صاص ج اس ١٥) ﴿ ما لك فرمات بين الركوني مسلمان جادوكاعمل اختيار كركة اس كى سر أقل بيات بيش

www.jershardhaldelogaigetersters co

اسلاميدكى تائيرس محسان بى احكام را نمی امورے روکیں مے جوقر آن نے بن الى اليسة خارجى)ان كاعقيده بك ا۔ (مرزاکے حق میں پیشین کوئی ہور ہی زآنی کی نائخ ہوگی۔مالانکیقرآن نے كعلاوه ولانبسى بسعدى ، کی تروید کرے وہ ایکا کا فرہے۔

ئ-كانسوص حتم نوت كواسية ظاهر ير ماقال كوكفرس يحانين عتى مرزااور العدكرف والاجاناب كديدكروه باب لے پوحاموا ہے۔ (باطنیہ کی تسویلات ۲۹۹ تک دیکھئے۔)ادریہ تاویلات كاترجمه بمى سلف سے فقل كرديا جائے

كأفران اظهر الايمان خص اسم المرتد وان قال باالهين ا وأن كان مع اعترافه بنبوة قائد هي كفر بالاتفاق خص وه منافق ہے اورا کر کو کی مخض اسلام و کا قائل ہولو مشرک ہے اور اگر ابندى بحى وكهائ ليكن ضروريات

مؤطاح اض ١٠٩ مين زنديق كي مرے سے اس کا معتقد اور مقربی

اب ان کی ممات ان کی رضاء حق کے رق ہے تاخ

ما علا ہے تا ہے اور کی جائی علم ہا کہ بندہ رہے تھے ہمر بندہ اس فریس ند ملک وروات اور اس بر طرف کر سب سے وائن

عمر نیت یہ تاویانی هم خدا ک ے وہ نیت

رقب ع احروے سے احر تی کی قلد مل ے

محزی علی باد کوری علی قولد اور اس کون پہ ہے یہ دوی

کیں و بخ ہیں آپ مین کیل ہیں میدی کیل خدا ہیں

ب كشكان قريب مرزا فعا جنائ ألل دعا ب

رق بے قدرت ای کی عادی کرے دہ پیدا رسول ای

ویں چیر ہے رُن مع جال طائی مو دو قدا ہے۔ کی طریق زبان قدرت سے کردا ہے کہ ہے کانب

سمی می زمیں ہے اب تک واے برار وقات پال

ين ال طرح ك يزاد باللي ج يال كولولو أو يدول

جال على طنول كے حركما كرفدائى كافئت عى وب وباكر

(نوث: رساله ابنام جس الاسلام

ديا كميا- اس كواحتساب قاديا فيت جلد اس

ے مذف کردیا کیا ہے۔ مرتبا) علی اللہ

ازخواب

المؤلانات

مسلمانو! الحو بيدار اوخواب كرال كب تك رج كا خشكان بخت كادين بإسبال كب تك

کهواحساس بحی ا

بنیں کیا باس کیا

برسوسو

جواب شبهاور تكفير معتين

گزشتهٔ تمام ر تفصیلات شبر تانی کے جواب سے متعلق تھیں۔ رہاشہ سوم کا جواب اوّل تو ہر دوشہات سے مصرف

ك جوابات كومطالع كر لين ك بعداس كى لغويت خود خود دواضح موجاتى ب-اس كعلاده ابتدا

مں بعض جرئیات فقل بھی کردیے گئے ہیں۔ یہاں ہم ایک جامع مانع قاعدہ اس مسلم علاق

· لكورمضمون كوثم كرديا وإن بين - قاعده كوعهارت سابقد مصر بماستناط كيا جاسكا ب مكر

ہم چاہے ہیں کہ اپنے مقعد کوسلف صالحین عی کالفاظ میں اداکریں۔

علامة فووخني قونوي شرح عقيده طحاويرص ٢٣٨ بيل لكيت بين كه: "د كسي معتن فخص كي

نست أكرسلم عدريات كاجاد عراق ياده (قامت عن امراياب وكا؟ اورا ياده كافرع؟

لواس كے متعلق داختے رہے كہ يہ بدى بالصافى ہے كہ كى معين فخص كے متعلق ہم (خم فوك كر)

كهديس كمفداتها في الى كول فرت يش أيس يخف كا -اس يردم فين كر عاكم والداس وميران

جہنم میں رکھے گا۔ کیونکہ اس تم کا فیصلہ صرف اس محض کے متعلق ہے جو کفر پر مرچکا ہو۔ (جیسے فرعون آبوجہل مسلمہ)''

لین ساتھ ی پہمی واضح رہے کہ مارابیاتو قف مرف آخرت کے متعلق ہے۔ رہا

ونیادی احتساب الیا ہم اس کواشاعت بدعت سے ردیتے ہوئے مزادیں کے اور اس سے کہیں

مے کہ ان خیالات نے ہاد آ جا۔ اگر مان لے قو نبھاور ندل کردیا جائے گا۔

مزید برآن ہر دوشقیں بھی ای وقت تک جب تک کوئی عقیدہ کفر مرز کو کو تازم ندہو ورند ہم ایسے خیالات کو کفر اوران کے قائل اور مشقد کو کا فرقر اردیں گے۔اس کی صورت ہے کہ کوئی فض منافق وزیرین ہوجائے۔ بتابرین ہم اہل قبلہ ش سے منافق اور زیرین کو کا فر کھیں

م کے خواہ معنین عی کہیں نہ ہو۔''

موازية نبوت

(مولانا حضرت شاكرصد يقي شاه يورخ ماولي)

جان عى جد رول آع فدا ع لكر عام وحدت مراك كل يرب ين مزع وان عال كال مدات

دے درباطل سے کرچہ آئٹ عمل اس نے ان کو ہزار ڈالا مسمجی مجل قول وقل عمل ان کے شد درم محرمی موا تعادت

وز کہتا ہے جس کو مالم شرقا وہ ان کے لئے جال على ملى ركى إلى ان كى كايل الحق مام سوئ زخ حقيقت

www.besturdubooks.wordpress.con

خداک خاطرها بخش ان کوشداک خاطرهی ان کو اللست العاس کی ممات ان کی رضاء حق کے رای ہے تالی خوی اس کی کررے اس شدائے واحد ال کی اطاحت الفائة فاق الراكي جائي فلم يركو بنده رب في ير کی بائے او کس می نے خداے آفل کی مادیت نديا الوجي ند لك ودولت اوراس برطرة كرسب تحديثن رے ہیں باقول میں جس کے لیے موا وطن دریا وجرت گر فیرت سے قادیاتی حتم خدا کی ہے وہ فیرت مر بیال تو جین مردا حی رقف سنگ در مکومت میں ملای کا طوق بہنا کی ہی نے جاں می برگز رقب کائے اور حرے سے اور کی کی قلعہ دل سے فراق جانال عرفون كالمورث بماكل المحمل سعافك حرت كسوحيون سيمى زياده باس كي فيوه في استقامت کڑی میں اشرکری می قلد ادر اس تون یہ ہے ہے ووق مسیلہ کے معیل فائی کی خوں رواناتی ہے یہ جارت كين لا ين آب ين كين بن مدى كين شاين ہے آب حات عج وہ فا براب فریب ودولت ہے کشکان فریب مرزا خدا جائے آئیں دما ہے جیں بہ شان تی کے شایاں وہ تکھے فیروں سے ملم وحکست رق ہے قدرت ای کی فائل کرے وہ عدا رسول ای ویں ویر ہے دُن ہوا جال اللّٰ ہو وہ قدا ہے الميل يه كله عارى أب رسول اكرم كي خود شريد حرار اس کا قادیان عل حی اس کی لاعور جائے رسا كى طريقة زبان قدرت سے كه ربا بے كه ب يا كاوب مر جو سے نے اس فی کی بالی درکت ہے درس سمی ہی نے دیں ہے آپ تک واے برگز وقات یال ا که فود چکا جو ادران عن ده فل مرامر فریب ا یں اس طرح کی براز باعل جو بول کولو تو او مرش جال عل طنول کے حرکما کرضائی کافت عی دب دہاکہ مرا یہ حرف کی عمد آ فراد کے آلے ہا بر (نوث: رساله ابنامه شمل الاسلام بعيره ديم والإسام المين المركان د إ كماراس كواحتساب قاديانيك جَلام ص ١٥٥٥ ٥٠٠ يرشانع كما جا يجاب التي التي بهان

> ازخواب گران خيز! اد مؤلانا دُهير ماقل شاقي!

ے مذف کردیا کیا ہے۔ مراث ال

مسلمالوا الخو بدار ہو خواب گراں کب تک کر پڑے ہوئے راو کے بخریوں خشہ بھال کب تک رہے گئے اور کا بخریوں خشہ بھال کب تک رہے گا ختھان بحث کا وی پارسیال کب تک کہ و اجس بھی رکھتے ہو کو اپنی جائی کا مسلم کی اس بھی ترکھے کو جمہ کی خلاق کا مسلم کی باس بھی تم کو جمہ کی خلاق کا www.besturdubooks.wordpress.com

دم کا جواب اقل آو ہر دوشبہات دجاتی ہے۔ اس کے علاوہ ابتدا مانع قاعدہ اس مسئلہ کے متعلق ریحاً استباط کیا جاسکتا ہے۔ محر ب ب ب اب ہوگا ؟ اور آیاوہ کا فرہے؟ اب ہوگا ؟ اور آیاوہ کا فرہے؟ ماکرے گا۔ بلکہ اس کو مبران ہے جو کفر پر مرچکا ہو۔ (جیسے

> خرت کے متعلق ہے۔ رہا ادیں گے اور اس سے کہیں گا۔ نیدہ کفر مرت کو ستازم ندہو ساس کی صورت یہ ہے کہ نن اور زعریت کو کافر کمیں

> > نے دائن سے ال سے مگل صداقت ا کے نہ ذرہ مجر یکی ہوا قادت تی مام سوئ زرخ حقیقت

و مرتمی براز سلمان مونیس سکتا کمال بسواكو حاصل نور ايمال بونيس سكتا مسلمانو خبر منمی س کو به لمعون فتنا یماں بوا کدک سے آئے قم ورس بويتور بون كذى آيا مدات ب معرت بسف سے برز خود کود کھاا ماسوا نه آئی شرم کچھ فرضی زلخا کا عزيز احباب كى توين سے الم پیویشورے آج کل ہرایک کودخشت ہے کیال تباہ میرفاص کواس کے بہت شرم دندامت ہے ۔ یہ جا بنا ببویشور جی کے عجب الہا تختم خزجس كے تحت ميں مب المعى بدى بم ي كفران تحدوطة إلى كم مخالا انكيزعشرت كے ممانے تحد كو ليتے ہيں نبال بثارت ہو تھے تو لذت تو تخت دناج بمى بانا مكوم فریوه دیکنا مرزائیول کی سامندات ہے سیما میں عظیم ہے تصویر تبلیغ واشاعت ہے مجکما بدو ک دے کرفریوں میں ساتا اثاعت کے فریب کر ہے مدک ہے بن کے بسونا کوئی بنگور آتا ہے الو

اشاعت کی نئی تحریک سے سکہ جمانا ہے سا

نوالا رنگ تما دد جار ير ج

ریاست میں میلغ بن کے بھ

ر غلامان مج کو محر کا یہ فرال ہے کروش کی اطاعت بیروی میری برایاں ہے محال میں دیں کا نقسان ہے محال میں دیں کا نقسان ہے ملمانوا بہت فتے جال میں رونما ہول کے نبوت کے بھی دو سے کرنے دالے اشقیاء ہول کے خدا نے مجھ پہکال کردیا دین اور تحت بھی ہوا اسلام سے داخی لی مجھ کو بشارت بھی بنايا مجه كو تاج الانبياء فتم الزسالت بدهايا رحت العالمين عيشان ورفعت بمي نبوت کے جومیرے بعد حقنے مری مول کے ووسارے مفتری ، كذاب ، وجال وثنى مول مے رسول الله كا فرمال ونيا على عميال ويكها الصح مرتد زمان على نبوت كا كيا وعوى کیا ممراه لاکوں کو عمال شور وشر برجا مسلمانوں میں اکثر کرمنے فتے سے بریا نی بن بن کے مرتد شورشیں دن رات کرتے تھے وہ اہلیں لعیں کو بھی جہاں میں مات کرتے تھے مرتجدادری فندے اک البیس وانی کا نہیں یہ صرف دشن ہے سے آسانی کا مع خرا انبیاء کی شان میں بھی برزبانی کا دانے میں جوت اجھا دیا گندہ اسانی کا کھ شرم آئی اسے تو ہن سے خالون جنب کی ند کیا کیا حفرت صنین کی اس نے آبان کی اوراس کا ہے دعوی رحت العالمین مول ش محمد مول ش احمد مول ش فوراد لین مول ش بثارت كى بناء پر پيشوائ مرسلين مول من شرف دكمتامول من بيول يدوياوي مول من محمد کی فلای سے کل کر جو بے ہائی!!! غلام أ قا كا جب بمسر بنے كول كرنبوطافي و يتلف والثاعث ك بهائي بم من آت بي

نی بن کر بھی برگر مسلمال ہوئیں سکتا کہاں سودا نیوت کا جب انسال ہوئیں سکتا کہیں سودا نیوت کا جب انسال ہوئیں سکتا مجھی بسوا کو حاصل نور ایمال ہوئیں سکتا مسلمانوں سے اس کا تحرینہاں ہوئیں سکتا خبر تھی کس کو یہ لمحون فتنہ جابجا ہوگا یہاں بسوا گذک ہے آئے قمر الانبیاء ہوگا

ما فخر رسل بویثور بون گڑی آیا صدافت کے لئے مرزا کی شیطانی دمی لایا فضب بعض سے دراول میں ندشر مایا فضب بعض سے دراول میں ندشر مایا دراول میں ندشر میں ندشر مایا دراول میں ندشر میں

نہ آئی شرم کھے فرض زلینا کی کمانی ہے۔ عزیز احباب کی توہن سے ایڈا رسانی ہے

منابسویشورے آج کل برایک کووشت ب کمال ماسور کے طرز گل سب کوجرت ب مشیر فاص کواس کے بہت شرم و شامت کا متیجہ ورس عبرت ب منا بسویشور بی کے عجب الهام بوتے بیں

مختر خزجس كحت عن سبكام موت ين

مجمي بوق بم پ كزان تحكوطة بي كدالهام ب اجتم كران تحد كوطة بي ناط اگيز عشرت كر مكان تحد كوطة بي نهال آرد د من آشيان تحد كوطة بين

بٹارت ہو تخبے تو لذت دنیا اٹھانا ہے تو تخت وتاج بھی یانا حکومت بھی بنانا ہے

عزیرہ دیکنا مرزائیل کی برصدافت ہے کی ان حصد داران نبوت کی جافت ہے کی عظیم ہوئے ہیں بی سرگرم خدمت ہے کی تنظیم ہے تصویر تبلغ واشاعت ہے کی تنظیم

یدو کدے کرفروں ش سلین کے جاتے ہیں اشاعت کے فریب کرے مرقہ بناتے ہیں

گدک سے بن کے بونا کوئی بنگورہ تا ہے انوکی چال سے بون گڈی ش گریناتا ہے اشاعت کی ٹی تحریک سے بھاتا ہے اسامت کی ٹی تحریک سے بنا اک انجمن ماموریت کے گل کھلاتا ہے

نوالا رنگ تھا دو چار پر جب ٹل گیا جادو ریاست میں میلٹ بن کے بس مجرنے لگا ہرسو ، ویردی میری بیدائیاں ہے س میں ویں کا نقصان ہے

ی ملی مجھ کو بشارت بھی ن سے شان ورفعت بھی

یں نبوت کا کیا دھوئی کرگئے فتنے سٹے بریا

، ہے میح آسانی کا چھا دیا گندہ لسانی کا

لى نوراة لين مول يش اپيشدنياوري مول يش

ند سرآسانی ہے سے بچا کامرانی ہے

www.besturdubooks.wordpress.com

\* PPZ

یدام بحی ش نصف النهار روش ہے کہ رحمت میں۔ پروردگار نے رحمت للعالمین ہونا حضورعلیہ السلام پیدی کو پہنایا گیا ہے۔ چنانچ شخ عبدالحق محدث والوق "رحت رانسبت خاص است

محظمریہ کرون العامین جوجر رسول العامین جوجر مول کے۔ کہ جس کے قام میں جات آقا کی مشدر پر بیشنا چا المامین کا جمال کا العامین کا جمال کا العامین کا جات کی ماطرا تھا تھا کہ جات کے جات کے تعام کیا ہے۔" و ما اوسلنا الاد

7

بہانہ کرے ہندوقوم کے مسلم بنانے کا زالا ڈھنگ نکالا قریبہ قریبہ لوث کھانے کا ویاموقع جوخو فرضوں نے اجلاسول ش آنے کا تعارف سے ملا قابو اشاعت کے بہانے کا نہیں ہندو کوئی مسلم بنا اس طرز حکمت سے مسلماں ہوسجے مرتد محر بواکی بیعت سے

مسلمانو! یہ مرزائی جیب فتے چاتے ہیں مسلمانوں بیں بیمرقد منافق بن کے آتے ہیں فریب آموز ہاتوں پر مسلمان کو پوشاتے ہیں فریب آموز ہاتوں پر مسلمان کو پوشاتے ہیں مسلمانوں بیس ٹی ٹی کروہ اپنا کام کرتے ہیں جو ان کا کام کرتے ہیں بدا انجام کرتے ہیں

عزیزد! کیا یمی قوی حمیت کا نقاضا ہے تمہارے دشمنان دین پرتم کو مجروس ہے حمین قارت گرال دین وائیال سے عاماہ کے تمہاں ان وقت کا اس مسلمانوں کو وقت کا ہے مسلمانوں کو وقت کا ہے میں سب اپنی مجلسوں میں شوق سے ان کو بلاتے ہیں متابت ہے متاباری اور عی وہ گل کھلاتے ہیں متابت ہے متاباری اور عی وہ گل کھلاتے ہیں

یہ مار آسیں ہیں دوستو! خوب وخطر کچ نھیں۔ رابقوم کواس فتینوے خرکچ نہ کچھ تو ان کی تملخ واشاعت پر نظر کچ یدو کہ سے پیدو کہ سے بہت اس عدد کی جو الی اس شر دجال کو پامال کردینا

ائی اس خر دجال کو پایال کردینا دلوں کو قعت ایمان سے مالامال کردینا

ایک الو گھار حمت للحالمین مرزا قادیانی کاسیدالانبیاء علیالسلام کا جسر بننا از ایوالورمولوی محریشر صاحب کوئی لو بارال معربی!

ریے ہے مخوورکیا۔ www.besturdubooks.wordpress.com

بدامر بھی شل نصف النهار روثن ہے کہ رحمت للعالمین بجومصلی الملائی کے اور کوئی کی ۔ پروردگار نے رحمت للعالمین ہو میں۔ پروردگار نے رحمت للعالمین ہونا حضور علید السلام سے خصوص فر مایا ہے۔ بیتاج صرف شاہ ریدی کو پہنایا کیا ہے۔ چنانچ شخص عبد الحق محمد شاہ وی فرماتے ہیں: "رحمت رائسیت خاص است بآل حضرت"

(مارج الدوج اس١١٨)

امام جلال الدین سیوطی نے حضور ملاق کے خصائص میں آپ آلی کا رحت للحالین اور ان بھی آپ آلی کا رحت للحالین الدین رازی نے اپنی تغییر مفاتح الغیب میں آپ آلی کنیر مفاتح الغیب میں آپ آلی کئیر مفاتح الغیب میں آپ آلی کئیر مفاتح الغیب مونا کھیا میں در تغییر کیر آ بیات ' للحالین مونا کھیا المام عز الدین بن عبدالسلام کا رحمت للحالین مونا آپ آپ تا کی خصوصت کھی ہے۔ (جم ابر انحارج اص ۱۹۸۱) این جربرا ور این ابی حاتم وائن مردودید اور بزار ابو یعلی بیتی نے معرب ابج ابریده سے ایک مدیث کا اخراج کیا جس میں واقع معراج مفصل بیان موتے ہوئے حضور علیہ السلام کا خدا کی حرکر تا درج ہے۔ جو آپ تالی واقع معراج مفصل بیان موتے ہوئے حضور علیہ السلام کا خدا کی حرکر تا درج ہے۔ جو آپ تالی نے تمام انجها و کر حرکر تا ورخ ہوئے اندادی میں دونا جو کے بعد اللہ تعالی میں مونا جی اپنی خصوصت بیان فر مائی۔ خصائص کا ابرکر تے ہوئے ارحمت للحالین مونا مجی اپنی خصوصت بیان فر مائی۔

(دیمی شری ۱۳۹۱) بختر می انتهای برق استان می استان برق استان می استان برق ۱۵ اس ۱۵۱) مختر مید کدر حت المعالمین بجو محد رسول الشفات کے ندکوئی ہے ندخدا نے کسی کوفر بایا مگر کیا کہ بختر مرزا قاویائی کی جرأت اور ولیری کے۔ کدآ پ بمصدات '' ان ند مان میں تیرام بمان ' جس کے ظام بنتے ہیں۔ اس آقا کی مند پر بیٹھنا چاہجے ہیں۔ یعنی آپ نے معرت سید الرسلین فالم این کا بسروہم پایہ بنتے کی فالم اپنی کتاب حقیقت الوقی میں بیالہام کھے ماراکداللہ فی میں البام کھے اور کداللہ نے بھے مجی بیالہام کی ہے۔ '' و ما اوسلنا الا در حمت للعالمين ''

(هيقت الوقي من ١٨، فزائن ج٢٢ ٥٨)

مرزا قادیاتی رحت للعالمین بنخ کولتین کئے حضور طیرالسلام کے پہلوبہ پہلو بیٹینے کولت بیٹے گئے ۔ (معاداللہ) مگر جمیں و کینا تو رہے کہ آپ و نیا کے لئے رحمت ثابت بھی ہوئے یا جس۔ www.besturdubpoks.wordpress.com فر منگ نکالا قریہ قریہ لوٹ کھانے کا

اسے لا قالوا شاحت کے بہانے کا

ز محکت ہے

ال بیعت ہے

ال بیعت ہے

ال بیعت ہے

مرح بین

مرح بین

مرح بین

ال بیعت ہے

کو جردمہ ہے

کو جمنان دین پرتم کو مجردمہ ہے

کو جمنان دین پرتم کو مجردمہ ہے

کو جمنان دین پرتم کو مجردمہ ہے

کو بین

بن کاہسر بنتا ارال مغربی! یانے حضور خاتم

مال كردينا

یا نے حضور خاتم الرسلین مالی کا کواس ک میں صاف ارشاد ہے: ''وسا قمام عالموں کے واسطے رحمت بنا کر المین نے تلوق پر شم تم کے انعام کی ورخواست عذاب کے عذاب کی ورخواست عذاب کے عذاب

ورحت ہیں۔ کا علامہ فی فرماتے ہیں:"ا وللكافرين في الدنيا بتاخير العقوبة فا حضوطات مرمنوں کے لئے مردوجہان میں رحت ا مؤخر موجانے سے صرف و نیاش رحت ایں۔ مخضرب كرحضورا قدس الله كرحمت الله عذاب دنیوی سے امن بایا اور کیول نہ یاتے۔جم كافر بهى شامل بير - وه مردود ستيال جوبندر اور استيصال اورعذاب حسف وسنح مين جتلا موجاني كأ للجالين كصدقه من بربلات مفوظ ركها-بال اب درامروا قاد ياني كارحت

مرزا قادياني كي رحت كايه پهلو مرزا قادیانی آتے می ساتے ہیں:"ا من بياريان سيلين كي اورببت جانين ضائع مول " بعاب ميں طاعون سيل جائے گا بہت مری پڑے کی اور بزار بالوگ طاعون کا شکا

" يادر بخدان مجمع عام طورى پیٹین کوئی کے مطابق امریکہ میں زاولے آ۔ مخلف مقامات بسآئيس محاور بعض ان بير خون کی نمری چلیں گی۔اس موت سے چری آئے گی کداس روز سے کدانان پیدا ہوا ایک

"میرے آنے کے ماتھ خدا۔

آپ دنیا مجر کے لئے رحمت ثابت ہوئے یا عذاب کس سنتے ا کرحفرت رحمت للعالمین سی ایک كتاج رحت كين كنار بي العني آب الله كارحت كين بهاويس-

حضوطانية كيموجودكي مس كافرون كاعذاب دنياسة محفوظ رمنابه

حضوطا الما فرول كرحق مي بدوعان فرمانا اوران كي اصلاح كي دعافر مانا باوجود ید کہ کا فروں کا آپ کوخت سے تحت ایڈ اکیں دینا اور ہاوجود محابرگا عرض کرنا کہ حضو ملک ان کے لتے بدوعا فر ماہیے۔

حضوركا" احسن الناس خلقاً " بونا-

اب ذراحضورتا جدار مديعا الله كى رصت اوراس الو كع رصت للعالمين قاويانى كى رمت كاموازند يحيحه

يبلا يبلو

كافرول في اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء اوتنا بعذاب اليم " ﴿ يَكُنَّا السَّامُ لِيدِينَ (مُمَرًى) تير ع نزد یک سیا ہے اور ہم جموٹے ہیں تو ہم برآ سان پرسے پھر برسا۔ یا ورد تاک عذاب لےآ۔ کھ اس آیت سے ظاہر ہے کہ کافروں نے خودعذاب کی درخواست کی ۔ محرطاحظ فراسے حضو ملاقظ كطفيل الله تعالى بجائے اس كے كه كافروں برعذاب نازل كرے۔ يول فرما تا ہے: "ماكان الله ليعذبهم وانت فيهم "﴿ اللَّهُ قَالُ الن يرعدُ البُّين كركُ ورال عاليه و العنى رحت للعالمين الله ) ان مين جلوه كرب- إعلامه اساعل حق اس آيت ك الحت فرات ين: (روح البيان ج اس ۸۴۰) "الرحمة والعذاب ضدان والضدان لا يجتمعان"

يعنى حضور عليه السلام جب رحمت بين توعذاب اور رحمت دونون ضدي بين اور دو مندين آس من جم تين موعيس - آيت زير بحث وما ارسلناك الارحمت للعالمين كالفيرش حرت اين ما القرائي إن "هوعام في حق من آمن ومن لم يؤمن فمن آمن هو رحمة في الدنيا والآخرة ولم يؤمن فهو رحمة له في الدنيا بتاخير العذاب عنه'' (خازن چسمی ۱۷۹)

حضوطالية ونياوآ خرت ميں رحت بين اور كافر كے لئے صرف ونيا ميں اس سے عذاب ونيا مؤخر

esturdubooks.wordpress.com

"\_£\_91

مذاب دنیوی سے امن پایا اور کیول نہ پاتے۔ جب کہ حضور رحت للعالمین ہیں اور عالمین میں کا فریعی شال ہیں۔ وہ مردود ستیال جو بندر اور سور بن جانے کے لائق تھیں اور جو عذاب استیمال اور عذاب دعن شخص میں جاتا ہوجانے کی مستحق تھیں۔اللہ تعالیٰ نے آئیس مدنی رحمت للعالمین کے صدفہ میں ہر بلا سے محفوظ رکھا۔

ال اب د رامر دا قاد یانی کی رحت کاس پہلو پرنظر والتے:

مرزا قادیانی کی رحمت کابیر پہلو

مرزا قادیانی آئے عی شائے ہیں: 'الامداف تشاع والنفوس تضاع فی ملک میں بیاریاں پھیلیں گی اور بہت جا میں شائع ہول گی۔'' (حیدت الوج من ۱۹۳ فرائن جسم ۱۹۷ فرسی بیاریاں کی اور ہرایک مقام طاعون سے آلودہ ہوجائے گا اور بہت مری پڑے گی اور ہزار ہالوگ طاعون کا شکار ہوکر مرجا کیں کے اور کی گاؤں ویران ہوجا کیں

ے۔"
(حقیقت الوق میں ہم جو اس میں معلال کے خبر دی ہے۔ اس بینیا مجھ کہ جیسا کہ پیشین گوئی کے مطابق امریکہ میں زلز لے آئے۔ ایسان یورپ میں بھی آئے اور فیز ایشیاء کے علیف مقامات میں آئی کی اربعض ان میں قیامت کا موضوں کے اور اس قدر موت ہوگی کہ خون کی نیم یں چلیس گی۔ اس موت ہے چی پر یک مجھ با پرتیس ہوں کے۔ اور زمین پراس قدر متابی خون کی نیم یں چلیس گی۔ اس موت ہے چی پر یک مجھ با پرتیس ہوں کے۔ اور زمین پراس قدر متابی آئی ہوگی۔"
آئے گی کہ اس روز ہے کہ انسان بیدا ہوا الی جائی مجھ نیم آئی ہوگی۔"

 ننے! کہ حفرت رصت للعالمین میکائید اس کے تین پہلو ہیں۔ سے محفوظ رہنا۔ ان کی اصلاح کی دعافر مانا رہاد جود بڑاع عرض کرنا کہ حضوعات ان کے

نو مح رحت للعالمين قاوياني كي

رمن عندك فامطر علينا الشاكرية ين (محرى) تير المدوناك مذاب لي آر المحلوط المدوناك مذاب لي أو المدوناك مذاب المدوناك من ما المدوناك المدونا

مع ۱۰۹، ۲۹ ( اے پر سادب میری قوم کا تیمی فی شعب الایمان شی دوایت کا اور شهید بوار اور جب آپ الله کاچره منورن مود عوت علیهم " ( منوسی 1 آپ ان مند لغان و لکن بعثت داعیاً رحمه ا منام بر ۲۳۷) ( میر احت کرنے والایما کریس ا مر میرا میرا بول را سالندا میری قوم کو بوایت د محر میرا میرا ایران الدا میری قوم کو بوایت د محر میرا میرا ایران الدا میری قوم کو بوایت د

نوح على قومه فقال دب لا تذرعلم المسلمة المسلم

لایعلمون کا این مکلار نے روایت کی کرچرائے یوم ش کی: ''ان اللہ امر السسماء والار فقال او خر عن امتی الذی استحقوم نے زیمن اور پہاڑوں کو حم دیا کروہ آ پ فقا فرما کیں ۔ آ پ فاللہ نے فرمایا پھی اپنی اس ا موسیکی ۔ عذاب کومؤخرکرتا ہوں۔ شایدائیس ا

مرزا قادیانی کی دحت کامیر پہلو ا..... "وخسا دب سن عسادی ال , , r

''نوح کاز مانتهاری آنگھوں کے سامنے آجائے گااورلوط کی زمین کا واقعیم مجھم خوو د کھیلو گے۔''

دوسرايبلو

"أن الله عزوجل قد سمع قول قومك لك وما ردّوا عليك وقد بعث اليك ملك الجبال لتامرة بما شئت فيهم قال فناداني ملك الجبال وسلّم على ثم قال يا محمد أن لله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال وقد بعثني ربك اليك لتامرني بامرك فما شئت أن شئت اطبقت عليهم الاخشبين فقال لم رسول الله عَبَّرُ بل أرجوان يخرج الله تعالى من أصلابهم من يعبد الله وحده لايشرك به شيئا"

والله تعالى ن آپ الله كالور جو جواب دا منااس ن آپ الله كو جو بكو كها اور جو جواب دا منااس ن آپ الله كي طرف بها دول كو شخه كو بجواب - تا كه جو بكو كم آپ ان شركين كر تن من حق من حالي - اس كو تم كرين حوالي اور جمع حالي اور جمع الله بعجا اور عرض كى كر حضو الله الله تعالى نه بحص آپ كی طرف بعیجا ب - تا كه آپ جمع برسال بعیجا اور عرض كى كر حضو الله الله تعالى نه بحص آپ كی طرف بعیجا ب - تا كه آپ جمع الله الله تعالى اور عمل الله بعیجا ب - تا كه آپ جمع برا دار كرين بر قوال وول روست جواس كه مقابله من ب - دونول بوت برت بها دول كه الله تعالى ان كى بي مقابله من ب دونول بوت بوت بها جواس كه الله تعالى ان كى بي مقابله من به ان كو بيدا فراس كه بيدا شدى مقابله كاله دول كه الله تعالى ان كى بي مقابله كاله دول كه الله تعالى ان كى بي مقابله كاله دول كه الله تعالى ان كى بي مقابله كاله دول كه الله تعالى ان كى بي مقابله كاله دول كه الله تعالى كى كوشر كه در ما كه دول كه الله تعالى كى كوشر كه در ما كه دول كه الله تعالى كى كوشر كه در ما كه در كاله دول كه الله تعالى كى كوشر كه در ما كه در كاله دول كه الله كاله كاله كاله دول كه الله تعالى كى منظم المول كه دول كه الله تعالى كى منظم الكوس كه دول كه الله كوست كوشر كه در ما كه دول ك

ww.besturdubooks.wordpress.com

#### الهما

شريف ١٠٠٠) ﴿ المام ١٠٠٠) ﴿ المام مرك قوم كويخش ، وه جانت نبيل - ﴾

حضرت عمر الله عَلَيْتُ لقد دعا نوح على الارض الايته ولو دعوت علينا مثلها المسلك نوح على قدومه فقال رب لا تذر على الارض الايته ولو دعوت علينا مثلها الهلك نا من عند آخرنا قد وطئى ظهرك وادمى وجهك وكسرت رباعيتك فابيت ان تقول الاخيرا "(فرح الفائل التارئ مهمه) فيارسول الدص من الكفرين السلام في الحقوم كن شي بدفافر الح الدون لا تسدر على الارض من الكفرين بين المارك في المراكز بين من الكفرين بين المراكز بين من الكفرين بين المراكز بين المركز بين المراكز بين المراكز بي

مرزا قادياني كى رحت كايد يهلو

....او الملاء ومندل ولذا والمالة الزجر منا www.besturdubooks.wordpress.com كى زيىن كاواقعهم كچىشم خور 144منزائن ج ٢٢٩ (٢٦٩)

ے السعشسوکیسن " "آنی لم ابعث لقانیا کے لئے ٹیس پیجا گیار )کی کلزیب کی توحنوں

اعليك وقد بعث جبال وسلّم على جبال وسلّم على الاخشبين فقال الاخشبين فقال مريك جهاب والمراجع المريك حق على المراجع المر

يون "(ملم

حضورسيد المسلين والفي كاخلاق بون واقف ووقال من حضور رحت للعالمين الله كي عادت على في اورول آزار جمله نه فرمانا ، كى كوكالى ندوينا، چنانچە هغ مُنوباً إلى كندمت كى حضوماً الله في محمى "أف يرفرنانيا: كمان رسول الله سَالِيَّا من الع منورتمام ظوق ببرخلق تھے۔ اورفرمایا "ام أنا ولاسبّابا "(مكلوس ١١١) ﴿ حضورت كواورا و ﴾ الغرض حضور عليه السلام كاخلاق نهايت بإكيم ب ذراآب المسلك انو كرمت للعالمين كى رحت كابير برزا قادياني كارحت كايه يهلو مرزا قاد بإنى يرك درجه ك فش كولعان کی تناہیں مطالعہ کرنے سے معلوم ہوسکتا ہے کہ آس كلات استعال كرنے ميں بوے امر تھے جميں سا وقت ہم مرزا قادیانی ہی کی ایک تلم کے دوشعریهال وظال كالمح وركمني وإب-آب فرمات إلى نطقى كسيف قناط قدولسى كعصالية ال کم من قلوب قد ش کے مسن صندور قط ر جمه جومرزا قادياني نے خود کيا ہے:<sup>دو</sup> الاک کرتی ہے۔ ہات میری نیزہ کی ٹوک کی طری

غلاف میں نے پھاڑ دیئے۔ بہت سینے ہیں جو میں

ودمّر. وفرخ كروبي ياكريمي ونجّني. ومزق خصيمي يا الهي وغفر. ترجمهم مرزانے خود کیا: اے میرے ضدا چوشن نیک راہ اور نیک کام کا دشن ہے ادر فساد کرتا ہے اس کو بکڑ اوراس پرطاعون کا عذاب نازل کرادراس کو بلاک کراور میری بقراریان دور کراور جمع عمول سے نحات دے۔اے میر بے کریم ادرمیر ہے دشمن کوکٹز نے کٹرے کراور خاک میں ملادے۔'' (سرالخلافة م ۲۲ بزائن ج ۴م ۳۹۱ نیزهنیقت الوی م ۲۲۳ بزائن ج ۲۴م ۲۳۵) ''میں نے طاعون تھلنے کی دعا کی ہے سووہ دعا تبول ہو کر ملک میں طاعون تھیل گئ'' (هنيقت الوثي م ٢٢٢ نز ائن ج ٢٢م ٢٣٥) ''اور پھر نہ کوورہ بالا دعا کیں جو ڈشنوں کی سخت ایذ الے بعد کی کئیں۔'' (هيقت الوق ص ۲۲۵ فرزائن ج۲۲ س ۲۳۱) "اور جب فت باک كرنے والا حد سے بوء كيا توش نے آرزوكى كراب بلاك (هيقت الوي مي ۲۲۵ نزائن ج۲۲م ۲۳۱) كرنے دالى طاعون جاہئے۔" "ميرے مالك تو ان كوخود مجمارة سان سے محرايك نشاني وكملاراس دعا كا ماحصل بدي كرنشان كے طور بركوكي اور بلاآ ريوں برنازل مو" (تحرهيقت الوحي ١٢٨ فرائن ٢٢م ٢٠٨) " میں نے کہا کہا ہے گواڑہ کی زمین جھے برلعنت ہو۔ تو ملعون کے سبب سے ملعون (اعازاحري مي ٢٥٠٠ ثرائن ١٩٨٥) ہوگی۔'' المسسد "ووشريجوكاليال وسيخ سے بازيس آتا اور ضماكر في سينيس ركا اور وين كى عادت نہیں چھوڑتا ادرایک مجلس میں میرے نشانوں سے انکار کرتا ہے اس کو چاہئے کہ میعاد مقررہ میں اس نشان کی نظیر پیش کرے درنہ ہمیشہ کے لئے اور دنیا کے انقطاع تک مفصلہ ذیل کعنتیں اس يرآ سان سے بيز تي رہيں گي اور و لعنتيں بير بين العنت العنت العنت العنت العنت العنت العنت ، لعنت العنت العنت "تلك عشرة كامله! (اعازاحري ٢٨، تزائن ١٩٥٥ (١٣٩) تاظرين! ذرااس انو كھرجت للعالمين كى حركت ديكھئے لعنت تقسيم كررہے ہيں ادر پھر كس مزي سے نقط محينج محينج كراور كار رحمت للعالمين كي رحمت كا تقاضا لما حظه بولعت تقليم كرتے دقت آیت قرآنیتل عشرة كلسلة كودنظر ركعته موسة دس الهارلعنت ارسال فرمائی بین -مرزائيوا تهارياس انو كهرصت للعالمين كى ان لعنتول كے ماتحت آيت قرآن كيا الىزىبدى ب

www.besturdubooks.wordpress.com

مرابها و

حضورسيدالرسلين الله كافلاق بيكون داقف فيس آب الله كافلاق ميده ك المرفودة الل تعريض ورحمت للعالمين الله كاف ورياء جنائي حضرت الرفار الا المركوري مع الفكوفر ماناء كى كو المن اورول آزار جمله شراباء كى كاكالى شدياء جنائي حضرت الرفار ما ياس في المن في وس المن ضويعا الله كافد مستى حضو مقالة في نجي بحق "أف" بحق في كياس كبا" (مقلولاس ١٥) المن ضويعا الله منافظة عن الله شاكلة من احسان المناس خلقا "(مقلولاس ١٥) وضور تم محقوق سي بسر ظيل تقريب كه اورفر مايا: "لم يكن وسول الله منافظة الماحدة والحادث والمحادرة الى والحدة والحادث والمحددة والحدة والحديث والحدة المناسب في المناسب مركوني جادت من والمناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناس المناسب المناسبة المناسب المناس

مرزا قادیانی کی رحت کاید پہلو

مرزا قادیانی پر فیدر کفش گولعان تھے۔آپ کی کتابیں اس پرشاہد ہیں۔آپ کی کتابیں اس پرشاہد ہیں۔آپ کی کتابیں مطالعہ کرنے سے معلوم ہوسکتا ہے کہ آپ گالی دینے اور ولخراش محلات، دل آزار کل استعمال کرنے میں بیاس اتنا کم باید استعمال کرنے میں بیاس اتنا کم باید کی ماجت نہیں۔اس وقت ہم مرزا قادیانی می کی ایک نظم کے دوشعر یہاں ککھودیتے ہیں جن میں مرزا قادیانی نے اپنے افغال کا میچ فولو کھنچ دیا ہے۔آپ فرماتے ہیں نے

نطقی کسیف قناطع پنردی العدا قنولسی کنعنالیة النقشنا او لهذم کم من قلوب قد شققت غلافها کم من صندور قد کلمت واکلم

(ھینت الوق اللہ ۲۵، ترائن ج۲۲ س۳۹۳) ترجمہ جومرزا قادیائی نے خود کیا ہے: ''میرانطق تکوار کاٹنے دالی کی ما نشر ہے جود ممن کو ہلاک کرتی ہے۔ ہات میری نیزہ کی ٹوک کی طرح یالہذم کی طرح ہے۔ بہت ول ہیں جن کے غلاف میں نے پھاڑ دیئے۔ بہت سینے ہیں جو میں نے مجردح کئے ادر کرتا ہوں۔''

!L www.besturdubooks.wordpress.com

عیدمی یا المهی و غفر- ترجمه جو ادفرن ساور فراد کرتا ہے اس کو پکڑ اپ قراد یال دور کراور مجھے خوں کے دور کراور مجھے خوں کے دور کراور مجھے خوں ادور کراور مجھے خوں ادور کراور مجھے خوں ادور کر ملک میں طاعوں پھیل گئی " ادوق کو مہم مردم کا کہ اس میں کا کہ اس بلاک اس میں کروں کو کہ اب بلاک میں میں کروں کو کہ اب بلاک میں میں کروں کو کہ اب بلاک میں میں کروں کو کہ اب بلاک ایک فشانی دکھلا۔ اس وعا کا ایک فشانی دکھلا۔ اس وعا کا

# عربياني حقائق از جناب غلام دينتيرخان معاحب بيخو د جالند هري!

گرشتہ ماہ میرے ایک دوست کے ہاں ٹی پارٹی تھی۔ میرا خیال تھا کہ وقت مشرقی ہوگا۔ یعنی دعوت ہوتی ہو کے ۔ اور بھٹکل لوگ وینچ ہیں بارہ بجے۔ انظام بھی وئے ہوئے وقت سے ایک گھنٹہ بعد تک ٹھیک نہیں ہوتا۔ ای خیال سے میں ذرا دیر سے پہنچا۔ رائج الوقت فیشن کے مطابق چندا یک فقر کے کسالی تہذیب کے جن میں کی وخط کا جواب ندویئے یاکی جگر دیر سے وہنچ کی شرمندگی وعدیم الفرصتی کے سیاہ فقاب میں چمپایا جا تا ہے۔ کہدکر میں بھی ایک جگر دیر سے وہنچ کی شرمندگی وعدیم الفرصتی کے سیاہ فقاب میں چمپایا جا تا ہے۔ کہدکر میں بھی ایک حا حب مرزائی خالی کری پر بیٹھ گیا۔ ٹی پارٹی کیا تھی۔ ایک قاصی فرقہ پارٹی تھی جس میں ایک صاحب مرزائی خالی کری پر بیٹھ گیا۔ ٹی پارٹی کیا تھی۔ ایک آ رہے۔ چندائیک ریم مزائی ، پھی ذاہد تر ، پھی ذاہد تر ، پھی ذاہد خلک اور چند نے تعلیم یا فتہ ، تبادلہ خیالات ہور ہا تھا اور ہوتا رہا۔ جھے ان سب فرقوں کے نمائندوں سے الجھتا پڑا۔ اور سب سے پہلے مرزائی صاحب سے۔

محبت امروزه میں ان عی کا ذکر خرکرتا ہوں۔ تاکہ بیمضمون مرزا نمبر میں شائع ہو سکے۔ آئندہ سب کافروا فروا آئند خیال لے کر حاضر ہوں گا۔ انشاء اللہ احتی الامکان میں اختصار کے ساتھ پورامنہ وم اواکرنے کی کوشش کروں گا۔

مرزائی صاحب مشنری رنگ میں فربارہے تھے۔صاحبان! ایک نجات وہندہ و نیا میں آ آیالیکن و نیانے اسے قبول نہ کیا۔ اس نے اسلام کی عزت کو اس زبانے میں بچایا۔ آر ہوں کو جواب و سیئے۔عیسائیوں کوسماکت کیا۔سب وین والوں پرالزام رکھا۔"

ين: اورمسلمانون كوكافريتايا

مرزائی: مسلمان توخود کافر ہے۔ انسان خود کافر بنتا ہے۔ کس کے بنائے نیس بنتا۔ آپ لوگ مرزا قادیانی کو نبی نبیس مانتے نہ مانیں مجدد تو مان لیس۔ اس میں تو کوئی حرج نبیس۔

چودهری صاحب: یدکیا؟ من بین سمجهانبوت سے انکار اور مجددیت کا اقرار کفراتو پر قائم

-4-

مرزائی: اس سے بیٹے کے کافریس رہو گے۔

چوهری صاحب: کافراتو پر مجی رہے۔ تحر ذکلاس بی سبی۔ آ و مصیتر آ و مصیبر۔

احمدی صاحب! آب اس بات سے مرزا قادیانی کی تو بین کرتے ہیں۔ وہ تو دعویٰ عل: کرتے ہیں نبوت کا۔اور آپ کہتے ہیں مجدوی مان لو۔ مرزالي: ان کا دعویٰ نبوت کا تھا بھی اور ٹیس بھی۔ لعنی شبت (+)اورمنق (-) ملکر برابر مواصفر کے۔ایک وقت میں ایک چیز موجود مجی يمن:

ہاورمعدوم بھی۔ خندہ نورمجی ہے۔ظلمت کی سیابی بھی۔

میرا کہنا یہ ہے کہ آ ب مطلق الکارند کریں۔ پھوتو مائیں۔ وگرند میں توان کونی ہی مانتا مرزالي:

ہول۔

آپ کی مدردی کافتکرید آپ ان کواضافتی نی مانتے ہیں یاسادہ نی۔ ين:

اس كامطلب؟ مرزاكي:

لا موری بارٹی کی طرح ظلی اور بروزی نی مانے بیں باصرف نی؟ يم:

مستقل ني مجي اورظلي مجي \_ مرزاتی:

عن ظلی ادر بروزی کے جھڑے میں بر کرونت ضا کع نہیں کرنا جا ہٹا اور نہ بحث کوطول من: دينا جا بهنا مول - يس كبنا مول كداكر بدفرض محال بدمان لياجائ كدباب نبوت قيامت تك كعلا ہے تو پھر مرزا قادیانی تی کیے ہو محے۔ان کے کردار،ان کے افعال اوران کے اعمال سے آپ کو نى توبعد مى سى يىلىمسلمان اورمومن تو تابت سيجد

مرزالی: وه کیمے؟

ایے کہ قرآن اور حدیث شریف میں مسلم اور مؤمن کے لئے جن صفات اور جن اخلاق کا ہونالا زی قرارویا کیا ہے۔ مرزا قادیانی میں وہ مغات تا بت سیجئے۔

مرزاتی: ان کے اخلاق نہایت بلند تھے۔

کونکہ مرزا قادیانی نے حروف مجھی کا کوئی حرف بیجا ندر کھا جس کے تحت میں انہوں من: نے مسلمانو ل کوگالیال شدی موں۔ بالخصوص علماء کوجوورا شت الانبیاء ہیں۔

> مرزالي: یکیابات ہے۔انسان جزی میں کھے کہ ہی دیتا ہے۔ بیمعولی بات ہے۔

كالى كلوچ كرنا ، في كواور بدز بان مونا-آب ك نزد يك عيب بيس ادر معولى بات من: ہے۔ کیکن خیال سیجئے کہ جو مض ہدایات قرآن یاک اور حدیث شریف کے تحت زبان قابو میں نہیں ر کھ سکتا۔وہ دل کے غرموم اور برے خیالات کو کیسے روک سکتا ہے اور اخلاق اللہ سے کیسے متصف ہوسکتا مرزائی: آپ اس بحث کوچھوڑیئے۔ بیاتو دیکھئے کہ مرزا قادیانی نے خدمت دین کیسی شاعدار کی ہے۔

میں ہاں! ان کی خدمت دین میں ما تنا ہوں کیونکہ انہوں نے باپ کو بیٹے سے اور بیٹے کو باپ سے جدا کردیا۔ امت مرحمہ میں تغرقہ اندازی کی۔ تمازیں اور جنازے تقسیم کرڈالے۔ نبوت کو انتا ستا کردیا کہ ہم کس ونا کس ووخواب و کھوکر نبی بننے لگا۔ اس سے پیشتر چونکہ دو ماخوں میں نبوت کا کوئی تخیل نہیں تھا۔ اس لئے لوگ رب (نعوذ باللہ) بنتے تھے۔ نبی تبییں بنتے تھے۔ میں نبوت کا کوئی تخیل نبیں تھا۔ اس لئے لوگ رب (نعوذ باللہ) بنتے تھے۔ نبی تبییں بنتا مولی کے اندان کو ان کے دل میں ڈال دیا کہ نبوت بند نبیں ہوئی۔ فورا خیال نے دل شعر دال میں ڈال دیا کہ نبوت بند نبیں ہوئی۔ فورا خیال نے دل اور دماغ کومتا ترکر دیا۔ بھولے ہوئے تھے۔ تازہ ہو گئے اور بیا سوں کومراب پانی نظر آئے دگا۔

مرزا قادیانی نے جہاد کو جوسلم کے بدن میں بدمنزلدرو ترکی ہے۔ منسوخ کرکے مسلمانوں کی ری سی تا کا دیائی نے آر ہوں اور مسلمانوں کی ری سی تقوت مل کو بیکار کرنے میں ایک شائدار کام کیا۔ مرزا قادیائی نے آر ہوں اور عیسائیوں سے حسب عادت اور وہ آپ کی معمولی کی بات سے چیزی کلام کر کے قد بب اور بائی فد بہ کی شان میں ان سے بدز بانی کرائی۔

مرزا قادیانی نے زیردستوں کی گری ہوئی چاپلوی اورخوشار کر کے مسلمانوں میں نفاق کی ذات آمیز عادات کوتر تی وی۔مرزا قادیانی نے مباحثہ کا مہذب طریق مچھوڑ کر جنگ وجدال کاراستہ افتیار کیا اور جب بھی بحث میں اپنا پہلو وہتا و یکھا۔فورا موت وذات کی پیشینگو ئیاں شروع کردیں۔

یہ بیں مشتے نمونہ اس پیغمبر بے جمرائیل کے کارنا ہے جس نے خلاف شان پیغمبروں کے ترکہ چھوڑ ااور پھر قرآن کے احکام کے مطابق مسلمانوں کی طرح تقسیم بھی نہ کیا۔اگر ضرورت ہوتو اور سناؤں۔ بیواستان بہت کمبی ہے۔

مرزائی: میں بین سنا چاہتا۔ بیسب کی محود ویں۔ میری ایک ہات کا جواب ویں۔ آپ سب مانتے ہیں کہ خدا کی قدرتوں کا نہ کوئی شار ہے اور نہ حد۔ اس کاعلم اس قدروسیج ہے کہ وسعت کالفظ بھی اس کے اظہارے قاصر ہے۔ اس کی قدرت کا احاطہ کرنا ناممکن۔ وہ قہم واوراک ہے ہالاتر ہے۔ تو بھر بجھ میں نہیں آتا کہ آج سے چووہ سوسال پیشتر اس کی قدرتوں اور علموں میں یک لخت رکاوٹ بیدا ہوگئی اور وہ محقاظ کے رسول اللہ کے بعد کوئی نی بیدانیس کر سکا اور نہ می کر سکے اور اس کا

خزاندخالی ہوجائے۔ہم تو محدرسول الشکالی کی عزت برحارہ بیں کدوہ ایسا خاتم النبیین ہے کرمبرلگا کرنی بھیجار ہتا ہے۔اور آپ خدا کو بھی بے چارہ بنا رہے ہیں۔اور حضرت محدالی کی شان بھی کم کررہے ہیں۔

تان می مرد ہے ہیں۔

مین: آپ رسول پاک کی عزت بڑھانے والے کون فعدانے ان کی شان وہ بڑھائی کہ بیان اللہ: اللہ نشرح لك صدرك، ورفعنا لك ذكرك واوحی الي عبدہ ما اوحی وانسا اعبطیدنك الكوثر "آپ تا الله فى كاشان میں فرمایا گیا۔ آپ تا الله كے لئے دین المل کردیا گیا۔ آپ تا الله كے لئے دین المل کردیا گیا۔ آپ تا الله كے لئے دین المل کردیا گیا۔ آپ تا الله كے الله والدین کے متازلقب سے ملقب كئے گئے۔ قیامت میں مقام محود کے آپ تا الله الله میں مرف ایک گئے۔ قیامت میں مقام محود پاک کام رف ایک نی بھیجا۔ اور وہ بھی بنائی جس کے آپ الله الله الله الله تاہم والده بھی میں مرف وقوی فلطیاں۔ نبوذ بالله منہا۔ کین بھر میں کہتا ہوں کہ مطاب نبوت تو فعدا کے ہاتھ میں ہے۔ (رسول کر پھائٹ کے ہاتھ میں نیس۔) جو ارشوار کرچائٹ الليوم اکد ملت لکھ دينکم واتعمت عليکم نعمتی "﴿ وَدِن مَی کامل ہوگیا اور نمت بھی بھی کہ مرزا کے لئے دکوئی نیادین بھی ندی المدت سب بھی سے ہو چکا۔ اب اور نمت بھی تیام ہوگی۔ کے مرزا کے لئے دکوئی نیادین کو گذاریانی کے لئے۔ اس کارفادہ عالم کواس اگر آپ فی کامل ہوگیا کو اس ماری کا نمات کو پیدا کر کے ان کوائی موجودہ صورت میں جسے کہ ہم و کھد و دین وین والے اور اگر نیس والد والمل بیس تو مکمل سے اور کون ورجہ دول اور مین قدرت کے منائی ہوگا۔ اگر یہ کامل اور مکمل بیس تو مکمل سے اور کون ورجہ دوگا۔ اور کار نمی اور اور کی کیا راور مکمل بیس تو مکمل سے اور کون ورجہ موگا۔ اور اگر نیس والے کہ کیا کہ اس کام کون ورب

مرزائي: من فيس مجما اس أخرى بات كوذ راواضح طور بركية \_

ین: اگریکارفانہ عالم جیسا کداب ہے۔اس ہے بہتر ہونامکن تھا تو پھرصنعت کردگارش لقص ہوگا کیونکہ یاد جوداس کے کداس ہے بہتر ہونامکن تھا اور پھر خدائے قادر دتوانا واطیف و تیم نے نہ بنایا تو یا تو اس کے بہتر بنانے پر قادر نہ تھا یا یاد جود قادر ہونے کے بہتر نہ بنایا۔ تو بکل کیا یا شخلت کی یا پھھاور۔ادراگر اس ہے بہتر ہونا نامکن تھا تو پھر نہ قدرت کی تھی ہوتی ہے عہد شدت کی۔ اس طرح نبوت کو قیاس کرلیں۔ اخلاق وعرفان کھل طور پر عطا کردیے گئے۔ تمدن کی۔ اس طرح نبوت کو قیاس کرلیں۔ اخلاق وعرفان کھل طور پر عطا کردیے گئے۔ تمدن کەمرزا قاویانی نے خدمت وین کیسی

سانبوں نے باپ کو سے سے اور بیخ کو اسے اور بیخ کو اسے اور جنازے تھیم کر ڈائے۔
ال بنے لگا۔اس سے پیشتر چونکد دہ افوں اللہ اللہ کا بیٹ تھے۔
اباللہ کا بیٹ تھے۔ نمی ٹیس بنے تھے۔
اس بارینہ ہو چکا تھا اور لوگ بھول چکے
اس بندیس ہوئی۔ فورا خیال نے دل
اسوں کو مراب پائی نظر آنے لگا۔
منزلد روح کے ہے۔منوخ کر کے
کام کیا۔ مرزا قادیائی نے آریوں اور
سے چوی کا ام کر کے خدہب اور بائی

درخوشاند کر کے مسلمانوں میں نفاق ہذب طریق چھوڈ کر جنگ وجدال فورا موت وذلت کی پیشینگوئ<sub>یا</sub>ں

ع جس نے خلاف شان پیغبروں کرم تقییم بھی نہ کیا۔ اگر ضرورت

،بات کا جواب ویں۔آپ پ سب ل قدروس جے کہ دسعت کا لفظ کن۔ وہ قہم وادراک سے بالاتر فرر تول اور طموں میں یک لخت لرسکا اور شریمی کر سکے اور اس کا

ایبالبریز کردیا کمیا کدایک قطرہ کی می کنجائش ندر ہیں۔ توحید کمل ، تفرید و تجرید کمل ، ولایت کمل ، کتاب کمس کتاب کمس کتاب کا سند والا اور اس کی تو چیج کرنے والا کمل ، قاب قوسین اداد فی ۔ تو مجروہ کیا چیزرہ گئی جس کے لئے نہی کی ضرورت ہو۔

مرزائی: خيرآ بان كليم يى اي \_

میں: ہاں تراشیدہ وناتراشیدہ الہامات جوآ سان کے تاروں سے بھی زیادہ منائب مرزا قادیا نی شائع ہوئے اور جن میں سے گا ایک کے معنی دو منیا سیوں کے شخوں کی طرح قبرون میں ، ساتھ لے گئے۔ اگر عقائد و ذہب میں کوئی قیت رکھتے ہوں تو بہت قابل قدر میں اور آئدہ سب کے لئے جمت ہوں گئے۔ مرزا قادیانی کی کوئی خصوبت ندر ہے گئے۔ مرزا قادیانی کی کوئی خصوبت ندر ہے گئے۔ مرز قان کولم بھی جین با تا۔

چودهری صاحب: تو پھرآپ کا فرظلی۔

ميز بان: صاحبان! يد بحث فتم دوسرى شروع بوكل است نتيد لكلاك بم پيلا است عمل بي كي مدايات برتو كار بند بوليس برخ ني و كي ليس مح .

## كفريات مرزا

ا ...... مرزا قادیانی (ماشید میرانجام آتیم م ۹ بزائن جاام ۲۹۳) یس کفتے ہیں: "مسلمانوں کو واضح رہے کہ خدا تعالی نے بدوع کی قرآن میدیس کچھ فیر فیس ک کدوہ کون تعالی نے بدوع کی قرآن میدیس کچھ فیریس دی کدوہ کون تعالی " اور (انجام می ۱۵۹۱، فوائن ج ۱ می ۱۸ بی کھیا ہے بدوع می ایک اسرائیلی آدی مریم کا بیٹا ہے، اور (انجام می می ۱۸ بیٹر ایک درائی درسے کچھ زیاوتی میں مریم کھتا۔ کو بدو بدن میں میں کھتا۔ کو بدور کا کنوه میں فرماتا ہے: "مساللہ من ذلك موال کھر سیدنا می بن مریم کا درسے کی معرت سی این مریم الارسول " و ایسی معرب می این مریم الارسول " و ایسی معرب کو ایسی مریم خدا کے درسول ہیں۔ کی

۲ ...... مرزا قادیانی (داخ ابلادس ۱۰ فرزائ خ ۱۸ س ۱۳۰۰) ش لکمتا ب: "خدانی بمیس او بتلایا کرانی ایک مرزا قادیانی (داخ ابلادس ۱۰ فرزائی خ ۱۸ س ۱۳۳۰) میس کمتا ب: "دحضرت میسی او آخیل کو ناقعل کی ناقعل مجموز کرآ سان پر جایین نیسی الله الله تعالی مورد ما شرخ میش فرما تا ب: "و آخید نساه الانسجیل فیه هدی و نود " و ایشی می برایت ادر اور در ب

www.besturdubooks.wordpress.com

مرزاقادياني (الإداري موسد مرزاقادياني الإداري موسد مستندلت يقيناً يعني يقيناً وال محمد الرحمان محمد الكريد وال محمد الرحماني وال محمد الرحماني والرحماني كادجود في مستقل المستند الرحماني كادجود في مستقل المستند المستقل المست

مرزا قادیانی (اعادای ص ۱۰۱ فرائن ج ۱۸ س ۱۰۱) یس کفت ین "فیسکون رحمن محمد عَلَيْهُ يقيناً يعنى يقيناً رحل محرى به-"ادرم، وابتراس مدام ٥٠١م المركما المراد ا الرحمن محمد عَلَيْهُ وان محمد الرحمن. يعنى رحمن معلقة عاور محرحمن عين الله اور محد ایک علی چیز ہے۔ حالا تک ریکفر ہے۔ نصاری کا مجی یہی دعویٰ تعارچانے الله تعالی سورہ ما تدہ مُرَمَاتًا ﴾ ''لبقِد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيِّح ابن مريم ''﴿ يَعِنْ يَقِيتًا كُثر كياان لوكول في جنهول في كماالله ي بن مريم ب-

اى (اعاداً من ١٨٥ فرائن ١٨٥ ١٨٥) عمل كما به الممال ما المسلم ومسان المسلم المعوعود يوم الدين. لين يوم الدين مير ان مانكانام ها" اورازالهاوم مسهما فرائن ج م ١٦٩ يس لكسة بين " خداتعالى كائد يافة بند \_ يعنى خودمرزا قادياني قيامت كاى روب بن كرآتے يس اورائى كا وجود قيامت كے نام موسوم بوسكا ہے۔ "حالا تك الله تعالى قرآن مجيد ياره٢٩ میں قیامت کے متعلق ایک مستقل سورہ نازل فرمائی جس کا نام بی سورہ قیامت ہے۔اس کے آخر مس ب "اليس ذلك بقادر على ان يحيى الموتى " ويعيى الله تالى وات ياك اس بات برقادردس كم وول كو محرز تدوكر \_\_ . ﴿ حُرمرزا قادياني ادرامت مرزائيكاس بات الكارم)

مرزا تادیانی (وجع مرام سام بوائن جسام ۱۲) یس لکست بین "دجس قدرروح یس مرى پيدا موتى ہےاس كوفرشته و كل كے لفظ سے تعبير كرتے ہيں۔ " حالا تك الله تعالى يہلے عى ياره قرآن مجير شرقراتا عن كان عدو الله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فان الله عدوللكافرين " ولين جولوك الله الداوراس كما تكداوراس كرسولول كاور جرائل اورميكائيل فرشتوں كے ديمن بيں ۔ تواللہ تعالی بھی ایسے كافروں كاديمن ہے۔ ﴾

مرزا قادیانی (حققت الوی ص ۱۰، فزائن ج۲۲ ص ۱۰) میں اپنی وی فقل کرتے ہیں: دد كميرا خداكها بها ي كداخطي داميب اين اراده كوبمي جيوز دون كامبي بوراكردون كالمناس وي الی کے ظاہری الفاظ بیمعے رکھے ہیں کہ مس خطا بھی کرتا ہوں اور صواب بھی۔واہ مرزا تا دیانی کا خدا؟ یمی وجہ ہے کہ جمری بیکم کے نکاح کا مرزا قادیانی کے ساتھ وعدہ بھی کردیا اور وی بھی بھیج دمی۔جیسا کہ (ازالداد ہام ص۱۹۶ء۔۱۹۹ فرائن جسم ۱۳۹۵) میں مرقوم ہے اور پوراہمی نہ کرسکا۔ مگر مسلمانوں کے خدا کی مغت بہے کہ ''فعال لما یرید سورہ بروج '' ﴿ یعنی ہورا کرتا ہے جواراوه كرتاب-

www.besturdubooks.wordpress

ای بناء پرمرزا قادیانی (کتاب البریس ۱۵۰۸ ایک کشف بیس دیکها که بیش خودخدا بول."
کرخرسوده همی میس دی ہے:"وقدال خدر خدیدی " ولین فرعون نے کہا ہے بیا حد الفرض جو کچھ فرکورہوا پیمرزا قادیانی کے فرما ایرانی حالم ایرانی حالت بوک دوام میا مجددیا مقرب خ

مرزاغلاماح از جناب ع*یم فرعلی م*عاجب مرزاغلام احمرقاد ياني كاقول كما ے کہ باوجوداس کے کردو بار بول علی ہے ہے کہ دات کو مکان کے دروازے بٹوکر حالاتكه زياده جامخ سعراق كى يمارى ترقيا تحيم نوراحرصا حب سكندلودكي برمرزا قادیانی کے اس دعویٰ کی کمی تصدیق مراق تھا"اب مراقی مریض کے متعلق تھیے ايك ثاخ ب- ملخ ليامراق بن دماع كوا خودمرزاني ڈاکٹرشاه نوازمیام س١١٨ لكيع بين كر" أيك مى الهام-مرى كامرض ففاتواس كيدوي كارديد ون ہے جواس کی صداقت کی عمارت کو واربوں کی تحریات سے ثابت موکیا کہ تعےاور جس خرافات کوووالہامات سے تعب بتيجتي بببتغيرمراقيه كازور بوتوعلامار ہیں۔ای وجہ سے جب مرزا قادیانی وج زدر کم مونے پردہ خود مجی اسے اقوال م

٩.... اى ( آب حقة الدى ١٨٠ نوان ت ٢١١ م ١١٠) يم المعاب: "آ الن سے كى تخت الر ب بر براتخت سب سے او پر بچها يا گيا " اور زول بح ١٩٠ برزان به ١٩٠٨ م ١٤٠ يم الم المعاب الروز ول بي المحاب المور المحت المعاب المحاب المحت المعاب المحت المعاب المحت المعاب المحت المحت المعاب المحت المحت

ا اسس ( حقیقت الوقاص ۱۰۵ افزائن جهم ۱۰۸ ) پیم کھا ہے: '' انسسا اسرك اذاار دت شیدال نقول له كن فیكون. ليخن خوائے كن تكون كا اختياد مرز ا قادیا كى كودے دیا۔'' پس besturdubooks.word press.com آئ بناء پرمزا قادیانی (کتاب البریم ۱۵۰ بودائن جسم ۱۰۳۰) پس کیستے ہیں: '' پس نے اسپے
ایک کشف میں و یکھا کہ میں خودخدا ہوں۔'' طالا تکدید فرحون کا دمونی تھا۔ چنا نچہ اللہ تعالی نے اس
ک خرسورہ تھے میں دی ہے: '' وقعال خرعدون یسا ایسا السمیلاء ساحلمت لکم من الله
غیری '' کو پخی فرحون نے کہا اے بحاصت تبیارے لئے میں اسپے سواکوئی معبود تیس جا متارکہ
الفرض جو کچھ فدکور ہوا میں مرزا قادیانی کے کفریات سے مشتہ مونداز فروارہے۔ ہیں جس شخص کی ہد
ایمانی حالت ہوکہ دہ امام یا مجدد یا مقرب خدائن مکتا ہے۔ نبوۃ تو بجائے خودری ۔

# مرزاغلام احمدقادياني مراقى تقا

از جناب محيم محمطى صاحب مصنف "سودائ مرزا" امرتسرى!

مرزاغلام احمرقادیانی کا قول کتاب منظورالی کے س ۱۳۲۸ پر تکھا ہے: ''میرا تو بیال کے کہ اوجوداس کے کردہ بیار اوجوداس کے کردہ بیار ہوتا ہوں۔ ہے کہ ہاہ جودات کو مکان کے درواز سے بند کرکے بوی بوی رات تک بیٹھا اس کام کوکرتا رہتا ہوں۔ طالا کندیا دہ جا گئے۔ '' طالا کندیا دہ جا گئے سے مراق کی بیاری ترقی کرتی ہے۔''

تعلیم اوراحرصا حب سکند اورجی تنگل نے رہے ہا نہ دیا پہر مطبوعہ اوار یا ۱۹۲۵ و سے سکند اورجی تنگل نے رہے ہوئے اف دیائی کو مرض مراق قا دیائی کو مرض مراق قا دیائی کو مرض مراق قا دیائی کو مرف اللہ میں تعدید کے سرات تھا' اب مراتی مریش کے متعلق سیم فورالدین کی تشریح طاہر کرتی ہے کہ' مراق بالیخ لیا کی ایک شان ہے۔'' (بیاش اور دین ہی اس) خودمرزائی ڈاکٹر شاہ لواز صاحب اسٹنٹ سر جن رہے ہوئے اور بیا ہو اور سے ۱۹۲۱ ہے میں کا ایک میں اللہ میں مرائی کو ایڈ اور سے معالی اللہ کا مرف اللہ میں کا مرف اللہ میں کہ سرف میں اللہ کا مرف اللہ میں کو بیا ہے تھی اللہ کی معدالت کی محارب کی شرورت جمیل رہی کی تعدید اللہ کی مواد ہوں کی محمد مرف کی مواد میں کی مواد اور اس کے حواد ہوں کی محمد مرف مراق کا نتیجہ سے دور مواد کی کئی مرف اللہ میں کہ سے اور ہوں کی گئی مرف مراق کا نتیجہ سے دور مرف الفات کو دوالہا بات سے تعمیر کرتا ہے۔دوائی کو میات کے بیدا کردہ تجیلات فاسمہ کا نتیجہ سے جواس کی صدر القاد ہائی کو تیم مرف ہوائی کو تیم مرف ہوائی کے تعلق دعاد کی گئی مرف طامات کھٹ جاتی میں اس کے دور کم ہونے علامات کے مواد کی سے اتو الل پر نادم ہوجائے تھے۔ چنا نچر (کشف المطاء کے سے ایک ورد کی ہونے کی دور کم ہونے یا دور کم ہونے یا ہور دور کی ہونے دیائی کو تعلق موالے کی تھے۔ کیان درد کم ہونے یا ہور دور کم ہونے یا ہور دور کی ہونے کی ان کی بیان کو تعلق کے تھے گئی دور کم ہونے یا ہور دور کی ہونے کی دور کی ہونے کی ان کی دور کم ہونے یا چر (کشف المطاء کے میں) ان کو ان کو دور کو ان کے دور کی کا کھٹے کھے گئی دور کم ہونے یا چر دور کو کھٹ المطاء کے میں ان کو ان کی کھٹ کے کھٹ کے کھٹ کو کھٹ کو کھٹ کھٹ کو کھٹ کو کھٹ کے کھٹ کے کھٹ کو کھٹ کو کھٹ کے کھٹ کے کھٹ کو کھٹ کو کھٹ کے کھٹ کو کھٹ کو کھٹ کو کھٹ کے کھٹ کو کھٹ کے کھٹ کو کھٹ کے کھٹ کو کھٹ کے کھٹ کے کھٹ کو کھٹ کو کھٹ کو کھٹ کے کھٹ کو کھٹ کو کھٹ کھٹ کو کھٹ کے کھٹ کو کھٹ کو کھٹ کو کھٹ کو کھٹ کو کھٹ کو کھ

www.besturdubooks.wordpres

العمام: "انسسسا امسوك ادااودت نكاافتيادم زا قادياني كودسدياً "كس

بسم (۹۰) من کلفت بین "به مفرض کرسکت بین الد ب شار باتھ ب شار ویر اور برایک عضواس فی اور طول بھی رفتا ہے اور شدو کی طرح لیں بھی بین -" بید ب مرزا قادیاتی کا خدار اور کی مشرف و هو السمیع البصیر "(سوره و یکھنے والا ہے ۔ پھ

ام ۹۲) من آلعا ہے: ''آ مان سے کی تخت کا م ۹۱ برائن ن ۱۸ س کے بی آلعا ہے: البراد ''آ کے آلعت ہیں: 'کم نیم زان ت لعین ۔ لیخی تمام اغیاء آ دم سے کم آن قد امرزا) میں پائے جاتے ہیں۔ اور درب قادیائی درجہ میں آ محضوط کے ہے ہی ہوں البراد درب میں آموط کے ہے ہی ہوں میں دام الب میں فرکور ہے ادر آپ کے البی میں میں ۱۸۵ میں اس ۱۸۵ میں کھا ہے: ام س ۱۸۵ برائن ن سم ۱۸۵ میں کھا ہے: ام س ۱۸۵ برائن ن سم ۱۸۵ میں کھا ہے: ام س درجہ میں زیادہ ہیں۔ کویا اسے قول پر جہام ۱۹۳) پر وہ لکھتے ہیں: 'دممکن ہے کہ کی لوگ میری ان ہاتوں پر ہنسیں سے یا جھے ہاگل اور و اور اندر ان کے کیونکہ یہ ہاتیں دنیا کی مجھے یہ کا اور اندر اندر ان کے کیونکہ یہ ہاتیں دنیا کی مجھے یہ دھر ہیں اور و نیاان کوشنا شت نہیں کر سکتی۔' مرزا کے قول پر مرزائی ملی بورڈ کا فیصلہ اور پھر مرزا کی تحریروں سے اس امر کی تا تید کہ اسے مراق کا عارضہ لاحق تھا۔ ایک چیز ہے جس سے مرزائی امت الکارٹیس کر سکتی۔ پھر تجب ہے کہ لوگ اس کے جال میں مجھنے ہوئے ہیں۔

# فتنه قادیان ازمولاناظفرعلی خان صاحب

منداس كے نظرات بيشے شانفينوں ميں امانت کھواٹر و کھلا ہی جاتی ہے امینوں میں رسول الله كركيس انتخاب الينة تكينول ميس توجه المام کامورت بی پیادی سیرحینول پس تو مجدول کی تؤپ کو و مکھاو آ کرجبینول میں كهطيهوتي بمنزلآج برسول كيمينول يب كه بوني ماست تغيرسينول كى سفينول يس نامنت يمل كتي جوييان كرفينون ش خدا کی شان دہ بھی ہیں خدا کے کلتہ چینوں میں جميائ جارب بين آج كل بت أستيول ش بٹھایا کفر کو لاکر نبی کے ہم نشینوں میں کہ ہمسر شیر کی روباہ بنتی ہے عرینوں میں بهاب تك شورجس كاآسانون اورزمينون ميس پڑے خاک سیلتے ہے گیا میں فرینوں پس ملایاجس نے آتے تی سعیدوں کو تعینوں میں نهيل فرق أب ربا مجمع بقرون اورآ مجينول يس كرتن تك يمن سي بنها مول عن المين العدل عن نظرة تا برك آسان ميرى زمينول مي

ملابداتمیاز اسلام بی کوسارے وینول میں محر کے غلام اسکندر دجم بن بی جاتے ہیں انگوشی ایک ہے اسلام کی ہم سب تلیں اس کے حسيس باورجى كين جوميرى آكه سديكمو جلال اسلام کا منظور ہو گرو کھنا تم کو زمانہ نے ترقی علم وفن میں اس قدر کی ہے مسلمان ممی ندیجے ناآشنا اس رحرا کبرے عرب نے سارے عالم میں بھیراان جواہرکو وهبت جن بيس ارتى سايى ناك كى كمى زبان پر وین کاغل اورسر میں کفر کا سووا كهال بنجاب بي اسلام تيرى المح كى غيرت تفوآئے گنبد كروول كروال! كيا قيامت ب تحلونا قاویال کا بن منی ده سطوت کبری مدیث اسمہ احمد غلام احمد یہ چہاں ہو مسلمانوا کھاس دجال اعظم کی خربھی ہے محمر کی قدر ہو کس طرح کوئی جو ہری بھی ہو مثالب كالجحيح كيا ورمراايمان بقرآل پر میرے اشعار ہیں یا کنبد کردوں کے تارے ہیں

# پاپائے قادیان کی شوخ چشمانہ جسارت (ایک آلودہ خطاانسان کومسندا کملیت پر بٹھانے کی کوشش!) ازمولانا ظفرعلی خان!

ہماری ہاتیں موسولہ بشیر اوران کے خرد یا ختہ حلقہ بگوشوں کو گروی معلوم ہوتی ہیں۔
ہمارے اقوال ان کو گرال گزرتے ہیں۔ اور ہمارے ان چرکوں کی تعمیل ہار ہارگنائی جاتی ہے جو
ہمارے وہند استہزاء نے قادیا نیت کے جگر ہیں رورہ کرلگائے جاتے ہیں۔ اور ہم سے استدعاکی
جاتی ہے کہ اس سلسلہ طعن وقعریض کو بند کردیں۔ اس کے دوسرے معنی بیہوئے کہ موسید بشیر اور
ان کی امت ' کثیر الانفار'' کو تو بیا فقتیا روے دیا جائے کہ اسلام کا منہ چڑا کیں۔ روایات اسلام کا
استخفاف کریں۔ رسول النفاظ کے کھلیں اتاریں۔ از واج مطہرات حضور سرور کا کنات علیہ الصلاق قالسلام کے ناموں کو اپنے فائدان کی خواتین کے القاب وآداب کے لئے وجہ کا کات بنا کیں۔
والسلام کے ناموں کو اپنے فائدان کی خواتین کے القاب وآداب کے لئے وجہ کا کات بنا کیں۔
لیکن ہم کواجازت نہ کو کہ اس بے کا خطرز عمل پرایک حرف بھی زبان قلم سے نکالیں۔

آپاس حقیقت کبریٰ ہے دورجاپڑے۔ لین ہمارے دل کے پاک تریں کوشے اور ہماری آگھ کے نازک ترین پروے بیں اس کا جیتا جاگا منم پوم ہروفت موجود ہے کہ خدائے برتر و بزرگ کے بعد مصطفی بیائے اوراج مجتبی علیہ العملؤ قوالسلام وسلاماً وائما ابداً خلاصہ کا نتات وزید ہم موجودات ہیں جن پرانسان کے لئے جس حق فتم ہوگئی۔ جن کی ذات عدیم المثال ہے اور جن کی صفات فقید العظیر ہیں۔ پھر آپ ہی انصاف فرمائیں کہ ہمارے ول کو کس درجہ تکلیف ہوتی ہے۔ ہماری روح کو کس قدر صدمہ پہنچتا ہے۔ ہمارے جذبات کس حد بحد محروح ہوتے ہیں۔ جب آپ مرزاغلام احمد جیسے آلود ہ خطا ونسیان انسان کو حضور محمطفی ملک ہے۔ جس انسان کا مل کی مندا کملیع پر بیٹھا کراسلام کا منداس طرح پڑاتے ہیں:

"ا..... ہم بغیر کی فرق کے بہلحاظ نبوت انہیں (مرزاغلام احمد قادیانی کو) ایسانی رسول مانتے ہیں جیسے کہ پہلے رسول مبعوث ہوتے رہے۔

۲ ..... ہم مانے ہیں اور صدق دل سے جانے ہیں کہ رسول کر پہنچانے کی بعثت اول جیسی کہ پانچویں کہ پانچویں ہوئی ایک ہی چھٹے ہزار کے لئے مقدرتنی اور سورہ جعد بیں اس کا ذکر ہے۔
۳ ..... مرزا قادیانی کی صدافت کے لئے اس قدرنشانات ظاہر ہوئے کہ اگر دہ ہزار ہا پر بھی تقسیم کئے جائیں تو ان کی نبوت بھی ثابت ہوسکتی ہے۔ (چشہ معرفت میں سام بڑائن جسم میں سام بڑائن جسم میں سام بڑائن جسم میں سام بھیں تا ب

سم..... هم مم كمت إلى كدوه (مرزا قادياني) جسرى الله في حسل الانبياء تعاليم تمام انبياء كالم على على الانبياء تعاليم تعاريبياء كالموندة ب كي ذات قدى صفات على تحق تعار

ه ..... آپ نے اس کو (مرزا قادیانی کو) نہیں پہچانا۔ گرہم نے تو اسے دیکھنے کی آنکھوں سے دیکھنے کی آنکھوں سے دیکھنے کی آنکھوں سے دیکھنے کے آنکھوں سے دیکھا۔ دویقینا سیدنا محدرسول اللھائے ہے جسے کمالات قدسیرکا جامع ہے۔ اور'' مبشدراً برسول یا تی من بعدی ااسمه احمد'' کامعدات۔

۲..... جس بات نے حضرت محملی کو حضرت محملی بنادیا۔ وی بات اس (مرزا قادیانی) میں ہمارے نزدیک موجود تھی۔

ے..... اس (مرزا قادیانی) کے اتوال وتصانیف کا ایک ایک لفظ ہمارے لئے ایسا ہی جمت قوی اور قیمتی ہے جیسے کی اور نبی کا۔

۸..... جب ایک فضی کی محی تعظیم کی جاتی ہے جودد چارخادم رکھتا ہوا درکوئی مہذب آ دمی پند نہیں کرتا کہ ایک معمولی د جا بہت کے انسان کو بھی پرا کے۔ اور اس کی تو بین کرے۔ تو آ پ کے لئے یہ کو گر جا تر ہو گیا کہ اس خدا کے برگزیدہ جاہ د جلال کے نبی عظیم الثان نبی۔ ایک لاکھ چوہیں بڑارکی شان رکھنے والے نبی 'انست منسی وانسا منك ظهودك ظهودی ''کے قاطب نبی کو کھلے کھلے الفاظ میں گالیاں دیں۔''

کھلے کھلے الفاظ میں گالیاں دیں۔''

(افعنل قادیان ۱۱ اداک توری میں۔''

ہنرہولی نس موسید بشیراوران کے مقیدت کیش یقین مانیں کہ وافعنل "کے ولدون قاتباس کے الفاظ پڑھ کرفر طفیظ وغضب سے ہماری حالت دگرگوں ہوجاتی ہے۔اور ہمارا غرق خون دل کلا ہے ہوجاتا ہے۔رسول الفطائی ہے۔ان کا مصب جیس کر کسی نااہل کو وے دینا مسلم آزاری کا ایک ایسافعل ہے جس کے ارتکاب کی جرائت اس سواجیرہ سوسال کے عرصہ شل قادیان والوں بی کو ہو گی ہے۔مسلمان ہاتی تمام جرکات فریون کو پرواشت کر سکتے ہیں کیکن اس کی تاب دیس لا سکتے۔ کہ جرایرے فیرے کو ہم مسلمان اللہ منا ویا جائے۔ اگر موسید بشیر جنہیں اپنے تاب دیس لا سکتے۔ کہ جرایرے فیرے کو ہم مسلمان اللہ منا ویا جائے۔ اگر موسید بشیر جنہیں اپنے لاکھوں مریدوں کے ایار وفدویت پر محمد اللہ ہے۔ہم جالیس کروڑ جان قار ہم منا کو کہا کہ کی کسیار وقطار جس بھی اور ہمارے دیات کی جو کہا کہ کسیار وقطار جس بھی اور ہمارے دیات کی بھی پرواہ کرتے تو ہم ان کی خدمت جس موش کرتے ۔

میخوردمصحف بسوز دآتش اندر کعبه زن هر چه خواهی کن ولیکن مسلم آزاری مکن



# وسواللوالوفن الزجيع

## ويإجه

## لمعات

کرتمبر ۱۹۷ موجوہ اور پاکستان کی قوی اسمبلی نے متفقہ طور پرایک قرارواد کے ذریعے موجوہ آکین میں بدستوری ترمیم کی کہوہ تمام لوگ اور داعی جونی کریم اللہ کو آخری نی نہیں بائے۔ یا کسی نوع کے داعی نبوت کو صلی یا جہد تسلیم کرتے ہیں۔ ''وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔'' چنا نچے اسی روز تیسری تواند گی کے بعد بیا ہم ترمیم آکین پاکستان کا حصہ بن گئی۔ واقعہ بیہ کہ بیقر اردا داور ترمیم کی خاص فرور جماعت یادتی رعلاقائی کوششوں کا کوئی اضطراری نتیج نہیں ہے۔ بلکہ اس اہم تبدیل کے بیچے برصغیر کے علائے رہائی کی ان گنت، میمن اور طویل قربانیوں کا سلسلہ ہے۔ جن کے نتیج میں جہاں ایک طرف موام کے دلوں میں ایمان کا جذبہ اور حشق مصطفیٰ کا شعلہ بوری آب وتاب کے ساتھ فروز ال رہا۔ وہاں دوسری طرف اس فتے جذبہ اور حشق مصطفیٰ کا شعلہ بوری آب وتاب کے ساتھ فروز ال رہا۔ وہاں دوسری طرف اس فتے کا برصغیر ادر بیرون ، مناسب مدارک اور استیصال ہوتا رہا۔ چنا نچے تمام ترسرکاری سر پرتی ، شاہ کی مصاحبت ، فرقے کی تنظیم ، سرمائے اور وسائل کے باوجود ، محض علاء کی انہی مساعی کی بناء پر مصاحبت ، فرقے کی تنظیم ، سرمائے اور وسائل کے باوجود ، محض علاء کی انہی مساعی کی بناء پر قاویا نیت برصغیر میں بوری طرح بیونیس کی۔

# قاديانيت

چنداعقادات واجتهادات، اختراعات ومزعوبات یا اوبام واشتهارات کانی نام نبین،
اسلام کے متوازی استحریک کے پیش نظر مخصوص سیاسی اور تاریخی مقاصد بھی بیں۔ اگر تو حید کواس
کائنات کے ربط واتحاوی فطری ائراس قرار ویا جائے تو نبی کریم اللے کے کی رسالت اور عقیدہ فتم
نبوت کو عالم اسلام کے لئے بجاطور پراتفاق واتحاو بلکہ امتیاز وافتخار کی علامت سمجھا جاسکتا ہے۔
مرزا قاویانی کی تحریک اس علامت کے در ہے ہے تا کہ مسلمان اپنالشخص وامتیاز ، اتحاو اور سرمایہ افتخار چھوڑ ویں۔

۱۸۵۷ء کی جدوجہد آزادی، غیر کھی سامراج کے خلاف محکوم ہندوستان کی پہلی ہمہ گیر کوشش تھی۔اس جنگ میں اور اس کے بعد اس سوتے سے جوتحریکیں بریا ہوئیں۔ان سب ک قیادت عملی اور قکری اعتبار سے مسلمان علاء کے پاس تھی۔ اس لئے اگریز نے مسلمانوں کو اقتصادی تہذی بھری، دین اور عملی کھاظ سے بے جان اور بے آبر وکرنے کے لئے جوطویل المیعاد منصوب تراشے۔ ان جس وہ علاء کو ہیں بھولا۔ چنانچہ لارڈ میکا لے کی تعلیمی پالیسیوں نے دین مدارس کی افادیت اور اہمیت کو سرے سے ختم کر دیا اور مسلم عوام کے دلوں سے جذبہ جہاؤتم کرنے ، اگریزی افتد ارکو منحکم بنانے اور علاء کی توجہ اور تو انائی کو ضائع کرنے کے لئے ایک ہندی نبوت کی داغ بنل والی ساتھ اور کی رغبت دینی تعلیم سے کم ہوتی چلی گئے۔ بلکہ علاء کی قوت منتشر ہوئی اور قادیا نہیں کی شکل میں اگریز کو مسلمانوں کے اندر بی سے ایک اطاعت گزار اور دفاوار جماعت ہاتھ آئی۔

آئین تو محض ایک تحریی دستاویز ہے جواصل میں ذریعہ ہوتا ہے چند مقاصد کی تحیل کا صرف الفاظ بدلنے سے قو حقیقت حال نہیں بدل سکتی جب تک ترمیم عملاً نافذ ندہو۔ اس وقت تک تحریک امقصد اور آئی تبدیلی کا نقاضا پورائیس ہوتا۔ قرآن وحدیث کی روسے مرزا قادیا فی دور کے یہ وکار گراہ ، کا فراور دائر واسلام سے خارج ہیں۔ اس بات پر پوری امت مسلمہ کا اجماع ہے ادریہ فیصلہ آج یا کل کا نہیں ہوا۔ بلکہ اس روز سے بدیمی حقیقت اور ایک امر داقعہ ہے جب سے مرزا قادیا فی گراہ ہوئے۔ بنا بریم عملی اورانظامی اقد امات کے بخیر دستوری ترمیم ایک جافی ہے بیانی صدافت کا محض اعتراف ہے۔

ترمیمی مقاصد ہے ہم آ ہگ عملی اقدامات کے فقدان کے باوجوداس فیصلے سے چند فوائد ضر درحاصل ہوئے ہیں۔

اولاً: العجمي نبوت كابطال سے فتندار تداوكا قلع قمع -

ٹانیا:اندرون ملک عموماً اور بیرون ممالک میں خصوصاً اس فتنے کی ترویج واشاعت میں کی۔ ٹالٹ نظریۂ پاکتان کے اس جزوی احیاء سے بے دین اور خدا بیزار عناصر اور مخلف ازموں کے پرچارکوں کی حوصلتگنی۔

رابعاً: کملی سیاست، معاشر ساور دستور کادین عزاج اور سلم شخص کی عزید دضاحت. اس فیلے کے بعد ہارے سامنے کرنے کے جارکام ہیں۔

ا..... آئمنی ترمیم کی روشی میں اب جلد عملی اقد امات کئے جائمیں اور علماء کے تعاون سے اس نئی غیر مسلم اقلیت کے حقوق کا مناسب تعین اور جحفظ کیا جائے۔

| <b>Man</b>                                                                                                                             |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| نظرية بإكستان يعنى اسلام كملى نفاذ اورسلم (قوميت كے) تشخص كے لئے واضح،                                                                 |          |
| ردوررس لائح عمل اختیار کیا جائے۔                                                                                                       | مؤثراد،  |
| بیرون ملک خصوصاً جہاں قاویانی کام کررہے ہیں۔ قومی فیصلے کی مناسب تشمیر کی                                                              | ۳        |
| ور راہ مم کردہ اور بھظے ہوئے قادیانی اصحاب کو بورمی ول سوزی اور ورومندی کے ساتھ                                                        | جائے ا   |
| ) دعوت دی جائے۔                                                                                                                        | اسلام کح |
| فتندار تداد کے کلی سد باب، اسلام کے اساسی عقیدہ ختم نبوت اور ناموں مصطفیٰ کی                                                           | سل       |
| کے لئے قادیانی نظریات اور جماعت پر ممل پابندی لگائی جائے۔ اگر ایک ساس                                                                  | ميانت    |
| ، نظریہ پاکستان اوروطن کی سالمیت کے منافی سرگرمیوں کے الزام میں فتم کی جاسکتی ہے تو                                                    |          |
| ی اورسیای گروه اینے واضح اور تھین جرائم کی بنا ء پر کیوں ختم نہیں کیا جاسکتا؟                                                          | ايك ندو  |
| نى كريم الله كى رسالت اورعقيده فتم نبوت برايمان لائے بغيركوكي فض عملي يا آئيني                                                         | _        |
| ملمان میں ہوسکا اور ندمسلم معاشرے نے کسی ایسے فکریاا شخاص کو بھی قبول کیا ہے۔جس                                                        | طور ي    |
| يدمرده شاخ درخت سے يا ايك مرده حصد، زنده جمم سے الك بوكر دہتا ہے۔ اى طرح                                                               |          |
| ت جوسلم معاشر كاطفيلي اورعالم اسلام كامرده حصرتني -اعيمما اورآيما ببرحال الك                                                           |          |
| سوده فكرى تقاضا بورا مواراس ياد كارموقع يرما منامه شس الاسلام كادوختم نبوت نمبر " فكالنے                                               |          |
| ریے:<br>دیے:                                                                                                                           | كامقص    |
| قادیا نیت کے خدو خال مضمرات اور منتقبل کے خدشات اور پیش بندیاں۔                                                                        | 1        |
| تحریک تحفظ ختم نبوت ۱۸۸۵ء ہے ۱۹۷۵ء کے موجودہ عبوری انجام تک۔                                                                           | r        |
| قیام پاکستان سے پہلے اور پھر ۱۹۵۳ء اور ۱۹۷۷ء کر محول بیس علاء اور عوام کا کروار۔                                                       | ٣        |
| حالية حريك فحتم نبوت مين قوى أتمبلي ،طلبهاورعوام كاكردار_                                                                              | ۳۲       |
| تر ديد قاديا نيت ميس علماء "اورمشائخ مجوبية" ومجلس حزب الانصار" اورمش الأسلام                                                          | ۵        |
| · ·                                                                                                                                    | كىخدما   |
| •                                                                                                                                      | ٧٧       |
| ستمبر ۱۹۷ ء کی دستوری ترمیم کے ملی تقاضے اور اب کرنے کے کام۔<br>عالم اسلام کے لئے عقیدہ فتم نبوت کی اہمیت اور اس کی حفاظت کے لئے مستقل | ∠        |

اقدامات کی ضرورت۔ حالیہ تحریک اس اعتبار سے بہت منفرد تھی کہ اپنی سیاسی جمعیت اور جماعتی قوت کے زعم باطل میں ارباب ربوہ نے اپنی پیند کے کاؤ پر دعوت مبازرت دی تھی۔ اس چیلنے کا www.besturdubooks.wordpress.com

مقابلہ کرنے اور ہوں تحریک شروع کرنے کا سہرا نو جوانوں خصوصاً طلبہ کے سر ہے۔ نو جوانوں خصوصاً طلبہ کا اور حوام کا جذبہ ایمان، جوش عمل، مخلصانہ تعاون اور ویٹی فیرت .......... وراصل ایک متحد دشنق قوم کی علامات تھیں۔ مخلف مکا تیب فکر کے علاء کی مشتر کہ قیاوت، مرکزی مجلس عمل تعید متحد دشنق قوم کی علامات تھیں۔ مخلف مکا تیب فکر کے علاء کی مشتر کہ قوش اسلوبی اور حسن تدبیر سے قوم کی تمام صلاحیتیں اور توانا ئیاں ٹھیک ٹھیک استعال ہوئیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جرفض یا جماعت جس کا تعلق حریم افتدار سے تعایا اختلاف کی وادی آبلہائے یاء سے جس نے بھی اللہ کے دین جین کی سربلندی اور نبی کریم اللہ کے ناموں کی فاطر جس جگہ اور جتنا بھی کام کیا۔ وہ لاکن تحسین وتیر یک ہے۔

اس تریک میں بھیرہ نے بہت مؤثر اور جا تدارگردارادا کیا۔ یقینا اس کاسپرا بھیرہ کے غیورادر بیدارمغز عوام اور بہال کی جوال اور فعال مجلس عمل کے سر ہے۔ واقعہ بیہ ہے کہ بھیرہ کا حزاج بنیا دی طور پر اجھائی، تاریخی اور غربی ہے۔ بہی دجہ ہے کہ بیدا یک خیر المساجد شہر ہے۔ موجودہ تحریک اور ۱۹۵۳ء کی تحریک میں اہل بھیرہ روز اول سے آخر تک پوری طرح شریک موجودہ تحریک اور مرکزی مجلس عمل کے تمام فیصلوں ان کی ایکوں اور ہدایات کی کمل رہے۔ کو اور تمام سرگرمیوں خصوصاً ساجی مقاطعے، جلے اور جلوسوں میں پورے خلوم، جوش اور استقامت سے حصر لیا۔

۴ ۱۹۷۶ و کی تحریک تحفظ فتم نبوت

ایک دافعاتی جائزہ ......سسسسسسسسسساجزادہ لمعات احمد بگوی متعلم بی اے زیر نظر ۱۹۷۴ء کی ملک گیر، انتہائی منظم، پرامن ادر مؤثر تحریک تحفظ ختم نبوت کا ایک مخضر دافعاتی جائزہ ہے جوسعودی ترتیب کے ساتھ مدون کیا گیا ہے۔ اس کی تیاری میں گوفتلف رسائل ادر جرائد کو پیش نظر رکھا ہے۔ تاہم فوقیت ادر ادلیت آزاد جرائد کی بے لاگ خبروں ادر حقیقت پندانہ تبعروں کو حاصل ہے۔

بظاہر تو یہ تو کہ کہ کہ کہ کو رہوہ ریلوے شیشن سے شروع ہوئی اور عربم کو اسلام آباد میں ایٹ آ کینی اختیام کو پیٹی مردافعہ یہ ہے کہ انیسویں صدی کی آخری وہائی میں قاویان میں مرزا غلام احمد قاویان کی کے دعوائے نبوت کے ساتھ ہی مسلم علاء اور عوام کی بحر پورشعوری اور جملی جدوجہ کا آغاز ہوا۔ چنانچ دہ گروہ اپنے بانی سمیت کمراہ ، جموٹا ، کا فر اور وائر ہ اسلام سے خارج قرار پایا۔ حالیہ آ کمنی ترمیم ، وراصل علاء فن کے اولین ، دین فیصلے کی بازگشت اور ان کی نوے سالہ قرار پایا۔ حالیہ آ کمنی ترمیم ، وراصل علاء فن کے اولین ، دین قد فیصلے کی بازگشت اور ان کی نوے سالہ

کوششوںکاایک نتجہ ہے۔

۲۹: مئی ۱۹۷: در بوه ربلوے شیشن پر۲۹ رمئی کو ہزار دن سلح افرادنے چناب ایکسپرلیس پر ۱۹۵ مئی ۱۹۷ مئی کے در اور کی مثل کا لیے ملتان کے ۱۹۰ طلباء کو بری طرح بیٹی کیا۔ ۳۰ طالب علم شدید زخی، حملہ آوروں میں طالب علم، دکا ندار بشمری شامل ہیں۔

حکومت امن وامان درہم برہم کرنے کی ہرکوشش کو کچل دے گی۔ (سرکاری اعلان)
۱۳۰ متی: واقعہ رہوہ کے خلاف ملک کے مختلف شہروں میں ہڑتالیں اور زبردست مظاہرے،
تغلیمی ادارے موسم کرما کی تعطیلات کے لئے بند کرویئے گئے۔ یو نیورشٹی اور بورڈ کے مختلف
امتحانات غیر معیدہ مدت کے لئے ملتوی۔ رہوہ کے واقعہ کی عدالتی تحقیقات کا تھم دے دیا گیا۔
بنجاب ہائی کورٹ کے چسٹس کے ایم صعدانی کا بطور تحقیقاتی افسر تقرر۔

مئ: مرزائیوں کو اقلیت قرار دینے اور کلیدی اسامیوں پر فائز قادیانی ملازموں کوعلیحدہ کرنے کا مطالبہ، ربوہ میں بے شاراسلیہ ہے جومسلمانوں کے خلاف استعال ہوسکتا ہے۔ (قائد حزب اختلاف علامہ ارشد کی پنجاب اسمبلی میں تقریر ، مختلف شہروں میں بحر بور ہڑتالوں اور پرجوش مظاہرے، متعدد مکان اور دکا نیس نذر آتش، فائر تگ ہے کئی افراوز خی ہو گئے۔ بولیس کا المضی چارج اور آنسویس کا استعال ، ملزموں کی گرفتاری کے لئے پولیس نے ربوہ میں کئی جگہ جھا ہے مارے۔ ربوہ کا قادیانی اشیشن ماسر گرفتار۔

کیم جون ..... پورے صوبے میں امن وامان کی صور تحال انظامیہ کے کنرول میں ہے۔ سوجرانوالہ، ہارون آ باد، رحیم بارخان میں بعض ناخوشکوار واقعات (سرکاری اعلان) فرقہ وارانہ خبروں کی اشاعت برایک ماہ کے لئے سنسرعائد کردیا گیا۔

۲رجون ..... روزنا مرنوائے وقت لاہور کے اداریکا کالم منسر کے باعث خالی۔ سرجون رسول اکرم کالی خدا کے آخری نبی ہیں اور ان کے بعد کوئی نبی ہیں آئے گا۔ پاکستان میں اسلامی احکام پڑھل ہوگا۔ ( بھٹو )

مهرجون ..... مسجد وزیرخال کے باہر جلوس کو منتشر کرنے کے لئے پولیس نے آ نسویس استعال کی ۔منتشر ہونے والے جوم نے بعض مقامات پر آگ لگادی۔ (سرکاری اعلان) توی استعال کی ۔منتشر ہونے والے جوم نے بعض مقامات پر آگ لگادی۔ (سرکاری اعلان) توی اسبلی میں واقعہ رہوہ کے التوام کی سات تحریکیں مستر دکروی کئیں۔ اپوزیشن کے ارکان فتم نبوت زندہ باد کے فتر سے داکھ آگئیں کا تاکمیں کا تاکمیں کا تاکمیں کے لئے آگئین میں ترمیم کرنی بڑے گی۔ (سپیکر)

۵رجون ..... سرگودها میں آتشزدگی کی داردا تیں۔بعض شہردل میں ہڑتال رہی۔ صوبے میں حالات معمول پرآ مے ہیں۔(سرکاری اعلان) سانحہ ربوہ کے ذمہ دارافراد پر کملی عدالت میں مقدمہ چلائے۔(میال افتخاراحمہ) احمد بیہ جماعت کے امیر مرزا ناصراحمہ کوشامل تغیش کرنے کا حکم ۔سانحہ ربوہ کی تغییش کرائم نربرانج کے میر دکردی گئی۔

۲رجون ..... کومت فتم نبوت پرایمان رکھتی ہے۔ فتم نبوت کا مسلہ ہمیشہ کے لئے آئی طور پر طے کیا جاتا ہے۔ (بھٹو کا قوی آسمبلی میں بیان) مکلی حالات پر فور کرنے کے لئے ۹ رجون کولا ہور میں علماء کرام کی میٹنگ طلب کرلی کی۔ اپوزیش جماعتوں کے سربراہوں کا اجلاس بھی اسی دن ہوگا۔

کرجون ..... قادیانوں پرظلم ہورہا ہے کر انظامیہ فاموش ہے۔ عالمی اداروں سے ایج مرسی میں میں میں میں اور اور سے ا اپنے مبھرین جیجنے کی ایکل (سرظفراللہ) امیر جماعت احمدہ بیمرزا ناصر کی طرف سے ہائی کورٹ میں منانت قبل از کرفتاری کی ورج خواست میر میں میں مناخت کے بعد درخواست غیر مؤثر قرارد ہے دی گئی۔

ر سر میست و کا نوت پر حوام سے کمل انفاق رکھنے کے باوجود حکومت لاقا نونیت کی اجازت نہیں و سے سکتی۔ (رامے) علاء قا دیا نیول کے بارے میں اپنے مطالبات منوانے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ اخبارات پر سینسر کی تمام پابندیاں فتم کردی تمیں۔ غیر کمکی مبصرین کو پہنے سکا دورہ کرنے کی دعوت۔

۹ رجون ..... چودهری ظفر الله کابیان غیرمما لک کو پاکستان کے داخلی امور میں مداخلت کی دعوت وینے کے مترادف ہے۔ (میاں طفیل محمد) قادیا نیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے اور انہیں تمام کلیدی اسامیوں سے برطرف کیا جائے۔ اگر مطالبہ پورا نہ ہوا تو ۱۲ رجون کو ملک کیر ہڑتال کی جائے گی۔ (کل پاکستان مجل محمل فتم نبوت کی تفکیل)

•ارجون ..... قادیانی انگریزوں کے مفاو کی خدمت کرکے اپنا وجود برقرار رکھ سکے ہے۔ تھے۔(بی بی سی)وزیراعظم بھٹوآ خرت کمالیں۔(نوائے ونت کااواریہ)

اارجون ..... قادیانوں کوغیرمسلم اقلیت قرار نددیا گیا تو ۱۳ رجون کو ملک گیر ہڑتال کی جائے گی۔ (مرکزی مجلس عمل) عوام ہڑتال کے موقع پرتشدد پہندوں اور شرپندوں سے ہوشیار رہیں۔ (متحدہ جہوری محاف) قادیانوں نے غیر ممالک میں کروڑوں روپ کا ناجائز زرمبادلہ جمع کررکھا ہے۔

لا ہور میں قادیانی مسئلے پرمتاز دین ادرسیاس رہنماؤں سے دزیراعظم کے

صلاح دمشور ہے۔

سارجون ..... حکومت قادیانیوں کے مسئلہ کامستقل حل تلاش کرنے کی کوشش کررہی ہے۔ دینی وسیاس رہنماؤں سے غدا کرات ختم ہونے سے پہلے ایجی ٹیشن کا کوئی جواز نہیں کل ہڑتال نہ کی جائے (وزیراعلی حنیف داہے)

دوسرے روز میں وزیراعظم نے میال طفیل محر، مولانا محمد بوسف بنوری، نوابزاوہ السراللہ خان اور ویکر رہنماؤں سے جاولہ خیال کیا۔ واقعہ ربوہ کے خلاف احتجاج کے طور پرکل بورے ملک میں ہڑتال کی جائے کیونکہ وزیراعظم نے انجمی تک مطالبات شلیم کرنے کا اعلان بیس کیا۔ (مرکزی مجل عمل جحفظ فتم نبوت کی ایکل)

المرجون ..... ربوہ کے واقعہ سے تعلق رکھنے والے سارے مسئلے کو جولائی کے پہلے ہفتے میں قوی اسبنی میں پیش کردیا جائے گا۔ اسبنی اسے اسلامی مشاورتی کوسل یا سپریم کورٹ کے بچ کو بھی پیش کرسکتی ہے۔ عوام ہڑتال کرلیں لیکن امن وا مان جاہ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ فوج کوشچر ہول کے جان و مال کے تحفظ کے لئے تیار رہنے کا تھم و یا حمیا ہے۔ (بعثو کی نشری تقریر) وزیر مملکت عزیز احمد کی ظفر اللہ خان سے لندن میں ملاقات۔

۵ارجون ..... قادیا نیول کوفیر مسلم اقلیت قرار و پنے کے مطالب کی جماعت میں ملک گیر بڑتال مجلس عمل کی انبل پر کامیاب بڑتال ریفریڈم کی حیثیت رکھتی ہے۔ کسی جگہ کوئی ناخوشکوار واقعہ رونمانہیں ہوا۔ قادیا نیول کوفیر مسلم اقلیت قرار دینے اور ان کا ساجی بائیکاٹ کرنے کی انبل مخلف شہروں میں متازعا م گرفار تحفظ ختم نبوت کے لئے بڑی سے بڑی قربانی دی جائے گی۔ تاخیری حربوں سے مسلمانوں کے جذبات سر دنہیں پڑ سےتے۔ مسلم کرنے کے لئے حکومت کو تا جری تک مہلت دی جائے گی۔ (مسجد دزیرخان کے اجتماع میں تقریریں)

۱۷رجون ..... قاویا نیول کے بارے میں دزیر اعظم بھٹو کی نشری تقریر پرمرکزی مجلس عمل نے عدم اطمینان کا اظہار کردیا۔

19رجون ..... سرحد آسمیلی نے متفقہ طور پر ایک قرار داد کے ذریعے قادیا نیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار داد کے ذریعے قادیا نیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا ہے مولانا حبیب کل نے پیش کی۔ ۲۰ رجون ..... حکومت قادیا نیوں کو اقلیت قرار دینے میں جان ہو جھ کرتا خیر کر رہی ہے۔ مشریعت کی روسے قادیا نی غیر مسلم ہیں۔ (ائر مارشل اصغرخان)

الارجون ..... آج اعلی علی اجلاس میں قادیا نیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیے پرغور کیا جائے گا۔ متعدد وفاقی دزراء وزیراعلی بنجاب، اعلی سول وفوجی حکام شریک ہوں کے۔ مجلس عمل کے مطالبات پورے ہوئے تک تحریک فتم نبوت جاری رہے گی۔ سوشل ہائیکاٹ کے فیصلہ پرختی سے عمل بیرا ہونا جا ہے۔ (سیکرٹری مرکزی مجلس عکل)

۲۲رجون ..... قادبانوں کا مسئلہ پارلیمنٹ میں چیش ہوگا۔ ۳رجولائی کوقو می آسمبلی خور کرےگی۔

۳۷ رجون ..... کومت قادیا نمول کے مسئلہ کومستقل طور پرحل کرنے بیں کامیاب ہوجائے گی۔ (بھٹو۔ آرمی ایج کیشن کورسے خطاب) مرزانا صراحمداور سرظفر اللہ کے بیانات قطعی ہے بنیاد ہیں۔ فرقہ وارانہ فساوات میں ۲۲ مافراد ہلاک ہوئے۔ حکومت نے واقعہ رہوہ سے پیدا ہونے والی صورت حال پر تین ہفتوں میں قابو پالیا۔ (سرکاری اعلان) وفاقی حکومت نے کلیدی مناصب برفائز قادیا نمول کی فیرسیس تیار کرنے کا تھے دے دیا۔

۱۲۷رجون ..... قادیانی فرقہ در حقیقت اسلام کے خلاف ایک منظم تحریک ہے۔ برطانیہ اور قادیانی تحریک کے درمیان مغبوط رشتے پائے جاتے ہیں۔ (سعودی حرب کے اخبار الاسلامی کا اداریہ) حکومت قادیا ندل کوغیر سلم اور رہوہ کو کھلاش قرار دینے کافی الفور اعلان کر ہے۔ (مفتی محمود) ۱۵ رجون ..... قادیانی مسئلہ پر اسلامی ممالک سے رائے طلب کرلی گئی۔ حکومت متفقہ مؤقف اختیار کرنا چاہتی ہے۔ ایس کی مجرات کوفوری طور پر معطل کر کے تشدد کے الزامات کی تحقیقات کرائی جائے۔ (چود حری ظہور الی)

۲۷رجون ..... قادیا نبول کوغیر مسلم اقلیت قرار دینے کے فیصلے کی مجر پور مزاحمت کی جائے گی۔ (سرظفر اللہ کی دھمکی) یہ جمارے لئے آزمائش ہے۔ ہم بوی سے بوی قربانی سے در لینے نبیس کریں گے۔ جس نے قائد اعظم کی نماز جنازہ پڑھنے سے الکار کردیا تھا۔ (ظفر اللہ کا اعراد یو کے دوران اعتراف)

27رجون ..... ہریزید کی طرح مخالفین پر پائی بند کردیے کے قائل نہیں۔قادیا نیوں کے مسئلے کو آئیں اور رسول اکرم اللے کا کا تعلیمات کی روشی میں حل کیا جائے گا۔ (حنیف راے) پنجاب اسمبلی میں قادیا نیوں کو فیرمسلم اقلیت قرار دیے کی قرار داد پیش کرنے کی اجازت نہیں دی مسئل فیر اور دینیاز پارٹی اور حزب اختلاف کے محارکان نے مشتر کہ طور پر تیار کی تھی۔حزب اختلاف کے محارکان نے مشتر کہ طور پر تیار کی تھی۔حزب اختلاف کے ادکان احتجاج کرتے ہوئے داک آؤٹ کر میے۔

۱۲۸ جون ..... مجلس محفظ من نوت آئ قادیا نول کے بارے میں مجوزہ تح کیک پر فور کرے گی۔ (مفتی محود) ظفر جمال بلوج ناظم اعلی اسلای جمعیت طلبہ کوقائل اعتراض تقریر کی بناء پر محرف ارکرایا کیا۔ طلبہ و ۱۳ رجون کواسلام آباد میں مظاہرہ کریں گے۔ ہم اب تک ایک سوجلے منعقد کر بچے ہیں۔ اب دیکی علاقوں میں تحریک ا آ عاز کردہ ہیں (فرید پراچہ کی پرلیں کا نفرنس) ۱۲۹ جون ..... قادیا نعول کو فیرمسلم اقلیت قرار دینے کے لئے کل قوی آمبلی میں بل پیش کیا جائے۔ بل کی منظوری تک اجلاس جاری رہنا چاہے۔ (مجلس عمل کا مطالبہ) قادیا نعول کا مسئلہ کی کر تھویش کا اظہار۔

۱۳۰۰ وزیراعظم بعثودٔ حاکه کے ۱۳۰۰ دوروں کے بعدراد لینڈی دالی گئے گئے۔
کیم جولائی ..... قادیا نیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کا مسئلہ تو می اسمبلی کی خصوصی کمیٹی
کے سپر دکر دیا حمیا۔ خصوصی کمیٹی تمام ارکان قوی اسمبلی پر مشتمل ہوگی۔ اپوزیشن کی قرار واو اور
سرکاری تحریک دولوں منفقہ طور پر قبول کرئی گئیں۔ (قرار داو اور تحریک کا کمل متن بشس الاسلام
میں کسی اور جگہ دیکھئے) اب اس مسئلے پر مظاہر سے بند ہوجانے چاہئیں۔ (حفیظ پر زادہ)

مرکزی مجلس عمل تحفظ ختم نبوت نے آج سے تحریک شروع کرنے کا اعلان کردیا۔ رائے عامہ کو ہموار کرنے کے لئے مجلس عمل کے زعما وآج ملک کے مختلف حصوں کے تفصیلی دورے برر دان ہوں مجے۔ (مجلس عمل کی قرار دادیں)

۲رجولائی ..... خصوصی تمینی نے مسئلہ ختم نبوت پر قرارواویں اور تجاویز طلب کرلیں۔ اخبارات چیئر مین کمینی کی جاری کردہ خبروں کے سواکوئی موادشائع نہ کرسکیں مے اور نہ میٹی کی کارروائی پر کسی قتم کا تبعرہ یا قیاس آرائی کرانے کی اجازت ہوگی۔

تحریک تحفظ ختم نبوت کے اسیر طلبہ کوئی الغور رہانہ کرائے سے حالات تعلین ہوسکتے ہیں۔ حکومت پولیس کے ذریعے علماء کرام کودھمکانے کا سلسلہ بند کردے۔ (طفیل میال محمد) مارجولائی ..... توی آمیلی کی خصوصی کمیٹی نے تجاویز پرخور کرنے کے لئے ذیلی کمیٹی قائم کردی۔

۵رجولائی ..... عوام سے خصوص دعائیں مانکنے کی ایل تا کداراکین کوایمان وخمیر کے مطابق رائے دیتے اور تو کی اسمبلی کواللہ کے دین کے نشاء کے مطابق فیصلہ کرنے کی تو فیق طے۔ مطابق رائے دیتے اور تو کی اسمبلی کواللہ کے دین کے نشاء کے مطابق فیصلہ کرنے کی تو فیق طے۔ (مولا نا بنوری اور علامہ رضوی)

٢رجولاكي..... بنجاب سرکارنے آغاشورش کا تمیری مربیفت روزہ چیان کوڈی لی آرکے تحت كرفماركرليابه توی اسمیلی کی خاص میٹی نے اپنی رہنما سمیٹی کی طرف سے پیش کردہ *عرجو*لا کی..... پروگرام، قراروادوں اور تنجاویز پرغور کیا اور ناظم اعلیٰ المجمن احمد ربوہ اور جنرل سیکرٹری المجمن 🖰 اشاعت اسلام لا مور کی جانب سے اپنا اپنا نقط نظر تحریری طور پر پیش کرنے اور بعض امور میں دستادیزی شوت مهیا کرنے کی درخواست منظور کرلی۔ اخبارات میں قابل احترام علاء کو بمنام کرنے کی مہم بند ہونی جائے۔ قومی *۸رجو*لاکی..... المبلی ی خصوصی مینی کوایناا جم کام عمل کرنے کے لئے سازگار ماحول مہیا کرنے کی ایل۔ (کوژنیازی) ٩ رجولا كى ..... گرفقار شده علاء ادرايد يثرول كور ماكر كاخبارات يرسے يابنديال مثائى جائیں عوام برامن رہیں اورتشد دیمیلانے والے عناصرے ہوشیار ہیں۔ (مرکزی مجلس عمل) وقوصد بوہ کے تحقیقاتی ٹربول جج مسٹرجسٹس کے ایم اے صدانی کے روبرو ٠٠١؍چولاکی.... ساعت جاری ہے نشر میڈیکل کالج کے سی طالب علم کا کوئی عضویا زبان نہیں کائی محی۔ اارجولاكي..... (جشر مدانی کافیمله) من ارکان اسمبلی سے مسئلہ جلد نمثانے کے لئے کہوں گا۔ قاویا نیوں کا ۱۲رچولاکی.... مانيكائ مناسب نيس اسلام بحي اس كي اجازت نيس دينا\_ ( بعثو ) قوی اسمبلی کی رہبر میٹی نے المجمن احدیدر بوہ اور المجمن اشاعت اسلام سارچولائی..... لا مورکے بیانات برغور کیا۔ قوی اسبلی کی خاص میٹی نے اپنی رہبر میٹی کی سفارشات منظور کرلیں۔ ۱۳۲۲ جولا کی ..... اب تک کی کارگزاری اور دفار کار براظهار اطمینان ـ قومی اسمبلی قادیانیوں کا مسئلہ طل کرنے میں ایک دن کی بھی بلاضرورت ۵ارچولائی.... تا خرنیں کرے کی۔خاص میٹی اور دہر میٹی نے اب تک تمام فیصلے اتفاق رائے سے کئے ہیں۔ قادیا نیوں کا ساجی مقاطعہ فتم کردینے کی ایل (حفیظ پیرزادہ) جاوید ١٩رجولاكي..... المجمى كوقائل اعتراض تقريري مناء يردو باره كرفنار كراما كميا ۲۰رجولا کی ..... تحقیقاتی ٹربیول آج ربوہ کے ریلو ہے سیشن کا معائنہ کرے گا۔

۱۳۷ رجولائی ..... اسرلیڈروں کو رہا کرکے اخبارات وجرائد کے ڈیکلیریشن بھال کے جاکیں۔ (مولانا بنوری) تحریک کے دینماؤں اور طلبہکورہا کرکے فضا کوخوشکوار بنایا جائے۔ ٹرسٹ کے اخبارات، دیڈ بوادرٹیلیویژن کے ذریع جلس عمل کے خلاف پروپیکنڈ وبند کرنے کا مطالبہ ۱۳۷ رجولائی ..... قومی اسبل کی خاص کمیٹی نے مرزا ناصراحد کا صلفیہ بیان کمل طور پر قلمبند کرلیا۔ اجلاس ایکلے ہفتے تک ملتوی ہوگیا۔

۲۷رجولائی ..... کومت مرزائیول کے مسئلکونصفانه اور کمل اطور پرطل کردینا جا ابتی ہے۔ (مجنو) کا برجولائی ..... کا مرجولائی ..... کا مرجولائی ..... کا عربول کا کویس واگز ار اور چٹان مال کردیئے مجئے ۔ان کا پریس واگز ار اور چٹان بحال کردیا گیا ہے۔

مسارجولائی ..... قادیانیوں کا مسلموام کی خواہشات کے مطابق حل کیا جائے۔ (متحدہ جہوری محاف ) مرکزی مجلس عمل کے دکلاء معدانی ٹربیول کی کاروائی سے دستبر دارہو مجھے تحریک ختم نبوت کے ہارے مس حکومت کا رویہ غیرجہوری ہے۔ (علامہ رضوی)

اسارجولائی ..... وزیراعظم نے قادیانی مسئلہ کوجلد حل کرنے کے لئے اعلیٰ سطح کا اجلاس طلب کرلیا۔ قوی اسبلی کا فیصلہ قطعی اور آخری ہوگا۔ (بھٹو) معدانی کمیشن نے واقعہ ربوہ کی تحقیقات کرکی ارتبیس پڑےگا۔ تحقیقات کرکی ارتبیس پڑےگا۔

کیم اگست ..... قادیا نیول کا مسئله کل مونے بی دالا ہے۔ (بھٹو) خبرول پر بینرشپ میں ایک ماہ کی توسیع ( بہنجاب سرکار ) قادیانی مسئلہ کا ۱۳ اراگست تک فیصله کردیا جائے۔ (مفتی محمود، مولانا نورانی، پردفیسر خفوراحمہ)

ا مراکست ..... قادیانی مسئلے کے حل کی تاریخ متعین کرنے پر اعلیٰ سطح کی کانفرنس میں غور وخوض۔

المراكست ..... ربوه كا داقعه پہلے سے طے شده منصوب اور سازش كا بتیجہ ہے۔ (مسلم وكلاء كا مؤتف ) آ كينى اعتبار سے جميں اپنے عقيدے كى تبليخ اور اسے اپنانے سے نہيں روكا جاسكا۔ (قاویانی وكيل كا مؤتف) واقعدر بوہ تحقیقاتی ٹربیول كى كارروائی كے افغان م كا اعلان ۔ ٹربیول ۲۰ راگست تک اپنی ربورٹ بیش كرد درگا۔

۵۷ گست ..... قادیانی مسئله عراقبر تک حل کردیا جائے گا۔ مسئلے میں بعض قوی اور بین الاقوامی تیجید کیاں ہیں۔ شعثہ بدول سے غور کی ضرورت ہے۔ تاہم تا خیر قوی مفاویس نہیں۔ (بھٹو)

۲ ماگست..... توى المبلى كخصوص مينى في مرزانا صراحم بيدم معلومات حاصل كيس *عراكست....* قادیانی مسلم اسین وقوامین می مناسب ترمیوں کے ذریع مستقل طور يرحل مونا جائے۔ (مركزي مجلس عاملہ جماعت اسلام) •اداگست..... ملك خصوصاً پنجاب من مونے والے اشتعال آنگیز واقعات ،علماء اورطلبہ ک گرفآر بول اوران پرتشدو۔حزب اخبلاف کے اراکین اسمبلی کی مخت تشویش کا ظہار اور مطالبہ کہ ملک میں پھیلی ہوئی بدامنی کے پیش نظر ۱ اراگست کے بعد وقفہ نہ کیا جائے اور خصوص ممیٹی کو بلا مو تف کام کرنے کی اجازت وی جائے۔ اا داگست..... ارکان اسمیلی اہم توی مسلہ کے بارے میں قانونی تقاضوں کوجلد ہورا کریں۔(میاں طفیل محمہ) ۱۰۰۰۰۰ ساراگست آ زاد تشمیراسمبلی نے اسلام تعزیرات کامسودہ قانون منظور کرایا۔ عوام ابنا مؤقف واضح كريك بن حكومت حسب وعده عامتمرتك ۱۸ داکست.... قادیانی مسلط کرے۔ ہارائس ساس جماعت سے فلی ہیں۔ (مجلس عمل) ا ایک ترمیمی بل وزیراعظم کی مقرره تاریخ کے اندرمنظور ند ہوا تو پھر تو م کا اضطراب جو شکل اختیار کرے۔اس کی تمام تر ذمہ داری ارباب حکومت پر ہوگی۔ (مرکزی مجلس عمل محفظ متم نبوت کی قرار دادیں) 19ماگست..... توى آمبلى مكرين فتم نبوت كوغير مسلم اقليت قرارد مدير كي (مولانانوراني) ابوزیش قاویانی مسئلے برخصوص تمینی کی کارروائی سے مطمئن ہے۔ ۲۰ راگست..... (يروفيسر خفوراحم) كيم تمبركولا مورين مجل عمل كاكل ياكستان كونشن منعقد موكا\_ ۲۱ راکست ..... صدانی تر ہول نے رپورٹ وزیراعلی کوپیش کردی۔ ۲۲ داگست..... قادیا نیول کا مسلم سواداعظم کی خواہشات کے مطابق حل ہوجائے گا۔ (مولا ناعبدالحكيم ايم اين إي) ۲۲ داگست..... محمی سیاسی جماعت کوتر یک فتم نبوت سے فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔(مولانا ہوری) ۲رخمر.... الرحمبركو فيمله عواى خوارشات كے مطابق ند موالو تحريك جلائي جائے كى عقيده فتم نبوت كى هر قيمت يرحفاظت كى جائے كى قومى اسمبلى اور حكومت كومكرين فتم نبوت ك يارے من فيعلمسلمانوں كى خواسات كو مدتظر ركوكركرنا بوكا\_ (مركزى مجل عمل تحفظ فتم نبوت کے زیر اہتمام بادشائ معجد لا مور میں تاریخی جلسه عام)

سم متمر ..... تاویانوں کے بارے میں قراردادمنظور کرنے پرغور کیاجار ہا ہے۔ ممکن

ہے ہے رستمبر کے بعد قوی اسمبلی کا اجلاس دوبارہ بلا ناپڑے۔

ہ رخمبر..... سواداعظم کی خواہشات کے مطابق قادیانی مسئلے کا قابل قبول حل تلاش کرنیا میں ایک قابل قبول حل تلاش کرنیا میا۔ حکومتی پارٹی اور حزب اختلاف کے مابین حل کے بارے میں ممثل اتفاق رائے۔قوی اسلی کی ممبئی نے مسئلے کے بارے میں متفقہ قرار داومنظور کرنی۔

قوی اسبلی کے اجلاس کے موقع پر امن وامان برقر ارر کھنے کے لئے ضروری اقد امات (خان قیوم) ختم نبوت کے مسئلہ پر جذبات کا اظہار کرنے کے لئے پنجاب سٹوڈ نٹس کوسل کی ایک پرصوبے بھر میں طلبہ کی علامتی ہڑتال۔

ر متبر ..... تادیا نیول کو فیر مسلم اقلیت قرار وے دیا گیا۔ قوی آسبلی اور بینٹ نے انقاق رائے ہے آئین میں دوسری ترمیم کی اجازت وے دی۔ رسول اکر میں کی آخری نی نہ مانے والا یا نبوت کا دعویٰ کرنے والا یا مری نبوت کونی یا مصلح مانے والا مسلمان نبیس۔

کوئی مخص متم نبوت کے عقیدے کے خلاف پر چارٹیں کرسکے گا۔خلاف ورزی قابل تعزیر جرم ہوگی۔

منکرین فتم نبوت کو غیر مسلم قرار دینے کے فیصلہ کا پر جوش خیر مقدم۔قادیا نیول کو غیر مسلم اقلیت قرار دینا اسلامی تاریخ کا اہم فیصلہ ہے۔ (مرکزی مجلس عمل)

دستور میں ترمیم کے بعداب عملی اقدامات بھی کئے جانے چاہئیں۔(مولانامودودی) بیا کی صحیح فیملہ ہے۔(مفتی محمود)

قادیانی اب افریقی عوام کودهو که ندد سے تکیس سے۔ (نورانی میاں) آج کادن بردامبارک ہے۔قادیانیوں کے مسئلکا حل بہت بری کامیابی ہے۔ (اصغرخان) منگرین ٹنتم نبوت کو خیر مسلم اقلیت قرار دینے کا فیصلہ بوری قوم کی خواہشات کا آئینہ دار ہے۔ (وزیراعظم بھٹو)

### الے مسلمان نوجوانو

غازیان سربکف کا بانگین پیدا کرد اینے دل میں جذبہ حب وطن پیدا کرد خاک کے ذروں میں مولولوئے لالہ کا مزاج ای خزال میں بھی یہاں سرد دسمن پیدا کرد ان بنول سے مختلف ذوق بخن پیدا کرو عصر حاضر میں روایات کبن پیدا کرو بت کدول میں غیرت وین حسن پیدا کرو اپنی برتحریک میں ان سے لکن پیدا کرو ان سے کہنا ہوں لہو دے کر چمن پیدا کرو اک زبانہ ہوگیا دار و رس پیدا کرو (شورش کافیری)

کوڑیوں کے بھاؤ بکتے ہیں او بیان کہن اے عزیزان کرم اے قلمکاران نو میکدوں میں باوہ عشق نبی کا دور ہو خواجہ کون ومکال کے تعش پاکو چوم کر داستقلال کے نام لیوا ہیں کہاں جہد داستقلال کی تاریخ وہرائے ہوئے

تحريك تتم نبوت اورطلبه كاكردار

(فريداحديراج سابق مدرستو دنش يونين و نياب يونيوس دمدر و خاب ستو دنش كوسل) ا یک فخص سامان سے لدے ہوئے اونٹ سمیت جنگل میں سفر کررہا تھا۔ووپہر کا وقت تھا۔ سخت گرمی اور چلچلاتی دھوپ سے بچاؤ کے لئے اس نے ایک در خت تلے پڑاؤ ڈ الا۔اوراونٹ كوكهلا حجوز كرخود سوكيالبي تان كراييا سويا كه جب آنكه كملي تونياونث تفاند سامان لق دوق صحراء میں مسافری صدائیں بلندہوئیں۔ادن کی تلاش میں وہ مارا مارا پھرائیمی بہاڑیوں برج معالیمی میدانوں میں اترائبمی صحرا کے ذروں سے دریافت کیا مبھی جنگل میں یکار تاریا لیکن اونٹ کونہ ملتا تھا نہ ملا آخر تھک ہار کرای در خت کے تلے آ بیٹھا۔ شنڈی ہوا چکی تو مسافر کی آ کھ لگ گئے۔ خواب میں یہی تلاش ..... یہی جبتو .....ا جا تک آئے کھلی تو و یکھا کہ مجزانہ طور پراونٹ سامنے موجود تفار .... محابة كے سامنے استمثیل كو بیان فرما كر حضور انو مالك كى زبان مدا قت ترجمان نے اینے ساتھیوں سے بوجھا:''بتاؤ!ایسے خص کی خوشی کی کیاا نہا ہوگی؟''بحثیت قوم ہم بھی خوش کے انبی جذبات سے دو جار ہیں۔ جب ہم خواب غفلت میں جتلاتے تو عشق مصطفیٰ کی متاع بہا ہم سے کوئی۔ ڈاکوختم نبوت کی عمارت پر ڈاکہ ڈال کے تھے۔ تب ہم نے تحریکیں چلاکیں، تقریریں اور جلنے کئے۔نعرے لگائے۔جلوس لکالے محرجب ہماری ہمتیں جواب وے تنین تو ا جاك خدافضل كيا اوركوششيل بارآ وربوكني - اجاك بمين اونث ال كيا .....اجاك ڈاکو بکڑے مجھے۔

یکس کا کارنامہ ہے؟ کس کی جیت ہے؟ ....اس معرکے کا ہیردکون ہے؟ عوام؟ طلب؟علاء؟صحافی ؟ حکومت؟ سیاست دان؟ یہ فیملہ اتنا آسان میں اس لئے کہ برے نقط نظر میں ختم نبوت تحریک کامیا بی فی الحقیقت کوئی ہوا تا آسان میں اس لئے کہ برے نقط نظر میں ختم نبوت مسلمہ پرایک الحقیقت کوئی ہوا کا رہا مہ مناسلمہ پرایک قرض تعافی میں اتا دا ہے۔ اور کیا بی کیا ہے۔ قرض تعافی میں اتا دا ہے۔ اور کیا بی کیا ہے۔

کسی قدر شرم کا مقام ہے کہ آ قائے عربی کے غلاموں میں نوے سال ایک جموفی نبوت پلتی اور بردھتی رہی اور ہم نے اسے شنڈ سے پانوں پرداشت کرتے رہے۔اب خدانے ہم پر کرم کیا اور عشق مصطفی تعلقہ کے صدقے ہم نے اپنے جسم کے اس ناسور کو کاٹ کر علیحدہ پھینکا ہے۔ اس تحریک کامیابی کا سہرا دراصل عشق مصطفی کے سربندھتا ہے۔ اس تحریک میں طلبہ کا کردار کیارہا؟

بیسوال اب بحنهٔ جواب بیس اس کئے کہ طلبہ کا کروارا تنا نمایاں اور بھر پور تھا کہ نہ اسے تاریخ نظرا نداز کرسکے گی اور نہ بی اس ملک کے عوام ۔

اس تحریک کا آغاز بی طلبه کی جدوجهدے ہوا۔ اس تحریک کے سفر کے آغاز پر ایک خونی سٹک میل نصب ہے۔ جس پرطلبہ کی اس جدوجهد کی داستان رقم ہے۔

بیاعلان دراصل اعلان چنگ تھا۔ بھنے دالے بھے بنے کہ نماز جعدادا کرنے ہے کیا مراد ہے۔ اس ردز نماز جعد پرمجد میں ال دھرنے کی جگہ بیل تھی۔ نماز جعد نم ہو کی تو طلبہ نے مجد میں بی جلے کا اعلان کر دیا۔ جلسہ بحر پور تھا۔ طلبہ کا لہجہ آتھیں تھا۔ دہ اہل لا ہور کوجھنجوڑ رہے تھے۔ اہل لا ہور بیدار ہو گئے۔ طلبہ جلوس کی قیادت کرتے ہوئے مجد سے باہر نظاقہ پولیس اور فیڈرل سکیورٹی فورس کے دستے راستہ ردکے کھڑے تھے۔ بیلا ہور کا پہلاجلوس تھا۔ طلبہ کاعزم تھا کہ مال روؤ تک پہنچیں گے۔ انظامیہ ہارگئی۔ مواجعہ بیا ہوگئی۔ طلبہ جیت سے۔ بولیس کا گھیراؤ چرتے ہوئے طلبہ آگئل سے۔ اس موقع پر طلبہ کے نمائندے طلبہ جیت سے۔ بولیس کا گھیراؤ چرتے ہوئے طلبہ آگئل سکتے۔ اس موقع پر طلبہ کے نمائندے سکے۔ بولیس کا گھیراؤ چرتے ہوئے طلبہ آگئل سکتے۔ اس موقع پر طلبہ کے نمائندے سکے۔ بولیس کا گھیراؤ چرتے ہوئے طلبہ آگئل سکتے۔ اس موقع پر طلبہ کے نمائندے سکتے۔ بولیس کا گھیراؤ چرتے ہوئے طلبہ آگئل سکتے۔ اس موقع پر طلبہ کے نمائندے سے دوئا رکھی کئے۔ اس موقع پر طلبہ کے کہا ہتدا وہو چی تھی۔

چندروز کے بعدطلبہ کے نمائندے رہا ہوئے تو پریس کا نفرنس میں انہوں نے اعلان کیا که اگر ۱۳ ارجون تک قادیانیوں کوا قلیت قرار نه دیا گیا تو ۱۴ ارجون کو ملک گیرتحریک چلائی جائے گی اور ارجون مجربور ہرتال كاون موكا۔ چنانچية ارجون كوطلبه نے پنجاب يونيورش ميں ايك عظيم الشان جلسه كيا شرمين نوح كشت كررى تقى كيكن طلباء جلوس كي شكل مين بابر فكلے اور بورے شهرير جھا مجے۔ انتظامیہ بے بس ہوگئ سم امرجون کو ہی طلبہ نے پنجاب کو تین سینکٹر وں میں تقشیم کرکے رابط عوام كي مهم كاآغا زكرويا له بورسيكريس لابور، فينحويوره، سيالكوث، كوجرانواله، سابيوال، لامکیورادر جھنگ کے امتلاع شامل تھے۔اس میکٹر میں تعیم سردیا صدر انجینٹر تک یو نیورٹی، راجہ شفقت حیات سیرٹری ایف ی کالج ، انور گوندل ناظم اسلامی جمعیت طلبہ جامعہ پنجاب کے علاوہ راقم شامل تھے۔راولپنڈی سیٹر میں پنڈی،جہلم، مجرات، سیسبل پور،میانوالی اورسر کودھا کے امنلاع شال تقراوراس فيم مس حفيظ الله نيازى صدراسلام آباديو بعورش شامل تقرماتان يكثر من ملتان، ڈیرہ غازیخان، بہاول پور، بہاول محر، رحیم بارخان اور مظفر کڑھ کے اصلاح شامل تھے ادراس علاقه كي ذمه داري عبدالشكور سيرثري بنجاب يو نيورش منظورخان سابق صدر كورنمنث كالج ملتان اوراحسان باری بر ڈالی مئی۔طلبہ ایک شہرسے دوسرے شہر سفر کرتے رہے۔ ایک ایک ون من منتنین جلے ہوئے جلوس نکالے مے - ہرجگہ وام نے بحر پوراستقبال کیا۔ ہر جلے میں ہزاروں کی تعداد میں عوام شامل ہوئے۔ ہمارجون تک طلبہ اسے طوفانی دورے میں دو ہزارے زائد جلے اور ۱۸ رجلوس نکال بچے تھے۔ اس دوران لا مورشر میں مسعود کھو کھر، تائب صدر پنجاب بو نیورش المل جاويدسيرتري الجيئر كك يونيورش اوراحسان الله وقاص ناظم اسلامى جعيت طلبه لا موركى تیادت میں ڈیز ھ سوجلے منعقد کئے محتے۔ ۱۳۰ رجون کوطلبہ کے نمائندے ایک ایک ماہ کے لئے

نظر بند کردیئے محے لیکن تحریک پھر بھی جاری رہی۔

طلبہ نے پہلے سے زیادہ جوش وخروش سے جلے کئے۔ مظاہرے کے اور ملک کے درود بوار پرختم نبوت زعرہ باو، قادیا نیوں کوا قلیت قرار دواور ربوہ کو کھلا شہر قرار دو کے نعرے کھے دیئے۔ مسلم مسلم مسلم مسلم مسلم مسلم کے ۔اگست میں طلباء رہا ہوئے تو فیصلہ کیا گیا کہ اب حکومت سے مسلم کھلا اور آخری جنگ کے لئے بہنجاب بوغیت کے بہنجاب بوغیت کے بہنجاب سٹو ڈنٹس کوسل کا اجلاس بلایا جائے۔ اس اجلاس میں اہم نوعیت کے فیصلہ کیا گیا کہ جب تک قادیا نیوں کو اقلیت قرار نہ دیا گیا۔ تعلیمی اواروں میں قادیا نی طلبہ اور اسا تذہ کا واضلہ بندر ہےگا۔ بنجاب میں ایک اور طوفانی دورہ ہوگا۔

۵رممبرکوتمام تعلیم ادارول مین کلاسول کا با نیکات ہوگا۔ ۱۳ اراگست کولا ہور میں تاریخی جلوس نکالا جائے گا۔ ۵رممبرکواسلام آباد میں کل پاکستان طلبہ کونشن ہوگا۔ اور سب سے اہم فیصلہ یہ کیا گیا کہ اگر کے رخبرکو قادیا نیول کو اقلیت قرار نہ دیا گیا تو پھر طلبہ '' حکومت چھوڑ دو' تحریک کا آغاز کریں گے۔ ۱۲ اداگست کوطلبہ نے لا ہور میں عظیم الشان جلوس نکالا اور پھر ۱۸ اراگست کولا ہور کی مسلم مسجد میں ۱۸ سے زائد پنجاب بھر کے منتخب طلبہ کے نمائندول نے ایک عظیم الشان جلسہ کا مسلم مسجد میں ۱۸ سے خطاب کیا۔ بیا بی نوعیت کا واحد جلسے عام تھا۔

۵رخمرکو پورے صوبہ میں طلبہ نے کلاسوں کا بایکاٹ کیا۔ اتنا بحر پورکہ حکومت بوکھلا اشکی۔ ۵رخمبرکو طلباء کے نمائندے اسلام آباد میں جمع تھے۔ ای روز اسلام آباد میں خطیم الشان جلوس نکالا گیا۔ اسلام آباد کے راستے بند تھے۔ لیکن طلبہ کا جہے۔ خان قبوم نے بیان دیا کہ طلبہ کو اسلام آباد میں کچل دیا جائے گا۔ طلبہ سنمائندے اتن کثیر تعداد میں کچھے تھے اور ممبران طلبہ کو اسلام آباد میں کچل دیا جائے گا۔ طلبہ کا وجود نا قابل پر داشت ہوگیا۔ چنا نچہ پولیس اسلی پر دہاؤ ڈال رہے تھے کہ حکومت کے لئے طلبہ کا وجود نا قابل پر داشت ہوگیا۔ چنا نچہ پولیس نے ہرراستہ کی نا کہ بندی کی۔ اور بالآخر طلبہ کر فارکر لئے میے۔

اس تریک میں طلبہ نمائندوں کی میہ چھی گرفاری تھی۔ طلباء نے اسلام آبادوا پی ترک کے فائن کی کے خائن کی کے کے فتی کرکے حکومت کے اعصاب شل کرویئے تھے۔ طلبہ نمائندوں کی گرفاریوں کے ہاوجوداحتجاج جاری رہے۔ پولیس اور طلبہ میں آ کھے چولی ہوتی رہی۔ طلبہ ہرکونہ میں کئے۔ جگہ جگہ جلبے کرتے رہے۔ جوش پھیلاتے رہے۔ مہران اسمبلی تک کہنچنے کے داستے بھی بند کردیئے گئے۔ اور بالا خر حکومت نے ہتھیارڈ ال دیئے۔ بھی بند کردیئے گئے۔ اور بالا خر حکومت نے ہتھیارڈ ال دیئے۔ میں تمام کے عوام جیت گئے۔ علماء جیت گئے اور اس ملک میں تمام مسلمانوں کا جذبہ عشق نی فائلے جیت گیا۔

# بھیرہ میں حالیہ تحریک ختم نبوت مک جم معسوم!

برصغیر پاک وہند میں گاہ بگاہ تحریکیں اٹھتی رہی ہیں۔ یہ تحریکیں مخصوص سابی،
اقتصادی، ذہبی یا سیای پروگرام لے کرعوام الناس کے سامنے آئیں۔ ہرتحریک نے اپنا نقط
تقریروں، تحریروں، جلے جلوسوں اور دیگر ذرائع سے باتی کیا تا بھوام ایک طرف تو تحریک کے
مقاصداور ترتی سے آگاہ رہیں اور دوسری طرف عوالی جوش وجذب اور تحریک ولولہ تابندہ رہے۔ گر
کسی تحریک کی زندگی چند ماہ بی ہے۔ کوئی چند ہفتے اور بعض اس سے بھی کم وقفے میں وم تو رائیس۔
اس کے بریکس تحریک ختم نبوت جومرز اغلام احمد قاویانی کے دعوی نبوت کے ساتھ شروع ہوئی تھی۔
اس کے بریکس تحریک ختم نبوت جومرز اغلام احمد قاویانی کے دعوی نبوت کے ساتھ شروع ہوئی تھی۔
وقت گزرنے کے ساتھ مدھم پڑھنے کے بجائے ۹۰ رسالوں میں جیز تر ہوئی۔ دراصل اس تحریک کہ اور وقت گرائی اور
آ بیاری علاء حق کی جائے اور جامع تھی کہتا م تر تا خیری تر ہوں کے باد جودار باب اختیار کو
گرائی کے سبب اتی مؤثر نتیجہ خیز اور جامع تھی کہتا م تر تا خیری تر ہوں کے باد جودار باب اختیار کو
ہرائی کے سبب اتی مؤثر نتیجہ خیز اور جامع تھی کہتا م تر تا خیری تر ہوں کے باد جودار باب اختیار کو
ہرائی کے سبب اتی مؤثر نتیجہ خیز اور جامع تھی کہتا م تر تا خیری تر ہوں کے باد جودار باب اختیار کو
ہرمئی مسلم انوں کی خواہش ان اور ان کے مطابق کے مطابق طے کرنا پڑا۔

۱۹۷۳ء کی تحریک خم نبوت میں ملک بحر میں برسطی پر بوامنظم اور پر جوش کام ہوا۔ بھیرہ اگر چہ چھوٹا سا تصبہ ہے لیکن علاء وصلاء کے اثرات کے سبب اس کے خمیر میں باطل تو توں کا مقابلہ کرنے کا جذبہ اور قو می تحریکوں میں بحر پورشمولیت کا ولولہ بدرجہ اتم موجود ہے۔ اگر بھیرہ کی سرز مین سے حکیم نور الدین قادیانی اور حکیم فضل دین قاویانی پیدا ہوئے تو یہیں سے مجاہد طت معذرت مولانا ظہور احمد بگوئ نے جنم لیا۔ جنہوں نے اپنی تحریرا در تقریر سے پورے علاقے میں تعاقب کرکے قادیانی تحریک اور قادیانی تا طقہ بند کردیا۔ چنا نچہ حالیہ تحریک کے دوران اہل تعاقب کرکے قادیانی تحریک اور قادیان وی وال وجان سے تحریک کوکا میاب بنایا۔

۲۹ اور برقی ۱۹۵ اور برقی کر بلوے میشن پر جب قادیا نیوں نے ایک سو چی مجی سازش کے تحت نہتے اور برخ برطلبہ کو اپنی وحشت اور بربریت کا نشانہ بنایا تو ملک بحر کے مسلمانوں میں شدید اضطراب اور بے بینی مجیل کی ۔ اس فطرتی رقمل کا پہلا بحر پورعوا می اور دبی اظہارا ۱۳ مرکی کو جعد کے خطبوں میں ہوا۔ شہر کے علما واور خطبا و نے مساجد میں اس موضوع پرتقریریں کیس ۔ انہوں نے عوام کوقا دیا نیت کے فیتے کے خدو خال اور برگ دہار سے آگاہ کیا اور ان مضمرات اور خطرات

کی نشاندہی کی جواس حملے کی جسارت کا باعث ہے اور جس سے اسلام مسلمانوں اور وطن عزیز کو مزید تھا تات کا احتمال تھا۔

مجلس تحفظ قتم نبوت بھیرہ کے صدر مولا ناسرائ الدین، مولانا جلال الدین مولانا محد یا سن جلس تحفظ قتم نبوت بھیرہ کے صدر مولانا سرحزب الانصار کے پاس تشریف یا مین جلسہ وجلوس کے با قاعدہ پروگرام کے لئے حضرت امیر حزب الانصار کے پاس تشریف لائے۔ چنا نبچہ باہمی مشور ہے اور ا تفاق رائے سے ایک باضابطہ لائے ممل طے ہوا۔ اس جعہ کوجا مع معبد بگویہ بیس معمول سے زیادہ اجتماع تھا۔ حضرت مولانا افتخارا حمد بگوی امیر حزب الانصار نے اپنی برجوش تقریر میں واضح کیا۔

ربوہ کا حادثہ اس لحاظ ہے بہت تھین ہے کہ مرزائیوں نے تاریخ میں بہلی بارکسی
اشتعال کے بغیرا بی ریاست میں مسلمانوں کوللکارا ہے۔ خصوصاً جب کہ ملک حالیہ بھارتی ایٹی
دھا کے اور دیگر وافلی معاملات کی بناء پر خطروں ہے دوچار ہے۔ دراصل مرزانا صرانے اپنی توت
اور رسوخ کے محمنڈ میں بیدو یکھنا جا ہا ہے کہ حالات کے ہاتھوں تھک آئے ہوئے اور دین سے
رغبت ندر کھنے والے مسلمانوں کارومل کیا ہوتا ہے۔

میں مرزائیوں کوخبردار کرتا ہوں کہ اب ان کے احتساب کا دن آپنچاہے۔طلبہ کے خون کے یہ ہے۔طلبہ کے خون کے یہ ہے۔ خون کے یہ چینٹے رائیگال نہیں جائیں گے۔۱۹۵۳ء کے مجاہدین اور شہدائے فتم نبوت کی قربانیاں اب رنگ لاکر رہیں گی۔محد عربی کے غلام اور شع رسالت کے پرواتنے اب کسی قربانی ہے در اپنج نہیں کریں مے۔''

تقریر کے اختیام پرمولا تانے اعلان کیا کہ نماز جعہ کے بعد مرزائیوں کے اس وحشانہ جسارت اور ملت اسلامیہ کے خلاف تا پاک عزائم کی فدمت کے لئے جلوس نکالا جائے گاجس کے اختیام پرایک عظیم الشان اجتماع سے شہر کے علاء خطاب کریں گے۔ چنانچ نماز جعہ کے بعد جامع مسجد سے ایک بہت بڑا جلوس نکلا جس کی قیادت امیر حزب الانصار جناب پیر بدرالا میر گیلانی، مولا تا تھی میرکات احمد بگوی اور مولا تا تھی یعقوب احسن کرر ہے تھے جب بیجلوس بیرون وروازہ چک والہ پہنچا تو امیر حزب الانصار نے شرکا وجلوس سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا:

'' ہماراجلوس احتجاجی ہے ہم مرزائیوں کی جسارت کی فرمت کررہے ہیں۔ الہذاہمیں پرامن رہنا چاہئے اور بدامنی یا توڑ کھوڑ کی حوصلہ کھنی کرنی چاہئے۔ الی بات نہ صرف اسلای رواداری کے خلاف ہے بلکہ اس سے ان ساج دہمن عناصر کو کھل کھیلنے کا موقع ملے گا جوتح یک کو سیوتا و کرنے کے لئے تخریبی سرگرمیوں کی آڑ چاہتے ہیں۔علادہ ازیں ابتدائی مرطے پر لاء اینڈ

آرڈرکا مسئلہ تظامیہ اور سرکار کے ساتھ غیرضروری اور نقصان وہ تصاوم کا باعث بن سکتا ہے۔'
جلوس بڑے وقار اور امن کے ساتھ بڑھ رہا تھا۔ قائدین کے طے کر دہ نعرے بلند
ہورہے تھے۔ گر جب جلوس بازار کے ایک جصے میں پہنچا تو بعض غیر ذمہ دار عناصر کی انگیزی پر
نوجوانوں کے جذبات برافر وختہ ہو گئے اور اس طرح چند غیر مسلموں کی دکانوں کو نقصان پہنچا کر
قائدین کی فوری اور مؤثر مسامی سے صور تحال جلد قابو میں آگئی اور جلوس پھر پوری تمکنت
اور شان کے ساتھ بغرہ وزن اپنے راستے پرآ کے بڑھتا چلا گیا۔ زبانوں پرتجمید و تقندیس کے کلمات
جاری تھے اور دل دعا کو کہ اب بیتے کہ کامیاب ہو۔

ایک جلوس مولانا جال الدین اور مولانا سرائ الدین کی قیادت بی دارالعلوم خفرید محلہ پراچگان سے شروع ہوا جس بی بعد از ال دارالعلوم محریہ غوثیہ کا جلوس زیر قیادت حضرت مولانا پیرمحر کرم شاہ اور ایک جلوس مدرسہ عربیہ تعلیم الدین کے مولانا عبدالرشید کی قیادت بی شریک ہوگئے۔ شہر کے بین باز ارجس بیجلوس اور جامع مسجد بگویہ کا جلوس باہم مل گئے۔ باز ارک شریک ہوگئے۔ شہر کے بین باز ارجس بیجلوس اور جامع مسجد بگویہ کا جلوس باہم مل گئے۔ باز ارک وخرف ایک سرے سے دوسر سرے تک تا صدا گاہ سربی سرفطر آرہے ہے۔ اہل بھیرہ اپنے روایتی جوش مکالوں، دکالوں، دکالوں کی منڈیروں پرمستورات جمع تھیں۔ فضا درود وسلام، جذبہ جوش ایمان افروز اور باطل شکن کے نعروں سے کونے ربی تھی۔ اس پرمستز ادفحلف مکا تب فکر کے علما مادر کارکوں کا اتحاد واتفات، یہ کیف یہ کمال بس اس کا توقیعن تھا جس کے نام کی سر بلندی اور ناموس کی حفاظت کے الناق بیکوں بیراز اردن اور گلیوں بیں المرآ یا تھا۔

اختیام جلوس پر سمنج منڈی کے روایتی اور تاریخی پنڈال میں عظیم الشان احتجاجی جلسہ منعقد ہواجس میں علام نے معلومات افز اولولہ انگیز اور ایمان پرور تقاریر کیس اور عوام کومرز اقادیانی اور اس کے نہ ہب کے مقاصد ،خطرات اور سازشوں سے آگاہ کیا۔

الارکی کے اس پر جوش اور انہائی مؤثر مظاہر نے انہی طرح واضح کردیا کہ بھیرہ کامسلمان کمل طور پر بیدار اور آقائے نام انقاقہ کے ناموس کے تحفظ کے لئے پوری طرح تیار ہے۔ اب وہ قادیائی فقنے سے خمنے کے لئے اپنے علاء کی قیادت میں ہرراست اقدام کرگزرنے کو اپنی سعادت سمجھتا ہے۔ اس اثناء میں دو تین جگہوں پر قادیا نیوں نے کسی اشتعال کے بغیر مسلمانوں پر تملہ کرنے کی کوشش کی۔ اس سے جذبات کا مقتعل ہو کر قابو سے باہر ہونا ایک قدرتی باتھی۔ حکومتی کا ریم دل کے کئے بھیرہ کی عوام کی بیداری اور ردم ل ایک تشویشناک بات تھی۔

اس سرکاری تشویش کی حاشید آرائی اوروضاحت کے لئے بعض شاہ پرستوں کے کروار کے بارے میں کہاجا تا ہے کہ انہوں نے نہ صرف تشویش کومبالنے کے ساتھ پیش کیا بلک تحریک کے "سدباب كے لئے اپنى كرانفذر تجاويز بھى پیش كيں۔ چنانچداس مشورے "كے بعدرات سا ڑھے دس بج امیر حزب الانصار کے فون کی تھنٹی بی۔مقامی تھانے کے انجارج نے انہیں ایک ضروری میلنگ كے لئے بلا بھيجاتھا تھوڑى در كے بعد پوليس كافرادمولا باكوا بن كراني ميں تھانے لے مجے۔ جانے سے پہلے اپنی متوقع کرفتاری کے پیش نظرمولا نانے اسے رفقاءارا کین اورطلبہ دارالعلوم عزیز بیرکو پیش آئندامور سے بابت ضروری ہدایت دیں۔کسی بستر اور آساکش کے بغیر مولا نانے وہ رات تھانے میں گزاری۔مقای انتظامیدنے سارے شہرے صرف انہیں گر فار کیا تھا۔ان کے لئے ہولیس کے بہ جھکنڈے،قید کی صعوبتیں اور مشقتیں نی نہیں تھیں ۔١٩٥٣ء میں وہ ان سے زیادہ مشکل حالات میں اور زیادہ جارح حکومت کے مظالم کا مقابلہ کر چکے تھے جب وہ كئ ماه منجاب كى عقلف جيلوں شاه بور، لا مور، سركودها وغيره ميں قيدر ہے اور آخرسا ميوال سے رہا ہوئے تھے۔شہرکے چیدہ چیدہ افرادکومولانا کی غیرقانونی حراست کی اطلاع رات کوہی ال می تھی۔ مرض ہوتے ہی بی خرجگل میں آم کی طرح پورے شہر میں پھیل می ۔ لوگ مفتعل ہو سے۔ انظامیه کامؤقف تھا کہ شہر کی بیداری ادرعوای رقمل کی ذمہ داری بطورخطیب شہراورمفتی شہرامیر حزب الانصارير عائد مولى بيدمولانا كاكهناتها كمسلمانان بعيره كوحاد شربوه كي ندمت عقيده محتم نبوت کی صیانت اور تو ی معاملات پر اظهار جذبات کا پورا پوراحق ہے۔ بدامنی اور تو از مجمور کا كام خداترس مسلمان كانبيس بلكه بدامن اورقانون فتكن مرزائيوں اورساج وثمن عناصر كاشاخسانه ہے۔ وہ اور اہل بھیرہ الی قانون فئن سے بری الذمہ بیں۔ای اثناء میں انظامیہ نے مولانا عبدالرشيداورمولانا جلال الدين كوبعى ابنى انظامى كاركردكى من لييدليا-اس بات سے حالات مریدکشیدہ ہو گئے۔شہریس بولیس کی بھاری جعیت کشت بر مامور کردی گئے۔ کہیں بلندہ واز سے احتجاجى نعرے كے بعض جكبول يرنو جوان دهرنا ماركر بيٹ محے حضرت امير حزب الانصارى گرفتاری کی خبران کر بھیرہ اور کردونواح کے مسلمان کروہ در کروہ جامع مسجد بکویہ آنے لکے کیلانی

ل ۱۹۵۳ء کاتو کی بخت فظ فتم نبوت میں بھیرہ کے کثیر رضا کاروں کے علاوہ مجل عمل کے درج ذیل عہد بداراور میتازا صحاب کی ماہ کے لئے صوبے کی مختلف جیلوں میں قیدر ہے۔ اسست مولانا افتحارا حمد بگوی، امیر حزب الانصار، ۲سستی محمد اسلم مرحوم، تحکیم برکات احمد بگوی صاحب، جناب پیر بدرالامیر کیلانی، ۵سست افظ محمد این صاحب

فائدان کے بھی افراوا ہے عقیدت مندوں کے ساتھ موجود تھے اور مقائی پریس کلب کے جوال سال سحانی ہیں۔ حکمت قدسی بھا ک دوڑ میں معروف، علمائے شہراور زنمائے علاقہ نے بگڑی ہوئی صور تھال کوسنجا لنے کی کوشش کی حضرت مولا نا افتخارا حمد بگوی، امیر حزب الا نصار اور و مگر علمائے مدارس دیدیہ کی نا جائز حراست کے خلاف شہر میں ایسی بحر پوراور کمل بڑتال ہوئی کہ با یدوشا یہ، اب واضح ہو چکا تھا کہ یہ گرفتاریاں نا جائز ہیں اور امن عامہ کا مسئلہ مقامی انتظامیہ شاہ پرستوں کے تعاون سے اپنی حسن کارکر دگی کے لئے خود پیدا کر رہی ہے۔ محترم علیم مولوی شاہ محمد صاحب کی موادی شاہ محمد صاحب کی موادی شاہ محمد صاحب کی اقدا مات سے شہر کا امن تباہ ہوجائے گا اور انہیں سمجایا کہ ایسے غلط اقدا مات سے شہر کا امن تباہ ہوجائے گا۔

بعدازاں علاء ومشائخ شمر، سیاسی اور ساجی رہنما اور مقامی سحافی تھانے پنچے اور تفصیلی فراکرات ہوئے۔ انظامیہ کے مقامی کار عدول نے شامی حکام سے رابطہ کے بعد کیم جون، سہ پر چار بجا علائے کرام اور و بی طلبہ کو بلاشر طرم ہاکر دیا۔ اس موقع پر جناب شیخ انوارائی پراچہ، جناب راجہ سکندر خان رکن صوبائی اسمبلی اور جناب سید عاشق حسین نے صورت حال کوسنجا لئے کی مجر پور مسامی کیس نو جوان کارکنوں میں محمد اقبال مقبل مجمد علی متاز خان، حاجی محمد، ملک محمد مرباض مقبول احمد وغیرہ نے اس موقع پر بوے جوش وخروش سے کام کیا۔

اساری کے مظاہر اور کیم برجون کی ہڑتال ،علاء کی گرفاری اور دہائی ۔ان امور سے بھیرہ میں رائے عامہ کی ہمواری اور تحریک کی مستقل راہ پر خاصہ تیز کام ہوا۔ پورا ملک غیف وغضب کی آگ میں جل رہا تھا۔ قادیا نیوں کی خودسری اور اشتعال انگیز ہوں ، انظامیہ اور شاہ پرستوں کے ہتکنڈ وں اور سرکار کے تاخیری حربوں سے اسے ہوا کی ۔مرکزی مجلس تحفظ می نبوت کے قیام کے رسی اعلان سے پہلے ہی مختلف شہروں اور تعبوں میں تحریک کا نظامی مجالس قائم ہونا شروع ہوئی تھیں۔ مطالبات کی پذیرائی اور تحریک کو ٹھیک ٹھیک چلانے کے لئے بیٹا کریر تھا۔ چنا نچہ مرجون کومولا ناسران الدین کی دعوت پروار العلوم محربیٹو شید میں مقامی علاقے کرام ،سیاس رہنماؤں ،سیاس کا کرنوں ،طلبہ نمائندوں اور صحافیوں کا اجتماع ہوا۔ تاکہ آئندہ کے لئے لائے ممل رہنماؤں ،سیاس کا کرنوں ،طلبہ نمائندوں اور صحافیوں کا اجتماع ہوا۔ تاکہ آئندہ کے لئے لائے ممل طور پر نہیں ہور ہا تھا۔ اس نمائندہ اجتماع میں بیپینز یارٹی کے عہدے وارشر یک نہیں ہوئے۔البتہ مرزائی نواز کماشتوں کی بدولت کوئی خاطر خواہ بیپینز یارٹی کے عہدے وارشر یک نہیں ہوئے۔البتہ مرزائی نواز کماشتوں کی بدولت کوئی خاطر خواہ بیپینز یارٹی کے عہدے وارشر یک نہیں ہوئے۔البتہ مرزائی نواز کماشتوں کی بدولت کوئی خاطر خواہ بیپینز یارٹی کے عہدے وارشر یک نہیں نہیں کی۔

۱۹ ارجون کومرکزی مجلس عمل کی ائیل پر پہلی اور بھیرہ کی ووسری ہڑتال ہوئی جوشلیم اور تا ٹر کے اعتبار سے انتہائی کامیاب تھی۔ ۱۸ ارجون کو ایک اور نمائندہ اجتماع مسجد حاتی گلاب میں منعقد ہوا جس کے کنو پینئر مولا نامجر رمضان علوی تھے۔ اس اجتماع میں انفاق رائے ہے مجلس عمل شحفظ فتم نبوت بھیرہ کے درج ذیل عہدے داران نامزد ہوئے۔

مدر: مولانا عليم بركات احربكوي

ناظم اعلى: مولانا جلال الدين

خازن: حاجی رحیم بخش

اراكين مجلس شورى: مولانا افتاراحد مجوى، مولانا پيركرم شاه ، مولانا عبدالرشيد ، جناب پير بدرالدين كيلانى ، مولانا سراح الدين ، مولانا عبدالرحيم ، مولانا محد يامين ، صاحب زاده امين الحسنات ، مولانا محد يعقوب احسن ، جناب عبدالرشيد ، جناب واحد شاه ، جناب عزيز الرحمٰن خورشيد ، ملك فاراحد ، جناب غلام الله ، جناب عبدالوحيد ، جناب عبدالسلام \_

توکیک مدارت بی منعقد اوراس کے گردونواح بین قریباً پیاس شاندار جلے کے ۔اوراسا مرک مورات بی منعقد مواجہ کے ۔اوراسا مرک مروز جعد ۱۸ رجولائی بروز جعرات، ۱۲ ماگست بروز اتوار اور ۱۵ مارکتو بر ہفتہ کو مقامی حالات، مرکزی جلس عمل کی ہدایت پر پانچ مرکزی جلس عمل کی ہدایت پر پانچ مرکزی جلس عمل کی ہدایت پر پانچ کا میرا ایک بھیرہ خصوصاً کا رو باری حضرات کا میاب بڑتا لیس کروائی ۔ان بڑتا لوں کی کا میابی کا سیرا ایل بھیرہ خصوصاً کا رو باری حضرات کی مراب بی بڑتا لیس کروائی ۔ان بڑتا لوں کی کا میابی کا سیرا ایل بھیرہ خصوصاً کا رو باری حضرات کی مراب کی مواجہ کے مراب بھیرہ خصوصاً کا رو باری حضرات کا رو باری نقصان کو خوش ہے برداشت کیا۔ ترکیک کے کم ویش تمام جلے شہری مختلف مساجد میں منعقد ہوئے ۔ جن میں محلّہ حفظانہ، محلّہ پراچگان، ہجکہ اور رکھ چراگاہ کے جلسوں کو کائی شہرت حاصل ہوئی کیونکہ بی جانے ماس مرزائی یا مرزائی نواز آباد ہوں کے درمیان ہوئے ہے ۔ان میں صلح میں مرزائی یا مرزائی نواز آباد ہوں کے درمیان ہوئے ہے ۔ان میں منعقد موئے ۔ مرجولائی کو مجل مرکز بیتز بالانصار کے زیرا بیتمام جامع مجد بگویہ میں دعوے بیش میں مدارت امیر حزب الانصار نے کی جمل عمل بھیرہ کے مراب میں کی تقریب ایک عظیم الشان اجماع میں شریک ہوئے ۔ ناظم اعلی جمل عمل بھیرہ مولانا جلال الدین کی تقریب ایک عظیم الشان اجماع میں شریک ہوئے میں خوت پر پرجوش اور بھیرہ مولانا جلال الدین کی تقریر کے بعدمولانا عمل حسیشن چنیوٹی نے عقیدہ خم نبوت پر پرجوش اور بصیرت افروز تقریری ۔

www.besturdubooks.wordpress.com

بهيره كے نوجوان خصوصاً طلباء نے تحريك فتح نبوت ميں بڑھ چڑھ كرحمدليا۔ واقعہ بيد ہے کہ حالیہ تحریک نوجوانوں کی تحریک تھی۔ انہوں نے بی اس کا آغاز کیا تھا۔ اور وہی تمع ناموس رسالت کی کرنیں لے کر قربی قربیہ گاؤں گاؤں شہر شہر تھیل گئے۔ بیانبی کی ایکارتھی جور بوہ میں بلند ہوئی اورسارے ملک میں مانی می مجلس عمل بھیرہ کے مصورے اور تائید سے بھیرہ میں طلبے نے پہلے ' د تنظیم طلبہ' کے نام ہے ایک جماعت تھکیل دی تا کہ دہ مجلس ممل کے فیصلوں ، ایپلوں ادر ہدایات برعمل کرنے اور انہیں نافذ کرنے میں وست وبازو کا کام دے اس کا تاسیسی اجلاس ٢٢رجون كومولانا محد يعقوب احسن صدر مدرس دارالعلوم عزيزيدكي صدارت ميس مواجس ميس اتفاق رائے سے صاحبزادہ لمعات احمر بكوى صدر، ملك شير از فراش نائب صدر، صاحبزادہ حسنات احمر بگوی سیرٹری اور مجلس شوری کے بیار کان طے ہوئے۔لیافت قریش، مافظ محمر منیر، ملک محمر علی، جاويد فراش، تذير احمر معلامه منظور قادرشاه وتعظيم طلبه "فاين برادري كوفعال اوران كي ملاحيتون کومنظم کیا۔طلبہ نے ساجی مقاطعے ہڑتا لوں اور مجلس عمل کے جلسوں کے دوران بڑی جراکت مندانہ دورا ندیثانداورمؤ ثرخد مات سرانجام دیں۔ انبی اقد امات اور مقاصد کے لئے مجلس عمل تحریک فحتم نبوت بھیرہ نے بعدازاں طلبہ سمیت اسیے تمام رضا کارون اور کارکنوں کی سرگرمیوں کومر بوط منتحکم اورمنظم كرنے كے لئے اپني ايك ذيلي تنظيم "الفتح" بنائي اورصا جزادہ امين الحسنات كواس كا ناظم مقرر کیا۔ چنانچہ ناظم اعلی مجلس عمل بھیرہ کے ایماء اور کوششوں سے "تعظیم طلبہ" اور" الفتح" ووثوں کو یک جا کیا۔اسٹی تظیم"افتے" کے ساتھ اور جداگانہ طور پر اسلامی جمعیت الطلبہ اور جمعیت طلبائے اسلام کے کارکن بھی مقامی مجلس عمل کی ہدایات اور پروگراموں پر پوری طرح عمل پیرااور معاون ربير وراصل ساجي مقاطع كأتضن اورصرآ زماكام انبي نوجوانوس كي مخنو اورقر باندو سے بارآ ورہوا۔ ہرنو جوان نے خواہ وہ کسی تنظیم یا جماعت سے مسلک تھایانیں۔ ہر جگہ، ہرمحاذیر ہمدوقت مستعدی اور پورے جذبہ جوش کے ساتھ دین کی سربلندی کے لئے کام کیا۔ راتوں کو بھٹے والے پٹانے ، شاہ پرستوں کی سازشیں ، انظامیہ کی دھمکیاں اور تادیبی ہتھکنڈے کوئی چیز اس کی راہ میں حائل نہیں ہوسکی۔اور ندی ذاتی نمودونمائش یا شہرت دنا موری ،مطلوب تھی۔اے اپنے مقصد کی سجائی کا یقین تھاا ورخدارسول سے سچی محبت اس محنت دایار یقین اور محبت عی نے اسے كامياني كمنزل سيهمكناركيا

اعلانعام

قادیان کے زلہ خواروں کو نجایا جائے گا غیرت اسلام کا ڈنکا بجایا جائے گا

www.besturdubooks.wordpress.com

صورت حالات کے دیرانہ آباد میں دبدبہ فاروق اعظم کث مردل گا خواجہ کو نمین کے ناموں پر سرکوئی شے ہی نہیں جاتا ہوں اہل ربوہ کے سیای بیج وقم کافران دین قیم کو بختا ہے نعرہ تحبیر ہر میدان میں ایشیا میں اس کی ہم مند میر امم کے دارتوں کو بے خطر تحفیج کر اسلام کی ہم عرصہ کو نین میں لخت دل زہرا کا نام استقامت کے جریا دار کے تحقیہ پر کھنچوا دو کہ میں ڈرتا نہیں جھنگ کے پہلو سے قادیانی ارض پاکتان میں یا للجب؟ راز کیا ہے ایک مرز مین پاک میں سرمایہ داری کا دجود اب منانا ہی پڑا مرز مین پاک میں سرمایہ داری کا دجود اب منانا ہی پڑا مامر احمہ چیز کیا ہے کھیرٹری تحفی کا جوش نامر احمہ چیز کیا ہے کھیرٹری تحفی کا جوش ارتداد اس کا زمانہ کو دکھایا جائے گا

ایشیا بین اس کی بیبت کو بھایا جائے گا

استقامت کے حریفوں کو سایا جائے گا

استقامت کے حریفوں کو سایا جائے گا

جمک کے پہلو سے رہوہ کو اٹھایا جائے گا

راز کیا ہے ایک دنیا کو بتایا جائے گا

اب منانا ہی پڑا ہے تو منایا جائے گا

لچری سخی کا جوش

دبدبه فاروق اعظم كا بشمايا جائے كا

سر کوئی شے بی نہیں، یہ بھی کٹایا جائے گا

کافران دین قیم کو جھکایا جائے گا

(شورش کاشیری)

### برصغیر کا پہلا اجماع امت مولانامحرذ اکرشاہ ایماے

انیسوی صدی کانصف آخر برصغیر کے مسلمانوں کے لئے انتہائی تاریک دورتھا۔ان
کی عظمت وشوکت قصد پارینہ بن پیچی تھی۔ مختلف حیلوں سے برطانوی استبداؤ مسلمانوں کی سیای،
عمرانی اور فدہبی زیرگی کے در پے تھا۔ ایک طرف تو ہندوؤں کو بے ضرر ادر ملک کی اکثر بت سجھ کر
ساتھ ملایا جارہا تھا۔ تا کہ مسلمانوں کے ظلموں کی من گھڑت کہانیاں سنا کرانہیں خون مسلم کی ارزانی
پرآ مادہ کیا جا سے ادر دوسری طرف سیمسا جی بھی جاری تھیں کہ مسلمانوں کے اعدو نی تھم وضبط ادر
پرا گا گھت واتحاد کو ختم کردیا جائے تا کہ بیجم کھو کھلا ہوکر رہ جائے۔اس دوسرے مسئلہ پر پوری توجہ
میذول کی جارہی تھی۔

قادیان کا ایک رئیس زادہ دنیاوی اقتدار کے لئے ہاتھ پاؤں مارر ہاتھا۔اس کی خوش قسمتی بیتی کہ دہ ایک صد تک اسلامی علوم اور عربی زبان سے واقف تھا۔اگریز جو اپنے لئے کسی وصب کے آ دمی کی تلاش میں تھا۔اس' جو ہرمراد'' کو تاز گیا۔اور اس کی پھڑکی رگ پر ہاتھ رکھ دیا۔مرض کی تشخیص تو ہو چکی تھی۔ووا تبحویز کردی گئی۔اب مسلمانوں کو قصر زرات میں کرنے کی دیا۔مرض کی تشخیص تو ہو چکی تھی۔ووا تبحویز کردی گئی۔اب مسلمانوں کو قصر زرات میں کرنے کی

کوششیں تیز تر کردی کئیں۔مسلمانوں کی اجھاعیت پر مرزائیت کی دہ چھری چلا دی گئی جو پورپ کے شاطروں نے تیز کی تھی۔قادیان سے دعاوی کہ ایک سیلاب اٹر پڑا۔

مرزا قادیانی نے سوچامسلمانوں کے مختلف طبقات سے الجھاجائے۔ انہیں مناظر دل کے چیلئے دیے جا کیں۔ تاکہ 'دلی ہمت' کا مقصد بھی پورا ہو۔ اپنی شہرت بھی ہوجائے ادر جلب زر کے ذریس مواقع بھی ملتے رہیں۔ انہوں نے اس مقصد کو پورا کرنے کے لئے ملک کے مایۂ تازعلاء کولاکارا۔ بحثوں کے جال بچھائے۔ مغلظات کے انبارنگائے۔ جوش تحریر میں شرافت کا منہ تو چا۔ نرطانوی استعاریت زیرلب مسکرائی اور واہ واہ کے ڈوگرے برسائے۔ کہ اسلام کی نئی اور بے ضرر تغییر ہور ہی ہے۔

مسلمان زعماء کب تک مهر بلب ره کراس اگریز کے خودساختہ پودے کی ان ترانیاں سنتے۔ان شوخیوں کے جواب میں نقر خیور میدان میں اتر آیا۔ پھر باطل وعاوی کے ابطال کے لئے تلم حق موہر افشانی کرنے لگا۔ فقیر غیور نے پہلی ضرب حیدری کا وار کیا۔ بیضرب حیدری ' مشمس البدایت' کے نام سے مشہور ہے۔ بیکوار بے نیام اعلی حضرت قدوۃ الاصفیاء سیدنا پیرم ہم علی شاہ کے دست حق پرست میں تھی۔ کتاب بازار میں کیا آئی۔ قادیان کے ' بیت الفکر' میں تہلکہ بھی میا۔ بنتا محیل مجل معانی بتاتے جاؤ۔

مرزا قادیانی پرسکوت مرگ طاری تھا۔ نبغیس ڈوب رہی تھیں اور تھیم نور الدین بھیروی خلیفہ اور تھیم نور الدین بھیروی خلیفہ اول بغیس ٹولنے میں مصروف تھا۔ وہ تازی کیا کہ سرز مین کوئرہ کی طرف سے طلوع ہونے والے مرابت کے سورج نے خوے خفاقی کو بوئے مرض عطا کیا ہے۔ اس نے دلاسا دیا۔

بارہ سوال کھے۔حضرت کو بھیج اور مریض مراق کو کچھ افاقہ ہوا۔ مگر جب حضرت کواڑوئ کے جوابات موصول ہوئے تو مالیخو لیا جو آنجتاب کا موروثی مرض تھا ہوئے لگا۔ اب ضرب حیدری مرحب کے ساتھ عشر کا بھی سرقلم کرنے کے لئے بوحی۔حضرت نے تکیم موصوف ہے" حقیقت مجروہ" کی تشریح کا مطالبہ فرما دیا۔فضا کیں آج تک ان ضربات کی کونج سناری ہیں۔ مگر مرزا کے میت الفکر" اور خلیفہ کے" بیت الحکمت" مقفل پڑے ہیں۔کوئی جواب بیس بن پڑا ہے۔
"بیت الفکر" اور خلیفہ کے" بیت الحکمت" مقفل پڑے ہیں۔کوئی جواب بیس بن پڑا ہے۔

زخی سانپ تؤپ رہاتھا۔ پھنکارشروع تھی۔مرزاتی نے اپنے ترکش سے آخری تیر
نکالا۔۲۲ برجولائی ۱۹۰۰ء کوایک اشتہار جاری کیا جس میں حضرت اقدس کی عربی زبان میں تغییر
لکھنے کا چیلنے دیا۔اس کا خیال تھا کہ آپ صوفی منش گوشد شین ہیں۔ بھلا میدان مناظرہ میں کیے
آ کیں گے؟ لیکن شاید وہ یہ بجھنے سے قاصر رہا کہ غوث الثقلین کے بوتے کے نزدیک تو عشق
مصطفوی ہی اصل اسلام اور فشائے ولایت ہے۔ان کے نزدیک تو محور اسلام ہی حضو مقالے کا
عشق تھا۔

عقل دول ونگاہ کا مرشد اولین ہے عشق بیعشق نہ ہوتو شرع ددیں بتکدہ تصورات صدق خلیل بھی ہے عشق ، مبرحسین بھی ہے عشق ، معرکہ وجود میں بدروخین بھی ہے عشق معرکہ وجود میں بدروخین بھی ہے عشق مقام مصطفل موضوع بحث بنا دیا جائے اور خون حسین جوش میں ندآئے۔حضرت اعلیٰ نے مرزا قادیانی کا چہلنے قبول کرلیا۔ اور انہی کی خواہش کے مطابق ۲۵ راگست ۱۹۰۰ء کو تاریخ مناظرہ مقرر فرما دی۔ طے ہوا کہ بید مناظرہ تاریخی مسجد لیمنی شاہی مجد میں ہو۔ تا کہ برصغیر سے مظارہ کی کیفیت دیکھنے والے لوگ آسانی سے وہاں آسکیں۔ ویسے بھی لا ہور سرزیمن کواڑہ سے دوراور قادیان سے قریب تھا۔

حضرت نے ارشاد فرمایا کہ تغییر نولی میں مقابلہ ضرور ہوگا کیونکہ مرزا قادیانی کی خواہش کی ہے۔ گراس کا بھی تو خیال ہونا چاہئے کہ مرزا قادیانی خودکومٹیل سے اورمٹیل محملیات خواہش کی ہے۔ گراس کا بھی تو خیال ہونا چاہئے کہ مرزا قادیانی خودکومٹیل سے اورمٹیل محملیات کہتے ہیں۔ (استغفر اللہ) ان ہردوعظیم المرتبت رسولوں نے تحریری تبلغ نہیں فرمائی۔ بلکہ زبانی تبلغ فرمائے رہے۔ لہذا مرزا قادیانی تقریری مناظرہ بھی فرمائیں۔ اس طرح ایک تو ان عالی مقام انہیاء سے مماثلت کا راز بھی طشت ازبام ہوجائے گا اوردوسرے برصغیرے خواص وعام تک پیغام بہنچانے کا موقع بھی مل جائے گا اورلوگ آ نجتاب کے اصلی قد کا ٹھ کو بھی پیچان لیس کے۔ مرزا قادیانی نے حضرت سے کہا تھا کہ آپ برصغیر کے عظماء کو بذریجہ اشتھار مطلع فرمائیں گے۔

حضرت نے بر عظیم کے لوگوں کواشتہارات بینجادردعوت نامے جاری فرمائے۔

اب مرزا قاویائی برالهامات کے دروازے واہو کئے۔بیا تماز کیون اختیار کیا گیا۔اس کی کئی وجوہات تھیں۔مرزا قادیانی اس شور دغوغا سے ایسے حالات بیدا کرنا جا ہے تھے کہ حضرت لا ہورتشریف ندلائیں۔ان کی پیش کوئیاں کچھاس تتم کی تعیس کہ حضرت کی زبان گنگ ہوجائے گی۔مرزائیت کے سیلنے کا وقت آ کیا ہے۔قادیانی کابول بالا موجائے گا۔بیانو ظاہری باتیں تھیں محرجب تنهائي مين "بيت الفكر" كي كوش مين وبك كرسوم الوجهم كا الك الك كاهينه لكارول نے کہامنا ظرہ میں دہمس البدایت " مصنف سے واسطہ پڑے گا۔ شایدوہ سرمحفل کلم طیب کامعنی قرآنی اوب کےمطابق ہو چھ لیں۔وہاں جلال مصطفیٰ (ظیرالسلام) بنقاب ہوگا۔ پھر کیا ہوگا؟ ان خیالات نے بزیانی کیفیت طاری کروی۔اب مسے ایک امتی کے وروازے پرسائل بنا کھڑا تھا۔ونیا میں بیلی مثال تھی کہ ایک واعی نبوت اینے ایک امتی کے علم کے سہارے چلنے کی سعی میں مصروف تفاربيمر يدمحماحسن امروموى تفاراس فتارئ مناظره سيصرف مون يهلي حضرت كو اطلاع وی کهمرزا قاویانی تقریری مناظره نبیس کرنا جا ہے ۔للبزا ضروری ہے که مناظرہ تحریری ہو۔ اگرتحریری مناظرہ منظور ہے تو لا ہور آ ہے ، در نہیں فقر غیور تو کسی صورت بھی مرزا قادیانی کو میدان سے جانے کی اجازت وینے پر آمادہ نہ تھا۔ لہذا حضرت نے بیشر طمنظور فرمائی۔ اگر چہ وتت مخضرتها كيونكه مرف جارون بعدمنا ظره منعقد مونا تها. تاجم معزرت في ملت ك زعما مكوني د وتن بھی جیے دیں۔

مسلمان پشاور سے راس کماری تک اس مناظرہ کے فتظر سے ۔ قافے لا ہور کی طرف برخے کے ۔ زندہ دلان لا ہور نے اپنی تاریخی مہمان نوازی کی واستان دہرا دی۔ اتنا برااجہاع الا ہور نے پہلے بھی نہیں دیکھا تھا۔ بیمسلمانوں کا برصغیر کی تاریخ میں پہلامعر کہ لا راواجہاع تھا جس میں مسلمانوں کے سبب مکا تیب فکر کے علماء صلحاء سے اوران کی دوش بدوش ہوا مکا ٹھا تھیں مارتا سمندرمعر کہ حق و باطل دیکھنے حاضر ہوا تھا۔ پوری ملت اسلامیہ کی نگا ہیں حضرت اقدس کی مارتا سمندرمعر کہ حق و باطل دیکھنے حاضر ہوا تھا۔ پوری ملت اسلامیہ کی نگا ہیں حضرت اقدس کی طرف اٹھ چکی تھیں اور دلوں کی دھڑ کنیں ان سعاوت آثار کھات کی منتظر تھیں جب حضورا ہے قد وم میں ساز در میں اور دلوں کی دھڑ کی سے نوازیں گے۔ پورا برصغیر آپ کو اپنا نہ ہی قائد مان چکا تھا اور بیا آ تکھیں اس پیش میں جو حضرت حاجی امداد اللہ مہا جرکئی نے حضرت گواڑ وی کے اور کی کی صدافت کو ملاحظہ کرری تھیں جو حضرت حاجی امداد اللہ مہا جرکئی نے حضرت گواڑ وی کے بارے میں فرمائی تھی کہ: ''آپ نے ہندوستان سے بھرت نہ فرمائیس ۔ آپ کی وجہ سے ایک عظیم بارے میں فرمائی تھی کہ: ''آپ نے ہندوستان سے بھرت نہ فرمائیس ۔ آپ کی وجہ سے ایک عظیم

فتندو ہاں دب جائے گا اور لوگ كغرے في جائيں ہے۔"

آج ٢٣٠ ما گست ١٩٠٠ م تقى سرز مين كواژه سے اسلام كا نورى قافله كشال كشال لا موركى طرف بوح رہا تھا۔ يوم موجود آ پنچا۔ شوق كے طرف بوح رہا تھا۔ برصغير كے ول كى دھر كنيں تيز مورى تھيں كه دبوم موجود آ پنچا۔ شوق كے فاصلے عشق كى مهميز ياكر برق رفنار بن - يكھ شھ - \_ ـ

ہوسف کی جبتو میں روانہ ہیں قاظے نالاں جرس ہیں شور ہے کوس رجیل کا

حضرت نے پہلے پنڈی اور پھر لالہ موئی سے قادیان تاردیئے کہ میں آرہا ہوں۔ پہاس مالی مقام علاء حضرت کے ساتھ شے اور راستے میں علم عمل کے مزید دریا اس بحر ذخار میں شال ہوتے گئے۔ جب گاڑی لا ہور ربلو ہے شیشن پر پہنی تو تاحد نگاہ انسانوں کا نمانیس مارتا ہوا سمندر این ویدہ وول فرش راہ کئے حضور کا منتظر تھا۔ بیاوگ حضور کو جلوس کی صورت میں شہر لے جاتا جا ہے تھے محرفقر کا فرائن سے کیا کام؟ آپ نے انکار فرماویا۔ برکت علی محدن ہال میں قیام فرمایا۔

رات کواس ہال میں وہ محفل کی جوحیات لا ہور کے لئے انفاس قدسیہ سے کم نہتی۔
برصغیری روح ودل علاء واولیاء ہمدتن کوش ہے بیٹھے تنے اور میر محفل علم و حکمت کے دریا بہانے میں مصروف یتے۔ اسلام کی تغییر نے کذب کی تصویر کے پڑ فیجے اڑاو ہے۔ صحابہ کرام کی مجلس شور کی ٹورانی جملکیاں بیتا آ کھوں نے دیکھیں۔ اجماع امت کی بیتا پاشیوں نے وجل وفریب کے اند جیروں کو تارتار کر کے دکھو یا۔ لا ہور کی قسمت جاگ آئی کہ تیرہ سوسال بعداس کی جماتی پر مسئلہ تم نبوت برامت کا جماع ہوا۔

صادر فرمایا اورای فیصلہ کی گوئے صرف ۲ کرسال بعد پاکتان پیشنل آسبلی بین متبر ۲ کا اوکئی گی۔
حضرت لا مور کیا تشریف لائے۔ قادیا نیت کا بانی ''بیت الفکر'' بین سوگیا۔ حیلے
بہانے شروع ہوئے۔ حضرت ہرحال اسے میدان بین لا ناچاہتے ہے تا کہ گذب وافتر اوکا طوبار
دھواں بن کراڑ جائے۔ مرزا قادیانی کوسر حدی پیٹھا نوں کا خوف کھائے جارہا تھا کہ وہ لا ہور آ چکے
جین اورا گرمرزا قادیانی دہاں آ جا کیں تو وہ انہیں قل کردیں کے۔شایداب حضرت متبتی کا اس بات
پر بھی ایمان نہیں تھا کہ ان کا خدا آنہیں بچانے کا وعدہ وے چکا ہے۔ فقر غیور میدان بین رجز خوانی
کردہا تھا۔ صدافت کے لم کی شعاعیں ' مہر اسلام' سے بھوٹ بھوٹ کر پورے برصغیر کومنور کر ہی
تھیں محرجھوٹ جس کے پاؤل نہیں ہوتے۔ آج بیت انحمت بین کسی پر انے متبتی کے دلائل
کتر نے بین معروف تھا۔

جب مرزا قادیانی کی تغیر نولی کا ذکر آیا تو حضرت نے فرمایا: "امت محدیدیں ایسے خادم دین موجود ہیں جو اگر قلم پر توجہ ذالیں تو وہ خود بخو دکا غذیر "تغییر قرآن" لکھ جائے۔" ظاہر ہے کہ اشارہ ہی حضرت نے بہت کچے فرمادیا اور بچھنے والے ہات پا گئے۔ بعدیں ہی موضوع پر کسی نے سوال کیا تو ارشاد ہوا: "بی تو عام ی بات تھی اس دفت جود وی بھی ہوتا اللہ کریم کے کرم سے بورا ہوتا کی تکہ بیکا انداز خود ہیں کے جارہ سے تھے۔ بلکہ اشارہ ہور ہاتھا۔"

حضرت عالی مقام ۲۹ راگست ۱۹۰۰ تک الا بورکی سرز مین کوی انوار بناتے رہے۔
مرروشی کے سامنے ظلمت ندآ سکی ۔ کفری کالی رات "میرمنیز" کے سامنے کب شہر سکی تھی ۔ ب
شارلوگ اعمر سے سے نورکی طرف بھا گے۔" یہ خسر جہم مین المنظلمات الی النود "کا
قرآنی سال آ کھول کے سامنے تھا۔ الل اسلام حقیقت کو پا گئے۔ مرزا قادیانی جب مردمیدال
ثابت نہ ہوئے تو حضرت نے چاہا کہ قادیان پیچا جائے مرعلاء مانع ہوئے کونکہ ضرب حیدری
مرحب کا سرقلم کرچکی تھی۔

حضرت گواڑہ شریف مراجعت فرما ہوئے۔مرزا قادیانی نے کھر بیٹے کرمقابلہ شروع کرانے کا پروگرام بنایا تا کہ بیساری کوششیں شایدائی کدی کو بچانے کے لئے تعین تا کہ مرزائیوں کی آئیموں میں دھول جموئی جاسکے۔ نیز ان ادبوں اور صحافیوں کی توجہ کو بھی موڑا جاسکے جواس کی آئیموں میں دھول جموئی جاسکے جنان ادبوں اور صحافیوں کی توجہ کو بھی موڑا جاسکے جواس کی تھے۔ قام سنجالا اور اعجاز اسے نام کی کلست فاش کے بعد مرزا قادیانی کے لئے تینے براں بن بچے تھے۔ قام سنجالا اور اعجاز اسے نام کی

معجزاتی تغییر کھی۔ بیصرف سورۃ فاتحہ کی تغییر تھی اوران کے مریداحسن امر ہوی نے ''سرکار عالیٰ'' کااشارہ یا کر' 'مٹس بازغہ' کے نام ہے ''مٹس الہدایت'' پر لکھنے کی سعی لا حاصل کی۔

حضرت اقدس کاقلم جولال ہوااوروہ کتاب عالم وجود بیں آئی جس نے علی دنیا بیں دھوم عیادی۔علام اشرف علی تفالوی جیے جید فضلاء نے اس کتاب کوخراج عقیدت پیش کیا۔ تجی ہات تو یہ ہے کہ مرزائیت کے خلاف بعد بیس جتنا بھی لٹریچر سپر قلم ہوایہ کتاب اس کے لئے سکہ میل ثابت ہوئی اوراس کی منفرد حیثیت بون صدی گزرجانے کے بعد آج بھی جوں کی توں ہاتی ہے۔

حضرت نے "اعجاز اسے" کی نام نہاد مسیحائی کا بھا تھ اچورا ہے جیں پھوڑ دیا۔ عربی زبان وادب اور نحو و بلاغت کے وہ اعتراضات اٹھائے کہ آج تک مدعیان ظلمت سے جواب نہیں بن پڑا۔ نقر مصطفوی نے "سیف چشتیائی" سے اعجاز اسے کی دھیاں اڑا دیں۔ اور متبتی کے "میدان اعجاز" بیس دھول اڑا دی۔ ان اعتراضات کا لطف اہل علم ہی اٹھا سکتے ہیں۔ وہ انداز جو "سیف چشتیائی" بیس دھول اڑا دی۔ ان اعتراضات کا لطف اہل علم ہی اٹھا سکتے ہیں۔ وہ انداز جو "سیف چشتیائی" بیس دھول اڑا دی۔ ان اعتراضات کا لطف اہل علم ہی اٹھا سکتے ہوئے اختیار فرمایا ہے جو آب ہی کا حصر تھا۔

چونکہ مرزا قادیانی خودمریدوں سے "علمی تیرکات" کے حصول کے قائل تھے۔ لہذا جب جواب بی نہ بن پڑا تو کہا یہ کتاب حضرت کے کسی مرید کی تعنیف ہے۔ بہذا سوچا کہ اس طرح گہرے کچڑ میں ان کی خانہ ساز نبوت ہی جنس رہی ہے۔ بھلا جو فنص است محمدیہ کے ایک ولی اللہ کے مرید کی تحریر کا جواب نہیں دے سکتا۔ وہ تحریر میں "مقام اعجاز" پر کیسے بھی سکتا ہے؟ دلی اللہ کے مرید کی تحریر کا جواب نہیں دے سکتا۔ وہ تحریر میں "مقام اعجاز" پر کیسے بھی سکتا ہے؟ فاتو ابسورة من مثله کہنے والے واور ہی ہوتے ہیں۔"

ہم قارئین کی خوشنودی طبع کے لئے حضرت کی تحریر کراتی کے کھا قتباسات تمرکا پیش کرناسعادت بھے ہیں۔ مرزا قادیائی نے قرآئی آیت ' ہو الذی ارسل رسولہ بالهدی ودین الحق لیے دی قراردیا۔ ودین الحق لیے دی قراردیا۔ حضرت ارشادفرماتے ہیں۔

ا الله المراكز كوئى عاقل بين كه سكما كه اكركم فض كوخواب يابيدارى بين بيرآيت سنائى د ب المساكد اكثر حفاظ اور شاغلين كوكثرت استعال وخيال كسبب ايسا بواكرتا ب يا فرض كيا بذر بعد الهام ى سى تووه فنص بشها دت اى آيت كرسول كهلان كامجاز بور ياايساى واقيد مو

مرزا قادیانی نے کہا فتانی الرسول ہونے والے کوظلی طور پر وہی چا در پہنائی جاتی ہے جونبوت محمدی کی جا در ہے۔حضرت نے مواخذہ فر مایا۔

اكرصرف فنانى الرسول كامقام بى رسول اورنى كهلان كى اجازت دينا الي كياوجد كصديق اكبين كالمان من لوكنت متخذ اخليلا لا تخذت ابا بكر خليلا "فرمايا سمیا اورابیا بی عمر فاروق نے باوجود لقب محد میت کے اور عثال نے باوجود کمال اتباع صوری اور معنوی کے اور علی مرتفیٰ نے باوجو و بھارت ' انت منی بمنزلة هارون من موسیٰ '' کے اور سيدا السباب الل الجعد حسنين في جن كالمجموعة بعينه جمال بالمال آنخضرت الملطة كالتنينة تعارسول اورنی کہلانے پرجرائت ندکی اور ہزار ہاالل اللہ جن کے فافی اللہ ہونے پران کے سابیکا کم ہوجاتا بھی شہادت دیتا ہے کس نے نی اوررسول نہیں کہلوایا۔قطب الاقطاب سیدنا الغوث الأعظم مكالمات الهيش كى مكالمش باوجود ثان خضنا بحر الم يقف على ساهله الانبياه "ك لِعِيْ "فَسَنَا فِي النَّبِي الآفي الذي هوكالبحر في السخاء " في اوررسول كلفظ عنه يكار \_ محة \_ بيتوسباس قاعده مسلم من محدودر ب-"الولى لا يبلغ درجة النبى"، ممريد ''حضرت''بادجوداینے''اوصاف''کے مقام فناسے نبوت تک پینچ مجے۔'' (بحالہ مہرومنیرص ۵۳۱) آپ ذرا آخری سطریس لفظانه حضرت 'اور' اوجوداین ادصاف کے ' دوبارہ ملاحظہ فرمائیں کسی لطافت سے حضرت نے روئے بنن کومرزا قادیانی کی طرف موڑا ہے اوران کے "اوصاف" كا ذكر كتف لطيف بيرابي من كياب مضمون كى طوالت كا خوف ند بوتا توجم كمحه اور اقتباسات بمی پیش کرتے۔اب انبی اقتباسات پرقار ئین معزات سے رخصت جاہتے ہیں۔

## مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان قادیانی فتنہ کے استیصال کی اجماعی کوششوں کے لئے ایک منظم تحریک عزیز الرحمٰن خورشید!

مرزاغلام احمد نے جونمی دعوی نبوت کیا۔ای وقت سے علاء اور اہل حق اس فتنہ کے خلاف نبرو آنر ما ہیں اور ای سلسلہ میں متعدد اکابرین کے نام جگمگاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جنہوں نے نتائج سے بے پرواہوکراس فتنہ ضالہ دمریدہ کامقابلہ کیا۔

لیکن چونکهاس فتنه کا در پرده بانی خودانگریز تفاادراس کی ظالمانه حکومت کا و نکائج ربا تھا۔اس لئے مرزائیت اپنا کام کرتی رہی اورا پی موت آپ ندمرسکی۔

ایک بات جو بھی حضرات کو کھنٹی تھی وہ بیتی کہ اس سلسہ میں ہونے والا سارای کام انفراوی طور پر ہور باہ اوراس سلسلہ میں کوئی اجتاعی کوشش نہیں ہوری ۔ قابیہ کہ دارالعلوم و ہوبند میں مولا نا سید محمد الورشاہ کاشمیری، امر تسر میں مولا نا شاہ البندامر تسری اورشائی پنجاب کے مشہور شہر مجمدہ فیل ما میں مولا نا شاہورا حمد بگوی بانی امیر حزب الانصار حمیم اللہ تعالی نے اپنے محور پر طقے بنار کھے شعے۔ جو کسی درجہ میں اجتاعی مرکز میوں میں معروف سے لیکن اس کے باوجود بحر پوراجتاعی کوشش نتھی جو کسی اور بعد میں عالمی سطح پراس فتنہ کا تعاقب کر سکے۔

اش ضرورت کے پیش نظر حضرت سید محد انور شاہ قدس سر قرنے مجلس احرار اسلام کواس طرف توجہ ولائی۔ چنا نچہ مجلس نے اس کام کواسینے ہاتھ میں لیا اور قادیان تک میں ایک تبلیغی مرکز قائم کردیا۔

اس زمانے میں قادیان میں دوت حق کا کام الگاروں پر چکنے کے مترادف تھا۔ لیکن حضرت امیر شریعت سیدعطاء اللہ شاہ بخاری قدس سرق کی قیادت میں بیکام ہوا اوراس شان سے مواکہ مرزائی بو کھلا اشھے۔ پاکستان بن جانے کے بعد تو قع بیتی کہ یہاں اسلام کا بول بالا ہوگا کین بین فواب شرمند و تعبیر ضاور مکا۔ بلکہ مرزائیت سمیت تمام فتنوں کے لئے بیمرز میں بری درخیز ابلت ہوئی اور ہرفتنہ نے یہاں منہنا شروع کردیا۔

مرزائیت کامعاملہ سے بڑھ کرتھا کیونکہ ایک طرف تو مرزائیوں کے ایک اہم فرد سرظفر اللہ کووزیر خارجہ بناویا گیا اورودسری طرف ایک زرخیز سرز مین اور محفوظ علاقہ میں انہیں ہزار ایکٹر ارامنی کوڑوں کے بھاؤ دے وی می تھی تاکہ وہ اپنا مرکز بناسکیں۔ انہی حالات کی وجہ سے

حضرت امیرشریعت نے ان عملی سیاسیات سے کنارہ کش ہوکر صرف تبلیقی مشن قائم کرنے کا فیصلہ کیا تا کہ مرزائیت سمیت تمام فتنوں کامنظم مقابلہ کیا جاسکے۔

چنانچ مجلس تحفظ ختم نبوت کی داغ بیل ڈال کئی۔جس کے پہلے امیر،امیر شریعت اور ناظم اعلیٰ،مولا نامحم علی جالند هری قرار پائے۔ایک روپیے کے سرمائے سے اس کام کی ابتداء ہوئی اور دفتر شاہ جی مرحوم کا گھر ہی قرار پایا۔

لیکن چند مخلص اور ارباب عزیمت کی محنت وسعی رنگ لائی اور قدرت نے اس بودے کو تناور درخت بنا دیا۔ شاہ بی کے بعد خطیب پاکستان قامنی احسان احمد مرحم امیر فانی قرار پائے۔ جبکہ ناظم عمومی بدستور مولا نا جالند هری رہادر جب قامنی صاحب جب کی اس و ثیا ہے رخصت ہو گئے تو مولا نامحم علی امیر کا کھٹے ہوئے اور مناظر اسلام مولا نالال حسین اخر ناظم عموی۔

امیر الف کا دور برا بابر کرت دور تھا اس دور میں مبلغین کی تعداد الدرجن کے قریب ہوگئی جن میں سے بعض فلف ضلعی بیڈ کوارٹروں میں قیام پذیر تھے ادر جہال ضرورت ہوتی دیں گئیتے۔
اس کے ساتھ ہی مشرقی پاکستان میں جماعتی کام شروع ہوا ادر وہاں چنکہ با قاعدہ مبلغین نے فریضہ دعوت الی اللہ کے لئے قائل قدر قربانی دی۔

تیرا قابل ذکرکارنامہ جواس دورے متعلق ہے دہ مرکزی دفتر کی تغیر ہے۔ مرحوم مولانانے جاعتی فنڈ زے زمین خرید کر جماعت کا ایک شاندار دفتر بنایا جو کو یا مرکزی سیکر ٹریٹ کا کام دیتا ہے۔ اس میں دارام بلغین ، دفاتر ، مہمان خانہ، لا بحریری دغیرہ سے بجھے ہے۔ جو تعااور سب سے اہم کارنامہ اس درکایہ ہے کہ مناظر اسلام مولا نالال حسین اخر نے سرسال تک ہورپ میں قیام فرما کرمرز ائیت کا کامیاب تعاقب کیا۔

ایر شریت کی در یہ خواہش تھی کہ بورپ میں مرزائیت کوللکارا جائے کہ اس کا ملیح
وہی ہے۔ قدرت نے انظام کردیا۔ چنانچہ پی مکومتوں کو ہر طرح کی رکا دنوں کے باوجود مولانا
لالحسین وہاں تشریف نے گئے ہرطانیہ فرانس، جرمنی، جزائر فی اور یو کوسلا دید وغیرہ نما لک میں
خوب کام ہوا۔ بالحضوص فی اور ہرطانیہ میں جماعتی مراکز ہے، مناظر ہے ہوئے۔ ہرطانیہ سے خود
مرزانا صربھا گا۔ اس کے علاوہ کیٹر سرمائے سے وہاں جماعت نے دفتر خربیا۔ جواس وقت بورپ
میں مرکز اسلام کی حیثیت افتیار کرچکا ہے۔ ووکٹ کی شاہ جہاں میرجس پر نصف صدی سے
مرزائیوں کا غاصبانہ قبضہ تھا۔ مولانا اختر مرحوم کی کاوش سے مسلمانوں کے قبضہ میں آئی۔ مولانا
جالندھری کے بعد مولانا لال حسین امیر دالع قرار پائے اور مولانا عبد الرجیم اشعر خاتم اعلیٰ اور جب
جالندھری کے بعد مولانا لال حسین امیر دالع قرار پائے اور مولانا عبد الرجیم اشعر خاتم اعلیٰ اور جب

امیررالع بھی دنیاسے رخصت ہو مے تو عبوری دور کے لئے فاتح قادیان مولانا محمد حیات ساحب امیر مقرر ہوئے جبکہ بعد میں باضابط امیر حضرت مولانا محمد پوسف بنوری مقرر ہوئے اور آج کل ناظم عموی مولانا محمد شریف جالندھری ہیں۔

اس دفت جماعت کے ہم مبلغین ہیں جوشب در دخدمت وین بیل معردف ہیں۔
سابقہ دفتر کے علاوہ ابھی حال ہی میں جماعت نے مزید زمین ملتان میں خرید کی ہے جس میں
ایک شاعدار مسجد اور ایک لا بھریری دغیرہ کا قیام ہوگا۔ جماعت نے ابوب خان کے زمانہ میں
ہونے والی بین الاقوای اسلای کانفرنس کے موقع پراپ محترم رکن اور سرپرست مولا نامفتی محبود
مدظلہ سے ایک کتا بچہ بزبان عربی کھوا کروسنے بیانہ پرشائع کیا اور گزشتہ سال سربراہی کانفرنس کے
موقع پراضافوں کے ساتھ مجروہی رسالہ شائع کیا۔ اس کے علاوہ بدرسالہ ترکی میں کر ت سے
موقع پراضافوں کے ساتھ مجروہی رسالہ شائع کیا۔ اس کے علاوہ بدرسالہ ترکی میں کر ت سے
موقع پراضافوں نے ساتھ میں کی ایک مسلم المجمن نے چھوایا ہے۔ ساتھ ہی مجلس نے انگریزی اور عربی
کالٹر بچروسنے بیانے پر مدل ایسٹ اور بورپ میں تقیم کیا ہے۔

گزشته سال جب مرزائیوں نے رہوہ کے سیشن پرادھم بچایا تو جماعت نے ملک بحری جماعت نے ملک بحری جماعت نے ملک بحری جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پر ایک وفعہ پھرا کھا کیا اور انفاق رائے سے جو بھل عمل بنی اس کے سربراہ بھی جماعت کے امیر مولا نا بنوری مذفلہ قرار پائے کسی جم کا چنم و فیرہ کئے بغیر مرکزی سطح پر ہونے والے تمام افراجات جماعت (عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت) نے واتی طور پر برواشت کئے ۔اس سلسلہ میں جماعت کا قائل فخر کا رنامہ وہ کتاب ہے جو 'ملت اسلامی کا مؤقف' کے نام سے جھپ کرارا کین آسبل اور دیگر ذمہ وار معزات میں تقسیم ہوئی اور اس کا خاطر خواہ اثر ہوا۔ اس کتاب کے لئے مواوم ہیا کرنے میں مولا نا محد حیات اور مولا نا عبدالرجیم اشعر بھیے حضرات نے لائق جسین محنت کی ۔جبکہ تر تیب کا کام مولا نا سیخ الحق مدیر'' الحق'' اکو ڈہ اور مولا نا مور کی اور حضرت مفتی محمود مناسبانے '' کرا چی نے سرانجام دیا اور تحرانی کھل طور پر حضرت مولا نا بنور کی اور حضرت مفتی محمود صاحب نے کی۔

کرا ہے ہیں۔ اب وہاں کے مرکز کو اور منظم کرویا گیا ہے۔ جماعت کے بلیث فارم پرتمام کرا ہے ہیں۔ اب وہاں کے مرکز کو اور منظم کرویا گیا ہے۔ جماعت کے بلیث فارم پرتمام مکا تیب فکر اور سیاسی وجنی رکھنے والے لوگ وین حق کی خدمت کا فریضہ سرانجام دے دے ہیں۔ اب جماعت نے لاکل پور کے مشہولا فت روزہ ' لولاک' کوسنجال لیا ہے۔ اور اس طرح جماعت کی سرگرمیوں کی تشہیر وتعارف کا ایک اچھاؤر بعد بن گیا ہے۔ جماعت کو ملک بھر کے علاء ارباب

طریقت اور و بندارمسلمانوں کی سرپرتی حاصل ہے۔اس وقت خصوصی سرپرستوں میں حضرت مولا نامجر عبد الله درخواسی اور مولا نامفتی محمود صاحب ہیں۔ جبکہ جماعت کے نائب امیر حضرت مولا ناخان محمر صاحب ہے دونین کندیاں ہیں۔

حیم عبدالجیداحد سینگ ۵۳رکی تحریک ختم نبوت کے ایک عظیم رہنما

نعيب احرسيفي

مے دنوں کاسراغ کے کر کدھرے آیا کدھر کیادہ! عجیب مانوس اجنی تھا مجھے تو جیران کر کیا دہ!

جب مرزائی نواز حکومت عوام کے جذبات سے کھیل رہی تھی۔اسلامی جبوریہ پاکستان میں ملت اسلامیہ کوئی بات منوانے کے لئے تلخ حقائی کا سامنا کر تا پڑر ہاتھا تو اس وقت اس کوایک ایک بل کی خبر یں مل رہی تھیں۔وہ ان کے مطابق ستحسن قدم اشا تا۔اس سلسلے میں وہ اپنی انتہا ئی مخاطف میں وہ اپنی انتہا ئی مخاطف میں وہ تھے۔ میں وہ ان کی داؤر است فقروں میں اس کا گھر کھکنے لگا تھا اورا یجنٹ ذراؤرا سی بات کی خبر لینے کی کوشش کررہے تھے۔ میں دن وہاڑے اور میں آ دھی رات کو سلح پولیس نے سی بات کی خبر لینے کی کوشش کررہے تھے۔ میں دن وہاڑے اور میں آ دھی رات کو سلح پولیس نے باتھ کو باخت اور فراست فقید الشال ثابت ہوئی اور پولیس کی کیفیت سے میں ہوئی کر جب منسی کھولے آت اس میں کو باتھ کو بکڑنے کی کوشش کرے محرجب منسی کھولے آت اس میں کے دیں ہوئی کر جب منسی کھولے آت اس میں

کی بھی نہ ہو۔ وہ تو اپنی طالب علمی کے دور میں رئیس الاحرار مولانا محمطی جو ہر کا ہم نشین رہ چکا تھا۔ جس نے اس وقت پولیس کونگٹی کا ناج نچاویا۔ پھراس وقت ان کے لئے کیا ثبوت چھوڑتا!........

پھرایک وقت وہ آیا جب ان کالبتی ہمائی کیم محمد ذوالقر نین جولا ہور بیں تحریک ختم نبوت کا جزل سیرٹری تھا اوران کے دونوں ہم زلف مولا نا افتخارا حمد بگوی، مولا نا لمعات احمد بگوی کرفتار ہو گئے تو پیس نے ایک مرتبہ پھرریڈ کیا مباوا کہ تحریک کے رہنما مولا نا غلام غوث ہزاروگ ان کے ہاں ہوں تو ای کے ای لمح اس نے تحریک کے رہنما کورو پوٹس کروانے کا انتظام کرلیا کیونکہ بقول اس کے سرغنہ کی گرفتاری تحریک کی موت ہوتی ہے۔ تو پھر بھلا وہ یہ قدم افھانے سے کیوں چرکتا وہ یہ قدم افھانے سے کیوں چرکتا ؟ ........

تحریک کے رہنما مولا نا غلام فوٹ ہزاروی کی عرصہ بعدر و پوٹ ہوگئے۔ انہوں نے اپنی رو پوٹی کے ایام اس مرد قلندر کی اعانت سے پورے کئے۔ اس ہارے میں حکومت کو پہنتہ یقین ہوگیا تھا کہ تحریک کے مصدر نے افغانستان کی سرحد پارکر لی ہے۔ حالا تکہ انہوں نے بیساری مدت بعلوال ضلع سر کو دھا ہی میں گزاری اور اس ووران میں تحریک کی سرگرمیوں میں سر مؤفر تی نہ آیا۔ اس سلسلے میں پولیس نے کمل نا کہ بندی کر رکمی تھی گراس کے ہا وجود بیدونوں ہستیاں حکومت کی آئی ہوگی وی اس اس میں دول جمونی کر لا ہور آس بلی چیبرز کے سامنے واقع تفریکی پارک میں مائیں اور کسی کو شک تک نہ گزرتا! .....

یدوہ وقت تھا کہ جب تمام مسلمان اپنے فرقہ وارانہ اور سیاسی اختلافات بھلاکرامیر شریعت اور مولا تا ابوالحسنات کے علم تلے جمع ہو بچکے تھے۔ اس سلسلے بیں بھی اس فض کی مخلصانہ کا ویٹوں کا وَقُل تھا۔ تحر بیو کلنے کے لئے مرز الی تواز حکومت سے تن بات منوانے کے لئے اس نے اظہار خیال اور بات منوانے کے لئے اس نے اظہار خیال اور نشر واشاعت کا برمکن طریقہ ابنایا۔

میانوالی کی ایک معردف سیای فخصیت ملک محد افضل خان نے ایک مرتبدان سے سوال کیا کہ 'آ پ تو تحریک سیامی فخصیت ملک محد افضل خان نے ایک مرتبدان سے سوال کیا کہ 'آ پ تو تحریک سی تبدیل جانتا؟ ......آ پ نے مسکرا کر جواب دیا'' محلا بنیا دول کے پھر بھی کہیں نظر آ تے ہیں؟

اور يى بوه العنهى بات كدوه بمى كمل كرسامنے ندا يا بلك تحريك كا خفيه ترين ركن ابت بوااورا عدرى اعراق المان المان كا مان المان كا بات كا خفيه ترين ركن المان بوااورا عدرى اعراق الك المان كا بار فيمان كا بالم خفيات براى موات كا بالك تعاراس كا بر فيمان الك خوس حقيقت براى موتار

اس لئے اسے اپنی ہات منوانے میں بھی دشواری پیش نہآتی۔اس کی ذہانت، فطانت بصیرت،اور سیاسی ہم کا ہرکوئی معتر ف تھا جوشرافت،صدافت،لیافت، نفاست اورخود داری میں یک تھا اور انہی خوبیوں کے بل ہوتے پر بوی سے بیری ہستی سے بھی اپنی ہات منوالیتا۔

ریوں میں میں ہوراج اوراد یہانہ خیال کے اس محص کواس کی صفات نے جب بیفی کا روپ بخشا تو وہ دعبدالمجید 'کے تام سے پہچانا گیا۔ جس کا نصب العین بی بھی تھا۔
بنشا تو وہ دعبدالمجید 'کے تام سے پہچانا گیا۔ جس کا نصب العین بی تھا۔
بارے دنیا جس رہوء خم زوہ یا شاد رہو!
ایما کچھ کرکے چلو کہ یاں بہت یاد رہو!

ان کے متعلق ماہانہ مسالا سلام نے لکھا تھا کہ مرحوم کی پوری زعر کی شاہر ہے کہات کے ول میں بے بناہ دبنی جذبہ اور ملت کا دردموجود تھا۔ آپ علی گڑھ بیندرشی میں بی ایس سی کے طالب علم منتے کہ ترکیب خلافت شروع ہوگئی۔ مولانا محم علی جو ہرادرمولانا شوکت علی کی آ داز پر لبیک کہتے ہوئے آپ نے تعلیمی سلسلہ منقطع کردیا اور تحریک میں شامل ہو گئے۔ آپ ضلع سر کو وہا میں تحریک خلافت کے روح رواں تھے۔ آپ نے ہمی تحریک کے جان دمال خرج کرنے سے دریخ نہیں کیا بلکہ بھیشہ برشم کی قربانیوں کے لئے آ مادہ رہے!

وربی بین یا جمہ بیسہ ہر ان رہیدں سے معمولی ہم اور ہیں۔ ''جسیل وہ اپنی ڈائزی میں قم طراز ہیں۔ ''جسیل کے خلافت ختم ہوئی تو فن طبابت کی خصیل کے لئے سے الملک حافظ حکیم اجمل خان صاحب دہلوی کا تلمذا فقیار کیا۔ دہلی میں کئی سال تک قیام رہا۔ اس کے بعد پھوم میسیم عبدالرسول صاحب بھر ضلع میا نوالی سے بھی استفادہ حاصل کیا۔''

لا ہور کے زمانہ قیام میں آپ نے تصوف کی کی نایاب کتب اپنی زیر محرانی ہو ہے احسن طریقے سے شائع کروائی جن میں ارشاد الطالبین، ایشاح الطریقہ، کنز الہدایت، مبداء ومعاد، مکا تیب شریفہ شاہ غلام علی صاحب دالوی شامل ہیں فن طب پرآپ نے استاد مولا ناعبدالرسول صاحب بھروی کی" خلاصہ الطب" شائع کی اورایئے تجربات کا نچوڑ" کلیات سیفی "میں جنع کیا۔

وفات سے کچے عرصہ پیشتر آپ نے کمتوبات مجدوبہ وکمتوبات معصومیہ طبع کروانے کا عظیم الثان کا اپنے فرمد لیا۔ اس مقصد کے لئے پاکستان کے چوٹی کے کاجوں کی خدمات حاصل کی تعلیم الثان کا اپنے فرمد لیا۔ اس مقصد کے لئے پاکستان کے چوٹی کے کاجوں کی خدمات حاصل کی تعلیم ۔ کتابت کا کام ختم ہو چکا تھا اور اب آپ ان کمتوبات کی نہایت عمدہ طباعت کے لئے جرمنی جانے ہی والے تنے کہ اجل کا پیغام آپنچا۔

آه شد گلزار ما اکنون بیاد رفت ازما عالی نراد

### ئانى بىقىراط آن عبدالمجيد آن گىراسى قىدر مانيكو نهاد

بدز

### ارمخان قادیان مولاناظفرعلی خان

مولاناظفرعلی خان تحریک آزادی مندویا کستان کے ممتازر بنما تھے۔وہ شعلہ نواخطیب قادرالکلا بھا تھے۔وہ شعلہ نواخطیب قادرالکلا بھا عرب ہے باک محافی اورائتائی ذہین اور تخلص سیاسی لیڈر تھے۔''ارمغان قادیان' ان کے اس مجمونہ کلام کانام ہے جو قادیا نیت سے متعلق ہے۔اس فرقے کے بارے میں مولانا چراغ حسن حسرت دیا ہے میں قم طراز ہیں۔

"مرزا غلام احمد کی تحریک میں جو چیز سب سے تمایاں نظر آتی ہے وہ تنیخ جہاد اور انگریزدں کی خلافت الہیہ کے مسائل ہیں۔ ان کی کتابوں میں کوئی دوسرا مسئلہ نہیں جس کا ذکر انہوں نے اس جوش وخروش کے ساتھ بار بارکیا ہو۔ ان کے خیالات میں تضاو و جائن بے حد ہیں۔ وہ خودا پی دعاوی کے متعلق الی متضاد با تیں کہتے ہیں کہ پڑھنے والا پریٹان ہوجاتا ہے لیکن تنیخ جہاد اور انگریزی حکومت کی اطاعت کے متعلق انہوں نے جو پچھ کھا ہے وہ ہر تم کے ابہام و تضاو سے پاک ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہان دو چیزوں کواصل کی حیثیت حاصل ہے اور دوسرے تمام مسائل حق کہان کا دوئی مہدویت بھی فرع کی حیثیت رکھتا ہے۔"

حسرت مرحوم ، مولانا ظفر علی خال کے بارے پی کھتے ہیں: ' علماء نے مرزا غلام احمد کی پرزور خالفت کی لیکن وہ وفات سے ، ظہور مہدی ، علامات قیامت ، نزول مہدی ، خروج وجال وغیرہ مسائل میں الجھ کررہ مے اور قادیا نی تحریک ہے سیاسی پہلوگو بالکل نظرا نداز کر دیا۔ مولانا ظفر علی خان نے سب سے پہلے تحریک کے سیاسی پہلوگی جانب توجہ کی جے علماء نے بالکل نظرا نداز کردیا تھا۔ اس کے علادہ انہوں نے ختم نبوت کے مسئلے کی اہمیت کی جانب لوگوں کی توجہ دلائی۔ قادیا نی تحریک سے نقاب الب دیا جواس تحریک ویردے کارلائے ہیں۔'

مولانا کی بیشتر نظموں میں طنز و وجو کا انداز غالب ہے۔اس طنز و جو کا ہدف مرزا غلام احمد قادیانی ہیں جو نبی کریم کی ہمسری کے مدعی اور نعت کوشاعر کا نشانہ غیض وغصب بننے کے لئے

(اداره)

بهت موزول بين مولاً ماكي چند منتخب تطميس درج ذيل بين:

#### چندےکادھندہ

بغیراس ڈھونگ کے چندہ مہیا ہونہیں سکتا گر ہر بانسری والا کنہیا ہونہیں سکتا شریٰ کننا بھی اونچا ہو ٹریا ہونہیں سکتا یہ ظاہر ہے ٹر عیلی محویا ہونہیں سکتا چنبیلی کا یہ پودا کتیا ہونہیں سکتا

آگر چندے کی حاجت ہے تو کرو وی رسالت کا سنا ہے قادیاں میں بانسری بجتی ہے کوئل کی مجدد الف ثانی سے غلام احمد کو کیا نسبت آگر مکہ سے بھی کرتادہ ڈھینچوں ڈھینچوں ہوآئے سرشت مومن کا بدلنا غیر ممکن ہے

#### حديث قاديان

#### رداه بخاري!

کوکاری کے پردے میں سیدکاری کا خیلا ہے مسلمانوں کواس مقدے نے اچھی طرح چھیلاہے نبوت بھی رسل ہے چیبر بھی رسیلا ہے ادر ابطال جہاد انجاح مقصد کا وسیلا ہے کہ بوتا قادیاں کے رب اکبر کا رکھیلا ہے حقیقت قادیان کی پوچھ کیجئے ابن جوزی ہے 
ہے وہ تلمیس ہے ابلیس کوخود نازہے جس پر 
بلی ہے مغرفی تہذیب کے آغوش عشرت میں 
نصاریٰ کی رضا جوئی ہے مقصداس نبوت کا 
بیاس اوراس کی موجیس آئے دان کرتی ہیں غمازی

## بداری کی پٹواری

غلام احمد کی الماری پٹاری ہے مداری کی کہ فصل گل ہے اور آمہ ہے ایر تو بہاری کی نظر تجیر ہے تم چھیرتے ہواک شکاری کی اتاریں کیسے لیکن نقل اصوات حماری کی خدا ہے گانجی محمود تاب اس ضرب کاری کی محمود تاب اس ضرب کاری کی محمود تاب اس ضرب کاری کی محمود تاب عول سکتا ہے وہ سوغا تیں بخاری کی

سم ہے قادیان کے گرخوں کی گل غداری کی رستان کو نہ شرمائے بھلا قصر خلافت کیوں بشیر الدین اور تشمیر کی ہمدردیاں جھوڑے جواب الفضل کا ترکی بہتر کی دے تودین ہم بھی میرے ہر شعر کی زد کاستر سر پر بھی پڑتی ہے میرے ہر شعر کی زد کاستر سر پر بھی پڑتی ہے میرے ہوئی جاتے قادیاں میرے تحاکف کو مید مانا بھول جاتے قادیاں میرے تحاکف کو

## قادبان كي نبوت

بردزی ہے نبوت قادیاں کی برازی ہے خلافت قادیاں کی عداوت حق ہے باطل سے محبت ہے اتنی بی حقیقت قادیاں کی

ہے آباد ان سے جنت قاویاں کی سکھاتی ہے شریعت قادیاں کی بی بنی جس وقت لفت قادیاں کی الم نشرح ہے نیت قادیاں کی بنائی میں نے دہ گت قادیاں کی بنائی میں نے دہ گت قادیاں کی

بیں احمق جس قدر ہندوستان میں نصاریٰ کی پرستش کے سب اسرار دعق اور اندلس کے بھاگ جامے مسلمانوں کی آزادی ہو نابود کے رونے بھیر الدین محدود

ئيجي ٿيجي

نبوت مجھے بخش اگریز نے یہ پودا ای کا ہے خود کاشتہ پلوم کی بھٹی سلامت رہے ہے جس کی صبوحی مرا ناشتہ کنہیا بھی ہوں اور مہدی بھی ہوں ہے دونوں کی عزت میری داشتہ دکھائے نہ توحید آکھیں مجھے کہ شکیت ہے پرچم افراشتہ یہ بیجی کی بردقت کی جو ہے میری شیلی زر اپنا شتہ یہ بیجی کی بردقت کی جو ہے میری شیلی زر اپنا شتہ یہ بیجی کی بردقت کی جو ہے میری شیلی زر اپنا شتہ بیج

## برطانوی سامراج کی چوکھٹ پر ڈاکٹر محمعظم (ایم اے،ایم بی بیالیں،ڈی سی بیاندن)

كتاب كانام ادركواكف جو يهل صفح يردرج بين الهدية السباركد يعن تخذ قيصريد بمقام قاديان مطبع ضياء الاسلام من جميار ٢٥ رمى ١٨٩ء

ملکہ معظمہ (وکوریہ) ہے بھی اطاعت کا طریق سمجھانا ''مقاصد بعثت' میں شامل ہے۔ ''اس فخض کی طرف سے ونیا کوچھوڑانے کے مخفض کی طرف سے ونیا کوچھوڑانے کے

ائے آیا ہے۔ جس کا مقصدیہ ہے کہ امن اور نرمی کے ساتھ دنیا ہیں سچائی قائم کرے اور لوگوں کو ایخ آیا ہے۔ جس کا مقصدیہ ہے جس کی وہ اپنے پیدا کنندہ سے جس کی وہ رہا کہ معظمہ سے جس کی وہ رعایا ہیں۔ بچی اطاعت کا طریق سمجھائے۔'' (تخدیسریس سر بڑائن ج ۱۱ س ۲۵۵)

ایک دوسی ایک میسی امتی عورت ملکه وکٹوریہ کے حضور: "اور یہ نوشتہ ایک ہدیہ شکر گزاری ہے کہ جو عالی جناب قیصر اس ملکہ معظمہ والی انگستان ہندوام اقبالہا بالقابہا کے حضور میں تقریب جلسہ جو بلی شصت سالہ بطور مبارک ہا دبیش کیا گیا ہے۔ مبارک!مبارک!! مبارک!! مبارک! مبارک!! مبارک! مبارک جسم نے اپنی ملکہ معظمہ قیصر اس کوانداز الکستان کی شست سالہ جو بلی کو و یکھا۔ جس قدراس ون کے آنے سے مسرت موئی کون اس کوانداز و کرسکتا ہے؟ ہماری محسنہ قیصر و مبارکہ کو ہماری طرف سے خوشی اور شکر سے بھری ہوئی مبارک ہاوئی مبارک ہوئی۔ " (تخدقیمری مبارک ہادی ہیں۔ "

" بہاری ملکہ معظمہ قیصرہ ہند کو جواپی رعایا کی مخلف اقوام کو کنار عاطفت میں لئے ہوئے جس کے ایک وجود سے کروڑ ہاانسانوں کوآ رام کافج رہا ہے۔ تادیر سلامت رکھے اور ایسا ہو کہ جلسہ جو بلی کی تقریب پر (جس کی خوشی سے کروڑ ہاول برکش انڈیا اور الکستان کے جوش نشاط میں ان پھولوں کی طرح حرکت کررہے ہیں۔ جوشیم صبائلی شنڈی ہواسے مخلفتہ ہوکر پر ندوں کی طرح اپنے بیروں کو ہلاتے ہیں۔) جس زور وشور سے ذمین مبادک ہاوی۔ کے لئے انجیل ربی طرح اپنے بیروں کو ہلاتے ہیں۔) جس زور وشور سے ذمین مبادک ہاوی۔ کے لئے انجیل ربی ہے۔ ایسانی آسان بھی اپنے آفیاب و ماہتاب اور تمام ستاروں کے ساتھ مبار کہاوو ہے۔'' سے رابیاتی آسان بھی اپنے آفیاب و ماہتاب اور تمام ستاروں کے ساتھ مبار کہاوو ہو۔''

ملكه عظمه كاحسانات كوبادكرنا واجب

ور ہرایک فض پر واجب ہے کہ ملکم عظمہ کے احسانات کو یا وکر کے خلصانہ وعاؤں کے ساتھ مبار کہا و دے اور حضور قیصر کا ہندوا لگتان میں شکر گزاری کا ہدیہ گزارے۔ محر میں ویک اس کی مبار کہا و دے اور حضور قیصر کا ہندوا لگتان میں شکر گزاری کا ہدیہ گزارے۔ محر میں اپنی آسانی ہوں کہ جمعے پر سب سے زیادہ واجب ہے۔ مبرے لئے خدانے پہند کیا کہ میں اپنی آسانی کا رروائی کے لئے ملکہ عظمہ کی پرامن حکومت کی بناہ لول۔ " (تحد قیمریس مرابر اس مار مرامن حکومت کی بناہ لول۔" (تحد قیمریس مرابر اس مرام مرام مرام کا رروائی کے لئے ملکہ عظمہ کی پرامن حکومت کی بناہ لول۔" (تحد قیمریس مرابر اس مرام کا دروائی کے لئے ملکہ عظمہ کی پرامن حکومت کی بناہ لول۔" (تحد قیمریس مرابر اس مرام کی بناہ لول۔" (تحد قیمریس مرابر کی کی بناہ لول۔ " (تحد قیمریس مرابر کی بناہ کی بناہ کی بناہ لول۔ " (تحد قیمریس مرابر کی بناہ کی بنائی کی بناہ کی بنائی بنائی بنائی بنائی بنائی کی بناہ کی بناہ کی بنائی بنا

كارنامداينا

''اوراگر چدیں نے اس شکرگزاری کے لئے بہت ی کتابیں اردو، عربی اور فاری میں تابی اردو، عربی اور فاری میں تابی کی ا تالیف کر کے اور ان میں جناب ملکہ معظمہ کے تمام احسانات کو برکش انٹریا کے مسلمانوں کے شامل حال ہیں۔اسلامی دنیا میں پھیلائی ہیں۔اور ہرایک مسلمان کو سچی اطاعت اور فرما نبرداری کی ترغیب دی ہے۔لیکن میرے لئے بیضروری تھا کہ بیتمام کارنامہ اپنا جتاب ملکہ معظمہ کے حضور میں بھی پہنچاؤں۔
(تخد تیمریس میزائن ج ۲۱ ص ۲۵۵)

#### ايناتعارف

مسیح موعود کانام اور خاندان۔ دعین اس بات کو ظاہر کرنا بھی اپنی روشنای کرانے کی غرض سے ضروری و یکتا ہوں کہ میں حضرت ملکہ معظمہ کی رعایا میں سے پنجاب کے ایک معزز خاندان میں ایک فض ہوں جو مرزا غلام احمد قادیا نی کے نام سے مشہور ہوں جو میر بے والد کانام مرزا غلام مرتفلی اور ان کے والد کانام مرزا عطاء محمد اور ان کے والد کانام مرزا گل محمد سس مرزا غلام مرزا غلام مرزا عطاء محمد اور ان کے والد کانام مرزا گل محمد سس میں لے لیا اور جسیا کہ وہ اپنے بندوں سے قدیم سے کلام کرتا آیا کہ ہے۔ بھے اس نے اپنے مکالم اور مخاطبہ کا شرف بخشا اور مجھے اس نے نہایت پاک اصولوں پر جو نوع انسان کے لئے مفید ہیں قائم کیا۔ چنا نچہ نجملہ ان اصولوں کے جن پر مجھے قائم کیا گیا ہے۔ نوع انسان کے لئے مفید ہیں قائم کیا۔ چنا نچہ نجملہ ان اصولوں کے جن پر مجھے قائم کیا گیا ہے۔ ایک بیہ ہے۔ "

## دوسرامقصد بعثت

''اوردوسرااصول جس پر مجھے قائم کیا گیا ہے وہ جہاد کے اس مسئلہ کی اصلاح ہے۔جو بعض نا دان مسلمانوں میں مشہور ہے۔'' بعض نا دان مسلمانوں میں مشہور ہے۔''

## ۸۵۷ء کی جنگ آزادی پرتبمرہ

''کی عادل گورنمنٹ کے سایہ معدلت کے بیچے رہ کرجیبا کہ ہماری ملکہ معظمہ قیصرہ ہندی سلطنت ہے۔ پھراس کی نسبت بعادت کا قصدر کھنااس کا نام جہاؤیس ہے بلکہ یہ ایک نہایت وحثیا نہ اور جہالت سے بھرا ہوا خیال ہے۔ جس گورنمنٹ کے ذریعے سے آزادی سے زندگی بسر ہواور پورے طور پرامن حاصل ہو۔ اور فرائض فرہی کما حقدادا کرسکیں۔ اس کی نسبت بد نیخی کوئل میں لا نا ایک بجر مانہ حرکت ہے نہ جہاد۔ اس لئے ۱۸۵۷ء میں مفسدہ پرداز لوگوں کی حرکت کوخدا نے پہندئیں کیا۔ اور آخر طرح کے عذابوں میں وہ جتال ہوئے کیونکہ انہوں نے اپنی منسن کی جیسا مر کی گورنمنٹ کی جائے۔ سومی اور میری کہ یہ گورنمنٹ کی جائے۔ سومی اور میری کہ یہ گورنمنٹ پرطانیہ ہے۔ بچی اطاعت کی جائے اور بچی شکر گزاری کی جائے۔ سومی اور میری

جماعت اس اصول کے پابند ہیں۔ چنانچے میں نے اس مسئلہ پڑمل درآ مدکرانے کے لئے بہت ی کتابیں عربی، فاری اور اردو میں تالیف کیں ..... یہ کتابیں ہزار ہارو پید کے خرج سے طبع کرائی گئیں اور پیر اسلامی ممالک میں شائع کی گئیں اور میں جانتا ہوں کہ یقیناً ہزار ہا مسلمانوں پران کتابوں کا اثر پڑا ہے۔'' (تحذیعریم ااہما، خزائن جمام ۲۲۳،۲۲۳)

١٨٦٧ء كى جنگ آزادى كے دوران خاندانى كردار

"میرے والدمرزاغلام مرتضی در ہار گورزی میں کری شین بھی تنے اور سرکارانگریز کے ایسے خیرخواہ اور دل کے بہادر تنے کہ مفسدہ ۱۸۵۷ء میں ۵۰ گھوڑے اپنی گرہ سے خرید کر اور ۵۰ جوان جنگہو بہم بہنچا کرا پی حیثیت سے زیادہ اس گورنمنٹ عالیہ کو مدددی تھی۔"

(تخذ تيمرييس ١٨، فزائن ج١٢ ص ١٤١،١٤١)

ظاہروباطن کی وفا دار جماعت

" بالضوص دہ جماعت جومیر بساتھ تعلق بیعت دمریدی رکھتی ہے دہ ایک ایسی کی مخلص اور خیر خواہ اس کورنمنٹ کی بن می کہ میں دعوے سے کہ سکتا ہوں کہ ان کی نظیر دوسر بے مسلمانوں میں نہیں پائی جاتی۔ دہ کورنمنٹ کے لئے ایک دفادار فوج ہے۔ جن کا ظاہر وہاطن کورنمنٹ برطانیدی خیرخوابی سے بحراہوا ہے۔" (تحد تیمریص ۱۲ ان جرام ۲۲۴ س

حسن طلب؟

"اور میں ندائے نفس سے اور ندائے خیال سے بلکہ خدا سے مامور ہوں کہ جس کورنمنٹ کے ساتھ دندگی بسر کرر ہاہوں۔اس کے لئے وعا میں مشغول رہوں۔"

میں مشغول رہوں۔"

مسلمانوں برقابویانے کے لئے بعض مشورے

"اورمیری رائے میں مسلمانوں کے لئے ذہی خیالات کے اظہار میں قانونی حد تک رسیع اختیارات ہونے بردی پر خیر مسلمت ہے کیونکہ وہ اس طور سے اپنی اصل غرض کو پاکر جنگری کی عددات کو بھلادیں گے۔ وجہ یہ کہ جسیا کہ ایک خشی چیز کا استعال کرنا دوسری خشی چیز سے فارغ مادات کو بھلادیں گے۔ وجہ یہ کہ جسیا کہ ایک خشی چیز کا استعال کرنا دوسری خشی چیز سے فارغ کر دیتا ہے۔ ایسانی جب ایک مقصدایک پہلوسے لگل ہے۔ تو دوسرا پہلوخودست ہوجاتا ہے۔ کر دیتا ہے۔ ایسانی جب ایک مقصدایک پہلوسے لگل ہے۔ تو دوسرا پہلوخودست ہوجاتا ہے۔ کردیتا ہے۔ ایسانی جب ایک مقصدایک پہلوسے لگل ہے۔ تو دوسرا پہلوخودست ہوجاتا ہے۔ کردیتا ہے۔ ایسانی جب ایک مقصدایک پہلوسے لگل ہے۔ تو دوسرا پہلوخودست ہوجاتا ہے۔ کردیتا ہے۔ ایسانی جب ایک مقصدا یک پہلوسے لگل ہے۔ تو دوسرا پہلوخودست ہوجاتا ہے۔ ک

مسلمان لوگوں کو جہاد سے ہٹانے کے لئے فرہی مباحثات

"ازدی سے فاکدہ اٹھاؤں اور فیز اسلای جوش کے لوگوں کواس جائز امری طرف توجد دے کرنا جائز افران سے فاکدہ اٹھاؤں اور فیز اسلای جوش کے لوگوں کواس جائز امری طرف توجد دے کرنا جائز خیالات اور جوشوں سے ان کے جذبات کوروک دوں ۔ مسلمان لوگ ایک خونی میں کے فتظر تھے اور نیز ایک خونی میں کہ ایک مفتری نیز ایک خونی مہدی کا بھی انظار کرتے تھے اور بی تقیدے اس قدر خطرناک ہیں کہ ایک مفتری کا ذب مہدی موجود کا دعوی کرکے ایک ونیا ہیں غرق کرسکتا ہے کونکہ مسلمانوں ہیں اب تک سے فاصیت ہے کہ جسیما کہ دہ ایک جہاد کی رغبت ولانے والے کے ساتھ ہوجاتے ہیں۔ شاید وہ ایک تابعداری بادشاہ کی بھی نہیں کرسکتے ۔ اس! خدانے چاہا کہ بیفلا خیالات وور موں اس نے جھے سے موجود کا خطاب دے کر۔ "

برطانوی امپیریلزم کی برکابت

سامراجی کوٹ کی مخسین

"میرے خیال میں یہ بھی گزرتا ہے کہ اس سے پہلے اس ملک جس کی فارغ البالی اور وولت مندی اس کے روحانی ترتی کی بہت مانع تھی۔ اگر ہندوستان کی وی صورتحال رہتی تو آج شاید اس ملک کے رہنے والے وحشیوں ہے بھی برتر ہوتے۔ بیدا چھا ہوا کہ بہ سبب احسن تدہیر کورنمنٹ برطانیہ کے رہنے والے وحشیوں ہے بھی برتر ہوتے۔ بیدا چھا ہوا کہ بہ سبب احسن تدہیر کورنمنٹ برطانیہ کے اس ملک کے اسباب تھی وآ رام طلی بچھ تفریحے گئے تا کہ لوگ فنون اورعلوم کی طرف متوجہ ہوں۔ اور روحانی ترقیاتی کا بھی ورواز ہ کھلے۔"

(تخذ تيمريم ١١٨ ابزائن ج١١ ١٨ ٢٢٩)

برطانوی امپیربلزم کے زبرسایہ مقاصد کی پنگیل ''اور پھردوسراشکریہ ہے کہ دہ خدا جر بھی اپنے دجود کو بے دلیل نیس چیوڑتا دہ جیسا کہ www.besturdubooks.wordpress.com تمام بنیوں پر ظاہر ہوا اور ابتداء سے ذین کوتار کی بی پاکر دوئن کرتا آیا ہے۔ اس نے اس ذماندکو

ہمی اسے فیض سے محروم نہیں رکھا۔ بلکہ جب دنیا کوآسانی روثن سے دور پایا تو اس نے چاہا کہ
زین کی سطح کوایک نئی معرفت سے منور کر سے اور نئے نشان دکھائے اور زیمن کوروٹن کر سے سو
اس نے جھے بھیجا اور بی اس کاشکر کرتا ہوں کہ اس نے جھے ایک الی گورنمٹ کے سایہ رحمت کے
یعج جگہ دی جس کے زیر سایہ بی بڑی آزادی سے اپنا کام، نھیعت اور وعظ کا ادا کر رہا ہوں۔
اگر چداس محسن گورنمنٹ کا ہرائیک پر رعایا ہی سے شکر واجب ہے مگر بی خیال کرتا ہوں کہ جھ پر
سب سے زیادہ واجب ہے۔ کیونکہ یہ میر سے اعلی مقاصد جو جناب قیمر کا ہندگی حکومت کے
زیر سایہ کے نیچ انجام پذیر ہور ہے ہیں۔ ہرگر ممکن نہ تھا کہ دہ کی اور گورنمنٹ کے زیر سایہ انجام
پذیر ہو سکتے ۔''

## برطانوى حكومت كےسامنے الحاح وزاري

"اورنیز وہ ہاتیں جو میں نے بیوع سے کی زبان سے نیں اور وہ پیغام جواس نے مجھے وہا۔ ان تمام امور نے مجھے کی کہ میں جناب ملک معظمہ کے حضور میں بیوع کی طرف سے ایکی ہوکر باوب التماس کروں۔"
(تحد تیمریم ۲۲ ہزائن ج۱۲ س ۱۷۵)

''لیکن اے ملکہ معظمہ قیصر ہُ ہندہم عابز انداوب کے ساتھ تیرے صنور میں کھڑے ہوکر عرض کرتے ہیں کہ آتے ہیں کہ آتی ہی کہ آتی ہیں کہ آتی ہی کہ آتی ہیں کہ آتی ہی کہ اس کی کہ آتی ہی کہ کہ اس کی کہ کہ کہ اس کی کہ آتی ہیں کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ

"الرحضور ملکہ معظمہ بہر سے تعمد این دعویٰ کے لئے جھے سے نشان دیکھنا چاہیں توہیں این میں بھتے ہوں کہ ایک سال پورانہ ہو کہ وہ نشان ظاہر ہوجائے اور نہ مرف بیہ بلکہ دعا کرسکتا ہوں کہ بیتمام زمانہ عافیت اور صحت سے بسر ہو لیکن اگر کوئی ظاہر نہ ہواور ہیں جموٹا لکلوں توہیں اس سراہیں رامنی ہوں کہ حضور ملکہ معظمہ کے پایئے تخت کے آگے بھائی دیا جاؤں بیسب الحاح اس لئے ہے کہ کاش ہماری محسنہ ملکہ معظمہ کواس آسان کے خدا کی طرف خیال آجائے جس سے اس زمانہ ہمیں عیسائی ترہے۔ " (تحدید میں سے اس اللہ معظمہ کواس آسان کے خدا کی طرف خیال آجائے جس سے اس زمانہ ہمیں عیسائی ترہے۔ " (تحدید میں سے اس اللہ معظمہ کواس آسان کے خدا کی طرف خیال آجائے جس سے اس

"اور بیوع کی طرف سے رسول کی طرح ہوکرجس طرح کھنی عالم بیں اس کی زبان سے سناحضور قیصرہ ہندیس کی جائی ہیں۔" (تخدیم ریم ۱۲ ہزائن ج۱۲ سے ۱۷ سے سناحضور قیصرہ ہندیس کی جائوں ہے۔"

"اورخدا کی عیب باتوں میں سے جو مجھے لی بیں ایک بیہی ہے جو میں نے عین بیداری میں جو میں ان میری بیداری میلاتی ہے۔ بیوع سے می وفعد الاقات کی ہے .....قیمرہ ہندمیری

توجہ ہے سے کو کو کیے سکتی ہیں ..... کیونکہ میں دہ فخص ہوں جس کی روح میں بروز کے طور پر یسوع مسیح کی روح سکونت رکھتی ہے۔ بیدا یک ایسا تخدہے جو حضرت ملکہ معظمہ قیصر و انگلتان و ہند کی خدمت عالیہ میں پیش کرنے کے لاکق ہے۔''

"ان واقعات پرنظر ڈالنے سے نہاہت آرز وسے ول چاہتا ہے کہ ہماری قیصر ہندوام اقبالہ بھی قیصر دوم کی طرح ایسانہ ہی جلسہ پایئے تخت میں انعقا وفر مادیں کہ بیردوحانی طور پر یہ یاوگار ہوگی۔ مگر یہ جلسہ قیصر دوم کی نسبت زیادہ توسیع کے ساتھ ہوتا چاہئے۔ کیونکہ ہماری ملکہ معظمہ بھی اس قیصر کی نسبت زیادہ وسعت اقبال رکھتی ہیں۔ اوراس التماس کا ایک یہ بھی سبب ہے کہ جب سے اس ملک کے لوگوں نے امریکہ کے جلسہ ندا ہب سے اطلاع پائی ہے۔ طبعًا دلوں میں یہ جوش پیدا ہوگیا ہے کہ ہماری ملکہ معظمہ بھی خاص لندن میں ایسا جلسہ منعقد فرما کمیں تاکہ اس تقریب سے اس ملک کی خیر خواہ رعایا اور ان کے رئیسوں اور عالموں کے گروہ وہ خاص لندن پایئے تخت میں مرف لقاء حضور حاصل کرسیں۔"

(تخذ قیصر یوس کے ہزائن ج ۱۱ میں۔"

"سوا اے ہماری عالم پناہ ملکہ خدا تھے بے شار تعنموں سے معمور کرے۔اس مقدمہ کو اپنی قدیم منصفانہ عادت کے ساتھ فیصلہ کر۔" (تحدیم منصفانہ عادت کے ساتھ فیصلہ کر۔"

خاتمه كتاب

"اب میں حضور ملکہ معظمہ میں زیادہ مصداع ادقات ہوتانہیں جا ہتا اوراس دعا پر ہیہ عریضہ میں کرتا ہوں کہ

اے قادر کریم اپنے فضل وکرم ہے ہماری ملکہ معظمہ کوخوش رکھ جیسا کہ ہم اس کے سایہ عاطفت کے بیچے خوش ہیں۔اوراس سے نیکی کر جیسا کہ ہم اس کی نیکیوں اورا حسانوں کے بیچے زندگی بسر کررہے ہیں۔اوران معروضات پر کریمانہ توجہ کرنے کے لئے اس کے ول میں آپ الہام کر ہرایک قدرت اور طاقت بجمی کو ہے۔آ مین ٹم آ مین۔''

الملتمس: خاكسارمرزاغلام احمدقا ديان ملع كورداس يور پنجاب

قادیانی تحریک قانون کی عدالت میں مرتب جمر سعیدالرطن علوی!

ا ..... فیصله مقدمه بهاول پور ۱۹۳۵ و بعدالت "یتمام اموایسے میں که جن سے سوائے مرزا قادیانی جناب شخ محمدا کبرڈسٹر کٹ نج بہاول بور۔ میں مطالبہ میں معلمات کا فرقر اردینے کوئی نتیجا خذیس ہوسکتا۔"

| <u> </u>                                      |                                                                  |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| "مرزائى دائرة اسلام عضارج بين-"               | ٢ فيصله مقدمه راولينذي ١٩٥٥ م بعدالت                             |
| ,                                             | منتخ محمدا كبرايديشنل وستركث جج راولينذي                         |
| "مرزائي خواه قادياني مول يالا موري، غيرمسكم   | س فيمله جيمس آباد ١٩٢٩م بعدالت شخ محمر<br>نندر من فيلم           |
| "_U!                                          | ارفیق کور محدیج سول اور میملی کوریف                              |
| دومسلمان آباد ہوں میں قادیا نیوں کوتبلیغ کرنے | ۳ فيصله رحيم بار خان ۱۹۷۲ء بعدالت<br>م دنس مرجع                  |
| یا عبادت گاہ بنانے کی اجازت نہیں۔'            | چودهری محرت مسول جج                                              |
| "مرزائی،مسلم امت سے بالکل الگ کروہ            | ۵ فيصله بهاوليورا عواء بعدالت ملك احمر                           |
|                                               |                                                                  |
| " قاديانيون كوغيرمسكم اقليت قرار ديا جائے-"   | خان، نمشنر بهاول پور<br>۲ آزاد کشمیراسمبلی کی قرارداد ۱۹۷۳ ومحرک |
|                                               |                                                                  |
| حزب اختلاف کی اور سر کاری قرار داویں۔         | میجر محمد ابع ب<br>که مرمه کی قرارداد کا میرمه کی قرارداد        |
|                                               | اير مل ١٩٤٣ء                                                     |
| ومولانا بزاروی کی قرارداد، خصوصی مینی کی      | اپریل ۱۹۷۴ء<br>۸ کمنی ترمیم، پاکستان کے دستور میں تمبر           |
| متفقة قرارداد، سفارشات ادر ترميم شده دفعات    | 79210                                                            |
| كي تفعيلات ـ"                                 |                                                                  |
|                                               |                                                                  |

عقیدہ حتم نبوت اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے۔

اس عقیدہ سے متعلق قرآن کریم اور حضور علیہ السلام کے اس کے قریب ارشادات موجود میں۔ پھر جناب نی کریم علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے جس مسئلہ پر اجماع ہواوہ بھی مسئلہ ہے اور چودہ سوسال میں امت مسلمہ اس عقیدہ میں متنق اللسان ہے۔

کیان گریز سرکارنے اپنی ظالمانہ کومت کے لئے جب رہانی سندمہیا کرنے کا اہتمام
کیا تو مرزاغلام احمد قادیانی کواس مقصد کے لئے متخب کیا۔ مرزاغلام احمد نے نبوت کا دعویٰ کرکے
اگریز سرکاری خوشامد شروع کی اور اس کی خوشنودی کے لئے جہاد کو حرام قرار دیا بلکداس بنیادی
عقیدہ کے خلاف بھی بغاوت کی۔ چنانچے علام صلحاء اور عام مسلمان شروع دن سے اس کملی مرابی
کے خلاف برسر پیکاریں۔

 مخلف مواقع پر ونیا کی مخلف عدالتیں ان کے خلاف نیصلے صاور کرتی رہیں۔ مثلاً ۱۹ رنومبر ۱۹۲۷ء کا فیصلہ جو چیف جسٹس ماریش نے صاور کیا۔ ۱۹۳۵ء میں حکومت ترکیہ کا فیصلہ اور ۱۹۵۵ء میں حکومت مصر، شام اور عراق کے فیصلے اپنی مثال آپ ہیں۔

برصغیری تاریخ میں اس موضوع پر جوعدالتی کاروائی ہوئی یا آئین وقانون کی روہے جو فیلے ہوئے ان کی تلخیص پیش ہے۔

دُسْرُ كَتْ جِجْ بِهِاولِيور جناب محمدا كبرخان كافيصله ١٩٣٥ء: چندا قتباسات

"معلوم ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی جب اس میدان میں گامزن ہوئے اور ان بر مكاشفات كاسلسله جارى مونے لكا تو وہ اسيخ آپ كوسنجال نديجے اور صوفيائے كرام كى كتابوں من وى اور نبوت كے الفاظ موجود ياكر انہوں نے اولياء الله سے اپنا مرتبہ بلند دكھانے كى خاطر ا ہے لئے نبوت کی ایک اصطلاح تجویز فر مائی۔ جب لوگ بین کرچو کلنے ملکے تو انہوں نے بیہ کہہ كرانبيں خاموش كرنا جا ہا كہتم تحبراتے كوں ہو۔ آنخضرت اللہ كا كا تباع ہے جس مكالمہ اور مخاطبه کے تم لوگ قائل ہو۔ میں ان کی کثرت کا نام بموجب تھم الی نبوت رکھتا ہوں۔ بیمرف لفظی نزاع ہے سو مرحض کوحق حاصل ہے کہ دہ کوئی اصطلاح مقرر کرے۔ کو با انہوں نے نی کے لفظ کو برعکس اس کی اصل اور عام فہم مراد کے یہاں اصطلاحی طور کٹرت مکالمہ اور مخاطبہ پر حاوی كيا-اوربياصطلاح بعى الله تعالى كے علم سے قائم كى اس كے بعدمعلوم ہوتا ہے كه جب وہ اس لفظ كااستعال كثرت سے اسي متعلق كرنے كي تو لوگ محرجو تے اس يرانبوں نے يہ كم كرانبيں خاموش کیا کہ میں کوئی اصلی نی تونہیں۔ بلکہ اس معنی میں کہ میں نے تمام کمال آنخضرت اللہ کے انتاع اور فیض سے حاصل کیا ہے۔ ظلی اور بروزی نبی ہوں۔ اور اس کے انہوں نے ان آیات قرآنی کی جودشاید کسی احمے دفت میں ان پرنازل ہو کی تعیں۔ "اینے اوپر چسیاں کرناشروع کر دیا اورشده شده تشريعي نبوت كے دعوے كا اظهار كردياليكن صريح آيات قرآني اورا حاديث اورا قوال بزرگان سے جب انیس اس میں کامیابی نظرندآئی تو انہوں نے اس وعویٰ کورک کر کے اپنا مقر نزول عيسى عليه السلام كي احاديث من جا تلاش كيا اورعيسي عليه السلام كي و فات كوبذر بعدوي دابت كرك يددكما بإكران احاديث كااصل مغبوم بيب كحضور عليه الصلؤة والسلام كامت يسكى محض كونبوت كا درجه عطاكيا جائے گا۔"

ومعلوم ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی نے مجرآ خرعر میں جاکراہے دعویٰ کی غلطی کومسوں کیا

دوختم نوت کا عقیدہ جیسا کہ اوپر بیان کیا جاچکا ہے۔ اسلام کے اہم اور بنیاوی مسائل میں سے اور خاتم النبیین کے جومعنی معاعلیہ کی طرف سے بیان کئے گئے ہیں۔ آیات مسائل میں سے اور خاتم النبیین کے جومعنی معاعلیہ کی طرف سے بیان کئے گئے ہیں۔ آیات قرآنی اور احادیث جو کہ کواہان نے مرآنی اور احادیث جو کہ کواہان نے مرجمہ نے بیان کئے ہیں۔

المراس بحث سے بہتجہ افذ ہوتا ہے کہ آ میت خاتم النبیین تعلی الدلالت ہے اور اس کے طن کے معنے السے نہیں ہوسکتے کہ جورسول اللہ اللہ کے خاتم النبیین بمعنے آخری نی جھنے کے منافی ہوں اور چونکہ بیا جماعی عقیدہ ہے۔ اس لئے عقیدہ فہ کورہ بالا سے انکار کفر ہے۔ معاعلیہ کی طرف سے جو بہ کہا گیا ہے کہ تاویل کرنے والے کو کا فرنیں سمجھا گیا اور جن مسائل کی بناء کہ اس فرف سے جو بہ کہا گیا ہے کہ تاویل کرنے والے کو کا فرنیں سمجھا گیا اور جن مسائل کی بناء کہ اس نے ایسا کہا ہے وہ اس قبیل کے نہیں۔ جیسا کہ مسئلہ من نبوت ۔ لہذا بیقر اروپا جاتا ہے کہ خاتم النبیین کے جومعنے مرعیہ کی طرف سے کئے گئے ہیں۔ اور اس من کے تحت جوعقیدہ ظاہر کیا گیا ہے اس عقیدہ انحوال اور کی نبوت اور وی نبوت کے جیسے مرزا قاویانی میچ اسلامی مقائد کی روسے نبی نبیں ہوسکتے۔ انہوں نے آیات

قرآنی کواپناوپر چیاں کیا ہے۔جیما کہ ایک آیت ''هو الدی ارسل رسوله .....الخ ''
کمتعلق انہوں نے بیر کہا ہے کہ اس میں میراؤ کر ہے اور دوسرے الہام بالفاظ محمد رسول اللہ بیان
کر کے بیر کہا کہ اس میں میرانام رکھا گیا اور رسول بھی۔اس طرح کی ایسی تفریحسیں ہیں جن سے
ثابت ہوتا ہے کہ وہ آیات قرآنی کو اپنے اوپر چیاں کرتے تھے اور اس سے بھی رسول اللہ کے
تو ہین ہوتی ہے۔''

"اور حضرت مریم کی شان میں مرزا قادیانی نے جو کچھ کہا ہے اور جس کا حوالہ شخ الجامعہ صاحب کواہ مدعیہ کے بیان میں ہے اور جس کا مدعا علیہ کی طرف ہے کوئی جواب نہیں ویا گیا۔اس سے قرآن شریف کی صرح آیات کی تکذیب ہوتی ہے۔ یہ تمام امور ایسے ہیں کہ جن سے سوائے مرزا قادیانی کوکا فرقر اردیئے کے کوئی نتیجہ اخذ نہیں ہوتا۔"

"دعاعلیہ کی طرف سے مرزا قادیانی کے بعض کتب کے حوالوں کے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ مرزا قادیانی نے کئی ہی کا و ہین ہیں گی۔اس کا جواب سیدانورشاہ صاحب گواہ دعیہ نے جواب دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ایک جگہ کلمات تو ہین ثابت ہو گئے تو اگر ہزار جگہ کلمات دیہ کی ہوں اور ثناء خوانی بھی کی ہوتو وہ کفر سے نجات نہیں دلا سکتے جیسا کہتمام دنیا اور دین کے قواعد مسلمہ اس پرشاہد ہیں کہ اگر ایک مخص تمام عمر کسی کا اتباع اور اطاعت گزاری کر ہے اور مدح وثناء مرکز ارب کے تعدد واقعی کرتا رہے گئیں بھی جم کی اس کی سخت ترین تو ہیں بھی کرد ہے تو کوئی مخص اس کو مطبع اور معتقد واقعی نہیں کہ سکتا۔"

# عدالتي فيصله جناب شيخ محمر فيق كوريج سول جج جيس آبادسنده

77/1/391912

"مندرجه بالابحث كانتيجه بيدلكلا كده عيد جوايك مسلمان عورت بـ كى شادى دعاعليه كساته بسلم فرام بايا كساته بسلم فرام بايا كساته بسلم فرام بايا غيرمؤ برب -اس كى كوئى قانونى حيثيت بيس - چنانچه دعيد اسلاى تعليمات كے مطابق دعاعليدى بوئ نبيس بـ "

فيصله تمشنر بهاول بورد ويزن

بعدالت ملک احمد خال (پی می ایل ۱۹۷۰–۱۹۷۸) "آج فریقین ہمراہ دکلاء حاضر ہیں۔ہم نے ان کے عذرات کی ساعت کر لی ہے۔

فيض محمرا بيلانث كاحل تتليم كياجائ كونكه:

کلفر نے اس بات پخوری نہیں کیا کہ فعل احمد رسپا تدن احمدی فرقہ سے تعلق رکھتا ہے جو مسلم امت سے بالکل الگ تعلگ کروہ ہے۔ اس فرقہ کا مسلم امت سے سوشل کمرشل اور ذہبی کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں۔ اس پتی میں رسپا عذف واحد پتی دار ہے جواحمدی ہے جبکہ دیگر تمام پتی دار مسلمان اہل سنت والجماعت ہیں۔ لہذا رہے نیو بورڈ ۱۹۲۸ء کے رول نمبر کا (ایف) میں تقر رنمبر دار کے لئے کمیونی (Community) کی اجمیت اور طاقت کو زیر خور رکھنے کی ہوایت کی گئی ہے۔ ان دونوں فریقوں میں بہت فرق ہے۔ فہبی اور معاشرتی دونوں حیثیتوں سے ان کے درمیان کوئی اتحادوا تفاق نہیں ہے۔ احمدی گروہ کے فہبی رہنما مرزا بشیر الدین محمود نے اپنی کے درمیان کوئی اتحادوا تفاق نہیں ہے۔ احمدی گروہ کے فہبی رہنما مرزا بشیر الدین محمود نے اپنی

ا..... غیراحمی کے پیچے نماز پر منانا جائز ہے۔

٢ ..... غيراحرى كے يحص احرى كاجنازه ير هنانا جائز ہے۔

الساسات فيراحمى كاح من احمى لاك دينانا جائز ہے۔

س ..... ماراج مسلمانوں کے جے سے الگ ہے۔

سرظفراللدوز برخارجه بإكستان نے قائداعظم كاجنازة بيس بردها۔

ریکارڈ ملاحظ کرنے اور فاضل وکیل کے دلاکل کافی وزن دار ہیں۔

معى اورمه عاعليه دونول اكرچ ايك عى قوم جث كافراديس

مران کے ذہبی، ساتی، معاشرتی اختلاف نے ان کوایک دوسرے سے بالکل جدا کردیا ہے۔ اس کے فضل محمد کواس پرتر جے دیتے ہوئے ہم فضل احمد کی این نامنظور کرتے ہیں اور فضل محمد کی این منظور کرتے ہیں۔''

آ زاد کشمیراسمبلی کی قرار داد

۱۹۷۸ راپر مل ۱۹۷۴ء آزاد کشمیراسمبلی کے معزز رکن جناب میجر محد الوب صاحب نے درج ذیل قرارداد پیش کی جواتفاق رائے سے اسمبلی نے منظور کرلی۔

" قادیانوں کو اقلیت قرار دیا جائے۔ ریاست میں جو قادیانی رہائش پذیر ہیں ان کی ہا قاعدہ رجٹریشن کی جائے اور انہیں اقلیت قرار دینے کے بعد ان کی تعداد کے مطابق مختلف شعبوں میں ان کی نمائندگی کا تعین کرایا جائے۔

قرارداد میں کہا گیا ہے کہ ریاست میں قادیا نیت کی بلیغ ممنوع ہوگی۔''
میں میجرصا حب نے اپنی قرارداداد پردلائل دیتے ہوئے دوسری چیز دل کے علاوہ آئین
پاکستان کے ص۱۱ پرورج شدہ صدر مملکت اور وزیراعظم کے بچوزہ حلف نامے بھی پڑھ کر سائے
اور کہا کہ:''آئین میں ان وونو ل سر پراہول کے لئے مسلمان ہونا لازم قرار دیا میا اور ان حلف
نامول کے خمن میں مسلمان کی جامع تعریف بھی شامل کردی گئی ہے جس میں یہ بات واضح طور پر
شامل ہے کہ حلف اٹھانے والا یہ اقرار کرتا ہے کہ اس کا ایمان ہے کہ مصطفیٰ علی اللہ کے آخری
نی اور دسول ہیں اور ان کے بعد کو کی نبی پیرائیس ہوگا۔

میجرصاحب نے داضح کیا کہ چونکہ احمدی حضور علیہ السلام کوآخری نی نہیں مانے بلکہ آپ اللہ کے بعد مرز اغلام احمد قادیانی کو نی تنلیم کرتے ہیں اس لئے وہ آئین کی روسے غیر مسلم قراریاتے ہیں۔''

۸راپریل ۱۹۲۴ء کورابطه عالم اسلام مکه مرمه کے زیرا بہتمام ایک سوسے زائد اسلامی انجمنوں کی

قرارداد

قادیانیت وہ باطل ندہب ہے جوابینے ناپاک اغراض ومقاصد کی بحیل کے لئے اسلام کالبادہ اوڑ منے ہوئے ہے۔ اس کی اسلام دھنی ان چیز وں سے واضح ہے۔

الف ..... اس کے بانی کا دعوی نبوت کرنا۔

ب .... قرآنی نصوص من تحریف کرنا۔

ج ..... جہاد کے باطل ہونے کا فتوی دیتا۔

قادیانیت برطانوی استعار کی بروروہ ہے اور اس کے زیرسایہ سرگرم عمل ہے۔ قادیانیوں نے امت مسلمہ کے مفاوات سے جیشہ غداری کی ہے اور استعارا ورصیبونیت سے لکر اسلام دشمن طاقتوں سے تعاون کیا اور بیطاقتیں بنیاوی اسلام دشمن طاقتوں سے تعاون کیا اور بیطاقتیں بنیاوی اسلام عقائد میں تحریف وتغیر اور ان کی نیخ میں مختلف طریقوں سے معروف عمل ہیں۔

الف ..... معابد كالقيرجن كى كفالت اسلام دهمن طاقتين كرتى بير

ب ..... اسكولول تعليم ادارول ادريتيم خانول كا كمولنا جن من قادياني اسلام وثمن طاقتول ك

www.besturdubooks.wordpress.com

| •                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| سرمائے سے تخری سرگرمیوں میں مصروف ہیں اور قاویانی مختلف زبانوں میں قرآن مجید کے تحریف             |
| شدہ ترجے شائع کررہے ہیں۔ان خطرات کے پیش نظر کا نفرنس نے مندرجہ ذیل قرار داؤمنظور کی ہے۔           |
| ا تمام اسلای تظیموں کوچاہئے کہ وہ قاویانی معابد، مدارس، یتیم خانوں اور ووسرے تمام                 |
| مقامات میں جہاں وہ سیای سر کرمیوں میں مشغول ہیں ان کا محاسبہ کریں اور ان کے پھیلائے               |
| ہوئے جال سے بیخے کے لئے عالم اسلام کے سامنے ان کو پور می طرح بے نقاب کیا جائے۔                    |
| ٢ اس گروه كے كافراورخارج از اسلام ہونے كا اعلان كمياجائے۔                                         |
| س احمد بول سے ممل عدم تعاون اور اقتصادی، معاشرتی اور ثقافتی ہر میدان میں ممل                      |
| بائیکاٹ کیا جائے۔ان کے تفر کے پیش نظران سے شادی ہیاہ کرنے سے اجتناب کیا جائے اوران                |
| کومسلمانوں کے قبرستان میں فن نہ کیا جائے۔                                                         |
| س سے کانفرنس اور تمام اسلام ملکوں سے بیمطالبہ کرتی ہے کہ مدی نبوت مرزا غلام احمد                  |
| قادیانی کے مبعین کی ہرمتم کی سرحرمیوں پر پابندی لگائی جائے اور انہیں غیرمسلم اقلیت قرار دیا       |
| جائے۔ نیزان کے لئے اہم سرکاری عہدوں کی ملازمتیں مینوع قرار دی جائیں۔                              |
| ۵ قرآن مجید میں قادیا نیوں کی تحریفات کی تصاویر شائع کی جائیں اوران تراجم قرآن کا                 |
| شاركر كے لوگوں كوان سے متغبہ كيا جائے اوران تراجم كى تروت كاسد باب كيا جائے۔                      |
| ٢ ويكرتمام باطل فرتون سے قاديا نيون جيساسلوك كيا جائے۔"                                           |
| بل محرک مولا ناغلام غوث ہزاروی                                                                    |
| برگاه که                                                                                          |
| ا مرزا غلام احمد قاد یانی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور لکھا ہے کہ: "سرور عالم اللہ ا               |
| اتباع سے بیدمقام پایا ہے اور دحی نے مجھے صرح نبی کالقب دیا ہے۔"                                   |
| (حيقت الوي م ١٥٠ غزائن ج ٢٢م ١٥٠)                                                                 |
| اس مرزاغلام احمدقاد مانی حضرت سے موجود بن بیٹھا ہے اور حیات سے کا اس لئے الکارکیا                 |
| ب جبكه برابين احمديد لكعنه تك اس كاعقيده بدخها كه حعرت عيسى عليه السلام آسان پرزنده موجود         |
| بير_ (هيقت الوي من ١١٩٠١م ابرزائن ج٢٢م ١١٥١١١)                                                    |
| س مرزا قادیانی نے سرور عالم الله کی معراج جسمانی کا اٹکار کیا ہے۔ (ازالہ اوہام میں،               |
| خزائن جسوم بالا تا حاله كا حاله نكر قرآن وجديره بإدرامية . كافعيل سركية به هايسكوكو ها مجترجو الر |

جمم مبارک کے ساتھ معراج ہوئی۔

سم ..... مرزاغلام احمد قادیانی نے جہاد کا اٹکار کیا ہے اور اگریز کی اطاعت فرض قرار دی ہے۔ اس کا اپنا شعر ہے۔

اب چھوڑ دو اسے دوستو جہاد کا خیال دین کے لئے حرام ہے اب جگ اور جدال

(هميمه تخذ كولزويي ٢٦ ، نزائن ج١٩ مب ٢٤)

۵..... مرزا قادیانی نے وحی اور مکالمات البیکادعویٰ کرتے ہوئے اپنی وحی کوقر آن پاک کی طرح کہا ہے۔ طرح کہا ہے۔

آنیه من بشنوم زوحی خدا بخدا بساك دانمسش زخطا همچوقرآن مننزه اش دانم از خطاها همین ایمهانم

(نزول أمسح ص ٩٩ بحزائن ج٨٩ س٧٧)

اوراس سلسلہ میں امام ربانی مجدد الف ٹانی پر جھوٹ بولا اور بہتان ہائد ہا ہے کہ "جب مکالمات الہیدکی کشرت ہوجائے تواس آ دمی کونبی کہتے ہیں۔" (حقیقت الوی ص ۳۹ ہزائن جہ ۲۲ ص ۲۰ میں کھا۔

۲ ..... مرزا قادیانی نے اپنے آپ کو حضرت عیلی علیہ السلام سے افضل قرار دیا ہے۔ ابن مریم کے ذکر کوچھوڑ دواس سے بہتر غلام احمہ ہے۔

اینک منم کے حسب بشارت آمدم عیسی کجا است تابند ہا بمنبرم

(در شین فاری ص 24)

ے..... مرزا قادیانی نے حضرت عیسی علیہ السلام کوشرا بی لکھاہے۔ (مشتی نوح ص ۲۲ بنزائن ج ۱۹ ص اعدا ہے۔)

> اور پیم برول کی بھی تو بین کی ہے۔ اس کا شعار ہیں۔ انبیاء گرجہ بود اندبسے من به عرفان نه کمترم زکسے

# آنکه داد است هر نبی را جسام داد آن جسام را جسام

(نزول اكت م ٩٩، فزائن ج١٨ص ١٧٥)

۸.....
 مرزا قادیانی نے کا فرکے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنے کا اٹکاراور آخر کاران کے نکلنے کا قول کیا ہے۔ جو قرآن پاک کے نصوص کے قطعاً خلاف ہے اور ہرگاہ کہ بیتمام امور کفریہ ہیں ان کے کہنے اور ماننے ہے آ دمی اسلام سے خارج ہوجا تاہے۔

مرزا قادیانی نے اپنے کو سیح موجود نہ مانیے والے تمام مسلمانوں کو اس طرح کا فرکہا
 جیسے قرآن اور حدیث کا انکار کرنے والوں کو اور عام مسلمانوں سے شادی کرنے اور ان کا جنازہ پڑھنے سے ردکا ہے۔

ادر ہرگاہ کہ دنیا بحری تمام نمائندہ جماعتوں نے مکہ معظمہ میں جمع ہوکر مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا ہے اوراس مسئلہ میں بھی کوئی شک وشبہ ہیں ہے کہ مرزا ظام احمد قادیانی کے بیروچا ہاں کو نبی مانیں یا مجد داور یا سے موجود، اسلام سے خارج ہیں۔ اور ہرگاہ کہ پاکستان کے عوام تمام مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے اوران کو کلیدی آسامیوں سے ہٹانے اور ربوہ کو کھلا شہر قرار دینے کا مطالبہ کردہے ہیں۔

منابریں باکستان قومی اسمبلی کے اجلاس میں ہم سیل پیش کرتے ہیں۔

ا ..... کمرزاغلام احمد قادیانی کے پیرددل کوچاہے کہ دہ مرزا کو نبی مانیں یا مجدد دوسی دموجود جا ۔۔۔۔ جا ہے دہ م

۲ ..... ان سب کوکلیدی آسامیوں سے علیحدہ کردیا جائے ادر آئندہ ان کوان آسامیوں پر متعین نہ کیا جائے۔

سسس ادران کاکوئی مخصوص شہر نہ ہو جہاں بیٹھ کروہ ملک کے خلاف ہر طرح کی سازش کر سکیں۔ بید بل پاس ہوتے ہی سارے پاکستان میں نافذ ہوگا ادر اس بل کا نام''غیرمسلم اقلیت بل''ہوگا۔

(مولاتا)غلام غوث بزاروى، (مولاتا)عبدالكيم، (مولاتا)عبدالحق (بلوچنتان)اراكين تومي اسبلي

حزب اختلاف كي قرار دادمور خدوسار جون ١٩٤١ء كامتن

ا ...... چونکه بیانک مسلمه حقیقت ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے حضرت محصیف کے بعد جو

الله کے آخری نبی ہیں، نبوت کا دعویٰ کیا۔

۲..... ادر چونکه ای کامجمونا دعوی نبوت ،قر آن کریم کی بعض آیات بین تحریف کی سازش ادر جهاد کوسا قط کی سازش ادر جهاد کوسا قط کردینے کی کوشش ،اسلام کے مسلمات سے بعنادت کے متر ادف ہے۔

سو ..... اور چونکدوه سامراخ کی پیدادار بجس کامقصد سلمانوں کے اتحادکو پاره پاره کرتا ہے۔
سم ..... چونکہ پوری امت مسلمہ کا اس بات پر کال انفاق ہے کہ مرز اغلام احمد کے پیرد کار، خواہ
وہ مرز اغلام احمد کو نبی مانتے ہوں یا اسے کسی اوَرشکل میں اپنا نہ ہمی پیشوایا مصلح مانتے ہوں۔وہ دائرہ

اسلام ہے خارج بین۔

۵..... چونکداس کے پیروکارخواہ آئیس کی نام سے پکاراجا تا ہو، وہ دھوکہ دی سے سلمانوں ہی کافرقہ بن کراوراس طرح کھل کی کاندرونی اور پیرونی طور پرتخ بنی کاروائیوں میں معروف ہیں۔
۲..... چونکہ پوری دنیا کے سلمانوں کی تظیموں کی ایک کانفرنس میں جولا تا ۱۹ مراپر بل ۲ ما19ء کہ کرمہ میں رابطہ عالم اسلامی کے زیراہتمام منعقد ہوئی جس میں دنیا بحری ۱۹ مارسلم تظیموں اور انجمنوں نے شرکت کی۔ اس میں کال انفاق رائے سے یہ فیصلہ صادر کردیا گیا کہ قاویا نیت جس کے پیروکار دھوکہ دئی سے اپنے آپ کو اسلام کا ایک فرقہ کہتے ہیں۔ دراصل اس فرقہ کا مقصد اسلام اورسلم دنیا کے فلاف تخ جی کاروائیاں کرتا ہے۔ اس لئے اب بیا آمیلی اعلان کرتی ہے کہ مرزا فلام احمد کے پیروکارخواہ آئیس کی نام سے پکارا جاتا ہو مسلمان نہیں ہیں اور یہ کہ آمیلی میں ایک مرزا فلام احمد کے پیروکارخواہ آئیس کی نام سے پکارا جاتا ہو مسلمان نہیں ہیں اور یہ کہ آمیلی جہور یہ پاکستان میں ایک فیرمسلم اقلیت کی حیثیت سے ان کے جائز آئی کا تحفظ کیا جائے۔

سرکاری تحریک (مورخه ۱۹۷۰جون ۱۹۷۴ء) کامتن

یدایوان سارے ایوان پرمشمل ایک خصوصی کمیٹی قائم کرتا ہے جس میں تقریریں کرنے کا حق رکھنے دالے اور دو سرے ارکان بھی شامل ہیں اور جن کے چیئر مین اس ایوان کے پیکر ہول کے دار پرخصوصی کمیٹی حسب ذیل فرائفن سرانجام دے گی۔ کے اور پرخصوصی کمیٹی حسب ذیل فرائفن سرانجام دے گی۔ ا ان لوگوں کی حیثیت متعین کی جائے جو آنحضو مالے کے کمتم نبوت کے مسئلے پرایمان

تبیں رکھتے۔

٢ ..... اس سليلے ميں كميٹى كى پيش كردہ تجاديز ،مشوروں اور قرار وادول پراس معيند مرت كے

اندرغور وخوض كمل كرليا جائے جس كاتعتين كميٹى كرے كى۔

سسس اس خوردخوش کے نتیجہ میں شہادتیں قلمبند کرنے اور دستاویزات کا مطالعہ کرنے کے بعد کمیٹی اپنی سفارشات ایوان میں پیش کرے گی۔

متفقه( تاریخی) قرار دا د کامتن

جے عار تمبر م 192ء کو تو می اسمبلی نے منظور کیا۔

قومی اسمبلی کے کل ایوان پرمشمل خصوصی کمیٹی متفقہ طور پر مطے کرتی ہے کہ حسب ذیل سفار شات قومی اسمبلی کوغورا درمنظوری کے لئے بھیجی جائیں۔

کل ایوان پرمشمل خصوصی کمیٹی اپی رہنما کمیٹی اور ذیلی کمیٹی کی مدد سے اس کے سامنے پیش یا قومی آمیلی کی طرف سے اس کو بھیجی گئی قرار دادوں پرغور کرنے اور دستاویزات کا مطابعہ کرنے اور کواہوں بشمول سربرا ہان المجمن احمد بیدر بوہ المجمن احمد بیدا شاعت اسلام لا ہور کی شہادتوں ادر جرح پرغور کرنے کے بعد متفقہ طور پرقومی آمیلی کو حسب ذیل سفار شات پیش کرتی ہے:

ا ..... کہ پاکتان کے آئین میں حسب ذیل ترمیم کی جائے۔

الف ..... دفعہ ۱۰(۳) میں قادیانی جماعت اور لا ہوری جماعت کے اشخاص (جواہیے آپ کو احمدی کہلاتے ہیں) کا ذکر کیاجائے۔

ب ..... دفعه المس ایک ئی ش ک ذریع غیرسلم کی تعریف درج کی جائے۔

ندكوره بالاسفارشات كنفاذك كيخصوص كميني كاطرف سيمتفظ طور برمنظورشده

مسودة قانون نمسلك ہے۔

ا ..... كهجموعه تعزيرات بإكستان كى دفعه ٢٩٥ الف بين حسب ذيل تشريخ كي جائے ...

تثرت

کوئی مسلمان جوآ کین کی دفعہ ۲۶۰ کی ش نمبر۳ کی تشریحات کے مطابق حضرت میں مسلمان جوآ کین کی دفعہ میں ہوئے کے مطابق حضرت میں میں ایک میں میں کہ مطابق کے خاتم النبیین ہونے کے تصور کے خلاف عقیدہ رکھے یا عمل کرے یا تبلیغ کرے۔ دہ دفعہ ہذا کے تحت مستوجب سزا ہوگا۔

س..... كمنعلقه قوانين مثلاً قوى رجش يشن الكن ١٩٤٣ء اورات كالى فهرستول كقواعد محربه ١٩٤٣ء من نتخبه قانوني اورضا بطه كى ترميمات كى جائيل -

الم ..... کہ پاکستان کے تمام شمر یوں خواہ وہ کمی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں، کے جان

www.besturdubooks.wordpress.com

ومال، آزادی، عزت اور بنیادی حقوق کا پوری طرح تحفظ اور دفاع کیاجائے۔

٢....مولا نامفتى محمود سلسب مولا ناشاه احمد نوراني صديقي

ا....عبدالحفيظ پيرزاده

۵....غلام فاروق ۲.....چودهري ظهوراللي

٧ ..... پردفيسرغفوراحمه

٤.....مردارمولا بخش سومرو

آئين پاڪتان کي متعلقه (ترميم شده) دفعات

آر مُكِلُ نمبر۲۹۰

جوفض خاتم الانبیا وحضرت محمصطفی علیته کی ختم نبوت بر کمل ایمان بیس لاتا حضرت محمصطفی علیته کی ختم نبوت بر کمل ایمان بیس لاتا حضرت محمصطفی علیته کی مصطفی علیت کے بعد کسی مجمی انداز میں نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے یا کسی ایسے مدعی نبوت یا نم ہی مصلح پرایمان لاتا ہے۔وہ ازروے آئین وقانون مسلمان بیس ہے۔

آ ر مُكِل نمبر ٢ • ا كلا زنمبر ٣

میں طبقوں کے لفظ کے بعد قادیانی یالا ہوری گروپ کے اشخاص جو ''احدی'' کہلاتے ہیں کے جملے کا اضافہ کردیا گیا ہے اب کلاز نمبر الی صورت یہ ہوگی: ''صوبائی اسمبلیوں میں بلوچتان، پنجاب، شال مغربی سرحدی صوبدادر سندھ کی کلاز نمبرا میں دی گئی نشتوں کے علادہ ان اسمبلیوں میں عیسائی، ہندوؤں، سکھوں، بدھوؤں، پارسیوں اور قادیا نیوں یا شیڑول کاسٹس کے لئے اضافی نشتیں ہوں گی۔''

آ کین میں دوسری ترمیم کے بل کامتن

بیقرین مسلحت ہے کہ بعدازیں درج اغراض کے لئے اسلای جمہوریہ پاکستان کے آ آئین میں مزید ترمیم کی جائے۔ لہذابذ ربعہ ہذا حسب ذیل قانون وضع کیا جاتا ہے۔

مخضرعنوان أورآ غازنفاذ

ا ..... يا يكث أكين (ترميم دوم) ا يكث الا عاد كهلا عا

سيا يكث في الفورنا فذاتعمل موكا\_

آ كىن كى دفعه ١٠ اميس ترميم

اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین میں جے بعداز س آئین کہا جائے گا۔ دفعہ ۱۰۹ www.besturdubooks.wordpress.com

کی شق نمبر سی لفظ اشخاص کے بعد الفاظ اور قوسین اور قادیانی جماعت یا لا ہوری جماعت اشخاص جوایے آپ کو 'احمدی'' کہتے ہیں ، درج کئے جائیں گے۔

آ ئىين كى دفعه ٢٦٠ ميس ترميم

وفعہ ۲۱ کی ش نمبرا کے بعد حسب ذیل نی شقیں درج کی جائیں گی۔

سا ..... جوفض حفرت محملات ہوآخری نی ہیں کے خاتم النبیین ہونے پر قطعی ادر غیر مشروط طور پر ایمان نہیں رکھتا یا جوحفرت محملات کے بعد کسی بھی مفہوم میں یا کسی بھی تنم کا نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے یا جو کسی ایسے مرکی کو نبی یا دینی مسلم تسلیم کرتا ہے دہ آئین یا قانون کی اغراض کے لئے مسلمان نہیں ہے۔

بيان واغراض

جیدا کہ تمام ابوان کی خصوص کمیٹی کی سفارشات کے مطابق قومی اسمبلی میں طے پایا
ہے کہ اس بل کا مقصد اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین میں اس طرح ترمیم کرتا ہے تا کہ ہروہ
فخص جو حضرت محقظ تھے کے خاتم النبیین ہونے پر قطعی اور غیر مشر وط طور پر ایمان نہیں رکھتا یا جو
حضرت محقظ تھے کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے یا جو کسی ایسے مرگ کو نبی یا و نبی مصلح تسلیم کرتا
ہے۔اسے غیر مسلم قرار دیا جائے۔

عبدالحفظ بيرزاده وزيرانجارج

# فينخ اكبراورختم نبوت

علامدرحت التدارشد مظلم قائد حزب اختلاف بنجاب المبلى!

پیش کر کے حلقہ بگوشان آقائے مدنی کے لئے کسی متم کا اطمینان پیدا کریں۔ ہر چندالی تاویلیں اور عبارات کی غلط تعبیریں قرآن کوحدیث بتغییر وفقہ اور اوب وعربیت سے نابلد کومطمئن کر سکتی ہے۔ لیکن میکد و مجاز کے سرشاروں اور سرمستوں کے لئے کوئی تسکیس بہم نہیں پہنچتی۔

سرز مین ہندگی مربیت ناشای اورعلوم دینیہ کی لاعلمی نے ان دجل وتلہیں کے علمبر واروں کے حوصلے اور بھی بلند کردیئے۔ ایک لاعلم کی بے چارگی اور بے کسی کے لئے لاعلمیت ہی بلائے بے ورمان ہے۔ اس کو مزید غلط فہیوں میں جالا کرنے کے لئے زیاوہ محنت ومشقت کی ضرورت نہیں ہوتی ۔ شخصیت سے مرعوب ہونے والی توم صرف شخصیت کے نام سے مطمئن ہوجاتی ہے۔ خواہ اس بررگ کی سلیس عبارت ہی جھوٹے مدی کی ایستاوہ بٹیا وکودھڑام سے کیوں نگراوے۔

ای سلسلہ میں حضرت شیخ الشیوخ می الدین ابن عربی کا نام پیش کر کے بیدوھو کہ ویے کی سعی کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ وہ بھی اجرائے نبوت کے قائل ہیں اور ان کے نز و پک ختم نبوت کے وہی معنی ہیں جومرز اقادیانی نے بیان کئے ہیں۔

جہاں تک ہمارا تجربہ ہاں مسلم میں نصرف عوام الجھے ہیں بلکہ خواص کا بھی ایک بہت بڑا گروہ اس کی ویجدگی کونیوں سلحما سکا۔ چونکہ شخص ممدول سے عقیدت کا تعلق نصرف علمائے وین کو ہے بلکہ سالکان طریقت اور جادہ پیڈیان معرفت بھی ایک خاص عقیدت رکھتے ہیں۔ اس لئے ضروری ہے کہ ہم اس مسئلہ میں فیٹن کی صاف وصری عبارات پیش کر کے امت مرحومہ کوان وین ڈاکوؤں سے بہتے کی تلقین کریں۔

#### فتوحات مكبه

مولفہ کتاب ہے۔ حقیقت میں شیخ کا نبی علمی شاہکاران کی بلند پایہ علمیت کی مولفہ کتاب ہے۔ حقیقت میں شیخ کا نبی علمی شاہکاران کی بلند پایہ علمیت کی میں دلیل ہے اور یہی وہ کتاب ہے کہ جس کوسبقا سبقا پڑھناسا لک حضرات اپنے لئے تخر ومباہات سبجھتے ہیں۔ شیخ اپنی ای مشہور تصنیف میں لکھتے ہیں:

عبارت فرکور میں حضرت شخ نے نہ صرف اپنا عقیدہ بتایا بلکہ اپنے اس عقیدے پر قرآن کی ایک آیت بھی بطورولیل پیش کی۔اور نہایت وضاحت سے بیان فر مایا کہ اولیا واللہ کے قلوب نہ صرف الہام سے نواز سے جاتے ہیں مگر وحی محض نبیوں اور رسولوں پر ہوتی ہے اور نبوت ورسالت کا مرحی کذاب ورسالت کا مرحی کذاب میں درسری جگہ فرماتے ہیں: ''پس آج کے دن نبوت کے بند ہوجانے کے بعد سوائے عرفان الی اور کھے ہاتی نبیس۔''

ایک اور جگدانسدا دنبوت کے متعلق ایک واضح طریق پرفر ماتے ہیں:

اس عبارت بیل شخ محدور نے حدیث نبوی سے استدلال کرتے ہوئے بیان فرمایا کررسالت ونبوت دونوں فتم ہوگئیں۔اب نہ کوئی نی ہوسکتا ہے اور ندرسول اور ساتھ ہی سستلہ کی ایمیت کے پیش نظر نہایت ہی واضح الفاظ میں فرمایا کہ نبوت کے باتی رہنے کا وہم کرتا بھی ایک بہت بڑے شری جرم کے ارتکاب کے متر ادف ہے۔ بلکہ آئے خضرت بلک کے کارشاد کرای کا مشاء بھی یہی بٹلا یا تاکہ امت مسلمہ کی آئدہ کے لئے نبوت کی بقاء واجرات کے وہم میں جٹلا نہ ہوجا کیں۔اگر صرف یہی کہاجا تاکہ 'قد انقطع الرسالة ''تو پھروہم کا امکان موجود تھا کہ شاید نبوت باتی ہوگر حضور کے اس ادشاد نے کہ''ان الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا نبی ولا رسول ''کن فی صرت کے ناس وہم کا امکان بھی رفع کردیا۔ شخ نے ایک اور مقام پر اختصار کو میان کرتے ہوئے مسئلہ تم نبوت کی تشریح کرنیا ہے صراحت سے فرمایا کہ نبوت کا دروازہ ہالکل بند ہے۔

ادلیاء اللہ کی رفعت مرتبت وطومز لت کو بیان کرتے ہوئے مسئلہ تم نبوت کی تشریح

''پس اولیاء کرام، انبیائے عظام کے ساتھ خلافت خاصہ نبویہ ہیں تو لائق ہوتے ہیں تی گروہ رسالت ونبوت میں لائق نبیس ہوتے ۔اس لئے کہ نبوت ورسالت کا ورواز ہ مسدوو ہے۔'' (فتو مات کمیہ جہس ۳۰۸) حضرت فیخ کی اس تشریح نے صاف صاف بتلایا کدادلیا و کرام صرف خلافت خاصہ نبویہ کے مستق ہوتے ہیں محریم کمن فہیں کہ نبوت ورسالت میں لائق ہوسکیں۔اس لئے کہ نبوت ورسالت میں لائق ہوسکیں۔اس لئے کہ نبوت ورسالت کا درواز و اب بند ہو چکا ہے۔اب الحاق کا امکان کہاں؟ ان تمام تصریحات نے ہر مجمولے مدی کا مند بند کر دیا اور اپنی نبوت کے وحویک رچانے کے لئے بیخ جیسی اولوالعزم فخصیت کو بدنام کرناا پی صداقت و دیا نت کا دیوالیہ لکا لنا نہیں تو اور کیا ہے۔

مشتے نمونداز خردار کے طریق پر مسئلہ تم نبوت میں شیخ کی پوزیش کو داشتے کیا گیا ہے۔ در نداس عقیدہ میں اسلاف کو قطعاً الکارٹیس۔ بلکدان کی تمام تر زعرگی اس عقیدہ کی اشاعت میں بسر ہوئی۔ انہی حقائق کے پیش نظر شیخ ممدوح صوفیائے کرام کی باتی ماعدہ جماعت کا عقیدہ بھی تشریحاً توضیحاً بیان فرمائے ہیں۔

اور ہمارے شیخ العباس ابن العریف الصنائی اپنی دعا میں فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ تو نیوت درسالت کے دروازے کو ہم پر بند کر دیا لیکن ولایت کے دروازہ کو بند ہیں فرمایا۔
''اے اللہ ولایت کے ہراس بلندر تبہ کو جو تو نے اپنے بلند درجہ ولی کے لئے متعین اور مقرر فرمایا ہے تو بھر جھے وی ولی بناوے۔ شیخ فرماتے ہیں کہ بیدہ حق پند لوگ ہیں جو ممکن چیزی استدعا کرتے ہیں۔''

علی العباس کی شخصیت اور مقام ظاہر کرنے کے لئے بھی کانی ہے کہ حضرت شخ ابن عربی البیل هیزا (ہمارے فیج ) کے الفاظ سے یاد کرتے ہیں۔ اس جوالے سے یہ بھی ظابت ہو گیا کہ ختم نبوت کا عقیدہ ایک اساسی اور اصولی عقیدہ ہے۔ اس پر جوام سے لے کر خواص تک سب کا اجماع ہے۔ صوفیائے کرام خصوصیت سے اس عقیدہ پر نہ صرف زور دیتے ہیں بلکہ اپنی خلوت اجماع ہے۔ صوفیائے کرام خصوصیت سے اس عقیدہ پر نہ صرف زور دیتے ہیں بلکہ اپنی خلوت و وجلوت میں اس پر ایمان دایقان رکھتے ہیں۔ حتی کہ اپنی دعاؤں میں بھی اس عقیدہ کا ورد کیا کرتے ہیں اور شخ ابن عربی تصریحاً فرمایا دیا کہ بین اور شخ ابن عربی تصریحاً فرمایا دیا کہ والدیت کی استدعامکن کی حال ہے۔ مربوت فیرمکن اور محال ہے۔

فسانسه خم گیسو دراز تر گفتم ولم گله همین دارد که مختصر گفتم

**♦ ..... ♦ .... ♦** 



# بِسُواللَّهُ الْرَّفِنْ الرَّحِينَةِ عرض حال

ا ...... ہمارا ارادہ تھا کہ شعبہ تبلیخ احزار اسلام ہند کی کمل رپورٹ شائع کی جائے۔جس میں تمام معطی حضرات کے اساء کرا می معہ نمبر رسید وغیرہ درج کئے جائیں۔ گر کاغذی موجودہ کرانی ہمیں اس درجہ مفصل رپورٹ شائع کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔

۲ ..... شعبہ تبلیغ کا اہم ترین مقصد دفتر شعبہ تبلیغ احرار اسلام قادیان کی سرپرتی ہے۔ بالفاظ دیگر ہمارا مقابلہ اس کروہ سے ہے جومحض باطل کی اشاعت کے لئے لاکھوں روپیہ سالا نہ خرچ کرتا ہے۔
 سالا نہ خرچ کرتا ہے۔

ہماری خواہش ہے کہ شعبہ تبایغ کواس صد تک کامیاب ہوتا چاہئے کہاس کی رپورٹ کے اعداد وشاراس امر کا یقین ولا کیں کہ ہمارا اوارہ قادیا نی مفاسد کے انسداد کی طاقت رکھتا ہے۔ اس خواہش کی بھیل کے انتظار میں اب تک رپورٹ شائع نہ کی گئی۔ مگر اب دوست واحباب کو مزید توجہ دلانے کے لئے اس کوشائع کیا جاتا ہے۔ امید ہے کہ ہمدردان تحریک رپورٹ مطالعہ فرما کرنہ صرف خود توجہ فرما کیں میں معاونین کی تعداد برجما کیں میں۔ ساست میں معاونین کی تعداد برجما کیں میں۔ ساست ایک شوری میں دفتہ کو مارٹ ہے وہ مولی کی لئے حضر بھی دفتہ کو مارٹی وہ سے کی دھولی کی لئے حضر بھی دائم ہوں دائے ہیں ہے۔

سسس ایک شہر میں دفتر کو پانچے رد پیری وصولی کے لئے جوخرج برداشت کرتا پڑتا ہے۔ وہی خرج پندرہ یا ہیں روپیری وصولی پر ہوگا۔ اس لئے آمدنی کوزیادہ ادرخرج میں کفایت کی صرف یمی صورت ہے کیا حباب کرام مجران میں اضافہ فرمانے کی کوشش فرمائیں۔

مجلس احراراسلام كي عظيم الشان ندجي خدمت

مجلس اجرار اسلام ہندگ سیای خدمات کی تعارف کی بھی ۔ فرہی میدان میں بھی مجلس اجرار اسلام ہندگ سیای خدمات کی تعارف کی بھی دلائل و براہین کے ذریعہ بھی مجلس احرار اسلام نے شعبہ بلغ کی بنیاد قائم کرکے چھرسالوں میں دلائل و براہین کے ذریعہ رشمن کودہ محکست دی ہے جس کی نظیر گذشتہ نصف صدی میں نہیں ال سکتی۔

قادیانی گردہ نے ابتداء مناظرہ دمباحث کا میدان گرم کر کے بعض سادہ لوح لوگوں کو اپنے جال کا شکار بنایا۔ آ ہستہ آ ہستہ ان کو قادیان میں ہجرت کرنے کی ترغیب دی۔ جہاں ان کی تربیت کچھالی اسکیم کے ماتحت کی گئی کہ ان لوگوں نے قانون شکنی ادر دہشت انگیزی کو اپنا نم ہی فرض قرار دے لیا۔

بادجود بکدیه گرده ابتداء اسلام کے مقدس نام پرجمع کیا گیا۔ گر چندسال بعدان میں اسلام سے اس قدر دوری بیدا کردی گئی کہ انہیں کلمہ کومسلمانوں کا بائیکا ث، ان کوز دوکوب، ان کی جائیدا دوا لماک چیننا، دن رات مقدمہ بازی، انہاء یہ کہ ان کا آگی کا راو اب نظر آنے لگا۔

مسلمانوں کی حقیق غم خوار جماعت احرار نے اس فتنہ کو بھانیا اور شعبہ تبلیخ احرار اسلام ہند کے ماتحت قادیان میں اپناایک دفتر قائم کر کے دہ کار نمایاں سرانجام دیا، جس پرآج بجاطو پر ہرمسلمان فخر کرسکتا ہے۔

یکی وجہ ہے کہ قادیانی جومناظرہ دمہائے انہائی شوقین نظر آیا کرتے ہے آئ منہ چمپانے کے لئے جگہ تلاش کرتے ہیں۔ صرف ای ایک عظیم الثان خدمت کا نتیجہ ہے کہ جلس احرار اسلام کے وقار کوختم کرنے کے لئے نہ صرف قادیانی بلکہ بعض نادان دوست بھی مجلس احرار ک کالفت کر کے وانستہ طور پر مسلمانوں سے دشنی کرتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی مسلمانوں کی بچی خدمت کے لئے اس جماعت کوسلامت رکھے۔

## اغراض ومقاصد شعبة بلغ احرار اسلام مند

ا..... ہندوستان اور ہیرون ہند جی اسلام کے مقدس اصولوں کی اشاعت کرتا۔ ۲..... مسلمانوں جی تبلیخ اسلام کا جذبہ صادق پیدا کرنا اور مبلغین اسلام کی ایک سرگرم کارکن جماعت تیار کرنا۔ سسس فتن قادیان کے تباہ کن اثر ات سے تعلیم اسلام کو محفوظ رکھنا اور مسلمانوں کو ان کے دجل سے بچانا۔

توضیح ..... شعبهٔ تبلیغ مجلس مرکزید احرار اسلام کوسیاسیات کے ساتھ کوئی تعلق ندہوگا۔ بلکہ ایک خالص تبلیغی اور فدہمی ادارہ ہوگا۔

مندرجہ بالا مقاصدی تحیل کے لئے ملک کے طول وعرض میں سینکڑوں مقامات پر مبلغین شعبہ تبلغ احرار اسلام ہند نے تبلیغی وورہ کیا اور اپنے مواحظ حسنہ سے لاکھوں اشخاص کو مستفید کیا۔ جن مقامات پر وفتر کی معرفت تبلیغی وورہ یا کانفرنس کا انتظام کیا گیا وہاں کے احباب وفتر شعبہ تبلغ کی خدمات اور اپنی سوات سے واقف ہیں۔ تبلیغ واشاعت اسلام کے لئے عرصہ زیر بورث میں مبلغین شعبہ تبلیغ کی مسامی جیلہ نہایت حوصلہ افزاہیں۔

مبلغين شعبة بليغ احراراسلام مند

جن امحاب نے عرصہ زیر رپورٹ میں مستقل یا غیر مستقل طور پر بحیثیت مبلغ کام کیا۔ ان کے اساء کرای حسب ذیل ہیں:

(۱) مولانا عبدالغفارصاحب غزنوی (۲) خواجه عبدالرجیم صاحب عاجز (۳) مولانا لله سین صاحب اختر (۳) محیم خوش محمد صاحب جام پوری (۵) مولوی محمد ایمن صاحب (۲) مولانا محمد حیات صاحب (۷) مولانا محمد حیات صاحب (۷) حافظ الد یار صاحب (۸) مولوی محمد اساعیل صاحب (۹) محیم عبدالرحیم صاحب (۱۰) محمد جان صاحب نیم بی اے۔ اساء گرامی مصلین

(۱) حافظ عبدالرجم صاحب حیدر (۲) یکی علی بخش صاحب (۳) حاجی محرحس صاحب (۳) میال محر صاحب (۵) مولوی عبدالجید صاحب (۲) مولوی عبدالجمید صاحب (۵) مولوی عبدالعمد صاحب (۸) سید طبیب شاه صاحب (۹) حاجی مظفر علی صاحب (۱۰) مولوی محراسمعیل صاحب مکھیا نوی (۱۱) چو بدری الله دنه صاحب

## وفتر شعبة لليغ احراراسلام قاويان

محترم مولانا عنایت الله صاحب چشتی انچارج وفتر قاویان کا خلوص وایا را بی مثال
آپ ہے۔آپ عرصہ اسال ہے جس تکری ، عنت ومشقت ہے اپنے فرائض سرانجام دے
رہے جیں اس کے لئے آپ مستحق مبارک باد ہیں۔مظلوموں کی اعداد، قادیانی مظالم کا انسداد،
مقد مات کی پیروی ، قادیانی سیاست کا مقابلہ آپ کودن رات فرصت نہیں دیتا۔ اگر اس کام ہے
مجمی فرصت مل جائے آپ اپنے علاقہ میں تبلینی دورہ فرماتے ہیں۔

آپ کا ما تحت عمل بھی آپ کے تعش قدم پر ہے۔ مدرستہا بت کامیا بی سے جاری ہے۔

## كوشواره آمدوخرج

## ازجوري١٩٣٩متا كيماكوير١٩١١ء

| <i>*</i>                                         | روپي  | آنہ         | ياکي |
|--------------------------------------------------|-------|-------------|------|
| وفترشعبه يمليخ احراراسلام قاديان                 | rooy  | <u>.</u> ir | 9    |
| تبليق لثريج دملباعت رسيدوفارم بلز                | PAA   | 1           |      |
| شعبه لمن احرارا ملام بناله                       | 19    |             | •    |
| تنخواه مبلغين دمصلين                             | 102r  | 12          | 1•   |
| سغرخرج مبلغين ومصلين                             | rro m |             | •    |
| بنام امرت بینک امرتسر                            | t     | •           | ·•   |
| بنام عبدالحميد صاحب لوه كذه                      | ı     | •           | ·•   |
| الدادستحقين                                      | Y     | !           | •    |
| ڈاک خرچ ،سٹیشنری، بلاک،منادی،و ندومتفرق          |       | <b>9</b>    |      |
| كرابيد فتر ومتعلقه دفتر بابت سال ١٩٣٩ء،١٩٢٠ء     | roi   | 10          | •    |
| كم رجنورى ١٩٢١ء سے كرابيد فتر تخفيف مس لايا هميا |       | •           | ٠,   |

|              |          | AL.          |                                              |
|--------------|----------|--------------|----------------------------------------------|
| •            |          | · · ·        | منام چو بدری الله دنه صاحب محصل پیشکی        |
|              | -        |              | مهمان کمانه مشموله مهمانان کانفرنس تمبر ۱۹۴۰ |
| ]•           | ∧        | ۸۵••         | ميزان فريج                                   |
| پائی         | آ نہ     | اروپي        |                                              |
| ۲            | Y        | 912          | آ مدازمستقل وغيرمستقل معادنين بابت ١٩٣٩ء     |
| ′ <b>.</b> ۳ | <b>A</b> | <b>የ</b> ላተላ | آ مدازمستقل وغيرمستقل معاونين بإبت ١٩٨٠ء     |
| <b>Y</b>     | ١٣       | 10+1         | آ مدازمستقل وغيرمستقل معاونين بإبت ١٩٢١ء     |
| 1            | ·1       | rmm          | قرض از مختلف امحاب                           |
| ۳۲           | ir       | A0+1         | کل میزان آ م                                 |
|              | ٨        | ۸۵۰۰         | كافرج                                        |
|              |          |              | •                                            |

٢..... ٢ موجود

برادران اسلام سے اپل

ہمارے کام سے پوری ہمدردی تو ان اصحاب کوہو سکتی ہے جن کو بھی قادیان تشریف لانے کا اتفاق ہوا ہو۔ حقیقت سے کہ قادیا نی مظالم کوا حالہ تحریر میں لانا مشکل ہے۔ جوصا حب ایک مرحبہ قادیان میں قادیانی مظالم کی ایک جھلک بھی ملاحظہ فرمالیں۔ وہ بھی اپنی المداد سے در لنے نہیں کریں گے۔ ہمارے دوستوں کو ماہوار مستقل اعانت کی عادت نہیں کے مستقل ادارے بغیر مستقل ادارے بغیر مستقل اعانت بھی جاری نہیں رہ سکتے۔

معاونين كاشكربه

عرصة زير بورث تقريباً عن سال مين جن اصحاب في شعبة بمليخ كاستقل ما غير مستقل الما وفرما كي و ماد فرما كي و ماد فرما كي و ماد فرما كي و ماد فرما كي الماد فرما كي الماد فرما كي الماد فرما كي الماد كومستقل معاونين التي الماد كومستقل معاونين التي الماد كومستقل فرما كرفة اب دارين حاصل كرين سك فرما كرفة اب دارين حاصل كرين سك و



# دمنيواللوالرُّولانبِ الرَّحينيةُ تو صبيح

شعبہ تبلغ ، مجلس احرار اسلام کا مکی سیاسیات سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ خالص تبلینی ادارہ ہے۔ اس کے مبلغین ہر مذہبی جماعت کی سیج پر وحظ فر ماتے ہیں۔احباب جلسہ وغیرہ کرتے وقت خاص خیال رکھیں۔ خاص خیال رکھیں۔ اغراض و مقاصد

سرکارددعالم الله کی تاج قتم نبوت کونقسان پہنچانے کے لئے مرزاغلام احمد قادیانی نبیجانے کے لئے مرزاغلام احمد قادیانی نے معنوی نبوت کا ڈھونگ رچا کراسلام کی تو بین اور شعائز اسلام کی بیر حتی کی ادر ہر مسلمان کلمہ گوکومر قد قرار دیا۔ اس فت عظیم کا انسداد او انفرادی طور پر ہوتا رہا ۔ لیکن مرزائیت کے انسداد اور تبلغ اسلام کے لئے ایک مستقل تبلغی نظام کی ضرورت کا احساس کرتے ہوئے برسول سے مجلس احرار اسلام ہندنے شعبہ تبلغ قائم کیا ہے۔ جس کے ماتحت مبلغین ردم زائیت اور تبلغ اسلام کے فرائنس اداکرتے ہیں۔ چنا مچروئیداد ہذا کو کھل طور پر مطالعہ کرنے کے بعد ناظرین کرام پر بخو بی واضح ہوجائے گاکہ شعبہ تبلغ نے کس ماحل میں کام کی ابتھاء کی ہے۔ اور آج کس منزل پر بنٹی کیا ہے۔ شعبہ ہدا کے افراض ومقاصد حسب ذیل قرار دیئے گئے ہیں۔

ا..... بندوستان اور بيرون بندهل اسلام كمقدس اصولول كى اشاعت كرنا\_

۲..... مسلمانوں میں تبلیخ اسلام کا جذبہ صادق پیدا کرنا ادر مبلغین کی ایک سرگرم عمل اور کارکن جماعت تیاد کرنا۔

۳..... فتنهٔ قادیان (مرزائی تحریک) کے تباہ کن اثرات سے تعلیم اسلامی کومحفوظ رکھنا اور مسلمانوں کوان کے دجل وفریب سے بیجانا۔

نوٹ ..... مبلغین شعبۂ ہذا جماعتی پر قرام کے علاوہ مخلف تبلینی اعجمنوں کے اجلاس میں بھی شمولیت کر کے تعلیمات اسلای اور تر دیدمرزائیت کے فرائض انجام وے سکتے ہیں۔

مع*ذر*ت

چونکه جنگی حالات مس کاغذگی کمیانی بلکه نایانی زبردست رکاوث رای ادرانمی مجبور بول

کی وجہ سے پچھلی روئیداوشائع نہ کی جاسکی۔اس لئے کارکنان شعبہ تبلیغ احرار اسلام جملہ دوست واحباب اور حضرات معاونین کرام سے معندت خواہ ہیں۔

نیز اب تک حسب ضرورت کاغذ دستیاب نه ہوسکنے کی وجہ سے معاونین کرام کے اسائے گرای بمعہ نمبرات رسید وغیرہ مفصل طور پرشائع کرنے سے ہم قاصر ہے۔ امید ہے کہ آئندہ کے لئے کاغذ ملنے کی صورت میں مفصل سہ ماہی رپورٹ شائع کی جائے گی جس میں تمام معاونین کرام کے اسائے گرای بمعہ فبرات رسید ورقومات وغیرہ پانفصیل ورج ہوں مے۔ عرض حال

جیدا کداغراض دمقاصد میں عرض کیا گیا ہے۔ شعبہ تبلیغ کا اہم ترین مقصد شعبہ تبلیغ احرار اسلام قادیان کی سریری اور استیصال مرزائیت ہے۔ کیونکہ ہمارا مقابلہ ایک ایسے گروہ سے ہو جو محض باطل کی اشاعت اور اسلامی لباس میں فتنہ ارتداد پھیلانے کے لئے لاکھوں روپے سالا نہ خرج کرتا ہے۔

ہاری خواہش ہے کہ شعبہ بلغ ہذا کواس صدتک کامیاب بنایا جائے کہاس کی رپورٹ کے اعداد و شاراس امر کا یقین ولائیں کہ ہمارا اوارہ قاویائی مفاسد کے انداو کی پوری طاقت رکھتا ہے۔ ای خواہش کی تحمیل کے لئے ووست واحباب اور جملہ ند ہب پرورمسلمانوں کی توجہ اس طرف مرکوز کرانے کے لئے یہ چندسطور ہدیے ناظرین ہیں۔ امید ہے کہ ہدروان اسلام بیروئیداو مطالعہ فرما کر منصرف خود توجہ فرمائیں کے بلکہ اپنے صلفہ احباب میں بھی معاونین کی تعداد برحائیں گے۔

قادیان میں فرعونی بربر بہت کا دوردورہ اور مجاہدین اسلام کی استفامت کا نتیجہ
ہوں توار باب بھیرت سے خفی نہیں کہ اس کفروالحاد کے پرفتن دور میں جبکہ حق وباطل کی
سکتکش الحادوار تداد ۔ بو بنی اور لا فد ہبیت کی آ عمیوں نے ہر طرف سے نوراسلام کو درخم کرنے
میں کوئی کی نہیں چھوڑی ۔ خصوصاً قصبہ قادیان عرصہ وراز سے کفروار تداد کا پورااڈابن گیا ہے۔
جس جگہ پرنی کر پر الحافظ کی پیشینگوئی کے عین مطابق مرزاغلام احمد قادیانی نے جموثی پیغیری کا
دووان کرکے تاج ختم نبوت پر ناپاک جملہ کیا۔ چنانچہ اپنی تصنیفات کفریہ میں اپنی روحانیت کو
مخضرت تالیق کی روحانیت سے (العیاذ باللہ) بوچ کر بتایا۔ مسجد القبل کے مقابل میں مسجد الصلی
منائی۔ اپنے مریدوں کو صحابہ کرام کا خطاب دیا۔ قادیان کورسول کی تخت گاہ قرار دیا۔ اور اپنی ہوی
کوام المونین کہلوایا دغیرہ دغیرہ ۔ غرض کہمام خصوصیات نبوی تالیق پرڈاکہ مارا۔

تاظرین کرام کویین کرجراتی ہوگی کہ یہ جمونا ہری جوت وراصل ایک و بہاتی زمیندارکا افاجوابنداء کچری بیل گلیا تواہ پر طازمت کرتا تھا۔ پیٹ کی دوزخ کو بحرے کے امتحان مختاری بیل بیٹا گر بدسمتی سے قبل ہوکر طاش روزگار بیل بھٹلیا ہوا ادھرادھرو وستوں اور یاروں سے صلاح ومشورہ کرتا رہا۔ آخر کا رمسلمانوں کی سادگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تہا ہے تام پر چندہ جمع کرتا شروع کیا ادر ترتی کرتا ہوا تجدید دین (مجدو ہونے) کا دھوئی وار بن بیٹھا۔ چونکہ تازیا نہ بدور گاری کے دائدارفتہ تازیانہ بوت کی اسے ل کے ۔ البذارفتہ تازیانہ بروزگاری کے مارے ہوئے ای قماش کے چنداور ساتھی بھی اسے ل کے ۔ البذارفتہ رفتہ وین اسلام میں رخنہ اندازی کرتا ہوار حمت للعالمین ، خاتم النبیین بھاتھ کے قعرض نبوت پر گولہ باری شروع کی۔ اور طرح طرح کے باطل مقائد تحریر وتقریر کے ذریعے خود بھی اور اپنے ایجنوں باری شروع کی۔ اور طرح طرح کے باطل مقائد تحریر وتقریر کے ذریعے خود بھی اور اپنے ایجنوں کے بالواسط بھی تا ہجھ مسلمانوں میں پھیلانے لگا۔

برستی سے بیگاؤں شہری آبادی سے دورتھا جب پھرتسلط بیٹہ کیا تو قبل کے الہام، طاعون کے خواب، زلزلوں کی پیشینگوئیاں کر کے اپنے معرضین کودهمکیاں دینے لگا اورلوگوں پر اپناسکہ قبل و غارت ، لوٹ مار کے ذریعے منوانا چاہا۔ محرخدا تعالی بھلا کرے مسٹر ڈوئی ڈپٹی کمشنر کا جس نے زیر دفعہ کو ارضابط فو جداری اس کا منہ بند کیا۔ محراس کے جائشین نے جب اس کا وَن میں غلبہ حاصل کیا۔ اور اپنے مریدوں کو ہجرت کے نام پر جع کر کے قادیان میں اکثریت بنائی اور دیگر اثر ورسوخ سے متاز حیثیت حاصل کر کے فریب مسلمانوں کا ہائیکا نے، آتشز وگی قبل و غارت سے عرصہ حیات تھ کر دیا۔ تو اللہ تعالی کے نفش و کرم سے مسلمانوں کی فریب جماعت (احرار) اپنا تبلیغی مشن لے کر اس ظلم گاہ میں گئی۔ اور اس گاؤں کے مسلم نوں کی آ واد کو دنیا کے سامنے فیش کیا۔

جب سے قادیان پی شعبہ آلی ازراسلام کی بنیادر کی گئی ہے۔ اس شعبہ کی گرانی پی اس تعبہ کی گرانی پی اس تعبہ کی گرانی پی سے تاج فتم نبوت کی حفاظت کے لئے مبلغین کاعملہ بفضلہ تعالی کام کردہا ہے۔ مسلمان بچوں کی تعلیم کے لئے اسلامی مدرسہاور ہا ہر سے آنے والے مسلمان مہمانوں کے لئے تنظر خاند اور جائے رہائش وغیرہ کے ضروری انظامات بھی کئے گئے۔ اگر چہ مرزائیوں نے ابتداء پی اس اسلای ادارے کو اپ مضبوط مرکز پی پرداشت نہ کرتے ہوئے شد پرمزاحت شروع کی ۔ شعبہ تبلیغ احرار اسلام کی راہ پی گوتا کوں رکاوٹیس ڈالیس۔مقد مات پی ہمیں الجھایا گیا۔ متصدوانہ حملے ہوئے۔ لیکن خداکا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ شعبہ تبلیغ کے کارکنان ان تمام مصائب کے لئے سید سپرر ہے اوران کے استقلال ہیں ذرہ بحرجبی بھی نہ آئی۔

ابتداء میں شعبہ بیلنے کا کاروہار چلانے کے لئے جراًت ندہو سکتی تھی۔ کیکن کس کومعلوم تھا کہ یہ چند بوریا تھیں مالی مشکلات کے ہا وجو د تبلیغ وقد ریس کنگر وغیرہ اخراجات کو پورا کرنے کے علاوہ شعبہ بندا کے لئے مستقل ملکیتی مکان اور زمین کا انظام بھی کرسکیں ہے۔ خوشخبری

معاونین کرام اور جملہ غیور مسلمانوں کو بیہ معلوم کر کے انہائی خوثی ہوگی کہ اس وقت تک شعبہ تبلیخ ایک پختہ مکان، نیز ایک قطعہ زمین سفید اور ایک کیا مکان قصبہ قادیان کے اندر مرزائی مرکز کے مصل خرید کرچکا ہے جو تبلیغ وقد رئیں اور مہمان خانہ وغیرہ کے لئے وقف ہے۔ علاوہ ازیں ایک قطعہ زرگی زمین جناب سید پیرشاہ چراغ صاحب ساکن قادیان نے شعبہ تبلیغ کو وقف کی ہے۔ جس کی آبیاثی کے لئے پختہ کنواں بھی تیار کیا گیا ہے۔ وقف شدہ زمین میں تین عدو پند کر ہے جس کی آبیاثی کے بیا اور ایک عالیشان مجد کی بنیا و بھی مرصہ دراز سے رکھی جا چک ہے جو کہ جنگی حالات کے ہاعث خاطر خواہ سامان تعمیر نہل سکنے کی وجہ سے تا حال کھل نہ ہوگی۔ اس کے جنگی حالات کے ہاعث خاطر خواہ سامان تعمیر نہل سکنے کی وجہ سے تا حال کھل نہ ہوگی۔ اس وقف شدہ زمین کا ٹرسٹ بھی قائم ہے۔

قاديان من مرسئددارامبلغين كاقيام!

تاظرین کرام! قادیانی امت این باطل عقائدکو پھیلانے میں کس قد رایا روقر بانی اور تن سے کام لیتی ہے؟ لاکھوں روپ سالا نفر ج کردی ہے۔ ذرکیرکو پانی کی طرح بہائے ہوئے جائے اسلام کی آڑ میں دور دراز ممالک تک دجل وفریب کا جال پھیلا رہی ہے۔ اور اس تاپاک جدد جہد کے لئے ایک طرف جائیدادیں مکانات اور زندگیاں وقف کی جارتی ہیں تو دوسری طرف متعدو اخبارات، رسالے، چھاپہ خانے بھی اس قلا پروپیکنڈے میں رات دن مصروف کا رنظر آئے ہیں۔ باوجود مکہ دنیا بحر میں ان کی تعداد ہزار دن سے زیادہ نہوگ ۔ لیکن حسرت وافسوں کا مقام ہے کہ ہندوستان میں مسلمان کروڑوں کی تعداد میں ہوتے ہوئے بھی شایان شان تبلیق مقابلہ کے لئے آ مادہ نہوئے۔ بلکہ اکٹر مسلمانوں میں تبلیغ اسلام کا ملی جذب بی خبیں۔ یہی وجہ ہے کہ شعبہ تبلیغ موجودہ دفرار کا درے پوری طرح مطمئن نہیں۔

شعبہ تبلیغ کی خواہش ہے کہ قادیان میں ایک عظیم الثان مدرسہ دار التبلیغ ہوجس میں بوے بوے بوجس میں بوے بوے فارغ التحصیل طلباء کو تبلیغ ومناظرہ کی تعلیم دی جائے۔ ادر جوطلباء یہال سے فارغ ہوجا کیں۔ان کو تخواہیں مقرر کر کے دور دورعلاقوں میں تبلیغ کے لئے جمیع جا کیں۔لیکن اس سکیم کو عملی جامہ پہنانے کے لئے کافی سرمایہ کی ضرورت ہے۔ نیز ایسے جان قار اور فدائے اسلام

مسلمانوں کی ضرورت ہے کہ اس سیم کوکا میاب بنانے میں ہماری ہر طرح سے امداد کریں۔جس قدر مدارس عربیہ ہندوستان کے مشہور مقامات میں ہیں۔ان کے ہمٹمین حضرات کا بھی فرض ہے کہ ہرسال اپنے مدارس کے فارغ انتصیل طلباء میں سے کوئی نہ کوئی طالب علم ،فن تبلیغ ومناظر وسیکھنے کے لئے اس وارالتہ لینے میں بھیج و یا کریں۔

شعبہ بہلغ کا پختہ ارادہ ہے کہ آئندہ ماہ شوال سے اس دارالتہ بنغ کا افتتاح کیا جائے۔ چنانچہ مدرسین کا انتظام کیا گیا ہے۔ انشاء اللہ تو کا علی اللہ وس شوال المکرم ۱۳۷۵ ھے کام شروع کیا جائے گا تبلیغ ومناظرہ سکھنے کے شوقین طلباء کیم شوال تک اپنی درخواسیں بھیج دیں اوروس شوال المکرم تک قادیان بی جائیں۔

تبليغي يروكرام

مرشته سالوں کی طرح اس سال بھی شعبہ تبلیغ کے زیرا ہتمام قادیان اور گردونواح بیں میلا دالنبی ، معراج النبی ، عمد الوواع ، عیدیں وغیرہ اسلامی نقاریب پرعظیم الشان جلے منعقد ہوئے۔ جن بیں لا وَدُسِیکِر ، مهمانوں کی خوراک ، جائے رہائش وغیرہ کی جملہ ضرور یات کا انظام شعبہ تبلیغ بی کرتا رہا۔ جو حضرات منذکرہ نقاریب اور جلسوں بیں شمولیت کرکے نقار برفر ما بچکے شعبہ تبلیغ بی کرتا رہا۔ جو حضرات منذکرہ نقاریب اور جلسوں بیں شمولیت کرکے نقار برفر ما بچکے ہیں۔ ان کے اسائے گرامی ہے ہیں۔

مولاتا قاضى احسان احمرصاحب شجاع آبادى بمولاتا محمطی صاحب جالندهرى بمولاتا محمد بشیر صاحب فاضل دیو بند پسرورى بمولاتا صدر الدین صاحب خطیب کول مسجد شریف بوره امرت سر بمولاتا محمد جراغ صاحب کوجرا انواله بمولاتا عطام محمصاحب حافظ آباد بمولاتا محم عبدالله صاحب معمار بمولاتا محمد ادریس صاحب بمولاتا عزیز الرحمان صاحب بزاروی بمولاتا جودهری عبدالعزیز صاحب کورداسیوری بمولاتا فعنل کریم صاحب سیالکوئی به حاجی عبدالرحمان صاحب بنالوی بمولاتا رحمت الله صاحب میالوی بمولاتا محمد حیات ماحب سیالکوئی برا مرحدی بمولاتا محمد حیات ماحب سیالکوئی بمولاتا محمد حیات ماحب سیالکوئی بمولاتا محمد حیات ماحب سیالکوئی برا درجت الله صاحب به بیاوی بمولاتا محمد بیالوی بمولاتا محمد بیالوی بمولاتا محمد بیالوی بمولاتا محمد به بیاوی بمولاتا محمد به بینونی (سابق مرزائی به بیاب مولاتا نظام محمد حیاحب و غید هم!

اس کے علاوہ قادیان کے گردونواح دیہات مثلاً ست کوہا، دیال گڑھ، مہرائے بھینی میلواں، کھوکلہ، بھیاں گہوت، چینا بھیاں، سری کوبند پور، ڈیری والا، فیض اللہ چک، کوٹ، دھرم کوٹ، شاہ پور، کوٹی بارے خال، شکار ماچھیاں، بھینی بسوال، داراپور، کلمہ پور، کھمان، لدھامنڈا دغیرہ دغیرہ مقامت میں بھی بیغام پہنچایا۔

نیز ضلع محجرانوالہ، لاہور، لامکور، ملتان، ڈیرہ غازی خان، مظفر کڑھ، لودھیانہ، جالندھر، سیالکوٹ، کورداسپور، شیخو پورہ، جہلم، جھک، امرتسر، فیردز پور، میانوالی دفیرہ بخاب کے قالف اصلاع اور دہلی، آگرہ دفیرہ میں بھی مبلغین شعبۂ ہذا نے نہایت کامیاب دورے کئے ۔ جن کے نتیج کے طور پر بہت سے مرزائیوں نے مخلف مقامات میں مرزائیوں نے موقف فوقا مقامات میں مرزائیت سے تو بہ کرکے پھر مسلمان ہو گئے۔ جن کا اخبار درسائل میں دفا فوقا اعلان کیا گیا ہے۔

مقتدر حضرات کی آراء (امتخاب ازرائے بک دفتر شعبہ بلنے اسلام قادیان)

ذیل میں بعض ان حضرات کی رائیں مخص طور پرنقل کی جاتی ہیں۔جنہوں نے وقا فو قاق قادیان آکر یہاں کے انتظامات شعبہ تبلیغ کا چیٹم وید نظارہ کرکے رائے بک میں اظہار خیال فرمایا ہے۔

ا ..... مفتی ہند حضرت مولانا کفایت الله صاحب دبلوی کی رائے

"قادیان جو بوت کاذبداور دجالیت کامرکز ہے۔ اس میں شعبہ تبلیخ ابطال باطل آبلیخ
حقانیت کا فریغہ نہایت مستعدی ہے انجام دے رہا ہے۔ اس کے قلعی کارکن ہر وقت سر بکف خدمت اسلام میں طرح طرح کی لکلیفیں برداشت کرتے ہوئے مسلمانوں کو راہ حق دکھاتے
ہیں۔ اللہ تعالی ان کو جزائے خیر عطافر مائے۔ اور ان کی تعلقمانہ مسائی کو قبول کرے۔ وہ تمام مسلمانوں کی اعانت وتعاون کے مستحق ہیں۔ اہل دل واصحاب ودولت کو داہے ورے جانے مسلمانوں کی اعانت وتعاون کے مستحق ہیں۔ اہل دل واصحاب ودولت کو داہے ورے جانے قدے ان کی احداد کرنی لازم ہے۔ "

سر امیرشر بیت حضرت مولانا سید عطاء اللد شاه صاحب بخاری کی رائے دو بیان میں ایک فیرسیای دو بین اسلام قائم ہے۔ شعبہ بیانی کے مراز قادیان میں ایک فیرسیای شعبہ بینی اسلام قائم ہے۔ شعبہ بیانی کے میل الله الله علی مولوی محمد حیات صاحب سلمہ الله تعالی ہیں۔ اور فقیر اس شعبہ کا ایک اونی خادم ہے۔ مرظفر الله اگر حکومت برطانیہ کی ناک کا بال ہوتے ہوئے میجہ وں میں جن جاکر اور پیلک جلسوں میں کھڑا ہوکر مرزا غلام احمد کی برطانوی نبوت کی تبلیخ کرسکتا ہے اور میں جاکر اور پیلک جلسوں میں کھڑا ہوکر مرزا غلام احمد کی برطانوی نبوت کی تبلیخ کرسکتا ہے اور ہندوستان ودیگر ممالک کے لوگوں سے لاکھوں روپے بور کر تبلیخ اسلام کے بہائے تخریب اسلام کے جائے تخریب اسلام کے خرائف انہام دے سکتا ہے۔ تو مسلمانان ہندوخواہ دہ طازم حکومت ہی کیوں نہ ہو۔ اس شعبہ کے فرائف انہام دے سکتا ہے۔ تو مسلمانان ہندکوخواہ دہ طازم حکومت ہی کیوں نہ ہو۔ اس شعبہ

میں شامل ہوکراس کے خوشکوار ہو جھ کوسر پراٹھالیما جاہے۔ شعبہ ہذا کو قادیان میں کافی زمین ل چک ہے۔ جو مسئلہ فتم نبوت کی تبلیخ واشاعت اور درس و قدرلیس کے لئے وقف ہو چک ہے۔ مجد کی بنیادیں پڑنچک ہیں۔ کنوال بن کر جاری ہے جس سے کاشت ہوری ہے۔ یہاں کے مسلمان بچوں کے لئے پرائمری اور دینیات کا مدرسہ کھلا ہوا ہے۔ جنگ کی وجہ سے بہت ساکام رکا پڑا ہے۔ ورنہ شعبہ بنائج مجلس احرار اسلام اپنی ویٹی خدمات کو نمایاں طور پرمسلمانوں کے سامنے رکھ سکیا۔ مسلمانان معدسے نقیر کی درخواست ہے کہ اللہ تعالی کے لئے اس طرح توجہ کریں۔ اور اس نیک کام میں شریک ہوکروا ہے، ور مے بائے مالے نہ خیا لے، فیا ہے، فیا ہے اس طرح کو در ہار رسالت ہے۔ اس مر یک ہوکروا ہے، ور مے، جامے ، مالے ، خیا ہے، فید ما اداور کے در ہار رسالت ہے۔ اس مر یک ہوکروا ہے، ور می بات و المتحیلة میں اپنے کوسرخروکریں اور اس کام کومسلمانوں کے لئے وسیلہ خیات بنا کیں۔

چونکہ قادیان میں مسلمان مسافروں کے لئے کھانے پینے کی کوئی وکان نہیں ہے۔اس کے شعبہ تبلیغ کی طرف سے ایک نظر خانہ بھی جاری ہے۔جس میں خاص کر درغلائے ہوئے مسلمانوں کو کھانا دیا جاتا ہے۔''
مسلمانوں کو کھانا دیا جاتا ہے۔اور دوسرے مسافروں کو بھی کھانا دیا جاتا ہے۔''
وحتی سیدعطا واللہ بخاری

سا ...... مجاہد سر صدحضر ت مولا ناغلام غوث صاحب ہزاروی کی رائے

'' ۱۹۳۵ء کی احرار بلنے کا نفرنس قادیان کے بعد پہلی ہار میں برائے اوائیگی نماز جعداس
عجیب وغریب ستی میں حاضر ہوا مجلس احرار اسلام ہند کے شعبہ تبلیغ نے کفر وار تداؤ کلم وطغیان ، زنا
و کناہ کی روک تھام کے لئے شاغدار کام جاری کر رکھا ہے۔ فی الحال یہاں" جامعہ تحدید" کے نام پر
ایک مدرسہ جاری ہے۔ جس میں اس وقت نوے کے قریب مسلمان نے تعلیم پارہے ہیں۔

ایک مدرسہ جاری ہے۔ جس میں اس وقت نوے کے قریب مسلمان نے تعلیم پارہے ہیں۔

اس بجیب بستی میں پہلے اصل مردم شاری صرف دو ہزارتھی۔ محر مرزائی فتنہ کے بعد مرزائی تارکین وطن نے آکر یہاں کی آبادی میں سات ہزار کا اضافہ کیا۔ بہی سب سے بدی کمائی ہے جومرزا آنجمانی نے آپای است قرآنی کی توفیف کے مقابلہ میں حاصل کی۔ اس غلبرآبادی کی وجہ سے اصلی باشندے جومسلمان تھے، ظلم وستم فل وغارت کی تاب نہ لاکر یہاں سے ہجرت کر محکے۔ جو تھوڑے سے دے وہ معیف الایمانی کی وجہ سے اسلام کا اظہار نہ کر سکتے تھے۔ مجلس احرار کے تیام کے بعد اس قصبہ اور ماحول کے مسلمان اب علی الاعلان اپنے کو مسلمان فل ہرکر سکتے ہیں۔

اس طرح ہزاروں مسلمانوں کا ایمان محفوظ ہوگیا ہے۔ یہاں مسلمانوں کی دومبحدیں ہیں۔ جس کا انظام شعبہ تبلیخ احرار اسلام کے ماتحت ہے۔ تیسری جامع مبحبہ تبلیخ ہی کے ماتحت ہے۔ ایک بڑی زمین ختم نبوت کے لئے وقف ہے۔ اس کا انظام بھی شعبہ تبلیغ ہی کے ماتحت ہے۔ جس کے لئے ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے۔ مولا نامجر حیات صاحب اور مولا نافضل مقیم صاحب تمام علاقہ میں فتدار تداد کے خلاف کا میاب تبلیغ فرمارہ ہیں۔ جس امرے جمعے خاص مسرت ہے۔ وہ یہ ہے کہ شعبہ تبلیغ نے لاؤڈ سپیکر حاصل کرایا ہے۔ اور خدا کے فضل سے مرزائیوں کے سالانہ میلے کے موقع پر لاؤڈ سپیکر حاصل کرایا ہے۔ اور خدا کے فضل سے مرزائیوں کے سالانہ میلے کے موقع پر لاؤڈ سپیکر کے ڈر بعد شعبہ بذا بھی تبلیغ اسلام کاحق ادا کر دہا ہے۔ یہ امر نام کاریا ہے۔ یہ امر اسلام کاحق ادا کر دہا ہے۔ یہ امر اسلان کو ہے۔ جا ہے وہ چندہ دے یانہ۔

مولانا محرحیات صاحب کے حسن انظام سے سابقہ بہت سے قرف ادا ہو گئے ہیں۔
لاؤڈ سیکر کی مرمت پر تمن سور و پیپر فرج کیا گیا۔ جامع معجد زیر تقییر کے لئے کنوال تیار ہو گیا ہے۔
ایک اور نی بات کا اضافہ ہوا ہے کہ ہیرونجات کا کوئی مسلمان مہمان آئے تو اس کے لئے دفتر احرار میں باقاعدہ لنظر جاری رہتا ہے۔ اس طرح اب قادیان آنے والے مسلمانوں کو جومرزائوں کا ذبیح نیس کھاتے اور نہ ہی ان کوخوروونوش کی کوئی سہولت تھی۔ بلکہ مرزائی لنظر کی وجہ سے برااثر بھی علاقہ پر پڑر ہاتھا۔ اب یہ حکل رفع ہوگئی۔ میں مقامی دفتر شعبہ تملیخ احرار کوموجووہ بہترین نظم و نسق اور کا میانی پرمبارک باددیتا ہوں۔''

وتعط .... غلام خوث مبرآل الثريا وركك كميني مجلس احرار اسلام

۳ ..... حضرت مولا نامجمعلی صاحب جالندهری کی رائے

"شین ۲۹ رومبر ۱۹۳۳ء کومرزائیوں کے سالانہ جلسہ پر قادیان دفتر احرار اسلام کی درخواست پرجلس احرار اسلام کے سالانہ جلسہ بیل اگر کت کی فرض سے بہال حاضر ہوا۔ دفتر احرار کے کارکنان کے مسامی قابل جسین ہیں۔ قادیان جسے شہر میں عملہ دفتر اورمولا نامجہ حیات صاحب کی ہر دلعزیزی ان کے اخلاق حسنہ کی ترجمانی کرتی ہے۔ مدرسہ جمدیہ قادیان اور جدید تغییر کی سکیم اور ذری زمین کی آبادی قابل مبارکباد ہے۔ اگر جملہ کارکنان نے موجودہ اتحاد کو قائم رکھاتو دفتر احرار اور جامعہ جمدیہ قادیان ایک کامیاب ادارہ ہوگا۔ مرزائیوں کے سالانہ جلے پرتیلئ حق کا طریق بہت پہندیدہ ہے۔ جملہ ماتحت جماعتوں کو شعبہ ہذاکی ہر طرح سے امداد کرنی جائے۔"

عبده المذنب جمطي جالندحري عفاالتدعنه

۵..... حضرت مولانا بهاءالحق صاحب قاسمی امرتسری کی رائے

"معترف ہوں اور ہا تا محد حیات صاحب مبلغ شعبہ تبلیغ کے اخلاص اور سرگرمیوں کا میں پہلے سے معترف ہوں اور ہا قاعدہ حساب و کتاب وغیرہ چیزوں کو دیکے کرمولانا موصوف کو ایک اچھا اور بہترین ختظم بھی پایا۔ اگر ای نجے پر کام ہوتا رہا، تو انشاء اللہ تعالی اس کے بہت عمدہ متا کج وثمرات ظہور پذر بہوں گے۔"
مجد بہاء الحق قاسمی امرتسری عفا اللہ عنہ محمد بہاء الحق قاسمی امرتسری عفا اللہ عنہ

٢ ..... مولا ناعبدالحق صاحب بنالوی بھا كودال كى رائے

"مولانا محد حیات صاحب کے حسن انتظام کو دیکھ کر طبیعت نہایت خوش ہوئی۔ ہر مسلمان کاحق ہے کہ شعبہ تبلیغ کی ہر مسلمان کاحق ہے کہ شعبہ تبلیغ کی ہر ممکن طریق سے ایدادواعانت کرے۔ فتندار تداد کی بیخ کنی ہر مسلمان کا فرض اولین ہے۔"
مسلمان کا فرض اولین ہے۔"
مسلمان کا فرض اولین ہے۔"

است جناب عبدالرشيدخان صاحب بنيالتحريفر مات بي

''میں پہلی مرتبہ ایک مرزائی دوست کے ساتھ قادیان پہنچا۔ میں نے دیکھا کہ مرزائیوں کے سالانہ جلے کی حقیقت ایک میلہ ادر عماثی کے اڈے سے زیادہ نہیں۔ میں نے گئی ایک مرددل کوعورتوں سے بدمعاشی کی ہاتیں کرتے ہوئے خود دیکھا ہے۔ دفتر شعبہ تہلیخ احرار اسلام میں انظام نہایت اعلی اور قابل تحسین پایا۔ حسابات کو ہالکل درست اور کمل پایا۔ جھے دفتر ہذا میں بہت می ضرورت ہے کہ قادیان کر ہے والوں کی میں کئی کر بہت می خوثی ہوئی۔ کہ قادیان میں بہت می ضرورت ہے کہ قادیان کر ہے والوں کی میں کی واقع ہو۔ اور مسلمانوں کے ایمان محفوظ رہیں۔ تبلیغ کا انظام بھی بہترین ہے۔ اس وقت ضرورت ہے کہ دفتر قادیان کی ہر طرح سے المداد کی جائے۔ دفتر میں ہا ہر سے آنے دالوں کے لئے قیام دطعام کا بھی بہترین انظام ہے۔''

، عبدالرشيدخال پثياله محلّه تميرسودْ هيال، ٢ ردِيمبر١٩٣٢ء

۸ .... جناب مولانانی بخش صاحب مدار کرنی کونمنٹ بائی سکول کوداسپور کی دائے ہر

"جملہ بزرگان نے جو بچھاہ پر فرایا ہے من کل الوجوہ بچے ودرست ہے۔ شعبہ بہنے ہر
طرح کی امداد ومعاونت کا ستحق ہے۔ "۲۲/۱۲/۱۹۳۳ نک اسلاف نبی بخش مدرس عربی کورواسپور

"آئی مور ند ۱۹۳۳ اردا اردا کو جس نے موضع قادیان جس بمعدسات آئونفر ہمرائیوں
کے شعبہ بہنے احرار اسلام کا جلسہ سنا تبلیخ اسلام کا بیطریقہ بھرہ پایا۔ مرزائیت کی تردیدین کرمیرے منام ساتھی جومرزائی ہونے کے واسطے آئے تھے۔ مرزائی ذہب سے نفرت کر کے برستور مسلمان

ہونے کی حالت میں واپس گاؤں کو چلے گئے۔خدا کا شکر ہے کہ ہم جموٹے نبی کے پھندے سے نئی گئے ۔خدا کا شکر ہے کہ ہم جموٹے نبی کے پھندے سے نئی گئے۔حساب کتاب اور لنگر کا انتظام معائنہ سے بردا عمدہ پایا۔" مخارا حدماڑی لوئیاں مخصیل بٹالہ

## • ا..... جناب محمد فیق خال نیازی منتکمری تحریفر ماتے ہیں

"" مورده ۲۹ ا-۲۹ کودفتر شعبة بلغ مجلس احراراسلام قادیان کا معائد کیا۔اور عوام سے پوچھ کی گری شعبہ بلغ کا جلسه مرزائی جماعت کے مقابلے میں کامیاب رہا۔اور تمام لوگ مولوی محد حیات صاحب کے حسن اخلاق کی تعریف کرتے ہیں۔حساب کتاب نہایت سلی بخش ہے۔"
محدر فیق نیازی ساکن فیکمری ۲۹/۱۲/۱۹۳۳

اا..... جناب مولا ناعبدالمجید صاحب خطیب مسجد چینیال لا مورتحریرفر ماتے ہیں دی السام دنتر مات میں دنتر شعبہ دی موردہ ۱۹۴۳/۱۳/۵/۱۹۲۷ کومولوی محد حیات صاحب سے سرسری ملاقات دفتر شعبہ

تبليخ احراراسلام قاويان من موئى وفترى كاغذات حساب آدوخرى صاف بايا كام بهت عده بهد من وفسر كرم كاركن بين يتمام الل اسلام كواس طرف توجدكرنى جائية الله تعالى مولا نااور ان كر جمله معاونين كو بهت واستقلال عطافر مائ " عبدالجيد خطيب مبعد چينيال لا مور ان كر جمله معاونين كو بهت واستقلال عطافر مائ " عبدالجيد خطيب مبعد چينيال لا مور ان سر جناب سيدافتخار احمد صاحب رضا سجاوه شين آستان م كان شريف ضلع

محور داسپور کی رائے

آج مورده ۱۹۱۱/۱۹ کوعید میلا دالنی الفظی کے جلے کے سلسلہ میں دفتر شعبہ تبلغ احرار اسلام قاویان میں حاضری کا اتفاق ہوا۔ حضرت مولا نامحد حیات صاحب، مولا نامزیز الرحمٰن صاحب، حافظ محد خان صاحب دفتر میں موجود ہے۔ ان تمام علاء کوشعبہ تبلغ نے تبلغ کے سلسلے میں اس کفری بستی میں مقرد کرد کھا ہے۔ مولا نامزیز الرحمٰن صاحب علاقہ میں تبلغ کا کام فرماتے ہیں۔ حضرت مولا نامحد حیات صاحب حافظ محد خان صاحب مقامی طور پر تبلغ کا کام مرانجام دیتے ہیں۔ حضرت مولا نامحد حیات صاحب علاوہ تبلغ کے علاقہ دور در از سے شعبہ تبلغ کے لئے الم اد حاصل کرتے ہیں۔ اور تمام مقامی شعبہ کا

انظام والفرام معزرت مولانا صاحب موصوف کے ہاتھ میں ہے۔

مولانا نے جھے آ مدورج کے رجم وکھائے۔ آ مدنی کا حماب ہا قاعدہ درج ہے۔
چھوٹی سے چھوٹی رقم بھی اعداج جس لوگی گئی ہے۔ جس نے کیش بک کا رجم کھاتہ سے موازنہ
کیا۔ چندا یک رقومات جنگف مینوں کی آ مدے نکال کرد کھے۔ جن کا ہالکل درست اعداج پایا۔
آمدنی کی ایک آ نہ کی رقم تک بھی تھی ہوئی پائی۔ اور آ مدن کومولا ناموصوف کے حسن انظام سے بندرت کرتی واصل ہورہی ہے۔ اوران کی حسن تدبیر سے شعبہ کا اہوار خرج جو شن صدرو پے سے بخاوز ہے۔ ہا قاعد گی سے چل رہا ہے۔ بلکداس کے علاوہ شعبہ بنی نے نے ایک نگر قائم کرد کھا ہے۔
متجام مسلمان اصحاب جنہیں کی خرض کے لئے اس کفر کی ہتی جس آ نے کا اتفاق ہوتا ہے۔ الہیل ملا لی افاکھ مان مفت دیا جا تا ہے۔ بلکدا گردات شمیر نے کاموقع آ جائے تو ان کی رہائش کا کھن انظام وفتر جس موجودر کھا ہوا ہے۔ بلکدا گردات شمیر نے کاموقع آ جائے تو ان کی رہائش کا کھن انظام اندراج تھا۔ یہ حسن انظام کی بہتر بن علامت ہے۔ موالا نامحہ حیات صاحب آ مدوخری کے رجمہ ما موجود کی اور جہتم صاحب آ مدوخری کے رجمہ ما موجود کی ماہوارم جس مادب سے چیک کرواتے ہیں۔ ہر مہینہ کے اخیر بیس جسم صاحب آ مدوخری کے رجمہ معام اور جہتم صاحب کے دھولاموجود میں مہتم صاحب کے دھولاموجود میں میں معام الانہ حساب کھن ایک کی کہن درالفاظ میں تحریف کر تاہوں۔ "

r./r/19mm

نوٹ ..... مندرجہ بالا آراء کے علاوہ اور بہت سے حضرات کی رائیں رائے بک میں درج ہیں۔ جوعدم مخبائش کی وجہ سے نقل کرنا مناسب نہ مجما کیا۔

> محوشوارہ ملاز مین مرکز ریشعبہ بہلیغ احرار اسلام قادیان اس ونت شعبہ بلیغ کے سناف (عملہ) کی تعمیل حسب ذیل ہے۔

| عبده مو بوده           | اسائے لمازین                  | تمبرثار |
|------------------------|-------------------------------|---------|
| ميلغ                   | مولانامحرحيات صاحب            | J       |
| ميلغ                   | مولانالفنل كريم صاحب          | ۲       |
| مبلغ بلاتمخواه         | مولا تاعطا ومحرصاحب           | ۳       |
| مدرس خطيب علوم عربيه   | جناب مولا ناحافظ غلام محرصاحب | ۳       |
| عرفی مدس پرائمری مدرسه | جناب مافظ محرخان صاحب         | ۵       |

| اول مدرس پرائمرى مدرسه | جناب مولوى قطب الدين صأحب | 4  |
|------------------------|---------------------------|----|
| مدول برائمرى مدوسه     | جناب مولوى عبدالغفورصاحب  | 4  |
| محصل                   | مولوي مجرعم صاحب          | ٨  |
| محرردفتر               | قاضى عبدالودود            | 9  |
| ماهی                   | محرشريف                   | 1+ |
| خاكروب                 | سنتق                      | 11 |

(نوث: محواشواره آمدوخرج يهال پردرج تعاعدم ضرورت كى بناء پراے خارج كر

ديا\_مرتب!)

### تغيرمكانات

گزشته صفات می خوشجری کے طور پرتحریک باجا چکاہے کہ بفضلہ تعالی شعبہ تولیخ اب تک معاونین کرام کی الماد واعانت کی بدولت قادیان میں مرزائیوں کی فرضی مجد اتصیٰ اور میں رہ آسے کے قریب ترایک پان برسور قرید کر چکاہے۔ لیکن موجودہ مکانات تمام ضروریات شعبہ پورا کرنے کے لئے کافی فیس اور یکی وجہ ہے کہ اب تک مدرسہ'' جامعہ محدیث کرایہ کے مکان میں چل رہا ہے۔ اس لئے ضرورت لاحق ہوئی کہ مکانات فرورہ میں تعمیر کی ایزادی کی جائے ۔ نیز زیمن سفید کو بھی آ باد کیا جائے۔ تاکہ مہمان خانہ آنگر خانہ قیام گاہ طلباء، مکان مدرسہ دفیرہ تمام ضروریات پوری ہوں۔ اور جو لکیف اس وقت شعبہ کو در پیش تعمیر کی ایزادی کی جائے۔ چنا نچہ تعشہ بوا کر برائے حصول اجازت و منظوری دفتر میوسیائی تحدید کر در پالے حصول اجازت و منظوری دفتر میوسیائی تادیان میں دیا میا ہے۔ جس کی نفل روئیداد ہذا میں شائع کی مئی ہے۔ (دہ بھی حذف کر دیا۔ مرتب!) مکانات قائل تغیر پر تخیینا اڑ حائی تین بڑاررد ہے کم از کم خرج ہونے کا اعدادہ ہے۔

معاد نین کرام اور جملہ الل خیر مسلمانوں کی فیاضی، دریا ولی اور اسلام پروری ہے توی
امید ہے کہ تغییر کے اس اہم کام میں شعبہ تبلیغ کی بیش از بیش امداد واعانت فرمائیں گے۔ غیرت
اسلامی رکھنے والے معزرت سے اس ائیل پر ہمدروان خور فرمانے کی ہمیں پوری پوری توقع ہے۔
مرز اغلام احمد قادیا نی اور اس کے پیرووں کے تفریع عقائد

التبلیغی فرائش کی اوائیگی کرتے کرتے ضروری ہے کہ مرز ایوں کے گذے عقائد بھی کے مذہبے کہ مرز ایوں کے گذے عقائد بھی کے مذہبے میں تو کی دنہ کچھ بیان کئے جائیں۔ اگر ان کے تمام کفرید عقائد اور گذے اقوال تفعیلا کھے جائیں تو

برسوں میں ختم نہیں ہوتے۔ کیونکہ مرزاغلام احمدادراس کے ظیفدادر مریدوں کے بے انتہا کتابیں کفریات، تومینیات وغیرہ سے بحری ہیں۔ مگر ہم صرف مشتے نمونداز خردارے چند عبارات مرزائیوں کی کتابیوں نے قبل کر کے ناظرین کرام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ مرزاغلام احمد قادیانی کے عقائد کفریہ

مرزا قادیانی اپنی کتاب (آئین کالات کص۱۹۵،۵۲۳ منزائن یه کسائی پر کستے ہیں کہ دوسی مول اور خدائی کہ میں وی ہوں اور خدائی والوہیت میرے رگ وریشہ میں کھس گئی۔ اور میں نے اس حالت میں ویکھا کہ ہم نیا نظام بنانا چاہیے ہیں۔ نی زمین نیا آسان۔ اس پہلے میں نے آسان اور زمین کوا جمالی صورت میں پیدا کیا۔ جس میں کوئی تفریق ویز تیب زمی ۔ پھر میں نے ان کومرتب کیا۔ اور میں اپنے ول سے جات تھا کہ میں ان کے پیدا کرنے قدرت رکھتا ہوں۔ پھر میں نے سب سے قریبی آسان کو پیدا کیا۔ پھر میں نے کہا کہ ہم انسانوں کو پیدا کیا۔ پھر میں کے کہا کہ ہم انسانوں کو پیدا کیا۔ پھر میں کے کہا کہ ہم انسانوں کو پیدا کیا۔ پھر میں کے کہا کہ ہم انسانوں کو پیدا کیا۔ پھر میں کے کہا کہ ہم انسانوں کو پیدا کیا۔ پھر میں کے کہا کہ ہم انسانوں کو پیدا کیا۔ پھر میں کے کہا کہ ہم انسانوں کو پیدا کرس کے۔ ''

(حیقت الوق ص ۸۱ فرائن ج ۲۲ ص ۸۹ هر کھا ہے۔ 'انت منی بمنزلة ولدی '' یعنی خدانے مجھے ہے کہا کہ' تومیرے بیٹے کی مانند ہے۔'' (العیاذ ہاللہ)

حیقت الوی م ۱۰۵ فیزائن ج ۱۲م ۱۰۸ شی مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ: ' خدانے جھے کہا کہ اب تیرابیم رتبہ ہے کہ جس چیز کا توارادہ کر مے مرف اس قدر کہد ہوجا کی ۔'' می ۔'' کی ۔''

(حقیقت الوی ص۱۰۱) میں لکھا ہے کہ '' میں نے خدا کومجسم دیکھا اور اس کے وستخط پیشینگوئیوں پر کرائے اور سرخی کے جمینئے میرے کرتے پر پڑے۔''

(ازالة الادبام م ٢٨٠،٧٩٠،٤٩٠) يس مرزا قادياني في كعاب كد: "قرآن شريف

مل جومجزات بي دوسب مسمريزم بين-"

مرزامحود خليفه ثاني مرزاغلام احمدقا دياني كيعقائد

(انوارخلافت م، ۹) میں لکھتا ہے کہ: ''ہمارا پیفرض ہے کہ ہم غیراحمہ یوں (مسلمانوں) استعماد میں سے جب دروں معربی ، ''

کومسلمان شمجھیں ادران کے پیچھے نمازند پڑھیں۔'

(برکات خلافت ص 24) میں لکھتا ہے: ''کوئی احمدی غیر احمدی کولڑ کی نہ دے۔ اس کی تخیل کرتا بھی ہراحمدی کافرض ہے۔''

(برکات خلافت ص ۷۲) میں لکھتا ہے:'' غیراحمدی کولڑ کی دینے سے بڑا نقصان کینچتا ہے اور علاوہ اس کے وہ نکاح جائز نہیں ہے۔''

(انوارخلافت م۹۳) میں لکھتا ہے: ''غیراحمدی کا بچہ بھی غیراحمدی ہوااس لئے اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھنا چاہئے''

(انوارفلافت ۳۳) میں تحریر کرتا ہے: ''کوئی ایسافض جو حضرت صاحب (مرزاغلام احمد کوسچا مات ہے کیا تا ہے کیا ہے۔ اورای حالت کوسچا ماتا ہے کیا اس نے بیعت نہیں کی ۔ یا احمد سے کے متعلق غور کر رہا ہے۔ اورای حالت میں مرکبیا۔ اس کومکن ہے۔ خدا تعالی کوئی سزا نہ دے لیکن شریعت کا فتو کی ظاہری حالات کے مطابق ہوتا ہے۔ اس لئے ہمیں اس کے متعلق بھی کی کرتا جائے کہ اس کا جتازہ نہ پڑھیں۔''

باتی عقائدانشاء اللہ تعالی کسی آئندہ روئیداد میں نقل کئے جائیں ہے۔مسلمانوں کو چاہئے معائدانشاء اللہ تعالیہ کم وظر کھیں اور حتی الوسع میں اس فتنہ تعربیہ کے انسداد میں کوشال رہیں۔

آپ کا فرض منذکرہ الصدرصفات میں آپ نے شعبہ بیلیج احرار اسلام کے علماء مبلغین اورار اکین کی مسامی جیلہ کا ایک خاکہ ملاحظ فر مایا ہے۔ کیا۔

آپ کے نزدیک اتنا کام کافی ہے؟ آپ اس آمدنی کوکافی سیھے ہیں؟ جماعت مرزائیے کے مقابلہ مختصر نظام پراکتفا کرتے ہیں؟ .....ارتدادوز ندقیہ کے اس طوفان میں عزید تبلیخ اسلام کی ضرورت نہیں۔

اور کیاتر دید مرزائیت کے لئے مبلغین کی ضرورت نہیں؟ یقینا آپ کواس سے اتفاق نہیں۔ آپ کا دل کوائی دیتا ہے کہ اس وقت ان امور پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے تو پھر آپ کا دل کوائی دیتا ہے کہ اس وقت ان امور پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے تو پھر آپ کا فرض ہے کہ آج ہے ہی حلقہ اثر میں شعبہ بہلنج کی احداد کے لئے کوشش فرما کیں۔ آگر جلسہ میں مبلغین کی ضرورت ہوتو فورا وفتر شعبہ بہلنج احرار اسلام قادیان پنجاب کو تحریفر ماکیں۔

### وردمندانها يبل

میری ایل حاملان درددل ادر تشریخ کا حساس رکھنے دالے احباب سے ہے۔ تاریخ شاہر ہے کہ قرآن کریم کی تعلیم بلغ و بلغوا سے رسالت مآ بعد ہے کہ ذانہ میں چاردا تک عالم پراسلامی پرچم اہرایا۔لیکن اس زمانہ جس سلمانوں کی بے بسی اور بے دینی نے اس فریعنہ کوادھورا چھوڑ دیا۔جس کے نتیجہ جس قادیانی اور بہائی وغیرہ ندا ہب پیدا ہو مسے اوراسلام جس ارتدادوز عرقہ کا زہر پھیلا ناشروع کیا۔وہرے تکا دوروورہ ہے۔ ۱۸مفیصدی مساجد دیران ہوگئیں اور جہالت نے گھر کرلیا۔

کیااس وقت ضرورت نہیں کہ اس ماحول کو تبدیل کر کے قرون اولی کی پر بیزگاری، دینداری، خداتری اوراخلاق پیدا کے جاکیں۔خاص طور پر اسلام کے خلاف ہم رنگ زین جال بجھانے والوں کا سد باب کیا جائے۔ چنانچہانہی ضروریات کے پیش نظر شعبہ تبلیغ احرار اسلام نے قاویان میں مرکز قائم کیا اور بزار مصائب (مقدمات، سوش بائیکاٹ جھڑے وفیرہ) پر الکھوں رو پیرم رف کر کے بھی اپ اراوہ کو متزلزل نہونے دیا۔اللہ تعالی کا شکر ہے کہ تیرہ چودہ سال کی محنت شاقہ کے بعدہم ایک شوس پروگرام کو چلانے کے لئے وسیح میدان میں قدم رکھ چکے ہیں۔ اور کی برافر مضافات سے تعلیمی مدرسہ مبلین کا طاکفہ اور قائل مطم وعلما ورکھے گئے ہیں۔ جو مقای طور پر اور مضافات قادیان بلکہ بنجاب بھر کے دور دور دور مقامات میں مرزائیت کے جرسے مسلمانوں کو مخوظ رکھنے میں مرگرم مل ہیں۔

مدرسہ مہمان خانہ لنگر خانہ کتب خانہ قیام گاہ طلباء وغیرہ ضروریات کے لئے مکانات کا انظام بھی کیا گیا ہے اور جن کی مزید تغییر کے لئے مالی المداد کی ضرورت ہے۔ زمرہ مبلغین میں اضافہ کرنے کی بھی ضرورت لائل ہے۔ خرضیکہ شعبہ تبلغ کواس وقت کی مشمر ورت لائل ہے۔ خرضیکہ شعبہ تبلغ کواس وقت کی مشمر ورت لائل ہے۔ خرضیکہ شعبہ تبلغ کواس وقت کی مشمر ورت المقارة میا اوسطا عدازہ ہے وہ بشکل ما باندا خراجات موجودہ کو بورا کر لیتا ہے۔

یں ملک کے تمام سیادہ تھیں صغرات صوفیائے عظام، علائے کرام اور جملہ ہمدروان اسلام کے احساسات اسلام، فتم نبوت کی حفاظت اور مجبت رسول اکرم اللہ کے جذبہ ہے ایک کرتا ہوں کہ آ ب اپنی خیرات، زکو ڈاور صدقات میں اس تبلیقی مرکز کو خصوصیت سے یا در کھیں۔ نیز کتب فانہ کے لئے دری و فیردری کتب وقف کرنے میں بھی در لیخ نیفر ما کیں۔ فیسے نیز کتب فانہ کے لئے دری و فیردری کتب وقف کرنے میں بھی در لیخ نیفر ما کیں۔ فیسے والسلام!



#### مستواللوالوفن الركيني

# برا دران اسلام کا فرض

صیغہ اشاعت صدر المجمن مبالمہ امرتسر نے عرصہ سے بغرض افادہ پلک ماہواری فریکٹوں کا سلسلہ شردع کردکھا ہے۔ جو بلا قیمت صرف محصول ڈاک آنے پر ارسال خدمت ہوتے ہیں۔اس سلسلہ کا ماہواری نمبرآپ کے سامنے ہے۔اسلام کا درداور قوم کی خیرخوائی رکھنے والے اصحاب خوداس فریکٹ کو پڑھیں اور دوسروں کوسنا کیں۔اس فریکٹ کے مطالعہ سے آپ کو معلوم ہوگا کہ قادیائی فرقہ کوئی فرہی گروہ نہیں۔ بلکہ ایک تجارتی کمپنی ہے۔جس نے فرہب کی اور هن اغراض کو پورا کرنے کا تہیہ کرد کھاہے۔

## قاديانى سياست

عنوان ہالا پر جمیں اظہار خیال کی ضرورت اس لئے محسوں ہوئی کہ ان ونوں قاد ہانی کہ کہ بنی نے اپنی تجارت کوفر وغ ویئے کے لئے جو طرز عمل افتیار کر رکھا ہے۔ وہ بیہ کہ دنیا کے ہر سیاسی معاملہ میں وفل ویتا ان کا فرض اولین ہے۔ اور اس دنیا میں اپنے والے انسانوں کا کوئی معاملہ بغیران کے مصورہ کے طرفیس ہوسکتا۔ مثلاً خطہ شمیر کے سیاسی معاملات میں وفل دیئے اور کشمیر کیسیاسی معاملات میں وفل دیئے اور کشمیر کیسیاسی کا وحوثگ رچانے کی ''ان تھک کوششوں'' کوئی و کیسئے کہ قادیانی کمپنی نے اس کام کے کشمیر کینی نیندکو بھی حرام کر رکھا ہے۔

ان حالات کود کیمتے ہوئے ہم ضروری ہے ہیں کہ خود قادیانی کمینی کے اقوال سے
اس کمینی کی حقیقت کو بے نقاب کریں۔ قادیا نیوں کا برداحر بدر دحانیت کا دعویٰ ، نقدس آمیر دعظ
اور ہدروی مخلوق کا اظہار ہوتا ہے۔ جن احباب کو بھی کسی قادیانی تصنیف کے مطالعہ کا موقع ملا
ہے۔ دہ اس چیز سے بے خبر نہیں کہ بیلوگ اپنی تحریروں میں کسی شان جلالی پیدا کرنے کی کوشش
کرتے ہیں۔ انکا طرز خطاب ایسا ہوتا ہے۔ کویا خدا اپنی مخلوق کو مخاطب کررہا ہے۔ دنیا کی
زبوں حالی اور بندگان خدا کی ہدردی میں جس دردوکرب سے شوے بہانے کا اظہار ہوتا
ہے۔ دہ اپنی نظیر آپ ہے۔

ہمیں اس روحانی گروہ کے اقوال وافعال کو واقعات کی مسوٹی پر پر تھنے کا اس وقت تک

حق حاصل ہے۔ جب تک بدا ہے ندہب کی اشاعت اور دوسروں کواس ندہب کے قبول کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔اس نقط نگاہ سے بیٹر یکٹ ہدیدنا ظرین کیاجا تا ہے۔

قادیانی کمپنی نے اپنے ابتدائی ایام میں خصوصاً خود کوخالص فدہی گردہ ظاہر کیا۔ یہ حکومت کی نظروں سے بہتے کے لئے تھا۔ یا دنیا پر نقائس کے اظہار کے لئے ہمیں اس سے بحث نہیں۔ ہمارا مقصود اس جگہ اس کمپنی کی دور تی بتا تا ہے۔ اس ٹریک کے مطالعہ سے یہ چیز عیاں ہوجائے گی کہ اس کمپنی کی دور تی اس امر کی بین دلیل ہے۔ کہ یہ کوئی فدہ بی جماعت نہیں۔ بلکہ ایک تجارتی کمپنی ہے جس کا کام وقت وقت کا راگ الا پنا ہے۔ فیل کے حوالہ جات ملاحظہ فرمائے اور و کیسے کہ قادیانی جماعت کو سیاست سے علیحہ و رہنے کی تا کید کرتا ہوا کس قدر مقدس دینداری اور پر ہیز گاری کا اظہار کرتا ہے۔ ظیفہ قادیان اپنی جماعت کے ایک اعتراض کو یوں بیان کرتا ہے:

ریوں بیں ریا ہے دو ہے ہیں کہ سرائکوں سے فائدہ ہوتا ہادر حقوق ال جاتے ہیں۔ پھر یہ بھی ہے کہ جائز اسکی ٹیشن کو گورنمنٹ بھی ناپندنہیں کرتی تو پھر کیا دجہ ہے کہ جماعت احمد یہ کو ساست سے دوکا جا تا ہے۔ اور صغرت سے موجود نے کیوں دوکا ہے۔'' (برکات فلافت ص ۵۴) اس سوال کا جواب فلیفہ قادیان نے ۱۸رصفحات پر دیا ہے۔ اور پورے زور سے اپنے مریدوں کو سیاست میں دخل دینے سے ددکا ہے۔ ہم اس طویل جواب کے چندا قتباسات اپنے دوکا کے جوت میں چیش کرتے ہیں۔ جن سے پہ ظاہر ہوگا کہ قادیانی فلیفہ کے زویک سیاست میں دخل ایک نہر ہے۔ اور اس میں قادیانی جماعت کی ہلاکت ہے۔ جن کہ جائز حقوق کے مطالبہ کو بھی رنا جائز بتایا ہے۔ فہ کورہ بالا کتاب برکات فلافت کے حسب ذیل اقتباسات ملاحظہ فرمائے ۔'' دعفرت سے موجود (مرادمرز اقادیانی) فرماتے ہیں کہ گورنمنٹ ایک صد تک سیاس امور فرمائے ۔'' دعفرت سے موجود (مرادمرز اقادیانی) فرماتے ہیں کہ گورنمنٹ ایک صد تک سیاس امور کی طرف توجدر کھنے کی اجازت دیتی ہے۔ لیکن میں دیکھا ہوں کہ اس کا مکا انجام خراب ہوگا۔ اس کی طرف توجدر کھنے کی اجازت دیتی ہے۔ لیکن میں دیکھا ہوں کہ اس کا مکا انجام خراب ہوگا۔ اس

کے میں اپنی جماعت کواس کی اجازت نہیں دیتا۔'

دو خیں اپنی جماعت کواس کی اجازت نہیں دیتا۔'

دو خیر نہیں ہوگا۔ کیکن حضرت صاحب (مرزا قادیانی) نے بھی جواب دیا کہ اس کا نتیجہ احجمانہیں ہوگا۔''

(رکات خلافت میں کھا۔''

(رکات خلافت میں کھا۔''

''اس طرح سیاست کا خون جس کسی کے مندلگ جا تا ہے۔ پھروہ اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ اوراس کے اندر بی تھساجا تا ہے۔'' "آج کل اسلام پرجونازک دنت آیا ہوا ہے۔ اس سے پہلے اس پر بھی نہیں آیا۔ اس کے اس دنت اسلام کی حفاظت کئے اس دنت اسلام کو جتنے بھی ہاتھ کام کے لئے مل جائیں اور جس قدر بھی ہیا ہی اسلام کی حفاظت کے لئے مل جائیں۔ اس لئے آج مسلمانوں کے لئے سیاست کی طرف متوجہونا ایک ایساز ہر ہے جسے کھا کران کا بچنا محال بلک ناممکن ہے۔" (برکات خلافت ص ۵۹)

" د حضرت می موجود نے یہ پندند کیا جوتھوڑ ہے ہے آ دمی ان کے ساتھ شامل ہیں۔ ان کو بھی آپ سیاست میں دخل دینے کی اجازت دے کراپنے ہاتھ سے کھودیں۔"

(بركات فلافت ص٩٠)

"ساست میں پڑ کر چھوٹی قوم بڑی میں جذب ہوجاتی ہے۔" (برکات خلافت میں ۱۲)
"ساست کا کوئی قد مبر نیس۔"
(برکات خلافت میں ۱۲)

کو الم کا اللہ کو الم اللہ کہ کا ہوں اظہار کیا ہے کہ حکومت نے ہم کو آ رام کا بھایا ہے۔ اس لئے ہم خوش ہیں اور آئے حقوق طلب کرنا بھی گناہ ہے۔ یا ہوں بچھنے کہ حکومت کی ذرہ مجر نارافسکی لے کر اپنی کمپنی کا خاتمہ ہونے کا خوف وامن گیرہے۔ بہر حال سیاست سے بچنے کا وعظ سنتے جائے:
''نادان ہے وہ افسان جو اس وقت سیاست کی کھی کو و کھے کر اور مجر اسلام کی حالت کو معلوم کرکے سیاست کی طرف میں ہوتا ہے۔''

" اگر ای است کے چھوڑنے کی دجہ سے نقصان افحاتا پڑا ہے۔ ہم محصیل دار، ڈپٹی اور دیگر سرکاری عہدے حاصل جیس کر سکے تو وہ مجھ لے کہاس کے چھوڑنے سے خدا ملتا ہے اور نہ چھوڑ نے سے دنیا ۔ پس اگر تہیں خدا بیارا ہے تو سیاست کو چھوڑ و ۔ ہماری اپٹی تو بیہ حالت ہے کہ کوئی دشمن ہمیں تک کرتا ہے۔ تکلیفیں و بتا ہے۔ دکھ پہنچا تا ہے تو ہم کو گور نمنٹ کے سیاسی بی اس سے بچاتے ہیں۔ تو سیاست کی دجہ سے ہمیشہ و بی قوم کا میاب ہوتی ہے۔ جس کا جھا ہو۔" دلی خیالات کا بھی اظہار ہوگیا۔اسلام کا دردمض بہانہ ہے۔اسلی چیز یمی ہے اور

سنتع!

"اگرہم یہ تعوڑے ہے آ دی بھی سیاست میں لگ جا کیں تو ادرکون ہوگا جواسلام کی خدمت میں کڑتے ہیں۔اورتم دین اسلام کی خدمت خدمت کرےگا۔ان لوگوں کو جانے دوجو سیاست میں پڑتے ہیں۔اورتم دین اسلام کی خدمت میں گئےرہو۔"
میں گئےرہو۔"

''اسلام کی موجودہ ضروریات جا ہتی ہیں کہ ہماری جماعت سیاسی معاملات سے الیک الگ رہے کہ جس حد تک گورنمنٹ اپنی رعایا کوسیاسی معاملات میں ولچیسی رکھنے کی اجازت بھی دیتی ہے۔وہ سیاست میں اس قدر بھی وخل نہوے۔''

حضرات! آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اسلام کی خدمت کا روتا روتے ہوئے قادیائی خلیفہ (جس نے اپنے باپ کے اقوال بھی قال کے ہیں۔) نے کو کر جماعت کوسیاست میں کسی تم کا وظل دینے سے منع کیا ہے۔ اب تصویر کا دوسرارخ ملاحظہ فرمائے۔ ادریہ بات ذہن میں رکھنے کہ جمیں اس سے بحث نہیں کہ سیاست اچھی چیز ہے یا بری۔ اس میں وظل و بنا جابی و بربادی ہے یا فاکدہ بخش۔ بلکہ ہما رامقصود صرف بیہ تمانا ہے کہ یہ جماعت قطعاً قمیمی جماعت نہیں۔ اس کردہ کی بنیاد تجارتی اخراض پر ہے۔ جن کے حصول کے لئے قدمب کو آٹر بنایا گیا ہے۔ ان کی دور کی اس امرے جوت کے کافی ہے۔

جس کتاب ہے بیا قتباسات نقل کئے گئے ہیں۔وہ ۱۹۱۷ء کی ہے۔اس وقت ضرورت تھی کہ اس تنم کا وعظ کر کے اپنے تقدّس کا اظہار کیا جائے۔ گر اس کے چند ہی سال بعد کیا ہوتا ہے۔اس کا انداز ہ واقعات سے فرمائے۔

ونیا کا کوئی معاملہ ہو۔ جاپان ہے متعلق ہویا چین سے۔ امریکہ کا معاملہ ہویا افریقہ کا، افغانستان کا ہویا تر کستان کا بیگروہ اس میں وال ویتا ضروری سجمتا ہے۔

ہماراسوال صرف بیہ کہ کیا اب اسلام کوسپاہیوں کی ضرورت جیس رہی؟ کیا اسلام کی مفرورت جیس رہی ؟ کیا اسلام کی ضرورت ختم ہوگئ؟ آخر آج کو نے وجوہ ہیں جن کی بناء پرتم سیاسیات میں وفل دے رہ ہو۔ کیا اس کا باعث صرف بیس کہ تم ہر جگہ تفرقہ انگریز کی کے ذریعہ اپنا فرض سرا نجام دے رہ ہو؟ مثالاً شاہ افغانستان کا معاملہ لیجئے ۔ امان اللہ خان سابق شاہ کا بل کے خلاف اس کے ملک میں بعاوت ہوئی۔ بعناوت کرانے میں قادیا نعول کا وفل تھا ایس ساس وقت یہ بحث دیں۔ مرف بیدہ کھے کہ ہوئی۔ بارشاوفر ماتے ہیں۔

" جس بات کا خطرہ تھاوہ ہوکررہی۔ یعنی کا بل کے ملا ب فتنہ وفساد کھیلانے سے بازنہ آئے۔ اور انہوں نے ایک حصہ ملک میں بدائنی و بعثاوت کراہی دی۔ بچھ میں نہیں آتا وہ لوگ جو دی میں عام اور سلمانوں کے نہ ہی رہنما ہونے کے دی بغتے ہیں۔ وہ اپنی ملکی حکومت کے خلاف بعثاوت کی عمیر کا ترکز جائز قرار دے لیتے ہیں؟ ان کی بیچ کمت کی بھی عقل مندانسان کے خلاف بعثاوت کھیلانا کی حکر جائز قرار دے لیتے ہیں؟ ان کی بیچ کمت کی بھی عقل مندانسان کے خلاف بعثاوت کی بیٹ ہوسکتی۔ اور حکومت کا بل نے ان کے ساتھ جوسلوک کیا ہے۔ اس میں کو کی انہیں قابل معافی نہیں ہوسکتی۔ اور حکومت کا بل نے ان کے ساتھ جوسلوک کیا ہے۔ اس میں کو کی انہیں قابل ہدر دی نہیں قرار دے سکتا۔ "

'' ہڑمیجٹی شاہ کابل کو اپنے ملک میں اصلاحات جاری کرنے پر سب سے بڑی مشکلات اور رکاوٹیں ان لوگوں کی طرف سے پیش آ رہی ہیں جو پیرو ملاں کہلاتے اور بلا وجہ عوام کو اسینے پھندے میں پھنسائے ہوئے ہیں۔''

"مفدا تعالی شاہ کا بل کوجھوٹے اور بناوٹی پیروں کے رسوخ کو پورے طور پرمٹانے کی تو فیق دے۔"

'' ہمیں نہایت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہنددستان کے علماء کا وہ طبقہ جن کے د ماغوں میں بوسیدہ خیالات بھرے ہوئے ہیں شاہ کا بل کی اصلاحی تنجادیز کونہایت حقارت کی نظر سے ویکھتا ہے۔''
سے دیکھتا ہے۔''

آپ نے امان اللہ خال کی تائید میں زور دار الفاظ من لئے۔اب بچے سقد کی تعریف بھی سنئے۔جونبی اس کروہ نے ویکھا۔ کہ بچے سقد غالب نظر آر ہاہے تو یہ ارشاو ہوا:

"سابق شاه کا بل الدخال بورپ کی سیاحت سے کچھا سے متاثر ہوئے کہ انہوں نے نہ صرف خود بورپ کی ہر بات میں تعلید کرتا اپنے لئے باحث فخر سمجھا۔ بلکہ اپنی ملکہ کو بھی مغربی رنگ میں رنگ میں رنگ دیا۔ ملکہ نے نقاب تو جہاز پر سوار ہوتے ہی اتار دیا تھا۔ لیکن بورپ کافی کر وہاں ایسے ایسے زنانہ فیش افقیار کے بومغربی شرفاء کی خواتین میں سے بھی شاید ہی کوئی پند کرتی ہوں۔ آخرا مان اللہ خال جب سیاحت ختم کر کے اپنے ملک میں پنچ تو مغربی تہذیب و تمدن سے اس درجہ سمور ہو بچے تھے کہ انہوں نے اپنے ملک میں مغربی معاشرت جاری کرنے کے لئے جر سے کام لیما شروع کردیا۔" (یکی وہ مغربی تہذیب تھی جس کو چندروز پہلے آسانی گز ن اصلامی سے کام لیما شروع کرویا۔" (یکی وہ مغربی تہذیب تھی جس کو چندروز پہلے آسانی گز ن اصلامی تھاویز قر اردے کرعلاء کوکوں رہا تھا)

" ہمارے حضرت امام ایدہ اللہ تعالی (موسیوبشیر) نے پہلے ہی (بطور پیشینگوئی) بتادیا

تھا کہ افغانستان کا افتیار کردہ راستہ ترقی کا نہیں۔ بلکہ ترقی کے لئے اسلام کی ضرورت ہے۔'' (افغنل ۲۵رجولائی ۱۹۲۸ء)

"اب جب که دست قدرت نے امان اللہ خال کو ہر لحاظ سے ہی دست کردیا۔
مناسب ہی ہے کہ ان کاذکرا گر عبرت کے طور پرکرتا پڑے۔ تو انہی الفاظ میں کیا جائے۔ جوان کی
حالت کے مطابق ہوں۔ درنہ ایک ساتھ کے بچہ کے خوف سے بھاگ آنے والے کواگر غازی ادر
شہر یارغازی کہا جائے۔ تو یہ اس کی تو قیر نہیں ہوگ۔ بلکہ اس کے ساتھ تسخی ہوگا لیکن سرز مین ہند
جہاں لوگ بیٹے بٹھائے غازی بن جاتے ہیں۔ وہاں جنگ سے بھاگا ہوا کیوں غازی نہ کہلائے۔
جہاں لوگ بیٹے بٹھائے عازی بن جاتے ہیں۔ وہاں جنگ سے بھاگا ہوا کیوں غازی نہ کہلائے۔
شان اتنائی نقصان رسان اور جاتی خیز شابت ہوا ہے۔ "
(افعنل درحوالی ۱۹۲۹م)

> سلطنت برطانیه تا بشت سال بعد ازال آثار ضعف داختلال

اس کے پچھ عرصہ بعد جب ملکہ وکوریدفوت ہوئیں تو اس سلطنت میں آ ٹاروضعف شروع ہو گئے۔ ہندوستان میں جوروروآ ج نظر آ رہی ہے بیدراصل جنگ ٹرانسوال کے زمانہ میں

عی شروع ہوگئی تھی۔اس وقت ہندوستانیوں نے خیال کیا کہ آگریتمیں لاکھانسان آگریزوں کو تک کرسکتے ہیں۔ تو ہم کیوں نہیں کرسکتے۔ چنانچہای وقت سے یہ کھکٹ شروع ہوئی۔اور پھرروز پروز ضعف زیاوہ عی ہوتا چلا گیا۔اب عیسائیت کھڑی رہ عی نہیں سکتی۔حضرت مرزا قاویانی نے میچ کو مار ویا اور اس طرح اسلام کو عیسائیت کے غلبہ سے بچالیا۔ بلکہ انا جیل سے وفات میچ طابت کرے۔ باتی و نیا کو بھی عیسائیت کے غلبہ سے محفوظ کرویا ہے۔ ' (الفضل عرمارچ ۱۹۳۰م ۱۹۳۹) کرے۔ باتی و نیا کو بھی عیسائیت کے غلبہ سے محفوظ کرویا ہے۔ ' (الفضل عرمارچ ۱۹۳۰م ۱۹۳۹م فاموش نہیں بیٹوسکلا۔ اب ہندوستان غیر محدود زیا نہ تک غیر مکی حکومت گوارا نہیں کرسکا۔ اب ہندوستان غاموش نہیں بیٹوسکلا۔' (الفضل ۲۹،۲۹،۲۹،۲۹رچون ۱۹۳۰م)

"سائمن كميشناس فرض كے لئے مقرد كيا كيا تھا كرد يكھا جائے۔ مزيدا فقيادات كس حدثك دي جاسكتے ہيں۔ ادھر ہند دستان ہيں اس حدثك بيدارى تعليم آزادى كا احساس پيدا ہو چكا ہے۔ اور دوسرے ممالك اس طرح آزاد ہورہے ہيں كداب ہند وستانى خاموش فيس بيٹے ۔ اور يمكن عن نبيش كرد نياكى آبادى كا ام ما حصد غير محدوداور غير معين عرصه تك ايك غير كمكى حكم ۔ اور يمكن عن نبيش كرد نياكى آبادى كا ام ما حصد غير محدوداور غير معين عرصه تك ايك غير كمكى حكومت كى اطاعت كواراكر سكے۔ اگر يہ مطالبہ منظور ندكيا كيا۔ تو آج فيس تو كل اور كل فيس تو كل اور كل فيس تو كل اور كل فيس تو كار موجائے گا۔ پسوں كمك عشل مندى مصلحت اور دورائد كئى كہمام قوا نين تو ثر نے كے لئے كم ام ام وجائے گا۔ اور خواہ اس كا نام جائى و بربادى ركھا جائے۔ خواہ اس بانك اور خواہ اس كا نام جائى و بربادى ركھا جائے۔ خواہ اس بانك موجائے گا۔ (الفشل ادر كى موجائے گا۔ )

لوگ ان کے ہم ندہب ہم قوم اور وفا دار تنے کیکن ان تعلقات کے ہوتے ہوئے جب زبروست کے مقابلہ میں پرواہ نہ کی گئی۔ تو صرف وفا داروں کو جو ندان کے ہم ندہب ہیں۔ اور ندہم قوم، ساتھ جھوڑ دینا کوئی اچنے کی بات ہے۔'' (خلیفہ محوو)
ساتھ جھوڑ دینا کوئی اچنے کی بات ہے۔'' (خلیفہ محوو)

نہ کورہ بالا اقوال تواس وقت کے ہیں۔ جب کا گریس زوروں پرتھی۔ گرجونی چندون بعد کا گریس قادیان ارشاد فرماتے ہیں:

بعد کا گریس قادیانیوں کے خیال میں ناکام دکھائی دی تو خلیفہ قادیان ارشاد فرماتے ہیں:

''میدوستان کے سے فریب ملک میں ای شم کی دوسری تحریک ہیں جولا کھوں آدمیوں کوقوت لا یموت مہیا کرنے سے بازر کھ رہی ۔ جس قدر رہائی پیدا کرسکتی ہیں وہ فلا ہر ہے، ادر حالات جس حد تک نازک ہو بھے ہیں۔ وہ فود کا گرسیوں سے بھی پوشیدہ فیس لیکن ہادجوداس کے وہ اصلاح کی طرف متوجہ ہوتے نظر میں آتے۔ حالا تکہ مشل مندی اور وورائد کئی کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ انسان کوئی ایسی راہ افتیار نہ کر سے جو حریف کے علاوہ اپنے آپ کو بھی بلاکت کے گرصے میں گراوے کر ان او گول کو جہ ہیں دور دیکھ در کھور سے ہیں کہ ان کے ملک کے لئے اور ان کے ہم اور ان کے ملک کے لئے اور ان کے ہم وطنوں کے لئے ان کے ملک کے لئے اور ان کے ہم وطنوں کے لئے ان کے ملک کے لئے اور ان کے ہم وطنوں کے لئے زیادہ نقصان رساں اور ہلاکت آخرین فاہت ہور ہے ہیں۔

مران سے ہازیں آتے کی نہی مرطہ پر پہنی کرائیں ہازہ آتا پڑے گا۔ کونکہ جول جول ان کی فلط کار ہوں اور نقصان رساند ل سے عام لوگ آگاہ ہوتے جا کیں گے۔ ان کا وہ جوش مرو ہوتا جائے گا۔ جس کی وجہ سے اند حا وحند کا گری لیڈرول کے پیچے جل رہے ہیں۔ اور جول جول اس کے زقم مختشے ہوتے جا کیں گے۔ تھک اور ہار کر ساتھ چھوڑنے پر مجبور ہوتے جا کیں گے۔ تھک اور ہار کر ساتھ چھوڑنے پر مجبور ہوتے جا کیں گے۔ تھک اور ہار کر ساتھ چھوڑنے پر مجبور ہوتے جا کیں گئر آرہے ہیں۔ چنا نچے فلف صوبوں میں وہ لوگ جنہوں نے ہا کیں گران ہے جا کی سے نظر آرہے ہیں۔ چنا نچے فلف صوبوں میں وہ لوگ جنہوں نے بوے جوث وخروش سے قانون فلن کی تھی۔ کور خنث سے معافی ما تک کر اور آئندہ اس تم کی حرکات نہ کرنے کا عہد کر کے دہائی حاصل کردہے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہور ہا

اور سنے کا گریس پر گئتہ جینی کرتے ہوئے آپ ارشاد فرماتے ہیں: ''لی میں جماعت کو پورے درسے تھیں۔ '' کی میں جماعت کو پورے درسے تھیں کہ وہ خلاف اس تحریکات کی خبر گیری کریں۔ اور دقا فو قا جھے اطلاعات تھومت کو بھیج کر اپنااحسان جمایا جائے کہ دیکھوہم ی آئی ڈی کا کام سرانجام وسیتے ہیں)

آ کے لکھتے ہیں: ''میں نے ایک سکیم بھی تیاری ہے جس کے ماتحت پہیں سال تک کتام نوجوانوں کو منظم کیا جائے گا۔ لیکن علادہ اس تنظیم کے ہمارے جماعت کے ہر فردکو حکومت کے اس معاملہ میں مدوکر نی چاہئے۔'' (حکومت کی مدوکرو کے تو حکومت مضبوط ہوگی۔ مگر بیہ بتاؤ کے تہمارے مرزا کی پیش کوئی جو حکومت کی جاتی کے لئے گی گئی ہے۔ کیونکر پوری ہوگی۔ پس کیا بیہ باتیں تم ول سے کہ رہے ہو)

ایکن تم ول سے کہ رہے ہو)

(خطبہ خلیفہ قادیان مندرجہ الفسنل سرجولائی ۳۳ء)

سوال یہ ہے کہ اب اپنی جماعت کے نوجوانوں کو حکومت کی المداد کے لئے تیار کرنا کیا معنی رکھتا ہے۔ کیا ہندہ سکی عیسائی ہاتی نہیں معنی رکھتا ہے۔ کیا ہندہ سکی عیسائی ہاتی نہیں رہے۔ کیا اسلام کوآج سپاہیوں کی ضرورت نہیں رہی۔ اسلام کا وہ ورد جو ۱۹۱۳ء میں پیدا ہوا تھا کہاں گیا۔ کیا اسلام کی خدمت کا کام ختم ہو چکا۔ جواب اس سے فارغ ہو کرخدا کو ملنے کے بجائے اب دنیا یعنی سیاست کے پیچھے پڑے ہو۔

قادیانی کمپنی کا موجودہ طرزعمل ملاحظہ فرماسیئے ۔ کشمیر میں فتندانگیزی، معاملات کشمیر میں دخل درمعقولات، کشمیر کمیٹی کا ڈھونگ، مسلم لیگ کی صدارت، ایک قادیانی کا کول میز کا نفرنس میں جانے کے لئے انتہائی کوشش کرنا دفیرہ ذالک۔

قادیانی ان معاملات میں کیوں منہمک ہیں۔یامسلمانوں کے معاملات میں وقل دے
کرقادیانیوں کا کیا حشر ہوتا ہے۔اس دقت اس چیز پر ہماری بحث ویس ہماراسوال تو صرف یہ
ہے کہ کیا اسلام کی خدمت کا کام سرانجام پاچکا۔جواب سیاست میں وقل دے دے ہو۔اور تہمارا
پیاعلان کہاں گیا؟ ''اگر ہم تھوڑ ہے ہے آ دمی بھی سیاست میں لگ جا کیں تو اور کون ہوگا جواسلام
کی خدمت کرےگا۔اگر جمیں خدا بیارا ہے تو سیاست کو چھوڑ دو۔''

پس یا تو مانو کداب خداییا رانین یا اس بات کا اقر ار کرد که بقول خود 'سیاست کا کوئی نه به نیس بوتا ـ''تم دراصل بوتی سیای گرده ـ



#### مستواللوالزفز الزعتمة

## صدق خلیل کی سالگرہ

### خطبه عبدالاضخ ٣٥٣١ ه

برادران اسلام! آج اس عظیم الثان قربانی کی سالگرہ منائی جاری ہے۔جس میں سرورکا تنات اللہ کے جد پاک حضرت ابراہیم طلیل اللہ کے صدق اور حضرت اساعیل ذیخ اللہ کے صبر کی آز مائش ہوئی۔ ضرورت ہے کہ ہم اس سنت کی سالگرہ مناتے ہوئے فورکریں کہ اس قربانی کا مقصد کیا تھا اور ہرسال ماہ ذی الحجہ کی دسویں تاریخ اور اسلام کی بین الاقوای کا نفرنس یعنی جے کے دوسرے روز حید الاخی کے نام سے اس قربانی کی یاد کیون تازہ کی جاتی ہے۔جس میں لاکھوں کروڑ دل طلال جا تداروں کا خون اللہ کی فوج کے سیانی یعنی مسلمان اسے ہاتھوں سے بہانے کی مشتل کرے ہیں؟

اگر صدق ظیل علیہ السلام اور صبر اساعیل علیہ السلام کے واقعہ اور اس کے بعد کے اسلای واقعات پرنگاہ دوڑائی جائے۔ تو جمیں اس کا جواب خود بخود را جائے گا۔ اور مانتا پڑے گا کہ اسلاک واقعات پرنگاہ دوڑائی جائے۔ تو جمیں اس کا جواب خود بخود سے کہ اللہ کی فوج ونیا بحر میں حکومت اللی قائم کرنے کی عادت حاصل کرتی ہے۔ تا کہ اسلام کا نصب العین بورا ہو۔

اسلام کانصب العین کیاہے؟

اسلام کا نصب العین بیہ کرونیا ش اللہ کی حکومت قائم کی جائے۔ تا کہ لوح انسانی
اسی ونیا بیں اجھا کی مصیبتوں سے نجات پاکرونیا اور آخرت بی اللہ کی نعتوں کا اطف افھا سکے۔
اسی لئے بانی اسلام محملات (ابی وائی فداہ) نے شرف نبوت یعنی پالیس سال کی جمرے اس کام کو شروع کر کے متوا تر اکیس برس تک بے شار قربانیوں کے بعد ۸ ھیس مرکز حرب اور اپنے وطن مکہ بلکہ معلوم دنیا کے تقریباً وسط میں ہونے کی وجہ سے مرکز عالم میں حکومت الی قائم کروی۔ اور تقریباً موال تک اس نظام حکومت کو چلانے کے بعد ۱۳ رسال کی عمر میں ااھ میں وفات پائی۔ ججہ الوداع (آخری جج) کے موقع پر مکہ کی ایک پہاڑی کے اور اور فنی پرسوار ہوکر حضور نے تقریباً ایک الوداع (آخری جج) کے موقع پر مکہ کی ایک پہاڑی کے اور ان حکومت الی کی مومت الی کے لئے جو الا کھا در کی بزار کے جمع میں خطبہ ویا۔ جس میں آپ نے اعلان کیا۔ تیام حکومت الی کا مہاور وستور کام اللہ کی طرف سے میر سے میر و ہوا۔ اس کی تکیل ہوگی اور اس حکومت کا نظام نامہ اور وستور

العمل (كانئ ثيوتن) قرآن ہے۔اوركدآئده مسلمانوں كى پاليسى بيہوگ - كدونيا بحر ملى بكى العمل (كانئ ثيوتن) قرآن ہے۔اوركدآئده مسلمانوں كى پاليسى بيہوگ - كدونيا بحر ملى بكى نظام حكومت الجى افذكيا جائے۔ چنانچ حضوطا كا فات كے بعد خلفاء راشدين كے عبدتك وہى نظام حكومت الجى قائم رہا۔اور جمہوریت اسلامیہ شام ،مصر،ایران اور عراق وغیرہ تک پیمل گئی۔

عهدمعاوييس نظام حكومت الهي كي بجائة تخص حكومت كاقيام

لین اس کے بعد شہاوت عال سے پیدا شدہ اموی ہائی سوال نے بو اُمیہ ک زیروست اکثریت اور کھ وقتی حالات کی وجہ سے معاویہ کے لئے ساست اسلامیہ پر قابض ہوجانے کا موقع پیدا کردیا۔ اور جناب امیر کرم اللہ وجہ کا عبد خلافت فتم ہوتے ہی جہوریت الہی اسلامیہ فضی حکومت میں تبدیل ہوئی۔ اور ای بدعت کو قائم رکھنے کے ہاعث مبرسین کی آزیائش ہوئی۔ یواس لئے کہ معاویہ نے خلافت اسلامیہ الہی وضی حکومت بنادیئے کے بعداس برعت کو اُس وراقت بنادیا اور اپنے بعدا پنے بند کے بنا کہ کروارث تخت قرار دیا۔ لیکن سید الشہد اللہ نے اس بدعت کو تعلیم کرتے کے بجائے ہی جنوبی کی اس بدعت کو تعلیم کرتے کے بجائے ہی جائوں پر کھیل جانے کی سنت مومن حکومت الی میں ردو بدل پرواشت کرتے کے بجائے اپنی جائوں پر کھیل جانے کی سنت تازور کھنا پیند کرتے ہیں۔ فیل اللہ کی قربانی کے بعد اسلام کی اس سب سے بدی قربانی کا لطف تازور کھنا یا ہے کہ۔

مد بال بری کی ان سرت با با بات مدت فلیل بھی ہے مشق مدت فلیل بھی ہے مشق مبرحسین بھی ہے مشق معرکۂ دجود میں بدروحین بھی عشق

آج اس بنیادی سبق کو بھول کرہم مسلمان کہلاتے ہوئے بھی ذلت وخواری میں بہتلا بیں اور ملکوں کے ملک کھوویے کے ساتھ بی ایمان لٹا بیشنے کے بعد بھی اپنی اسامیت پرمطمئن بیں خدا کے لئے خور کر دکر مقصد اسلام سے منہ پھیر کر ..... بنیا دی سنت کی بیروی کے بغیر ہمار ااسلام جمالیہ کی منافقاندہ فاداری کے دھوکہ ہاز اعلان کے سوائے اور کیا ہے؟

اب ہمارے سامنے سوال صرف بیہ کہ آیا ساڑھے تیرہ صدیال گزرجانے کے بعد اس وقت تک جالیس پہاس کر دڑ مسلمانوں کی موجودگی کے باوجود دنیا بحر میں حکومت اللی قائم ہوگی یا کرنیں؟ جس کا جواب مساف ہے کہ دنیا بحر میں حکومت اللی قائم ہونے کے بجائے عہد معادیہ سے لے کراب تک حکومت اللی کا مجمع تصور نجی ہمارے ذہن سے دور رہا۔ اور بنوا میدوبنو عباس اور دوسرے مسلمان تحمر الوں کی غیر اسلامی شخصی حکومتوں کوہم البی حکومتیں سیجھتے رہے۔ زیادہ تر ملت اسلامید کی اس ایک فلط نبی کی وجہ سے دنیا کا بڑا حصہ اسلام بعن حکومت البی سے اب تک محروم ہے۔

ای گے امام احمد بن طنبل کو تھ کہنے کے بدلہ میں کوڑوں سے اپناجہم لہولہان کروانا
پڑا۔ اور قید و بندکا مزا چکھنا پڑا۔ امام ابو صنبہ کو نی کی خاطر جیل جا کر پوسف علیہ السلام کی
سنت تازہ کرنی پڑی۔ امام ابن تیمیہ نے بھی جیل خانہ کی ہوا کھا کرسچائی کی سند حاصل کی۔ قیام
حکومت کے سلسلہ بی میں مولا نا اساعیل شہید کی شہادت کوابھی ایک صدی بی کا عرصہ کر فراہے۔
اور دور کیوں جاتے ہو۔ اس زمانے کے حامیان حکومت الی شخ البند مولا نامحود حسن بھیم محمد اجمل
خال صاحب مرحوم اور رئیس الاحرار مولا نامحر علی صاحب کے آوابھی کفن بھی میل جیس ہوئے۔

موجودہ زمانہ میں حکومت البی کے قیام کی آسانیاں

ساڑھے تیرہ صدیوں میں جو پھے ہونا تھا وہ ہوا۔ لیکن ہماراسٹرا بھی بہت زیادہ باتی ہے۔ لیکن ہمارا کام بہت آسان ہو گیا ہے۔ کونکہ موجودہ دنیا کی علمی جحقیقات اور سائنس کی ایجادات نے قرآن کی ظاہر و پوشیدہ سچائیوں کوعقلی کموٹیوں پرلگا کراقر ارکرنا شروع کردیا ہے۔ کہ حجر رسول الشقائلی کی تعلیم فطرت ہے۔ اس لئے ای تعلیم میں دنیا کی نجات ہے۔ اس لئے دنیا خود بخود محومت الی کی مثلاثی اور حمایت پرآ مادہ ہوتی جارہی ہے۔ اور مختلف ناموں سے لئے دنیا خود بخود کومت الی کی مثلاثی اور حمایت پرآ مادہ ہوتی جارہی ہے۔ اور مختلف ناموں سے قیام نظام حکومت الی کی مثلاثی ہے۔ مسلمانو! سمجھوکہ نظام حکومت الی کی بارے تا کہ اسے مسلمانو! سمجھوکہ نظام حکومت الی کیا ہے۔ تا کہ اسے سمجھ کرہم اپنی مزل کا راستہ آسان بنا کیں۔

نظام حكومت البي

نظام حکومت الی کی تفصیل و تشریح قرآن وحدیث اوران دونوں کی زیمہ تغییر یعنی آخری نی کے مون محل میں موجود ہے۔ جس کا اختصاریہ ہے کہ دنیا کا حکمران یعنی اللہ ایک ہے۔ محسلات اس کے آخری رسول ہیں۔ جن کے ذریعہ سے دنیا کو آخری کھل آئین (کانسٹی ٹیوٹن) دیا گیا ہے۔ اورانہیں کے ہاتھ سے حکومت الی کا مونہ کمہ میں قائم ہوا۔ جس کے بعد اعلان کیا گیا کہ سب اولاد آدم ایک بی کنبہ ہے۔ اورآدم می سے بنا تھا۔ کسی عربی کوجی پرفضیلت نہیں۔ نہ کسی محمی کوعربی پرفضیلت نہیں۔ نہ کسی محمی کوعربی پرفضیلت کے قابل وہی انسان ہے۔ جو یا ک ہاز اور نیک عمل کرتا ہے۔ حکومت الی میں ساری دنیا کی وولت و نیاوالوں کی انسان ہے۔ جو یا ک ہاز اور نیک عمل کرتا ہے۔ حکومت الی میں ساری دنیا کی وولت و نیاوالوں کی

مشتر کہ ہے۔ کی فض کوئی نہیں کہ وہ سودیا دوسرے ناجائز ذرائع سے فلق خدا کی روزی چھنے۔

بلکہ حکومت الی کا فرض ہے۔ ہر فر در جایا کو حسب ضرورت روئی دے۔ اور قرآن کے اصولوں کے
مطابق ضرورت سے زیادہ دولت اسم کر کے رکھنے والوں سے وقا فو قا دولت حاصل کر کے
مستحقین اور ضرورت مندوں میں تقلیم کرتی رہے۔ جس کا نام اسلام نے ذکو ہ ، حقوق ہسایہ،
حقوق پیم ،حقوق ہوگان ،حقوق مسافر ،حقوق اپانج ،حقوق مساکین ،حقوق اخراجات نظام حکومت
وقتیم جائیدادوبذر بعدورافت رکھا ہے۔ عور توں کو درافت ملکیت کاحق ہوگا۔ رضامندی سے نکاح
اور ناچاتی کی صورت میں شو ہر سے طلاق حاصل کر سکتی ہے۔ اور خاوی کی ہے دھری کی صورت
میں بذر بعد قاضی خلع کاحق رکھتی ہے۔

فت وقبوراور نفنول رسومات کارواج قالونا بند ہوگا۔ سود کے بغیر مقررہ پابند ہول سے تھارت کرنے کا اور محنت و مردوری یا زراعت کے لئے ہر فض کوئی حاصل ہوگا۔ حکومت الٰہی کی فوج یعنی مسلمانوں پرروزانہ یا مج دفعہ جماعت بند ہونا اوران کے نمائندوں کے لئے ہرسال مرکز اسلام میں ایک بین الاقوامی کا نفرنس منعقد کرنا فرض ہوگا۔ مسلمانو! حکومت الٰہی کے قیام کے لئے اٹھو!

نام کے سلمانوا سوچو کہ اس دنیا میں بہشت کے نمونہ سے لطف اٹھانے اور دوسری زیرگی میں بہش زیرگی کی حادث حاصل کرنے کے لئے حکومت اللی کے قیام سے زیادہ نیک علل اور کونسا ہوسکتا ہے۔ تم جانے ہو کہ ریلوں ، ہوائی جہازوں ، جھابہ خانوں اور ووسری ایجا دات سے تبیارا کام کس قدر آسان ہوگیا ہے۔ اللہ کا نام لے کر حکومت اللی کے قیام کے لئے انھو۔ زمانہ یکاریکار کر مہیں کہدر ہاہے۔ کہ۔

معمار حرم باز به تعمیر جهای خیز از خوابگران خیز

تركان احرار كاپيغام

ترکان احرار صدیوں سے حکومت البی سنبالنے کے دعویدار چلے آتے ہیں۔ کو حکومت علی نہیں کان احرار صدیوں سے حکومت البی کے مطابق نہیں کی کئین ترکوں نے اپنے علماء دین پر بھروسہ کرکے اپنی عقل کے مطابق حکومت علی نہیں مکومت خلافت اسلامیہ بجھ کرقائم رکھا۔ لیکن آخر کار مسلمانان عالم کے اعمال کی سزااس دی سمی خلافت اسلامیہ کو بھی اٹھانی پڑی ۔ اور حکومت علی نہیں مسلمانان عالم کے اعمال کی سزااس دی سمی خلافت اسلامیہ کو بھی اٹھانی پڑی ۔ اور حکومت علی نہیں ہے۔

ہماری غفلتوں اور ویٹی ہے جس کی نذرہوگئ۔ جے اسلام کے جاہداعظم انور پاشانے اپنے سرکی بازی لگا کر بچانے کی کوشوں کے بعد آخر وسط ایشیا شرخ ریب الوطنی کی حالت میں اپنی کروڑوں جانوں سے قیتی جان میدان جگ میں قربان کروی۔ لیکن یہ سعادت عازی مصطفیٰ کمال اتا ترک (ترک اعظم) کی تکوار کو حاصل ہوئی۔ اس مرد بجاہد نے عازی عصمت پاشا، عازی روف پاشا اور عازیہ خانم کی احداد واعانت سے دو ہارہ جمہوریتر کید کی بنیا در کھی۔ آج اس مصطفیٰ کمال کے وطن ترکید کے شہر استنول کی جامع مسجد کے امام حافظ اور اللہ آفندی اور خود مصطفیٰ کمال کی زبان سے پیغام آیا ہے کہ حکومت الی کے قیام میں رکاوٹ پیدا کرنے والے اور بعاوت پیدا کرنے والے دور نامیا خبار 'احمان' کا ہور کو اللہ ذری ور کھے۔

آ ٹار بتارہے ہیں کہ یمی پیغام انشاء اللہ مسلمانوں کی پھوٹ اور انتشار فتم کرنے کا باعث ہوگا۔اورایک دن آئے گا کہ ب

> آ کیل کے سید جاکان چن سے سید جاک موج معظر عی آئیں زنچر یا ہوجائے گ حکومت اللی کی حمایت کے لئے ترکان احرار کا تازہ اقدام

اخبار 'احسان' لکمتا ہے کہ موردہ ۲۰ رجنوری ۱۹۳۵ و کو جامع مہر استبول میں ایک جلسہ منعقد ہوا۔ جس میں ملت ترکیہ کے ۹ مرز نر ار فرز نروں کے علاوہ ۵ رقائد بن ملت نے بھی شمولیت کی۔ نماز جعد کی اوائیگ کے بعد رئیس العلماء جافظ توراللہ نے آلہ جہر الصوت پر ایک بعیرت۔ افروز تقریر کی اور کہا کہ اس وقت وشمنان اسلام میں تصنع وافتر ات کا ج بونے کی تایاک کوششوں میں معروف ہیں اور اس بات کے در ہے ہیں۔ کہ بھائیوں بھائیوں میں پھوٹ تا پاک کوششوں میں معروف ہیں اور اس بات کے در ہے ہیں۔ کہ بھائیوں بھائیوں میں پھوٹ دال کرمسلمالوں کی قوت کا شیراز ومنتشر کرویں اور اسلام کے مقدس اصولوں کو پانمال کر کے ملت اسلام کی بجبتی کے دشتہ کو منتشر کرویں۔

اکثر اسلای ممالک بی آئے دن ایسے آدی پندا ہوتے رہتے ہیں جوائی خرافات سے حضور سید البشر والکا کنات کی شان بیں گستاخی کے مرتکب ہوکر ہمارے تکوم مسلمان ہمائیوں کے جذبات کومجرد ح کرتے رہتے ہیں۔

تركول كےجذبهاسلامی سے ایل

استرك مجابدوا تمباري بإذ اجداد تحفظ ناموس رسالت اور رفعت وشوكت اسلام

کے لئے آٹھ سوسال تک شمشیر بکف پھرتے رہے اور پھر چاروا تک عالم میں خدمت اسلام کے لئے آپنا خون بہا کر حضور رسالت مآ ب اللے کی روح مبارک کی خوشنودی سے فیض باب ہوتے رہے۔ اس لئے تہہیں بھی چاہئے ، کہ اسلام کی عزت کو برقر ارد کھنے کے لئے تم بھی اپنا او اجداد کے تشق قدم برگا مزن رہواور ملت اسلام کی عاموں کی احفاظت کو فرض جانے ہوئے اس فرض کی بجا آوری میں بالکل کو تابی نہ کروا در اسلام کے خلاف خرافات بکنے والوں کو عبر تناک سزاوے کر برادران اسلام کو اس روحانی عذاب سے نجات دو۔ جس میں وہ مدت سے جتلا چلے آتے ہیں۔ تم برلازم ہے کہ تم اپنے مصیبت ذدہ بھا تیوں کی مد کروا ور فیرمسلم اقوام کے مقابلہ میں آئیس سر بلند کر کے دنیا پر عیاں کر ددکہ تمام مسلمان ایک عالمگیرا خوت کر شنے میں فسلک ہیں۔

میں تہارا فرہی رہنما ہونے کی حیثیت سے درخواست کرتا ہوں کہ قرآن پاک کی تعلیمات کے مطابق اپنے اپنے کوم لیکن مسلمان ہمائیوں کے متعلق ول میں کوئی ایسا خیال ندلاؤ۔ جو بغض وعدادت پر بنی ہو۔ پرانے واقعات کو بحول جاؤ۔ اور ان لوگوں کو جو تو حید باری تعالی، رسالت محررسول اللحظاف اور قرآن کریم کی مقاشیت پرائیان رکھتے ہیں۔ بلا تخصیص رنگ ونسب اپنے ہمائی سمجھو۔ ان کے مم کو اپنا تم اور ان کی مسرت کو اپنی مسرت مجھو۔ اس میں شک نہیں کہ تہمارے کو م بھائیوں نے کومیت کی مجور ہوں کے ماحمت ایک بہت بڑے جم کا ارتکاب کیا۔ لیکن یقین جانو کہ دو اپنی اس حرکت سے نادم ہیں۔ جمہیں خدانے دوئے ذمین کے مسلمانوں پر فوقت دی ہے۔ اور یہسب خدائے تعالی کا فضل ہے۔

قادياني دجل كى حقيقت

میرے غیور بھائیو! آج میں تہارے ساتھ فرقہ مرزائیے کے دجال کا تار پود بھیرنا چاہتا ہوں۔اس فرقہ کی ابتداء ہند دستان کے ایک قصبہ قادیان سے ہوئی تھی۔

آج ہے چھرسال قبل مرزاغلام احمدنا می ایک آدمی نے اپنے نی اور سے موجودہونے کا دیوئی کیا۔ادرا پی فریب کاریوں سے اس نے ایسالٹر پریا کیا کہ معدود ہے چھراحقوں نے اس کی بیعت کر لی۔اوراس کی فیوٹ کا اقرار کرلیا۔ (اس وقت حاضرین میں سے کس نے مرزاغلام احمد کی بیعت کر لی۔اوراس کی اقتدار کے متعلق سوال کیا۔) مقرر نے جواب دیا کہ مرزا نہ کور مرکاری دفتر میں معمولی المکار تھا۔لیکن دفتہ اپنی شاطرانہ چالوں اور فوق العادت فرادت فطری کی وجہ سے "نی "کے دوجہ تک جا پہنچا۔اس نے اپنی گردو پیش کا سہلیسوں کا ایک صلقہ جمع کرلیا تھا۔جواس کی تائید دحمایت میں مضافین لکھتا۔ اور اس کی تالیفات کی تحریف میں رطب اللیان رہتا۔اس نے دحمایت میں مضافین لکھتا۔ اور اس کی تالیفات کی تحریف میں رطب اللیان رہتا۔اس نے

ہندوستان کی موجودہ حکومت کی تائیدواعانت کے بل بوتے پروہاں کے مسلمانوں کو پریشان کرنا شروع کردیا۔ شروع کردیا۔

اور انہوں نے کفروالحاد کے فتو سے چہاں کرنے شروع کردیے۔ ہیں اور میر سے چندرفقاء، مرزائید کی ایمان سوز سر گرمیوں کا دلچہی سے مطالعہ کررہے ہیں۔افسوں ہے کہ ترکی مرآؤں تک شخصی حکومت کی زنجیروں میں جکڑا رہا اور جب ملوکیت کی نحوست دور ہوئی تو غیر مسلم اقوام نے اسے تباہ کرنے کے لئے اس پر پورش کردی۔اور ہمیں آج تک کوئی موقع نہیں مل سکا کہ ہم عوام کو ہا قاعدہ اس نئے فرقے کے حالات سے مطلع کرسکیں اور انہیں بتا سکیں کہ اس فرقہ نے اخیار کی مدد سے شعائز اسلامی میں رخنہ اندازی کرکے اسلام کوفقصان پنچانے کی کس قدر کوشش کی ہے۔

قرآنی آیات میں تحریف

میرے عزیزہ! مرزانے قرآنی آیات کی ترجمانی میں بہت تحریف سے کام لیا ہے۔
ادرقرآنی آیات میں اپنے نام کودافل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس نے جہاد کومنسوخ کرویا اور مکہ
معظمہ کے بجائے تجاج کی عقیدت کامرکز قادیان کوقرار ویا۔وہ کلیم اللہ ہونے کا مرفی تھا۔اور حوام
میں ہیشہ یہ مشہور کرتا تھا کہ رات کو جھے پردی نازل ہوتی ہے۔ اس کا دعویٰ تھا کہ جھے میں سی موحود
کی تمام نشانیاں یائی جاتی ہیں۔ اس لئے جھے پرایمان لے آؤ۔

مرزاكي جانشين

مرزا کے مرنے کے بعد اس کے جاشین بدستورای فلا راہ پر کاربندرہ جومرزا قادیائی نے ان کے لئے جویز کیا تھا۔ وہ اوگ ذلیل سے ذلیل حرکات کے ارتکاب سے نہیں انجیائے اور پھیلے دنوں تو انہوں نے مسلمانوں کی تحقیراور حقوق شکی میں کوئی کسر نیس اٹھار کھی۔ ان کا دعویٰ کہ ان کے سواروئے زمین کے مسلمان کافر ہیں۔ مرزا قادیائی کا جائشین بشیرالدین محمود اپنے آپ کو دنیا کا روحانی حکمران تصور کرتا ہے۔ اور مسلمانوں کو دھمکیاں دیتار ہتا ہے۔ کہ میں انجی بددعاؤں سے تمام پر بیاریاں اور عذاب نازل کردوں گا۔

''احسان''اور''زمیندار'' کی تحریروں کااثر

و کھلے دنوں حاتی محمد ذکریا صاحب نے جوآج کل ہندوستان تیم ہیں۔ مجھے ایک خط اوراس کے ساتھ "زمیندار" اور" احسان" کے چند پر ہے بیجے۔ جن کا ترجمہ س کر میں نے محسوس کیا کہ دافتی اس فرقہ ضالہ نے ہندوستان کے مسلمانوں پر عرصہ حیات تک کردکھا ہے۔خود حاجی محد ذکر یا صاحب نے اپنے کھنوب میں اس امرکی تصریح کی ہے کہ قادیا نیوں نے مسلمانوں کے خلاف ذلیل پروپیکنڈہ شروع کردکھا ہے۔ اور اس ضمن میں انہوں نے ترکی علاء پر بھی کیچڑ اجھالنے کی کوشش کی ہے۔ ان کی خرافات کو پڑھ کرمیرادل خون ہوگیا ہے۔

ی فرقہ ضالہ مرزائیہ اس وقت ملت اسلامیہ کی تخریب کے دریے ہے۔ ان کی تاپاک کوششوں کامنجا یہ ہے کہ وہ ہندوستان کے مسلمانوں کو ہرممکن طریق سے تکلیف پہنچائیں۔ اور انہیں تخویف وتہدیدے مرعوب کریں۔

شديداحتجاج

فیں اور ترکی کے دوسرے تمام علاء مرزاکی تعلیمات کوقرآ ال پاک کی تعلیم کے منافی خیال کرتے ہیں۔ اور ہرمسلمان سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اس فتند آخرزمان کے خلاف شدید احتجاج کریں۔ اور اگر ضرورت پڑے تو اس فتند کے استیمال کے لئے مالی اور جانی جہاد کرنے میں در بنی نذکریں۔

میرے دوستوایہ وہی ذلیل گروہ ہے۔جس نے جگ عظیم میں ترکی کی فکست پرخوشی کے شادیانے بجائے۔ اور ستوط بغداداور حربتان سے ترکوں کے اخراج کے موقع پر حکومت ہندکو ہدیتم یک پیش کیا۔ میں ترکوں سے امید کرتا ہوں کہ دہ اپنی قوت کے مطابق اس فتند کے انسداد کے لئے کوشاں ہوں۔

ہمیں چاہئے کے جلس کی دساطت سے حکومت ہند کے پاس اس کی مرزائیت نوازی کے خلاف احتجاجی کمتوب ارسال کریں۔اوراس سے درخواست کریں کہ اگر حکومت ہند مرزائیوں کا قلع قمع کرنے سے قاصر ہے تو ترک مجاہدوں کو اجازت دے کہ وہ اپنے تکوم بھائیوں کی المداد کرسکیں۔میرے بھائیوتم دنیا پر قابت کردد کہ ترک ابھی تک اسلام پر قائم ہیں۔اور تاحشر بدستور قائم رہیں کے۔نیز دقت پڑنے پر وہ وشمنان اسلام کود عدان شکن جواب دے سکنے پر قادر ہیں۔ فازی مصطفیٰ کمال یا شاکی تقریر

اس تقریر کے بعد آلہ جمیر السوت پراگورہ سے جواب دیتے ہوئے غازی مصطفیٰ کمال پاشانے کہا کہ میں نے رئیس العلماء حافظ نوراللد آفندی کی تقریر کوسنا ہے۔ اور جمعے تحت رنج ہوا ہے۔ واقعی اغیار نے اسلام کو کھلونا مجھ رکھا ہے اور وہ ذلیل اور نا پاک طریقوں سے آئے وان ملت اسلام پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ اغیار اس غلوجہی میں جتا ہیں کہ ترکوں نے اسلام پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ اغیار اس غلوجہی میں جتا ہیں کہ ترکوں نے

اسلامی تعلیمات کوترک کردیا ہے۔ اوراس کئے ان کے حصلے اس قدر پڑھ کے ہیں کہ وہ ہمارے فلا کت زوہ اورکوم ہمائیوں پرعرصہ حیات تک کرنے پرتلے بیٹے ہیں۔ خالفین اسلام نے اسلامی تعلیمات کو تفحیک واستہزاء کا موضوع مجھ درکھا ہے۔ اس وقت ہم پریہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم دنیا پر فاہر کردیں کہ شوکت اسلامی کے احیاء کے ہم آج ہم آج ہمی آمادہ مل ہیں۔ مسلمانوں کی غلامی برا ظہار افسوس

عزیز بھائیو! جب میں کروڑوں مسلمانوں کوغلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہواد میکتا ہوں تو میرے دل میں ایک دردافعتا ہے۔

کاش مسلمان یہ بھتے کہ غلامی ان کے فرہی احکام کے خلاف ہے۔ ترکوں کو ملک گیرمی کی ہوں بالکل نہیں۔ اور اسلامی کی ہوں بالکل نہیں۔ اور اسلامی مقدسات پرکسی تم کی آئے ندآئے۔ ہما دار فرض ہے کہ دنیا کے مسلمانوں کی رہنمائی کریں۔ کیونکہ خدا تعالی نے ہمارے ہاتھ میں شمشیر دی ہے۔

اسلام اورجغرافيائي حدود

رسول کریم الله نظر مایا ہے کہ اقتفاق امتی حجة قاطع "تم بی خیال نہ کروکہ ہندوستان کیاں اور ہم کیاں۔ بلکہ اس صدیث شریف پر مل کرو۔ کیونکہ مردم اہر کے لئے جغرافیا کی صدود کی کوئی حقیقت نہیں۔ تبہار ساجداد بھی دریاؤں، پہاڑوں اور دشوارگز ارراستوں سے خوف نوو نہیں ہوئے۔ میرے دوستواگر کوئی موقع آیا تو تم دیکھو کے کہ شخط ناموس اسلام کی راہ میں سر دو فیس ہوئے دیے میں مجاہدین کی صف اول میں شامل ہوں گا۔ جہیں اجازت ہے کہ تم فرقہ ضالہ تا دیا نہے کا میں کامیابی کی نوید دیتا تا ویا سیسی کامیابی کی نوید دیتا تا ویا ۔ 'وکانت حقاق علینا نصر المومنین''

جلسكااختيام

عازی اعظم اتاترک کی تقریر کے اختیام کے بعد حافظ نور اللہ صاحب آفتدی نے قوم کی طرف سے شکریدادا کیا۔ اور قاویا نیت اور دوسرے فتوں کے استیمال کے لئے انجمن مدافعہ حقوق مقد سداسلامی کے قیام کا اعلان کیا گیا۔

اس المجمن کی تفکیل کے کئے کم فروری بروز جعد معجد سلطان محد فات میں مسلمانوں کا اجتاع ہوا۔ (ترک نامہ نگار)



#### بسواللوالزفن الزجيء

## بيش لفظ

مرزائی بیلنے جب کی سید سے ساد سے مسلمان کو اپنے وام فریب میں پھنسانا چاہجے
ہیں۔ تو اس اعداز سے بات کرتے ہیں۔ جیسے وہ بھی کی مسلمان فرقہ بی کے بیلنے ہیں اور ختم نبوت کا مسئلہ بھی ایک ایب ابنی مسئلہ بھی ایک ایب ابنی مسئلہ ہے ایک ایب ابنی مسئلہ ہے ایک ایب ابنی مسئلہ ہی ایک ایب ابنی مسئلہ ہے ایک ایس مسئلہ ہی ایک ایب ابنی مسئلہ ہی اور جبری کفرواسلام کا معیار نہیں۔ اسی طرح ختم نبوت واجرائے نبوت بھی کفرواسلام کا فاصلہ ہیں بہ ایک وفقہ بیسا وہ لوح مسئل ان اسے معمولی تبدیلی رائے بجو کر ہمارے جال بیس کرتے ہیں کہ ایک وفعہ بیسا وہ لوح مسئل ان اسے معمولی تبدیلی رائے بجو کر ہمارے جال بیس سیادہ لوح عقیدہ ختم نبوت کو واقعی معمولی اور فروی بات بجو کران کے طقہ بین پھنس جا تا ہے تو پھر رفتہ رفتہ اسے ان تمام عقائد کا پابند ہوتا ہو تا ہے۔ جواس گراہ فرقہ کے لازی اور مسئلہ عقائد باطلہ بین پھر بھی معمولی اور فروی مسئلہ ایک تعمین اور بنیا دی مسئلہ بن جاتا ہے۔ پھر بھی مسئلہ کفر اور مسئلہ کا معیار بن جاتا ہے۔ پھر بھی مسئلہ کفر اور مسئلہ کا معیار بن جاتا ہے۔ پھر نبوت کا حقیدہ رکھنے والوں سے نکاح ہوسکتا ہے۔ ندان کا جبھی نماز ادا ہو کتی ہے۔ غرض بقول مرز اغلام اجمر قادیا نی جواس جنازہ پڑھا جا سکتا ہے۔ نہوں کی خور ٹیس نجر یاں ہیں۔ معاذ اللہ!

سادہ لوح مسلمان اور وہ حضرات جوعلوم جدیدہ سے تو کما حقہ واقف ہیں۔ محرمسلمان ہوتے ہوئے ہوئے ہیں۔ محرمسلمان ہوتے ہوئے ہوئے ہی اسلام کے بنیادی مسائل پر بالغانہ نگاہ نہیں رکھتے۔ اشد ضرورت ہے کہ ان کو بیا سمجھا دیا جائے کہ حقیدہ ختم نبوت کوئی فروش اور معمولی مسئلہ بیس۔ بلکہ بید مسئلہ ابدی جنت یا ابدی وزخ حاصل کرنے کا مسئلہ ہے۔

ید مسئلہ کفرواسلام کا مسئلہ ہے۔ بید مسئلہ ایسا ہی ہے۔ جبیبا کہ ایک یہودی عیسائی موجائے تو وہ عیسائی نہیں رہتا۔ ای طرح موجائے تو وہ عیسائی نہیں رہتا۔ ای طرح اگرکوئی مسلمان مرزائی ہوجائے تو وہ مسلمان بیس رہتا۔ بید مسئلہ اسلام کا بنیادی مسئلہ ہے۔ جو محض ختم نبوت کے مقیدہ کی و ہوارکو پھلا تک کیا کو یاوہ کفروار تدادی کمری اورا ندھی کھائی میں جا پڑا۔ برادر عزیز مولانا قاری عبد الحی صاحب عابد نے بیہ تمایچہ اس ضرورت کے تحت لکھا برادرعزیز مولانا قاری عبد الحی صاحب عابد نے بیہ تمایچہ اس ضرورت کے تحت لکھا

ہے۔ تاکہ ہرمسلمان یہ یقین کرے کہ عقیدہ فتم نبوت اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ انہوں نے نہایت سلیس اور سادہ انداز میں وہ آیات قرآن پاک اور احادیث مقدسہ جواس عقیدہ کی حقیقت اور اہمیت کو بیان کرتی ہیں۔ اور جہاں ضرورت محسوس کی مخفر تشریح و وضاحت کردی ہے۔ تاکہ ہر قاری مسئلہ کی اہمیت اور حقیقت ہے آگاہ ہوجائے۔ جس مسئلہ کو قرآن وحدیث اس طرح پکار پکار واضح کریں۔ وہ مسئلہ معمولی نہیں ہوسکا۔ بلکہ اسلام کا بنیاوی مسئلہ ہے۔ اور چودہ سوسالوں سے تمام مسلمان اس پر شفق و متحدرہ ہیں۔ اور قیامت تک اس کی اہمیت واصلیت میں فرق نہیں آسکا۔ جس فض نے ہی عقیدہ فتم نبوت کے خلاف لب کشائی کے۔ وہ قرآن وحدیث کی روسے اور اجماع امت کے فیصلہ کے مطابق کا فرومرتہ ہے۔ اس رسالہ کی زیادہ سے زیاوہ اشاعت کرتا ہم سب کا فرض ہے۔ اللہ تعالی عابد صاحب کو جزائے خیر سے نیادہ سے زیاوہ اشاعت کرتا ہم سب کا فرض ہے۔ اللہ تعالی عابد صاحب کو جزائے خیر سے نوازیں اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ آئین۔

توازیں اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ آئین۔

سیدائین گیلانی شیخو پورہ!

•ارذىالحيه١٣٨هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

عقیدہ ختم نبوت اسلام کے بنیادی اصولوں میں سے ایک ہے

جس طرح توحید باری تعالی ، ایمان بالملائکه، ایمان بالانبیا ه، ایمان بالکتاب اقرار باالبعث اسلام کے بنیا دی اصول ہیں۔اس طرح معرست نبی کریم اللغظ کوآخری نبی یقین کرنا بھی اصل اسلام ہے۔

ا نکارختم نبوت کفروار تداد ہے

اگرکوئی شخص سلا مسلمان ہو۔ نماز پڑھتا ہو۔ روزے رکھا ہو۔ زکوۃ ہمی ویتا ہو۔ بج ہمی کیا ہو۔ گروہ یہ کہ کہ طائلہ کے وجودکو میں نہیں ما نتا یا یہ کہ کہ قیامت کا میں قائل ہیں۔ یا کی کہا ہو۔ گراہ ہو گراہ ہو کہ الا تفاق وہ کا فروم ہر ہے۔ اس کی ساری عباد تیں اور ریافتیں اکارت ہیں۔ وہ لا کھانی آپ کو سلمان کے۔ گروہ ہر کر ہر کر مسلمان نہیں ابھیندا گرکوئی فض اپنے آپ کو مسلمان تعدور کرتے ہوئے آئے خصو قائل ہو ہوئے آئے خصو قائل ہو ہوئے آئے خصو قائل ہو ہوئے ہیں۔ ان میں سے مسلمان ندر ہا۔ بلکہ کا فراور مرتد ہوا۔ کے ذکہ اس نے اسلام کے جو بنیاوی اصول ہیں۔ ان میں سے مسلمان ندر ہا۔ بلکہ کا فراور مرتد ہوا۔ کے ذکہ اس نے اسلام کے جو بنیاوی اصول ہیں۔ ان میں سے ایک اس کے اللہ تعالی میری اس سی کو سے نہی کر میں گائی کرنے تا ہو جانے کے جوت ہیں کرے گا۔ وعا ہے کہ اللہ تعالی میری اس سی کو تول فر ماکر ذریعہ نجات بنا کیں۔ آئین آئیں۔ آئین آئیں ۔ ایس کے اللہ تعالی میری اس سی کو تول فر ماکر ذریعہ نجات بنا کیں۔ آئین آئیں۔ آئین !

یادرہ کہ بندہ نے صرف قرآن دسنت سے بی لا نبی بعدی کے دلائل حاصل کئے مادر ہے کہ بندہ نے دلائل حاصل کئے مادری داشدی ، ذی الحجہ ۱۳۸۸ء

بي.

کنزالعمال کی روایت ہے اوّل الانبیاء آدم و آخرهم محمداس روایت کے پیش نظر نبوت ابوالبشر سیدنا حضرت آ وم علیه السلام سے شروع ہوئی تو اب بیسوال پیدا ہوا کہ حضرت آ دم علیه السلام کے بعد نبوت جاری رہے گی۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا:

"قلنا اهبطوا منها جمیعاً فاما یاتینکم منی هدی فمن تبع هدای فلا خسوف علیهم و لاهم یحزنون (برهم)" ﴿ کهایم نے اترواس سے سب لی جوآ وے گئیمارے پاس میری طرف سے ہدایت، لی جوہروی کرے میری ہدایت کی تہیں ڈران پراور ندوغم کما کیں گے۔ ﴾

اس سے معلوم ہوا کہ نبوت سیدنا آ دم علیہ السلام پر بندنہیں ہوئی بلکہ بیسلسلہ جاری رہا جی کہ ہدایت بعنی نبوت سیدنا نوح کک پنجی ۔ تو پھرسوال پیدا ہوا کہ نبوت فتم ہوئی یا آئندہ بھی نبی آئیں مے؟

توارشادباری تعالی مواکه بال نوت انجی جاری ہے: ''ولقد ارسلنا نوساً وابراهیم وجعلنا فی ذریتهما النّبوة والکتاب فعنهم مهتد (الحریه)'' وادرہم نے توح ادرابراہیم کوئیفیر بنا کر بھیجا ادرہم نے ان کی ادلادیس پیفیری ادر کتاب جاری رکھی۔ پس بعض ان پس سے دادیا نے دالے ہیں۔ ﴾

اس معلوم ہوا کہ حضرت توح علیہ السلام کی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاو میں سلسلہ نبوت جاری رہے گا۔ دوسری بات بیدواضح ہوئی کہ نبوت کا ظرف اور کل آل ابراہیم ہی میں سلسلہ نبوت جاری رہے گا۔ دوسری بات بیدواضح ہوئی کہ نبوت کا ظرف اور کل آل ابراہیم ہی ہے۔ جس کا عملی قبوت ہی ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولا و میں ووشعیے قرار ویٹ اسلسلہ حضرت میں پرختم نبوت ہوا۔ ودسرائی اساعیل جن ویٹ دائی میں نبوت کا سلسلہ حضرت میں پرختم نبوت ہوا۔ ودسرائی اساعیل جن میں صفورا کرم اللہ تھا۔ کی کوئی نبی ہیں آیا۔ اس کے بعد حضرت مولی علیہ السلام کے ذمانہ کی طرف نگاہ کی جائے قرآن سے یہ معلوم ہوگا کہ حضرت مولی علیہ السلام کے بعد سلسلہ نبوت جاری ہے۔

"ولقد اتینا موسی الکتاب وقفینا من بعدہ بالرسل (بره ۱۵)" واور جم نے اے نی اسرائیل! تہاری ہوایت کے لئے ہیں ہدے ہوے سامان کے لئے سب سے اول موی کو کتاب توراة وی اوران کے درمیان میں کے بعد ویکرے برابر مختلف توفیروں کو سیجے دے کہ

اس آ عت سےمعلوم ہوا کہ معرت موئ علیہ السلام کے بعد مجی سلسلہ نبوت جاری ہے۔ کیونکہ لفظ الرسل ہے۔ لیعنی عی ایک رسولوں کے آ نے کا دعدہ کیا ہے۔

اور برسلسلہ بوت جاری رہا۔ حق کہ حضرت عیلی علیہ السلام تفریف لاے تو اللہ تعالی مریم
نے ان کو بی تھم ویا کہ بری طرف سے اب براعلان کرد یجے ''واذ قسال عیسسی ابن مریم یبنی اسرائیل انی رسول الله الیکم مصدقاً لما بین یدی من التوراة و مبشراً برسول یاتی من بعدی اسمه احمد (الشف ۲) ' وجس وقت میں بن مریم نے فرایا:
اے بی اسرائیل بی تم بارے ہاں اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں۔ کہ بھے سے پہلے جو تورات ہے۔ یس اس کی تعدد ہی کے دالا ہوں۔ اور میرے بعد جو ایک رسول مالی آئے والے ہیں۔ جن کا نام احمد ہوگا۔ ان کی بیٹارت و سے والا ہوں۔ اور میرے بعد جو ایک رسول مالی آئے والے ہیں۔ جن کا نام احمد ہوگا۔ ان کی بیٹارت و سے والا ہوں۔ اور میرے بعد جو ایک رسول مالی ہو اس کی بیٹارت و سے والا ہوں۔ اور میرے بعد جو ایک رسول مالی ہو اسے ہیں۔ جن کا نام احمد ہوگا۔ ان کی بیٹارت و سے والا ہوں۔ کہ

الله تعالی نے معرت میں سے جواعلان کرایا۔ اس کی نوعیت بی بدل کی۔ کیوکلہ معرت کی بدل کی۔ کیوکلہ معرت کی سے قبل انہیاء الرسل کی فروسیتے رہے۔ اب معرت کی طیبالسلام ایک خاص رسول کی تام کا بھی اظہار کردیا کہ کسی شک وشہد کی مخواکش یاتی ندرہ۔ اسمه احمد!

اور کر جب حضرت کے کی بٹارت کے مطابق وہ خاص رسول آ میا۔ جس کی بٹارت " "اسماحد" کے ساتھ وی گئ تھی۔ کر آ خری کتاب قر آ ن مجید بیں یوں اعلان فر مایا۔

"ملكان محمد ابآء احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم المنتبيين (احراب-٣)" ﴿ مُحرِّمَهار مروول شيس كي باب بين الله كروول المنتبيين (احراب بين اورم سبنيول برشاه م القاور) ﴾

صعرات قارئین کرام! یهان فورفر ما کی کرخدادی تعالی نے مخلف انہیاء کے دمانہ یمی سلسلہ نبوت جاری رہے اور سل کے آنے کی اطلاع دی اور آنخضرت مخلف کی آراس اطلاع کے برخلاف" ولکن رسول الله و خاتم النّبیین "کااعلان کردیا۔ نہوی ہاں جل کے آنے والے انہیاء کی طرح" ہر سول یا تی والے انہیاء کی طرح" ہر سول یا تی من بعدی اسمه احمد "کی طرح کی واحد نی کے آنے کی اطلاع دی گی۔ بلکہ فاتم النیمین کی فردے کردنیا کو ہتلادیا کہ اب کی طرح کی واحد نی کے آنے کی اطلاع دی گی۔ بلکہ فاتم النیمین کی فردے کردنیا کو ہتلادیا کہ اب کوئی نی پیدائیس ہوگا۔

 کابول پرجی جوآپ سے پہلے اتاری جا بھی ہیں۔ پہ تقولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الینا اللہ اللہ وما اوتی موسیٰ وما انزل الی ابراھیم واسمعیل واسمحق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ والنّبیبون من ربھم۔ لا نفرق بین احد منهم وندن له مسلمون (بقره:۱۳۲۱) ﴿ آپ فرماد یجئے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں۔اللہ پرادراس پرجوابراہیم واسمعیل واسمی ویعقوب اوراولاد یعقوب کی طرف ہیجا گیا ہے۔اوراس پر بھی جوموی ہیسیٰ اور دوسر نبیوں کو ویا گیا۔ان کے پروددگار کی طرف سے اس کیفیت پر کہ ہم ان میں سے کی ایک میں بھی تفریق نہیں کر تے۔اورہ ہم تواللہ ہی کے مطبع ہیں۔ پہلی میں کے مطبع ہیں۔ پہلی کرتے۔اورہ ہم تواللہ ہی کے مطبع ہیں۔ پہلی کہ کہ مان میں سے کی ایک میں بھی تفریق نہیں کرتے۔اورہ ہم تواللہ ہی کے مطبع ہیں۔ پہلی کہ میں کے دورہ ہم تواللہ ہی کے مطبع ہیں۔ پہلی کرتے۔اورہ ہم تواللہ ہی کے مطبع ہیں۔ پ

ان آیات سے اللہ تعالی نے بیر ظاہر فر مایا ہے کہ جتنے انبیاء پر وی نازل کی گئے ہے۔ وہ زمانہ ماضی میں کی گئی ہے اور اللہ تعالی نے جمیں انبی انبیاء پر ایمان لانے کی تاکید کی جو آخضرت اللہ ہو چکے ہیں۔ ان آیات میں کسی ایسے نبی پر ایمان لانے کی تاکیز ہیں فر مائی۔ جو آپ اللہ ہو جکے ہیں۔ ان آیات میں کسی ایسے نبی پر ایمان لانے کی تاکیز ہیں فر مائی۔ جو آپ اللہ ہو تا تو ضر ور اللہ تعالیٰ جس اس پر ایمان لانے والا ہوا ور آگر کوئی آپ اللہ کے بعد آنے والا ہوتا تو ضر ور اللہ تعالیٰ جمیں اس پر ایمان لانے کی تاکید فر ماتے۔ آنحضو مالی ہے سے قبل انبیاء کی وی پر ایمان لانے والوں کوان آیات قر آنی میں اللہ تعالیٰ نے مفلحون کے لقب سے سر فر از فر مایا۔

"قل یایها الناس انسی رسول الله الیکم جمیعان الذی له ملك السموت والارض (الراف:۱۵۸)" و آپ فرماد یجئے الوگو! ش مسب کی طرف اس الله کا بھیجا ہوا ہوں۔ جس کی باوشائی تمام آسانوں اور زشن ش ہے کہ "و ما ارسلنك الا کافة للناس بشیر آ و نذیر آ ولکن اکثر الناس لا یعلمون "اور جم نے آپ کوتمام کوگوں کے واسطے تی فیر بتا کر بھیجا ہے۔ فو شخری سانے والے اور ڈرانے والے لیکن اکثر لوگ نہیں بھیے۔ "و ما ارسلنك الا رحمة للعالمین " واور جم نے آپ کوکی بات کے واسطے نہیں بھیجا۔ گر ونیا جہان کے کوگوں پر میر بانی کر نے کے لئے۔ کہ "تبد ک الذی نزل الفرقان علی عبدہ ونیا جہان کے کوگوں پر میر بانی کرنے کے لئے۔ کہ "تبد ک الذی نزل الفرقان علی عبدہ فی میں نذیر ا " ویڈی کا کی ایک ان والوں کے لئے ڈرانے والا ہو۔ کہ فاص پر نازل فر بائی تا کہ وہ تمام دنیا جہان والوں کے لئے ڈرانے والا ہو۔ کہ فاص پر نازل فر بائی تا کہ وہ تمام دنیا جہان والوں کے لئے ڈرانے والا ہو۔ کہ

ان تمام آیات سے بدواضح ہوتا ہے کہ بیر صفرات جملہ بنی آ دم کی طرف مبعوث ہوئے میں اور تمام آیات نے آئے ایک صاف اور صریح ولالت کرنے والی ہیں۔ ''انسا انت منذر ولکل قوم هاد (رعدے)' ﴿ آ ب صرف ڈرانے والے ہیں۔ اور ہرقوم کے لئے ہاوی ہوتے کے آئے۔

جسے کہ ام ماضیہ میں بادی ہوتے چلے آئے ہیں۔ای طرح آپ بھی اس دور کے لئے بادی ہیں۔ بعنی تمام قوموں کے لئے بادی ہیں۔جوقیامت تک آنے والے ہیں۔

"واذ اخذ الله میثاق النبیین لما اتیتکم من کتب و حکمه ثم جاه کم رسول مصدق لما معکم لتوه منن به ولتنصرنه (العران: ۸۰) و اورجبالله تعالی نعبدلیا انبیاه سے کہ جو پھیمن تم کو کتاب اورعلم دوں پھر تہارے پاس کوئی پخیرا تے جو مصداق ہو۔ اس کا جو تہارے پاس ہے تو تم ضروراس رسول پر ایمان بھی لا تا اوراس کی طرف داری بھی کرنا۔ که اس آیت میں اللہ تعالی نے تمام انبیاه سے ایک ایسے رسول کے متعلق عہدلیا ہے۔ جوسب کامصدق رسول ہو۔ وہ جناب جمدرسول اللہ ہیں۔ (ابن کیشر)

"ياايها الذين امنو اطيعو الله واطيعو الرسول واولى الامر منكم ع فان تنازعتم فى ششى فردوه الى الله والرسول. أن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر (الشاء:٥٩)" ﴿ اعلیان والوتم الله کا کمانا انواور سول کا کمنا انواور تم شرو واليوم الآخر (الشاء:٥٩)" ﴿ اعلیان والوتم الله کا کمانا انواور سول کا کمنا الله که کما کم کم اکثر کمن الله به اکثر کمن المرمن تم بایم اختلاف کرنے لکوتو اس امرکوالله اور رسول کی طرف لونا یا کرو۔ اگرتم الله به اور یوم قیامت برایمان دکتے ہو۔ ﴾

الله تعالی عم ویت بین کدا الوکوا جوم الله کی بعث سے لے کر قیامت تک ہونے والے ہوائم تین چیزوں کی اطاعت کرو۔ الله کی اور اس کے رسول کی۔ (یعن محملی اور اول کی اور اول کی اور اول کی اور اول کی اور اور اول کی اور اور اول کی اور اگر تہارا حکام سے کسی معالمہ میں اختلاف ہوجائے تو اس معالمہ میں خدااور رسول ہی الامر کی اور اگر تہارا حکام ہے۔ یہاں بھی اس طرف کوئی اشارہ نہیں کہ کسی آنے والے رسول کی رضا کی طرف لوٹ کا لازم ہے۔ یہاں بھی اس طرف کوئی اشارہ نہیں کہ کسی آنے والے رسول ہے فیصلہ طلب کرلیا کرنا۔

"ربنا وابعث فیهم رسولا منهم یتلوا علیهم ایتك ویعلمهم الكتاب و المحتاب والمحتاب و الكتاب ویعلمهم الكتاب و المحتمة ویزكیهم (بتره:۱۲۹) و المحتمة ویزكیهم (بتره:۱۲۹) و المحتمة ویزكیهم (بتره:۱۲۹) و المحتمة برای مقرر یج جوان لوگول کا پی آیش پره کرسایا کری اوران کو می سے ایک ایسا بی مقرر یج جوان لوگول کا پی آیش پره کرسایا کری اوران کو می سے ایک ایسا بی مقرر یک کا محتم ویں ۔ کا بہم دوانا کی اور یا کیزگی کی تعلیم ویں ۔ کا بہم دوانا کی اور یا کیزگی کی تعلیم ویں ۔ کا

ساب، اوروں ارد فی سرت ایراہیم علیدالسلام نے ایک رسول کے لئے وعا کی ہے جوانمی اس آیت میں معرت ایراہیم علیدالسلام نے ایک رسول کے لئے وعا کی ہے جوانمی عربی قوم سے پیدا ہواوراس وعا کے مصداق جناب نی کریم اللہ علی ارسال رسول ہے کہ میں معرت عیسیٰ کی خوشخری اور معرت ایراہیم کی وعاموں۔'' هو الذی ارسال رسول ہی کہ میں معرت عیسیٰ کی خوشخری اور معرت ایراہیم کی وعاموں۔'' هو المشرکون (التے: ۲۸)' خود بالهدیٰ و دین الحق لیظهرہ علی الدین کله ولو کرہ المشرکون (التے: ۲۸)' خود

الله ایسا ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور بچا دین دے کر بھیجا ہے۔ تا کہ اس کوتمام دینوں پر عالب کردے۔ اگر چہ مشرک کتنے تی نا خوش ہوں۔ کہ اس آیت سے بیہ معلوم ہوا کہ دین محمدی تمام ادبیان کے لئے ناسخ ہے۔ اور بیآیت نوا وشریعت کے افلام کی صرح کے دلیل ہے۔

اس آیت میں اللہ تعالی نے است محدید پر آیک خاص انعام کا ذکر کیا ہے۔ وہ انعام نبوت کی خلا شت اور نیا ہے۔ وہ انعام نبوت کی خلا شت اور نیا ہت کے حتی قائم مقامی کے جی ۔ اس آیت میں امت سے نبوت کا وعدہ نیں ہے۔ بلکہ نبوت کی خلا شت اور نیا بت کا وعدہ ہے۔ بلکہ نبوت کی خلا شت اور نیا بت کا وعدہ ہے۔ یہ کی آیت اور صدیم میں نبوت ہم کی کونیوت عطا کریں گے۔ لو معلوم ہوا کہ نبوت ہم کی کونیوت عطا کریں گے۔ لو معلوم ہوا کہ نبوت ہم کی کونیوت عطا کریں گے۔ لو معلوم ہوا کہ نبوت ہم کی کونیوت عطا کریں گے۔ لو معلوم ہوا کہ نبوت ہم کی ہم کی کونیوت عطا کریں گے۔ لو معلوم ہوا کہ نبوت ہم ہونگل ہے۔ مرف خلافت باتی ہے۔

"اليوم اكملت لكم ديدنكم واتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام دينا (مائمة) و آج كون تهار علي تتجاد عدين كوش ن كال كرويا اور ش خاسلام كيتهاداوين بن كال كرويا - اور

اس آیت سے صاف طاہر ہے کردین کائل ہوگیا ہے۔اس لئے اب نہ کسی دوسرے دین کائل ہوگیا ہے۔اس لئے اب نہ کسی دوسرے وین کی ضرورت ہے اوراگر آ بہ اللہ کے بعد کسی اور کو نی مانا جائے تو قرآن کریم کی کلذیب لازم آئے گی۔

"يساايها السنبى انا ارسلنك شاهداً ومبشراً ونذيرا. وداعيا الى الله باذنه وسراجاً منيرا (احزاب: ٢٥) " وال ني الله باذنه وسراجاً منيرا (احزاب: ٢٥) " والدني الم في باكريجا كرا باور دراف والله إلى راور من كراف والله إلى راور الله الله كل مرف الله كل من بلاف والله إلى راوراً بالكروش جراح إلى ركا من الله كل الله كل الله كل المرف الله كل ا

اس آیت میں اللہ تعالی نے صفوط کے کوراج کیا ہے۔ اس سے طاہر کرنا یہ منظور ہے کہ جس طرح سورج کے بعد کسی ستارے کی ضروت نہیں رہتی۔ اس طرح صفور اکرم کی فی داست اللہ کی خرورت نہیں رہتی ۔ کے تکہ اکرم کی فی داست بھر تمام ستارے اور سیارے سورج ہی کے براتو سے جیکتے ہیں۔ اور اہل زیمن پر اپنی اپنی داست بحر تمام ستارے اور سیارے سورج ہی کے براتو سے جیکتے ہیں۔ اور اہل زیمن پر اپنی اپنی

حیثیت کے مطابق روشی ڈالتے ہیں۔ محرجب خورشید جہاں تاب بھس نفیس طلوع ہوجا تاہے۔ تو پھراس کی تابانیوں اور ورخشانیوں کے آ مے کوئی ستارہ یا سیارہ ٹیس تھہرتا اور نہ بی ان کی ضرورت باتی رہتی ہے۔ پس اس لئے سرور دوعالم اللہ کو ''سراج منیز'' کہا گیا تا کہ زمین جان نے کہ یہ تمام روشنیاں ای ایک آئی بہاں تاب کے برتو سے تعیس۔ جب اس نے خود طلوع کیا تو اب کسی اور کی جاجت جیس دی ۔

"فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليما (الناء:١٥) " ﴿ وَحُرْمَ مِ آ بِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّ

جب خم نیوت اور ایرائے نیوت کا تازہ سامنے آگیا ہے۔ تو آ سے ہمداق " سے مصداق الله کی خدمت اقد سی بیش " سے کموک فیما شجر بینهم " بم اینا تازہ سرداردو جہال الله کی خدمت اقد سی بیش کریں۔ اگر ہم پورے ایمان دار ہیں توان کے فیملہ وارشاد کو بنیر کی تاکی اور عذر کے قول کر کے سامہ خم کردیں گے۔ اگر کوئی اس فیملہ کو سمتر دکرے گا تو وہ بے ایمان ہوگا۔ جبیا کہ امام جعفر صادق کا تول ہے کہ کوئی تو م یا جا حت نماز ، روزہ ، تی ، ذکو ق ، نیز اسلام کے تمام کام کرے۔ گر اس مادق کا تول ہے کہ کوئی تو م یا جا حت نماز ، روزہ ، تی ، ذکو ق ، نیز اسلام کے تمام کام کرے۔ گر آپ تھا تھے کے کی تل پر جرف کیری کرے تو وہ شرک ہے۔

اس لئے صنورا کر مجالتہ کی اجادہ یہ پھل بھی ضروری ہے۔ جوان کا انکار کرے گا وہ موس نمون میں ہوگا۔ ہاں البتہ حضر ت سینی علیہ السلام جوآسانوں پر موسول ہیں۔ ان کے بعد کوئی نیا نمی یا رسول پیدائیں ہوگا۔ ہاں البتہ حضر ت سینی علیہ السلام جوآسانوں پر نمو ہوگی ہے۔ انشاہ اللہ الم جوآسانوں پر نمو ہیں اور "کیا خت منوخ ہو چکی ہے۔ انشاہ اللہ الم جوآسان پر زمرہ ہیں اور بھی بحث کروں گا اور قرآن وصد ہے ہے قابت کروں گا کہ حضر ت میں آسان پر زمرہ ہیں اور جرب یا مت دنیا ہی آئی گا سان پر زمرہ ہیں اور جرب یا مت دنیا ہی آئی گا سان پر زمرہ ہیں گا رسول گا کہ حضر ت میں آسان پر زمرہ ہیں اور جرب یا مت دنیا ہی آئی گا کے اور دین کی خدمت کریں کے۔ اور دجال گوگل کریں گا در جنا ہے گھر رسول الشعاد کے ہمراہ دو ضافہ ترسی کی خدمت کریں کے۔ اور دجال گوگل کریں گا در جنا ہی گھر رسول الشعاد کے ہمراہ دو ضافہ ترسی کی نور ہوں گا۔ "

مرزاغلام احمد قادیانی جو کچوکہتا ہے۔ وہ افود کذب ہے۔ اور قرآن وحدیث کے مریجاً خلاف ہے۔ لیجنے وہ احادیث پیش خدمت ہیں جو نبی کریم ، جناب محمصلف ، احمر مجتم اللہ کے ختم نبوت پر دال ہیں۔اور جن سے مسئلہ ختم نبوت، آفقاب نصف النہار کی طرح روثن ہوجا تا ہے۔ دیکھئے آقائے کو نین ،سرور دوعالم حضرت محر مصطفیٰ علیہ کیاار شادفر ماتے ہیں۔

## احاد بيث نبوي

# ارشادات رسول النعلف

"عن عرباض بن ساریة عن النبی علیالله قال انی عند الله مکتوب خسات السندی الله مکتوب خسات السندی می طینته (رواه فی شرح النداح فی منده کمانی المعکلة مساه، باب نطائل سیدالرسین) " (عرباض بن ساری فرمات بین کرسول التفایلی نفر مایا که می خدا کنزویک اس وقت خاتم النبیین مقرر بوچکا تھا۔ جب که آ وم علیه السلام ابھی گارے کی مشکل میں منے (یعنی ان کے جم وروح میں تعلق پیدانہ بواتھا۔) ک

کنز العمال میں بحوالہ ابن سعداس صدیث میں بجائے عنداللہ کے ام الکتاب کا لفظ ہے۔ پس اس ارشاد سے بیواضح ہوا کہ میں اوح محفوظ میں خاتم النبیین لکھا جا چکا تھا۔

'عن ابى هريرة قال قال رسول الله عَلَيْلاً لما خلق الله عزوجل آدم عليه السلام اخبر بنيه فجعل يرى فضائل بعضهم على بعض فراى نورا سلطعا في اسفلهم قال يا رب من هذا قال هذا ابنك احمد هو الاول وهو الآخر وهو شافع واول مشفع (رواه اين عما كماني الكوري ١١٩٠٣)'

ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول الشفائی نے فرمایا جب اللہ تعالی نے آ دم کو پیدا کیا تو انہیں ان کی اولا دکی خبروی ۔ آ دم نے دیکھا کہ بعض بعض پر فضیلت رکھتے ہیں۔ ان سب کے آخر میں ایک بلندنور دیکھا تو عرض کیا کہ اے میرے پروروگاریدکون ہے؟ ارشاوہ وایہ تمہارے فرز عمامی بلندنور دیکھا تو عرض کیا کہ اے میرے پروروگاریدکون ہے؟ ارشاوہ وایہ تمہارے فرز عمامی بیا ہے ہیں ۔ ہی سب سے پہلے نبی ہیں۔ اور یہی سب سے آخر ہیں۔ ہی قیامت میں سب سے پہلے شفاعت سب سے پہلے شول ہوگی۔

"عن ابى هريرة قال قال رسول الله عَلَيْ لما نزل آدم باالهند واستوحش فنزل جبريل فنادى باذان الله اكبر، الله اكبر مرتين اشهد ان لا اله الا الله مرتين قال آدم لهمديل من اله الا الله مرتين قال آدم لهمديل من محمد قال اخر ولدك من الانبياء (كرام النه عَلَيْ المرام والشهريم من الانبياء (كرام النه المرام والشهريم من الانبياء (كرام النه المرام والتها من والدك من الانبياء (كرام النه المرام والتها من والدك من الانبياء في ما المرام والتها من الانبياء والمرام والتها من والتها من الانبياء والمرام والتها من الانبياء والمرام والتها الله عند المرام والتها والتها المرام والتها المرام والتها المرام والتها المرام والتها والتها والتها المرام والتها والت

ہوئے اور تنہائی کی وجہ سے گھبرائے تو جبرائیل تشریف لائے اور آ ذان کہی۔اللہ اکبر۔البُدا کبر۔وو مرتبہ اشہدان لا الدالا اللہ۔ دومرتبہ اشہدان محدرسول اللہ۔وومرتبہ جب آ دم نے محفظات کا اسم گرامی سنا تو فر مایا کہ بیچھے کون ہیں؟ جبرائیل نے کہا کہ انبیاء میں آپ کے سب سے آخری بیٹے ہیں۔﴾

"عن سلمان فی حدیث طویل قال قال جبر ٹیل للنبی اصطفیت آدم فقد ختمت بك الانبیاه وما خلقت خلقاً اكرم منك علی (نصائص ٢٥ مر١٥)" ﴿ سلمان سے ایک طویل مدیث میں روایت ہے كہ جرائیل نے رسول التعاقیق سے كہ آ بِ اللّٰهِ كَا پروردگار كہما ہے آگر میں نے آ وم علیہ السلام كومفی اللّٰد كا خطاب ویا ہے تو آ بِ اللّٰهِ كَا پرقرام انبیاء كوئم كركے خاتم النبین كا خطاب دیا ہے اور میں نے كوئی اللّٰم كافق پیدا نبیدی كی جو جھے آ بِ اللّٰهِ سے زیادہ عزیز ہوں ﴾

''عن جابی قال بین کتفی آدم مکتوب محمد رسول الله خاتم النّبیین ورواه این مساکر فسائص الله خاتم النّبیین و مسلید النّبیین اس کورمیان بیلها مواقعا محدالله کرسول اور خاتم النّبیین ایس ک

"عن على قال بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين (رواه ترفرى في شائل من المنبيين (رواه ترفرى في شائل من المنبوق) و حضرت على سے روایت ہے كرآ ب الله كاروں شانوں كے درميان مهر نبوت تى كوكر آپ الله خاتم التبيين إلى - )

"عن عرباض ابن سارية قال قال رسول الله سَلَمَة انى عبدالله وخساتم المن عبدالله وخساتم المن عبدالله وخساتم المنتبين (رواه المعي والحام كذان المدالكور، عَلَق من الدار المنتبية المنتبية

﴿ حضرت عرباض بن سارية عدوايت م كدرسول الله الله الذي الله الله كابنده بول اور من عن ما يا من الله كابنده بول اور من عن مول - ﴾

"عن ابن عمر یقول خرج علینا رسول الله منظم یوما کالمود ع فقال اننا النبی الامی ثلاثا و لا نبی بعدی (رواواحمن تلیراین فیرج هراو)" (این عرف این النبی الامی ثلاثا و لا نبی بعدی (رواواحمن تلیراین فیرج هراو)" (این عرف ایک واحد و ایک و ایک

"عن ابی هریرة ان رسول الله شاخله قال ان مثلی و مثل الانبیاه من قبط قبط قبطی کمثل رجل بنی بیتاً فاحسنه واجمله الا موضع لبنة من زاویة فجعل المناس یطوفون به ویعجبون له ویقولون هلا وضعت هذه اللبنة وانا خاتم المنتبیسن (بخاری اسه هم ۱۳۸۸) والی بریرة سروایت ب کدرول المنطقة فی المنتبیسن (بخاری شمال اور مجھ سے پہلے انبیاه کی مثال الی بے جیے کی فنم نے گر بنایا اور اس خوب آ راست وی است وی است کار اس کے ایک گوشے می صرف ایک ایند مجموز وی لوگ آ کراس کو اور کر می شرب آ راست وی اور توب کر اس کے اور کرد گھومنے کے اور تجب کرنے کے اور کہتے گئے یہ ایند کوں شرکه وی گئے۔ تا کہ بیجب کی شربا اور می آخری می مول (بعض الفاظ میں بید بے کہ میں نے آ کراس ایند کی تا کہ بیجب کرویا۔ اور اب قفر نوت میری آ مدے مل ہوگیا ہے اور مجھ پرتمام رسول فتم کردیے گئے ) کے کرویا۔ اور اب قفر نوت میری آ مدے مل ہوگیا ہے اور مجھ پرتمام رسول فتم کردیے گئے ) کے کہ دویا۔ اور اب قفر نوت میری آ مدے مل ہوگیا ہے اور مجھ پرتمام رسول فتم کردیے گئے ) کے دویا۔ اور اب قفر نوت میری آ مدے مل ہوگیا ہے اور مجھ پرتمام رسول فتم کردیے گئے ) کے اور اور ابول فتم کردیے گئے ) کے دویا۔ اور اب قفر نوت میری آ مدے مل ہوگیا ہے اور مجھ پرتمام رسول فتم کردیے گئے ) کے دویا۔ اور اب قفر نوت میری آ مدے میں افزاد میں افزاد میں مدین افزاد میں افزاد میں افزاد میں افزاد میں مدین کے اور ابول فتم کردیے گئے ) کے دویا۔ اور اب قفر نوت میری آ مدین کی میں افزاد میں میں افزاد میں کی میں کردیے گئے کے کا میں کردیا کے اور اب قبر نوت میری آ مدین کردیا ہے اور میں میں کردیا ہے کو ابور کی کردیا ہے کہ کردیا کی کردیا ہے کردیا ہے کہ کردیا ہے کہ کردیا کردیا ہے کہ کردیا ہے کردیا ہے کہ کردیا ہے کہ کردیا ہے کردیا ہے

"عن سعد بن ابی وقاص قال قال رسول الله ملک انت منی بعنزلة هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی (عاری به ۱۳۳۸ سلم به ۱۳۸۸)" و سعداین ابی وقاص عدد این ابی وقاص سے روایت ہے کہ نی کریم الله نی کریم الله کے معرب علی سے کہ جس جی سالت ہے کہ نی کریم الله سے تی گرفرق انتا ہے کہ میر سے دونسبت ہے جو ہارون ولیدالسلام کو معرب می طیدالسلام سے تی گرفرق انتا ہے کہ میر سے بعد کوئی نی دیں ہوسکتا ہے

"عن ام كرز قالت سمعت النبى سُكَالَمُ ذهبت النبوة وبقيت المبشرت (احم، بن اجر)" ﴿ ام كرزُروايت فرمانَ بِن كريم سے فووسنا ہے كربوت وقتم موتى بال مرف مبشرات باتى بیں۔ ﴾

"عن عقبة ابن عامر قال قال رسول الله مَلِيَّة لوكان بعدى نبى الكان عمر بن الخطاب (مواور فرى معرور) ومعربين عامر دوايت فرات بين كرحنور

اكرم الله في فرمايا الرمير ، بعدكونى في بوتاتو عربن خطاب بوت - 4

"عن ثوبان قال قال رسول الله مَنْ الله سيكون في امتى كذابون في المتى كذابون في المدى (ابداده ٢٥٠٠) المدن كلهم يزعم انه نبى وانا خاتم النبيين لا نبى بعدى (ابداده ٢٥٠٥) المدن من المداويت من كريم الله في المدن المدن المدن من المدن المدن

"عن قتادة انه اخذ الله ميثاقهم بتصديق بعضهم بعضاً واعلان بأن محمداً رسول الله واعلان رسول الله بان لا نبى بعده (درمتور)" وحرت لأدة عدوايت بكرالله تعالى كتام انبياء ساس بات كاحدليا كذا يدوسر كي تقديق كري اورائية البيات كاحدالله بي اوراً بي الله السبات كاطلان كري كرهم الله كري اوراً بي المراكبة السبات كاطلان كري كرهم الله كري كرمير ك بعدك كي مير ك بعدك كي مير ك بعدك كي مير ك بعدك كي مير ساعدك كي مير ساعد كي كي مير ساعد كي مير كي مير كي مير كي كي

"عن الشعبي في مجلة ابراهيم عليه السلام انه كائن من ولدك شعوب حتى يأتي النبي الامي الذي يكون خاتم الانبياء (ضائص كري الميطى)

ص٩) " ﴿ اما معنی فرماتے ہیں کہ حضرت اہراہیم کے محیفہ میں ہے کہا ہے اہراہیم! تیری اولاد میں بہت ہے کروہ ہوں گے۔ یہاں تک کدوہ نبی امی ظاہر ہوکہ جو خاتم الانبیاء لینی آخری نبی ہوگا۔ ﴾

"عن ابى هريدة فى حديث الاسراء قالوا يا جبريل من هذا معك قال هنذا محمد رسول الله خاتم النبيين (رواه المرار كذانى مجمع الروائد من الله خاتم النبيين (رواه المرار كذانى مجمع الروائد من الله خاتم النبيين وروائت فرات من كفر شتول في جرائك سالوت كال بالمرار من المراد المرد المرد المراد المراد المراد المراد ال

"عن انس قال قال رسول الله عنه اسری بی الی السماه قربنی یا ربی تعدالی حتی کمان بینی وبینه کقاب قوسین او ادنی قال یا حبیبی یا محمد! قلت لبیك یا رب قال هل غمك ان جعلتك آخر أنتبیین قلت لا یا رب قال حبیبی هل غم امتك ان جعلتهم آخر الامم قلت یا رب لا قال ابلغ عنی قال حبیبی هل غم امتك ان جعلتهم آخر الامم (رواه خلیب وقد یلی، کذانی النوج ۲، ۱۱۳)" السلام و أخبرهم انی جعلتهم آخر الامم (رواه خلیب وقد یلی، کذانی النوج ۲، ۱۱۳)" و حفرت الس فراح بی کرسول الشفات فی فرایا به جب شب معراج بی محص آن بان پر لے گئو میرے پروروگار فی بیایا اور بهت قریب بلایا اور کها اے میرے حبیب! لے گئو میرے پروروگار! ارشاو بواا کر بم آپ کوآخری نی بناوی تو آخری آن ناوی آخری این میرے پروروگار! نیس بی کرارشاو بوا: اگر تبراری امت کو تر اسلام کهنا اور انیس نظا و بنا که بی ناویس آخری امت بناویا ارشاو بوا: انجیس آخری امت بناویا

حضرت قارئمن! آقائے کو نین میلانے کے ارشادات گرامی آپ نے ملاحظ فرمائے اور
پورے یفین وائیان کے ساتھ ان ارشادات گرامی کوشلیم کرتے ہیں۔اوراعلان کرتے ہیں کہ
آنحضوں اللہ کے بعد کوئی نی یا رسول پیدائیس ہوگا۔ نبوت کا دروازہ قیامت تک کے لئے بند
ہوچکا ہے۔

اب آپ ہی فیصلہ کریں کہ جو محض حضوں اللہ کے فیصلہ وارشا و کوتنگیم کرنے میں عذر ا وتا ویل یاا نکاریار و کروانی کرے۔ وہ مسلمان ہے یا کا فر؟

حفرت عیسی علیه السلام آسان پرزنده بین اوران کی آمناقض خم نبوت نبیس -مرزائی گروه عوام کومغالطه میں ڈالنے کے لئے حیات ورفع سیع علیه السلام اور آمر سیع کی بحث چیز کر مختلف حیلوں اور بے جاتا ویلوں سے برعم خویش بہ قابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضرت میں علیہ السلام فوت ہو بچے ہیں۔اور جس سے کے آنے کا ذکر ہے وہ شل مسیح ہے جو مرزا غلام کی صورت میں آئے اور جو سے آئے گا چونکہ وہ نبی ہوگا۔اس لئے نبوت حتم نہ ہوئی بلکہ جاری رہی۔البندا قرآن میں حدیث میں جہاں جہاں ختم نبوت کا ذکر ہے۔اس سے بیمراد نبیس کہ حضور کے بعد کوئی نبی نبیس آئے گا۔ بلکہ بیمراد ہے کہ آئندہ جو بھی نبی آئے گا۔ آئے ضور تھا ہے کہ مرتقمد بی سے آئے گا۔ آئے ضور تھا ہے کہ مرتقمد بی سے آئے گا۔ (استغفر اللہ)

اب میں اس مفالطہ کو دور کرنے کے لئے قارئین کرام کی خدمت میں پہلے قرآن پاک پھرا حادیث مقدسہ پیش کرتا ہوں۔ تا کہ ثابت ہوجائے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام آسانوں پر زئدہ اٹھائے گئے۔ وہ قرب قیامت زول فرما ئیں گے۔ اسلام کی تبلیغ کریں گے۔ شریعت جمری پرعمل پیراہوں گے اور حضورا کرم اللے کے امتی کہلائیں گے۔ جتنے اموران کے ذمہوں گے۔ وہ مرانجام وے کرفوت ہوجا ئیں گے۔ اور دو ضہ اطہر میں حضو تعلق یہ شیخین کے پاس فن ہوں گے۔ نیز ان کی موجودہ حیات اور قرب قیامت تھریف آ وری۔ حضور کی فتم نبوت کے قطعا خلاف نہوگی۔ موجودہ حیات اور قرب قیامت تھریف آ وری۔ حضور کی فتم نبوت کے قطعا خلاف نہوگی۔ اب و کی حیات علی السلام کے متعلق قرآن یاک کیاار شاد فرماتا ہے؟

# حيات عيسى عليهالسلام

ارشادات قرآن مجيد

"ومكروا ومكرالله والله خير المكرين (العران٥٣)" ويتى يهووني معرت على عليه السلام كول كرف اورصليب يرج حافى تديرى اورالله تعالى في كايك تديرى اورالله تعالى في كايك تديرى اورالله تعالى سي بهتر تديرى اورالله تعالى سي بهتر تديرى اورالله وما قتلوه وما "وقولهم انا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وان الذين اختلفوا فيه لفى شك منه مالهم به من علم الا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله اليه وكان الله عزيزاً حكيماً (نام ١٥٥)" هواوراس كن يركهم في الماسي عيلى مريم كري وجورسول تعالله كارات وكان الله عزيزاً حكيماً (نام الدين وي مورث بن كل التي عيلى مريم كري المورج ولوك اس عن كل باتس تكالى الدين المورد ولوك اس عن كل باتس تكالى التي المرت المورد ولوك اس عن كل باتس تكالى المورد ولوك الله عن المورد ولوك الله عن المورد ولوك الله عن المورد ولوك الله المورد ولوك الله عن المورد ولوك الله المورد ولوك المورد ولوك الله المورد ولوك المورد

"اذ قسال الله يعيسى انى متوفيك ورافعك الى ومطهرك من اللّذين كسفروا (العران٥٥)" ﴿ جبكاللّه تعالى فرمايا الله يعين المحترق كووقات وية والا اور عن تم كوا في طرف الحما عليما مول اورتم لوكول كوان لوكول سع باكر في والا مول جو مكرين - (معرت تعانى )

"وانه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون (الرفرف-۱۱)" ﴿ اورحفرت على على الساعة فلا تمترن بها واتبعون (الرفرف-۱۲) واورتم لوك على على الدام كانزول علامات قيامت على عديم لوك اس على مكل مت كرواورتم لوك ميرااتباع كرو- (حفرت تمانوي) ﴾

"وان من آهل الكتب الاليؤمنن به قبل موته ويوم القيمة يكون عليهم شهيدا (نماء١٥٩)" ﴿ اورجوفرقد عِكَابِ والول عُن سواس ير الين صغرت عيلى عليه السلام ير) يفين لا كي محداس كي موت سے پہلے اور قيامت كون موكا ـ ان كو بتائے والا (شاه مدالتا ور آ)

"وکنت علیهم شهید آمادمت فیهم فلما توفینی کنت انت الرقیب علیهم وانت علی کل شدی شهید (الائمه ۱۱)" (اورش ان کی حالت بر مطلع را - جب تک ان می موجود را سواس وقت تک کا حال تو می نے مشاہدہ کیا ہے۔ اس کے متعلق بیان کرسکا ہوں۔ پھر جب آپ نے جھے کو افغالیا۔ (ایمنی اول بار میں تو زعرہ آسان کی طرف اور دوسری بار میں وقات کے طور پر) تو اس وقت صرف آپ ان کے احوال پر مطلع رہاس وقت کی جھے کو فرز میں کہ اور کو فر ہوا۔ اور آپ ہر چیز کی پوری فرر کھے ہیں۔ کی جھے کو فرز ہوا۔ اور آپ ہر چیز کی پوری فرر کھے ہیں۔ کی

حفرات قارئین کرام! آپ نے حیات عیلی کے متعلق قرآن پاک کے ارشادات کرای سے جس شن آپ نے وکھ لیا کہ حضرت عیلی علیدالسلام سولی پڑیں پڑھائے گئے۔ بلکہ زعرہ آسانوں پر اٹھائے گئے۔ قرب قیامت ان کاظہور ہوگا اور وہ اپنے فرائعن سرانجام وے کر فوت ہوجا کی گے۔ اور روضة المہر میں فن ہوجا کیں کے۔ اب و کھے احادیث نبوی تعلقہ حیات عیلی کے متعلق کیا بتاتی ہیں۔

دیات عیلی کے متعلق کیا بتاتی ہیں۔

ارشا دات رسول النفائید

"اخرج ابوليلي مرفوعاً والذي بيده لينزلن عيسى ابن مريم، ثم لكن قام على قبره وقال يا محمد لا جيبنه (١٥٥ المان)" ﴿ آ سَالُهُ مَا اللهُ اللهُ

ذات کی منم کھا کرفر مایا جس کے قبضہ میں آپ کی جان ہے کہ میٹی علیدالسلام بن مریم ضرور انر کرد ہیں گے۔اوراگر وہ میری قبر پرآ کر کھڑے ہول کے اور جھے کو یا تھر کہدکرآ واز دیں سے تو میں ان کوضر ورجواب دون گا۔ کھ

"عن ابس هريرة مرفوعاً انى لا رجوا ان طالت بى حياة ان ادرك عيسى بن مريم فان عجل بى موت فمن ادركه فليقرقة منى السلام (مند احر) والو برية فرات بي كارميرى زئدگى وراز بوگن و جوكواميد كريميلى بن مريم عليه السلام سے ميرى طاقات بوجائ كى اوراگراس سے پہلے ميرى موت آ جائ و جوفض ان كا دمانہ پائ وه ميرى جانب سے ان كى فدمت شرسلام وش كرو سے

"عن الحسن مرفوعاً ومرقوفاً قال قال رسول الله عُلَالله لليهود ان عيسى لم يمت وانه راجع اليكم يوم القيامة (ائن فيرج السمال)" ( صفرت من عيسى لم يمت وانه راجع اليكم يوم القيامة (ائن فيرج السمال)" و صفرت من روايت كرت إلى كرسول التعلقة في يبود المارثاد فرما إلي مرك لل إلى الداور قيامت من بهلاان كووث كرتما ركاس تا المراح الماسة المارة المارة

"عن ابى هريرة عن النبى عَبَيْتُهُ قال الانبياء اخوة العلات ابوهم واحد وامّهاتهم شتى وانا اولى الناس بعيسى بن مريم لانه لم يكن بينى ويينه نبى وانه نازل فاذا راتيموه فاعر فوه فانه رجل مربوع الى الحمرة والبياض سبط كان راسه يقطروان لم يصبه بلل ممصرتين فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويعطل الملل حتى يهلك الله في زمانه المسيح الحجال الكذاب وتقع الامنة في الارض حتى ترتع الابل مع الاسد جميعاً والمنمور مع البقر الذباب مع الغنم ويلعب الصبيان والغلمان بالحيات لا يضر بعضهم بعضاً فيمكث ماشاء الله ان يمكث ثم يتوفى فيصلى عليه المسلمون ويدف فونه (مندامي ١٩٠٨م ١٩٠٨م ١١٠٠٠ ﴿ العبرية ١٩٠٨م ١١٠٠ ﴿ العبرية الميار على المرح على والد المسلمون ويدف فونه (مندامي ١٩٠٨م ١٩٠٨م ١١٠٠ ﴿ العبرية الميار على المرح على والد المسلمون ويدف ويه على الميار على المرح على والد المسلمون ويدف ويسمى عليه المال على على المراح عل

قار كين كرام! آپ نے تمام ولائل پڑھ لئے ہيں۔ جن سے واضح طور پر ثابت ہوتا ہے كمرزاغلام احمد قاديانی ندی بن مربم ہے نہ شکل سے كونكداس ميں كوئی الي علامت نہيں پائی جائی جواحاد بث ميں بتائی كئی ہیں۔ بلكہ بر ( بيخی مرزاغلام احمد قاديانی ) الاقون كذابون ميں سے جائی جواحاد بھ وہ سوسال ہے ختم نبوت كے مخصص سے كے كہ حضورا كرم اللہ مس نبيول كے آخر ميں ہیں۔ آپ ملائے كے بعدكوئی نبی پر انہيں ہوگا۔ حضورا كرم اللہ كو خاتم النبيين ثابت كرنے آخر ميں ہیں۔ آپ ملائے كو خاتم النبيين ثابت كرنے كے انبياء سابقين ميں سے ایک نبی كو اللہ تعالی نے زعرہ ركھا اور قیامت كے زدد كي تازل فرمائيں كے۔ تاكدہ مشكرين كو بتال ہے جس آخری نبی اس مد سے ایک جس آخری نبی اس مد سے است کے نبیاء سابقین میں سے ایک کہ جس آخری نبی اس مد سے اس مد سے کہ میں موجائے گی۔ آخران ہیں اس مرح جست تمام ہوجائے گی۔



#### وسواللوالوفن التصو

قادیانی ناواقف مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لئے بوے زورہ یہ پروپر گنداکرتے ہیں کہ وہ بھی بالا کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ حالا تکہ مرزا قادیانی کے دھوی نبوت ومسیحت کی طرح ان کا بیدہ وہ کی بھوٹ اور ابلہ فرجی ہے۔ اصل حقیقت کیا ہے؟ مندرجہ ذیل نکات کو سامنے رکھ کراس کا فیصلہ معولی حق وہم کا آ دی بھی کرسکتا ہے۔

ا ..... با که قادیانیوں کن دیک محدرسول الله الله مرزا قادیانی کا شکل میں دوبارہ آ کے جی ۔ اس لئے اب مرزا قادیانی تحدید رسول الله قلی ہے۔ چنانچ مرزا قادیانی کھتا ہے: "محمد رسول الله والدیس معه اشداء علی الکفار حماء بینهم اس وی الجی می بمرانام محمد رکھا کیا اور رسول می ۔ "

س.... اوراب محدرسول النطقة كتمام كمالات مرزا قاديانى كى طرف خطل مو مح يس... چنانچه طاحظه مو: "جب كه بش بروزى طور برآ مخضرت محلة مول اور بروزى رنگ بش تمام كمالات محدى مع نبوت محديد كرير سرآ مَيْدَظليت بش منعكس بين تو كونسا الگ انسان موارجس في عليمه وطور برنبوت كادموى كيا بيد." (ايك ظلمى كا از الدم ه فيزائن ج١٨ ١١٣)

سسس چونکدمردا قادیانی احید محدرسول الفقائی ہے۔ اس لئے وہ آنخفرت کے مقام درجہ پرفائز ہے (نعوذ باللہ) چنانچہ طاحظہ ہو: "خدا تعالی کے زد یک صرت کی موجود (مردا قادیانی) کا وجود آنخفرت کے موجود (مردا قادیانی) کا وجود آنخفرت کے موجود (مردا قادیانی) اور آنخفرت کے موجود (مردا قادیانی) اور آنخفرت کے موجود (مردا قادیانی) اور آنخفرت کے ایس میں کوئی دوئی یا مفاریت ہیں رکھتے۔ بلکدایک می شان ایک می مرجہ ایک می منصب اور ایک می نام رکھتے ہیں۔ کویالفظوں میں بادجود دو ہونے کا یک می بیں۔ کویالفظوں میں بادجود دو ہونے کا یک می بیں۔ کویالفظوں میں بادجود دو ہونے کا یک می بیں۔ "

٥ ..... بلكة قاوياني عقيد ، عمطابق مرزا قاوياني يهلي محدرسول التعليق سے برده كر ب اوراس کے زمانے کی روحانیت محرعر فی اللہ کے زمانے سے اقوی اکمل اور اشد ہے۔ (معاذ الله)چنانچه العظمون اورجس في اسبات سانكاركيا كه ني عليدالسلام كى بعثت جيم بزارس تعلق رکھتی ہے۔جیسا کہ یانچ میں ہزار ہے تعلق رکھتی تھی۔پس اس نے حق کااورنص قرآن کا اٹکار کیا۔ بلکہ تن بیے ہے کہ آنخضرت ملک کی روحانیت جھٹے ہزار کے آخر میں بعنی ان ونوں میں بہ نسبت ان سالوں کے اقوی اور اکمل اور اشدے۔ بلکہ چودھویں رات کی طرح ہے۔''

(خطبهالهاميص ۱۸۱ فزائن ج۲۱ص ۱۷۲۲۲)

اس مضمون کومرزا قادیانی کے ایک مرید قاضی ظہور الدین اکمل نے ایک قصیدہ نعتیہ کی شكل من تقم كر ي مرزا قادياني كوپيش كيا-اورمرزا قادياني في خراج تحسين وصول كيا-

امام اینا عزیزو اس جهال می فلام احمد موا دارالامال می غلام احمہ ہے عرش رب اکبر مکال اس کا ہے محویا لا مکال میں غلام احمد رسول الله ہے برحق مرف یایا ہے نوع انس وجال میں محمد کر از آئے ہیں ہم میں اورآ کے سے ہیں بوھرائی شال میں

(اخبار بدرقادیان ۲۵ راکو بر۲۰ ۱۹ مالفنل قادیان ۲۲ راگست ۱۹۳۳ مرس) ۰

اسلام ، محرعر بی کے زمانہ میں مملی رات کے جا عری طرح تھا۔ اور مرزا قادیانی کے زمانے میں چودھویں دات کے جا عرکی طرح ہوگیا۔ (خطبہ البامیر ۱۸۳۸ فرائن ج۱س ۲۷۵) ے..... مرزا قاویانی کی فتح مبین آنخضرت مالی کی فتح مبین ہے بڑھ کر ہے۔

(خطبهالهاميرس ١٩١، نزائن ج١٦ ص ٢٨٨)

آ تخضرت الله كازماندرومانى ترقيات كے لئے بہلا قدم تھا۔ ادر مرزا قاديانى كا زماندروحانی کمالات کی معراج ہے۔ ( خطبه الهاميم عدافزائن ج١٦م٢٢)

مرزا قادیانی کادینی ارتفاء آنخضرت میانی سے زیاوہ تھا۔

(ربع يوآف ريليجوك ١٩٢٩ م يوالدقاد يانى ترمب ١٢٢٧)

قادیانیوں کے نزد کی مرزا قادیانی کے بغیر محدرسول المطابعة کاکلمہ باطل اورمنسوخ ہے۔ کوئی مخص بیکلمہ پڑھ کرمسلمان نہیں ہوسکتا۔ چنانچہ ملاحظہ ہو: "کل مسلمان جو حضرت مس موعود (مرزا قاویانی) کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے خواہ انہوں نے حضرت مسے موعود (مرزا قادیانی) کانام بھی بیس سنا۔وہ کا فرادردائرہ اسلام سے خارج ہیں۔"

(آئينمداتت ص١٥٥ زمرز المحود احدقادياني)

اا ..... قادیاندل کزدیک کلمطیبه کامغیوم بید به کداس میں مرزا قادیانی داخل بے۔
چنانچ ملاحظہو: ''ہاں حضرت کے موجود (مرزا قادیانی) کے آنے سے (کلمہ کے مفہوم میں) ایک فرق ضرور پیدا ہوگیا ہے۔ اور دہ بید به کہ کے موجود (مرزا قادیانی) کی بعثت سے پہلے تو محمد رسول التعلق کے مفہوم میں صرف آپ سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء شامل تھے۔ مرسے موجود (مرزا قادیانی) کی بعثت کے بعد (محمد سول التعلق ) کے مفہوم میں ایک اور رسول کی زیادتی ہوگی۔'' قادیانی) کی بعثت کے بعد (محمد سول التعلق ) کے مفہوم میں ایک اور رسول کی زیادتی ہوگی۔'' قادیانی) کی بعثت کے بعد (محمد سول التعلق ) کے مفہوم میں ایک اور رسول کی زیادتی ہوگی۔''

۱۱ ..... تا دیا نیول نے کلمہ طیبہ کا منہوم یول تبدیل کیا کہ چونکہ محمد رسول اللہ نے بعینہ مرزا تا دیائی کی شکل میں دوبارہ ظہور کیا ہے۔ اس لئے قادیانی عقیدہ کے مطابق:

كلمطيب: لا اله الا الله محمد رسول الله كلم خبيث. لا الدالا الله مرزا قادياني رسول الله

دونوں کا ایک ہی منہوم ہے۔ یعن کلمہ میں محدرسول اللہ سے بعینہ مرزا قادیانی مراد

ہے۔ چنانچہ ملاحظہ ہو:

''من موود (مرزاقادیانی) نی کریم سے کوئی الگ چیز ہیں ہے۔جیسا کہ وہ خود فرماتا ہے۔''صار وجودی (میراوجوداعید محدرسول اللہ کا وجودہ) جودہ نیز من فرق بینی وبین المصطفی فما عرفنی و مارای (جسنے میر سادر مصطفے کے درمیان فرق کیا۔ استے بھے جس بچھانا) اور بیاس لئے ہے کہ اللہ تعالی کا وعدہ تھا کہ وہ ایک دفعہ اور خاتم النبیین کو دنیا میں مبعوث کر سے گا۔جیسا کہ آ ہے 'آ خسریان منہ ''سے ظامر ہے۔ بس می موجود (مرزا قادیانی) خود محدرسول اللہ ہے جواثاعت اسلام کے لئے دوبارہ دنیا میں تشریف لائے۔ اس لئے ہم کو کسی منے کلمہ کی ضرورت نہیں۔ ہاں آگر محدرسول اللہ کی جگہ کوئی اور آتا تو ضرورت نہیں آئی ہے۔ فقد بروا!''

مندرجہ ہالاحوالوں ہے واضح ہے کہ قادیانی اس لئے کلمہ پڑھتے ہیں کہ ان کے نزدیک مرزا قادیانی محمدرسول التعالی ہے اور محمدرسول الله مرزا قادیانی ہے۔

ا ..... مرزا قادیانی کے بغیران کے نزدیک وین اسلام دلعنتی ، شیطانی ، مروه اور قائل نفرت ہے۔'' ہے۔''



#### وبشعاللوالزخن الزجينية

## أفتتاحيه

رفیق محترم جانباز مرزا کے فرزندگرای عزیز خالد جانباز اوران کے دوست فیٹے پر آین ماحب سیکرٹری مجلس طلبائے اسلام پاکستان (چنیوٹ) بیفر ماکش لے کرتشریف لائے کہ میں شخ الفاضل محترم عبدالستارخان نیازی ایم اے، ایل ایل بی کے شہدائے فتم نبوت کا نفرنس (۱۰ ارماری مافاضل محترم عبدالستارخان نیازی اور میں بیسوچ دہاموں کہ ان عزیزان گرای نے اس بار مانت کا قرعہ فال محمد ہوائے پر کیوں دے مارا ہے؟ .....کہاں محترم نیازی صاحب کی بلند وہالا مخصیت اور کہاں بیکوتاہ قامت شیرازی ..... یعنی چه نسبت خال را با عالم ہال لیکن بیسوچ کر کہ ۔

ایس سعادت بزور بازو نیست تانبه بخشد خدائے بخشندہ

اس فرمائش کی تقبیل کرر ہا ہوں کہ شایدیہ چند سطور جھے گنا ہگار پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بہانہ بن جائیں۔ اور قیامت کے روز خاتم النبیین، شفیح المدنبین، رحبت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ، احمر جبیل استالیہ کا دامان شفاعت میسر آجائے۔

محترم شخ الفاضل عبدالستار خان نیازی، آغاشورش کانمیری اور جناب ابوسعید انور سے راقم الحردف کی یاداللہ بہت پرانی ہے۔ اور بید ہا تیں ہیں جب کی کہ آتش جواں تھا۔ نیازی صاحب ہند دستان میں خلافت اسلای قائم کرتے کرتے تحریک حصول پاکستان کے سیاسی مجاہدین کی صف یعنی مسلم لیگ میں شامل ہو گئے۔ آغاشورش مجلس اتحاد ملت سے ہوتے ہوئے مجلس احرار اسلام کی سنج پر جلوہ فرما ہوئے۔ ابوسعید انور ہم دطنوں کو فاری اور انگریزوں کو اردو پڑھاتے اسلام کی سنج پر جلوہ فرما ہوئے۔ ابوسعید انور ہم دطنوں کو فاری اور انگریزوں کو اردو پڑھاتے کی سالم کی سنج پر جلوہ فرما ہوئے۔ ابوسعید انور ہم دطنوں کو منزل تک کانچنے کے لئے اس قافلے کی گڑھاتے مسلم کی منزل تک کانچنے کے لئے اس قافلے کی گڑھاتے مسلم کی منزل تک کانچنے کے لئے اس قافلے کی گردراہ یعنی خاکسار بنیا قبول کرایا۔

ما ومجنوں هم سبق بوديم در ديوان عشق او بصحرارفت وملار كوچه هارسوا شديم ليكن جب مم سه لوگ منزل تك پنچ تو مم في بيجيب تما شاد يكها ـ

نیرگی سیاست دوران تو دیکھئے منزل انہیں لمی جو شریک سنر نہ تنے اور ہمارے احساسات کی کیفیت اب تک بیہ ہے کس ڈھونڈ ھتا پھرتا ہوں اپنے آپ کو اقبال میں آپ ہی گویا مسافر آپ ہی منزل ہوں میں

ہمارے یہی احساسات جب صورت پذیر ہوتے ہیں توان لوگوں سے جو پاکستان کے خطرار ضی کے حصول کی خاطرا ہے گھر ہار چھوڑ ہے۔ اپنے معصوم بچوں کے سروں کو نیزوں کی انی پر رقص بپا کرتے و یکھا۔ اپنی بہنوں اور بچیوں کی عصمتیں گئتے دیکھیں۔ اپنی ہاؤں کی مامتا کو بلکتے و یکھا۔ اپنی بیویوں کے سہاگ اجڑنے کا تماشا و یکھا۔ اگر اس سوال کا جواب آسودگان منزل اثبات میں ویتے ہیں تو پھر جھے یہ کہنے میں ہرگز باک نہیں کہ ونیا کے شختے پر ان ہندوستانی مسلمانوں سے زیادہ احمق، بے وقوف اور اندھی قوم ہرگز موجود نہیں اور پاکستان کے عوام دور مستقبل کا مورخ اس ملک کا تعادف رہنماؤں کو اپنے ملک کا نام فوراً تبدیل کر لینا چاہئے۔ ورنہ سنتقبل کا مورخ اس ملک کا تعادف احمقتان کے نام سے کرانے پرمجورہ وگا۔۔۔۔!

لیکن اگر پاکتان ہے مبارت ایک ایسا خطرات جہاں اسلام کی حکم انی، خدائے بررگ دہرتر کی حکومت اور خاتم الانبیاء سرور کا تات، حضرت مصطفیٰ اللہ کی حکم بیت کا قانون نافذ ہوگا اور جو ملک لاالیہ الااللہ مصمد رسول اللہ کنعرہ تو حیددرسالت کے نتیج میں مملکت خداوا و پاکتان کہلاتا ہے تو اس ملک میں حکومت کی ہاگ ڈور صرف انہی لوگوں کے ہاتھ میں رہنا ضروری ہے۔ جن کی گرونوں میں محمد ادر صرف محمد کی غلای کانتش جب ورند قانونی اور اخلاتی لیا ناظ سے ہرگز اس ملک کی کلیدی اسامیوں برفائز نبیس رہ سکتا۔

اسلام بدھ مت کی طرح انفرادی فعل ادر افراد کا ذاتی معاملہ نہیں۔ وین اسلام مسلمانوں کا ادر معنا بچھونا ہے۔جس سے مسلمان قوم ہر شعبہ زندگی میں رشد وہدایت حاصل کرتی ہے۔

اس واضح امری موجودگی میں جولوگ دین اور سیاست کوالگ الگ کرے دوختم نبوت ' کنعرے کو ندمہی جنون کا نام دیتے ہیں۔ وہ یا تو جنت الحقاء میں بستے ہیں یا دیوانہ بکارخولیش مشار کے مصدات ہیں۔ ختم نبوت ہی تو وہ مہر ہے، وہ تقش ہے، محمد کی غلامی کا وہ طوق ہے جس کی بنیاد پر پاکستان کی بلند و ہالا عمار ت تغییر اور قائم ہے۔اس بنیادی پھر کو نکالنے کی کوشش کرنے والے پاکستان کی عمارت اوراسلام کے ستون کو تباہ و بر ہاد کر دینا جا ہجے ہیں۔

مجھے خوب یاد ہے کہ تحفظ حم نبوت سے کم دبیش چار برس پیشتر علامہ عنایت اللہ خان اللہ خان اللہ خان ہیں خان اللہ خ

نماز اچھی، جج اچھا، روزہ اچھا اور زکوۃ اچھی کر میں ہاوجود اس کے مسلمان ہونہیں سکتا ندجب تک کمشمروں میں خواجہ یٹرب کی حرمت پر خداشاہد ہے کامل میرا ایماں ہونہیں سکتا

تحریک تحفظ خم نبوت کے سلسلے میں جب حکومت نے نیازی صاحب کو تختہ دار پر چر حانے کا تکم صادر کیا۔ راقم الحروف نے روز نامہ ''سعادت'' لاکل پور میں اند جیر گری چو پٹ راخ کے عنوان سے ایک ادار بیم پر دفام کیا تھا۔ جس میں اس وقت کے اند مصرا جاؤں کو توجہ دلائی گرون میں صرف گروہ قادیا نبیت کی گردن میں ڈالنے والا پھانی کا پھندا نیازی صاحب کی گردن میں صرف اس لئے ڈال رہے ہیں کہ نیازی صاحب کی گروان انہیں اس پھندے کے مطابق دکھائی دے رہی ہے۔

دفت نے ان اعمے راجاؤں کی بساط سلطنت یوں اٹھا پیکٹی کہ اب ان کا نام لیوا بھی کوئی نہیں۔اور نیازی صاحب کی فراخ پیٹانی پر ختم نبوت کا نور برستور چیک رہاہے اور حشر تک چیکٹارہے گا۔ (انشاءاللہ)

حطرت فی الفاضل عبدالستار خان نیازی صاحب نے اپنی اس جامع دمانع تقریر میں تحفظ ختم نبوت کے سیاسی پہلوؤں پرخصوصی توجہ دلا کر عامة المسلمین اور ارباب اقتدار کواس پر غور وفکر کی جود توت دی ہے۔ فی الحقیقت اس دعوت پر عمل کرنے میں نہ صرف پاکستان کے قیام و بقاء اور شخفظ استحکام کا راز تفقیر ہے۔ بلکہ خود ارباب اقتدار کی فلاح دبہود، دنیاوی اور اخروی نبیات اور حسنات اس میں پوشیدہ ہے۔ مجلس طلبائے اسلام کے نوجوان کارکن یقینا لائق تیمریک

و تحسین بین که ده اس نایاب تقریر کی اشاعت کابیر ااشا کرسعادت دارین حاصل کرر به بین به وقت دارین حاصل کرر به بین در در نامیات شهیدان فتم نبوت دفتر ما بهنامه "تذکره" لا بهور، خاکمیائے شهیدان فتم نبوت (حکیم) آزاد شیرازی

نحمده ونستعينه ونستغفره ونومن به ....الخ بِسُواللوالرَّوْنِ لِانْجِيْمِ

الذين قالو الا خوانهم وقعدو الو اطاعونا ما قتلوا قل فادره وا عن انفسكم الموت ان كنتم صدقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياه عند ربهم يرزقون فرحين بما اتهم الله من فضله ويستبشرون باللذين لم يلحقوابهم من خلفهم الاخوف عليهم ولاهم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وان الله لايضيع اجرا لمؤمنين الذين استجابو الله والرسول من بعدما اصابهم القرح للذين احسنوا منهم واتقوا اجر عظيم الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوالكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوه واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم.

(العران:۱۲۸ تا۱۲۸)

یکانفرنس اس لئے منعقد ہورتی ہے کہ آئ سے چارسال قبل کی تحریک بخفط فتم نبوت کے شہداء کی یادگار منائی جائے۔ چونکہ یہ ایک کانفرنس ہے۔ محض ایک جلسنہیں۔ اس لئے میں خلاف معمول اپنی معروضات تقریر کے بجائے تحریر کی شکل میں پیش کررہا ہوں تا کہ جوشر کا و کار یہاں موجود نہیں۔ وہ بھی ہیرون جات میں ان مسائل پرخور کرسکیں اور جواحباب یہاں موجود ہیں وہ اس نشست سے اٹھ کر جب واپس جائیں تو زیاوہ خور سے ان معروضات کی نبست سوج سکیں۔ تحریر کی شکل میں یہ معروضات پیش کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ تحریک ختم نبوت کے جو مخالفین تحریر کی شکل میں یہ معروضات پیش کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ تحریک ختم نبوت کے جو مخالفین تحریر کی شکل میں یہ معروضات پیش کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ تحریک اس کے متعلق غلط تحریک ہونے ہیں۔ اور یوں اس کے متعلق غلط فہمیاں پھیلا تے ہیں۔ وہ آسانی سے ایسانہ کرسکیں۔

بإدكارمنان كامقصد

بإدكارمنان سيغامى بيب كبس واقعه بإجس فضيت باجس بيغامى بم يادمنانا

چاہتے ہیں۔ جوہمیں پند ہے اورجس کی ہمارے دل میں قدر ہے۔ اس کی تفصیلات وقت گزرنے سے ہمیں بھول نہ جائیں۔ اس لئے کہ جن کو دہ تفصیلات یاد ہیں۔ وہ انہیں وہرائیں۔ ہم ایک مرتبہ پھر بیددیکھیں کہ جس شے کی ہم یادگار منارہ ہیں۔ وہ ہمیں کیوں محبوب تھی ؟ اس کا کون سا پہلو ہمیں عزیز تھا؟ مدت گزرجانے کے بعد بھی ہم کیوں اسے بھولنے پر آمادہ نہیں؟ اس یادکو تازہ کرنے سے کیا فائدہ ہے اور جس مقصد کی خاطر وہ شے ہمیں عزیز تھی۔ بدلے ہوئے حالات میں وہ مقصد کی طاحر وہ شے ہمیں عزیز تھی۔ بدلے ہوئے حالات میں وہ مقصد کی طرح حاصل کیا جاسکتا ہے؟

فردری ۱۹۵۳ء کے آخر میں کراچی اور لاہور سے تحریک تحفظ خم نبوت نے تین مطالبات کوخواجہ ناظم الدین کی مسلم لگی وزارت سے منوانے کی خاطر راست اقدام کی تحریک ا خار کیا تھا۔ تحریک کی ابتداء ایک مجلس ممل نے کی تھی۔ جس نے یہ پہلے سے بتادیا تھا کہ تحریک کا مقصد تشددیا قانون شخف ہیں۔ بلکہ اس وزارت کو استعفیٰ دینے پر مجبور کرتا ہے۔ جورائے عامہ کے مطالبات کو تسلیم نہیں کرتی ۔ خودا پی جماعت کے فیصلے پر بھی عمل نہیں کرتی اور جس نے سوائے مطالبات کو تسلیم نہیں کرتی راست اقدام کے اور کوئی راستہ باتی نہیں چھوڑا۔ جس کے ذریعے یہ تین مطالبات منوائے جا سکیں ۔ نہیں یہ وزارت ملک کا آئین کمل کرنے پر آمادہ تھی۔ آئین کی تحییل کی صورت میں عام جا سکیں ۔ نہیں یہ وزارت ملک کا آئین کمل کرنے پر آمادہ تھی۔ آئین کی تحمیل کی صورت میں عام انتخابات کا بھی امکان نہ تھا۔ جہاں رائے عامہ آئین طریقے سے اپنے مطالبات پورے کروائے۔

### وه تين مطالبات بيضة:

اقل ..... سرظفراللہ کو وزارت خارجہ سے ہٹا ویا جائے۔ کیونکہ وہ اپنے اس نہیں عقید کا خوداقر ارکر بچے ہیں کہ برطانوی حکومت سے وفاداری ان کے دین وایمان میں داخل ہے اور جو خض کی غیرمملکت کی حکومت سے شری وفاداری اپنے ایمان میں داخل ہجتا ہو وہ پاکستان کی آزادمملکت میں وزارت خارجہ جیسے اہم عہدے پر مشمکن رہنے کا ہرگز اہل نہیں۔
پاکستان کی آزادمملکت میں وزارت خارجہ جیسے اہم عہدے پر مشمکن رہنے کا ہرگز اہل نہیں۔
دوسرا ..... مطالبہ بیتھا کہ کوئی فض اس وقت تک مسلمان نہیں ہوسکا۔ جب تک وہ ہر مسئلہ میں جناب خاتم النبیین اللے کے کی تعلیمات کوآخری جمت شلیم نہ کرے اور حضور سرور کا نیات کی اتعلیمات میں بیدا ہوتو مسلمانوں کی کشرت رائے کے کی اتعلیمات کوئی بیدا ہوتو مسلمانوں کی کشرت رائے کے فیصلے کی پابندی کوا پنے کئے ضروری نہ مجھے۔ پاکستان اس لئے حاصل کیا گیا ہے کہ یہاں اسلام کی

تعلیمات کےمطابق زندگی بسرکرنے کی خاطرایک وطن قائم کیاجائے۔

لہذا جولوگ پاکتان میں رہنا جا ہیں۔لیکن خاتم النبیین اللہ کی کا تعلیمات کوسی مسئلہ میں آخری جمت تنظیم نہ کریں۔ یا حضوظ اللہ کی کسی تعلیم کی تاویل میں مسلمانوں کی کثرت رائے کی یا بندی قبول نہ کریں۔انہیں آئین یا کستان کے ماتحت اقلیت قرار دینا جا ہے۔

تیسرا استمطالبہ بیتھا کہ پاکتان بن جانے کے بعد بھال سب سے بڑا مسلم کو اسلای تعلیمات کے ماتحت لانے کا ہے۔ حکومت صرف دزارت کا نام نہیں بلکہ اس میں سرکاری ملاز مین کو بھی بڑا وظل ہے۔ للزاجب تک پاکستان میں سرکاری کھول کی کلیدی آسامیوں پرصرف ایسے سرکاری ملاز مین کو مقرر نہیں کیا جاتا جو ہر مسئلہ میں خاتم التبیین الفیلے کی تعلیمات کو آخری جمت تسلیم کریں اور صوفائلے کی تعلیم کی تاویل میں مسلمانوں کی کھرت رائے کے فیصلے کی پابندی اپناایمان اور معمی فرض سمجھیں۔ تب تک پاکستان کو اسلامی مملکت نہیں بنایا جا سکا۔ اس کا نفرنس میں تاخیر کیوں ہوئی ؟

سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ مطالبات تو آج سے پانچ سال قبل پیش کے مجے تھے۔ان کے متعلق راست اقدام کی تحریک جارسال پہلے شروع ہوئی تھی۔اس وقت کی وزارت نے اس تحریک کو کھٹے کے اس متعلق راست اقدام کی تحریک کو کھٹے کے لئے جب مسلمانوں کو شہید کیا تھا۔اس واقعہ کو بھی اتن ہی مت گزر چھ ہے۔ لیکن آج تک ان شہداء کی یا ومنانے کے لئے اس پیانے پر کانفرنس اس سے پہلے کوں نہ منعقد ہو تکی۔

مخضرطور پراس سوال کا جواب یہ ہے کہ جب بیتر کیک شروع ہوئی تو اس دفت ایک ایسی دزارت مرکز میں ادرصوبے میں برسرافتذار تھی جو پاکستان کو تیج معنوں میں اسلامی مملکت منانے کے دہ دعدے بھول چکی تھی کہ

باكتنان كامطلب كيا لااله الااللة

بروزارت جس الوان كرساخ جواب ده تقى (جيما كه بعد من ايك عدالتى مقد عد دران من ثابت موا) وه الوان الن آپ كوش ارمطلق اورسلطان مطلق محمتا تعاراور جب تك ان كوش ان كرميول سے برطرف ندكر ديا ميارت تك انہوں نے الن كوش سے برطرف ندكر ديا ميارت تك انہوں نے النے منصب سے كى صورت ب برآ مادى فلا مرندكى۔

#### نما ندستمگار بدروزگار

بدوزارت اور برایوان بعض سرکاری افرول کے ساتھول جل کرمن مائی رنگ رایاب مناتے تھے۔ لہذا جب تحریک تحفظ ختم نبوت نے "دراست اقدام" کا آ فاز کیا تو ان ارباب اقدار نے ندعوام کے مطالبات مانے ، فہ "راست اقدام" کرنے والوں کی پر امن عوای گرفاریاں تبول کیس۔ بلکہ پہلے ان پر اکلمی چلائی۔ پھر کوئی چلائی اور آخر میں فوج کو وحاوا بولئے کا بھم وے دیا۔ اس کے بعد ملک میں ارباب غرض نے ایک الیک صورت پیدا کردی کہ ختم بوت کا نام لینا قانون تئی کے ہم می قرار پایا۔ عام مجرموں کوار لگاب جرم سے پہلے ارادہ جرم کی سرانیس دی جاتی نیمن نیم نوت کا عقیدہ بیان کرنا بھی چھے مدت تک جرم قرار پا گیا تھا۔ جب ملک کے قانون نے پوراساتھ نددیا تو پینٹی ایک سے بھی تمی نیمن نیموئی تو بنگال ریکولیشن جب ملک کے قانون نے پوراساتھ نددیا تو پینٹی ایک سے بھی تمی نیمن نیموئی تو بنگال ریکولیشن سے کا م لیا گیا۔ جو فعداران دخن کے سے کام لیا گیا۔ جب اس سے بھی دل شعنڈ اند ہواتو مجلس وستورساز سانت سال میں ملک کا دستور ندینا کی تھی۔ اس نے سات محفظ کے اندرا کی اظماری ایکولیشن نیمون کردیا۔ جس کا سادے الفاظ نے میں مطلب ہیہ ہے کہ حاکم وقت جس کوچا ہے ختم نبوت کا نام لینے کے جرم میں جیل کے اندرا والی قرق تی کر لے ، جوفریا دکر سے اس کو بھی شریک جرم میں جیل کے اندرا والی اور تیا ترق تی کر لے ، جوفریا دکر سے اس کو بھی شریک جرم میں جوا ہے میں اور دے کر جوچا ہے ہمزاد ہے۔

ظاہر ہے کہ اس تنی ادر جبر سے دہشت پھیلی۔ جن کے ول میں دہشت نے اثر نہ کیا،
ان کے سامنے بیسوال تھا کہ جب ارباب اقتدار فوج سٹی پرآ مادہ ہو گئے ہیں تو ان کا مقابلہ کرنے
سے ملک کے اندرخانہ جنگی پیدا نہ ہوجائے۔ جو پاکستان ہم نے لاکھوں قربانیوں سے حاصل کیا
ہے۔ اس کا استحکام ادر سالمیت خطرے میں نہ پڑجائے۔ پاکستان اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا
تھا۔ رقبے اور آبادی کے لحاظ سے پاکستان دنیا کی سٹ سے بڑی اسلامی مملکت ہے۔ وہ گہوارہ
ہے جس میں پرورش پانے والے افشا والتدالعزیز ایک دن دنیا کے اندراسلامی نظام قائم کر کے ہی
وم لیس مے۔ اس لئے عارضی طور پر یہاں ختم نبوت کی تحریک کو کھنے والے ارباب اختیار سے بھی
کھلا تصاوم ہمارے مقاصد کے لئے مفید نہ تھا۔

جس قانون کوہم نے غلط مجھااس کا مقابلہ بھی ہم نے قانون کی حدے آ کے بڑھ کرنے کیا۔ کیونکہ ہم اپنی تکواریں ان دشمنوں کے لئے بچار کھنا چاہجے ہیں جو صرف ہماری گردنیں ہی

نہیں کا ٹنا جا ہے۔ بلکہ ہمارے وطن کوختم کردینے کے عزائم رکھتے ہیں۔

قربانی دین والول کا صبر کام آیا۔ پہلے صوب کی وہ وزارت ختم ہوئی جس نے تحریک ختم نبوت کو کر اور تشدد سے ختم کرنا چاہا تھا۔ پھر وہ مرکزی وزارت ختم ہوئی، جس نے اقتدار کے زعم میں ختم نبوت سے سرخی کی تھی۔ پھر وہ مجل دستور ساز ختم ہوئی جس نے ایڈ منٹی ایکٹ جیسے قانون بنا کرتھ کیک ختم نبوت کو خلاف قانون بنانا چاہا تھا۔ تب وہ آئین بھی ختم ہوگیا جس نے اس ختم کی مجل دستور ساز کو آٹھ سال تک ہمار سے سرول پر سلط کردیا تھا۔ ''لولا دفع الله الناس بعص میں میں ایک ہمار سے سرول پر سلط کردیا تھا۔ ''لولا دفع الله الناس بعص میں الله سے شم کی مساجد یذکر فیھا اسم الله سے سالے '' واللہ تعالی اگر بعض طالموں کو دوسر نے طالموں سے کرا کران کا فتند دور نہ کردیتا تو خدا کا نام لینے والا باتی والے درویشوں کی خانقا ہیں اور معابد اور میجدیں ویران ہوجا تیں اور کوئی خدا کا نام لینے والا باتی ندہتا۔ پھ

نے دستور کی سہولتیں

اس کے بعد اسلامی جہوریہ پاکستان کا ایک نیا دستور کچھلے سال نافذ ہوا۔ ہم اس دستورکواسلامی لیاظ سے بلقص ہیں جھتے۔ لیکن اس دستور کے بن جانے کا یہ فاکدہ ضرورہوا ہے کہ اب ملک بیں ایسا کوئی گورز جزل باتی نہیں رہا جو ملکہ برطانیہ کا نمائندہ ہونے کی حیثیت میں عوام کے مطالبات کو ہمیشہ قانون کے دائر ہے کے اندرہ کر دہا سکے۔ یہ نمیک ہے کہ مرکزی اور صوبائی ایوان کے اراکین ابھی رائے عامہ کے نمائند نہیں۔ یہ محلی درست ہے کہ عام الیکن کی موبائی ایوان کے اراکین ابھی رائے عامہ کے نمائند نہیں۔ یہ محل درست ہے کہ عام الیکن کی تاریخ ہرسال اسکلے برس پر ملتوی کر دی جاتی ہے۔ لیکن سے کھیل زیادہ ویرنیس جل سکتا۔ اب ملک تاریخ ہرسال اسکلے برس پر ملتوی کر دی جاتی ہے۔ لیکن سے کھیل زیادہ ویرنیس جل سکتا۔ اب ملک کے اندر آئی جدوجہد کی ایک ایک راہ کھل بھی ہے کہ ملک کے باشندوں کی اکثر بت آگر کی بات رادوں کو مثایا بیس جاسکتا اور بالآخر ان کی کامیا بی سے مفرنیس ادر جو لوگ رائے عامہ کی مخالفت کریں یا اطاعت نہ کریں۔ ان کے ڈیادہ ویرنیک برمرافتذ ارد ہے کا بھی امکان نہیں۔

جب میں کہتا ہوں کہ نیا آئین بن جانے کے بعدرائے عامہ کے فیصلوں کو پاکستان میں زیادہ دیر تک نافذ ہونے سے بازنہیں رکھا جاسکا تو میرااشارہ صرف عام الیکن کی جانب نہیں۔ میں جانتا ہوں کہ عام الیکن میں بھی برعنوانیاں اور بے قاعد کمیاں کی جاسکتی ہیں۔ میں عام الیکن کی تیاری اور اس کے نتائج سے زیادہ اہم ملک کی جمہوری رائے عامہ کی تربیت کو خیال کرتا ہوں۔ نے آئین کے ماتحت موام کو جو بنیادی حقوق حاصل ہو بھے ہیں اور ان بنیادی حقوق کے نفاذ کے لئے عدالتی پروانہ جاسل کرنے کا جوآسان طریقہ دائج ہو چکا ہے۔ اور اس طریقے کو استعمال کرتے ہوئے ارباب افتدار کی متعدد بدعنوانیوں کورو کئے میں جو کا میا بی حاصل ہو پھی ہے۔ وہ ختم نبوت پر حتی عقیدہ رکھنے والوں کے لئے بیراہ کھول دیتے ہیں کہ وہ ملک کی رائے عامہ پراپنے مقاصد کی اہمیت واضح کریں۔ انہیں اپنا ہم نوا بنا کیں اور خالفین نے سچائی کے سورج کو چھپانے کے لئے جوٹ کے جو بادل پھیلار کھے ہیں۔ ان کو چاک کردیں۔ اگرید کا مسلیقے اور صبر چھپانے کے لئے جھوٹ کے جو بادل پھیلار کھے ہیں۔ ان کو چاک کردیں۔ اگرید کا مسلیقے اور صبر بستان میں اور خاکام بنایا جاسکتا ہے۔ جو تح کے کے بیام کرے اپنا آئوسید حاکرنا چاہے ہیں۔

كانفرنس اب منعقد ہونے كى وجه

یدوج تھی کہ شہداء ختم نبوت کا نفرنس چارسال تک اس پیانے پر منعقد نہ ہو تکی۔ یہی وجہ ہے کہ ملک کے تازہ حالات میں نہ راست اقدام کی ضرورت باتی ہے۔ نہ تحریک کے عزائم کو آئین اور قانون کی حدود کے اندر پروان چڑھنے سے دشمنوں کی کوئی سازش رک سکتی ہے اور نہ آج کوئی الی طاقت ملک کے اندر موجود ہے۔ جوتشد واور جرسے اس تحریک کوئی سکے۔

جبقدرت نے ہول ہمیں چارسال پہلے تع نبوت پرقر ہان جانے والے ان پروانوں کی یادگار منانے کا موقع ویا ہے تو آئے ہم ذراغور کریں کہ شہادت کیا ہے؟ شہادت کا منصب کیا ہے؟ اسلامی شہید کی وہ کیا خصوصیت ہے جواسے دنیا کے دوسرے نامورسور ماؤں سے متاز کرتی ہے۔ جوکمی تو می یا دنیاوی مقصد کی خاطر اپنی جان قربان کردیتے ہیں۔

موت سے برسی قربانی کوئی نہیں

اس دنیا کی تمام تکالف اور مصیبتوں کی بابت کہا گیاہے کہ وہ موت کے ایک جزوت نے اوہ حیث میں بابت کہا گیاہے کہ وہ موت کے ایک جزوہ نے زیاوہ حیث بیس رکھتی۔ اس لئے اگر کا فربھی کسی مقصد کی خاطر اپنی جان قربان کرتا ہے تو جیشہ احترام کی تکا ہیں جمک جاتی ہیں۔ مسلمان جب کسی دنیا کے جھڑ ہے جس اپنی جان پر کھیل جاتا ہے تو چاہے اس میں دین کے کسی تھم کی خلاف ورزی بھی کی می ہوتب بھی مرنے والے سے ایک عجیب تم کی ہدردی محسوس کی جاتی ہے۔

و کیھئے چندسال پہلے ڈھا کہ میں بعض بٹالی نوجوانوں نے اس مقصد کی خاطر بلوہ کردیا کہ سرکاری زبان بٹالی ہونی چاہئے۔مقصد بیتھا کہ اس ظرح بٹالیوں کوسرکاری نوکریاں زیادہ ملیں۔بلوہ میں چندنو جوان مارے گئے۔اس وقت انہیں مجرم ،قوم کے وشمن دغیرہ القاب دیئے
گئے۔ وقت گزرتے دیرنہیں گئی۔ کچھ مدت بعد ایک ایسی پارٹی برسرافقد ارآ گئی جوان مرنے
والوں کو شہید کے نام سے یاد کرتی تھی۔ پھر مرکز میں ایک ایسی حکومت بن گئی جواس بنگالی پارٹی
کے ووثوں کے بغیر حکومت کی گدی پڑئیس بیٹوسکتی۔ مرکزی اسمبلی کا حالیہ اجلاس جاری تھا کہ کسی
نے ان بنگالی زبان کے شہیدوں کی یاد میں اسمبلی کا اجلاس ۵ مرمنٹ تک ملتوی کرنے کی تجویز بیش
کردی۔ایوان کی ہرقابل ذکریار ٹی نے اس تجویز کی تائیدگی۔

ای طرح ۱۹۳۰ء میں جب آگریز کے خلاف کا گھریس کی تحریک زوروں پرتھی اورصوبہ سرحد کی سرخ پوٹس تحریک نے دروں پرتھی اور سرحد کی سرخ پوٹس تحریک نے کا گھریس کے ساتھ شرکت اختیار کرلی تھی۔ تو قصہ خوانی ہازار پھاور میں کچھ پٹھان انگریزی فوج سے الجھتے ہوئے مارے سے ۔ بعد میں ان کو بھی شہید کا لقب وے دیا سمال دھوم دھام سے منائی جاتی ہے۔

مغربی ممالک میں بیعام دستورہ کہ جنگ میں کام آنے والے کسی ایک ممام سابی کی قبر ملک کے وارالحکومت میں بناویج ہیں اور ہا ہرسے آنے والے ہرمعززم ہمان اس قبر پرای طرح پھول چر حاتا ہے۔ جیسے پاکستان میں قائد اعظم اور شہید ملت کے مزارات پر گلدستے چرحائے جیں۔

## مسلمان شهيدكي خصوصيت

بلاشہدوہ تمام لوگ جنبوں نے اپنی قوم کی کوئی خدمت انجام دیتے ہوئے اپنی جان قربان کردی۔وہ اوران کی یادا کی احترام کی مستحق ہے۔لیکن ہم مسلمان جوابے آپ کواسوہ ملت ابراجی کا نام لیوا بھتے ہیں۔ہمارے ہاں شہید کے معنی ،اس کا مقام افراس کی یادمنانے کے معنی کہو مختلف ہیں۔اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں قوم کا مفہوم بھی دوسری قوموں سے بالکل مختلف ہیں۔اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں قوم کا مفہوم ہی دوسری قوموں کے ہے۔ہماری قوم کے قومی مفاد بھی ان معنوں میں قومی نیس جس طرح دنیا کی دوسری قوموں کے ہاں اجتماعی مفاد کی گھرداشت ہوئی ہے۔

''ملة ابيكم ابراهيم هو سفكم السلمين من قبل وفي هذا ليكون السرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس (الج ٤٨٠)' ﴿ تَهَارَى المَتَكَا الْمُسَالِ الْمُهَارِبِ مِلْمُ الْمُلَامِ مِنْ مِلْمُانِ الْمُعَالِ مِنْ مَا اللهُ اللهُ مِنْ مَا اللهُ اللهُ

قرآن مجید میں بھی جہیں مسلمان علی کا نام دیا گیا ہے۔ مقصد ریہ ہے کہ خاتم النبیین اللہ جہارے منصب پر شہادت ویں اور تم انسانیت کے مرجے کی شہادت دو۔ کھ

دوسرے مقامات پر طت ایرائی کودوسری قوموں سے متازکرنے والے اوصاف کی ہے گئی ہے کہ ''قدک انت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراھیم والذین معه ان قالوا لقومهم انا برآ و و منکم و مما تعبدون من دون الله کفرنا بکم و بدا بیننا و بیننا و بیننا و بیننا و بیننا و بیننا و بیننا برت و البغضاء ابداً چتی تو منوا بالله و حده …الخ و بیننا (المتنم) ' ها ایرائیم علیہ السلام اوران کے ساتھوں کی سنت کی پیروی مسلمانوں کے لئے بہتر ین وستور ہے۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا: اے کافروائم اللہ کے سواجن کی پرسش کرتے ہوہم ان ساورتم سے دوئم سے باتھا کا علان کرتے ہیں۔ ہم تمہاراا تکارکرتے ہیں۔ ہمارے اور تمہارے ماین میں میں میں دی اور تمہارے ماین کی میں میں دی اور تمہارے ماین میں میں میں دی اور تمہارے ماین ایک میں میں میں دی اور تمہارے کا کہ جب تک کہم ایک خدا پر ایمان نہیں لاتے۔ ک

کافرخدا کے سواجن کی پرستش کرتے ہیں۔ان کی وضاحت کرتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام نے جس رائے کااظہار کیاوہ قرآن مجید میں ایک مقام پر یوں بیان کی گئی ہے:

"وقال انما اتخذتم من دون الله اوثاناً مودة بينكم في الحيوة الدنيا ثم يوم القيمة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأوكم النار ومالكم من ناصرين (الحكيمت٢٥)"

ابراہیم علیہ السلام نے کافروں کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تم لوگ خداہے جداجن بتوں کی پرسٹش کرتے ہوئے کہا کہ تم لوگ خداہے جداجن بتوں کی پرسٹش کی بنیاو بتوں ہے بھی کسی فلصانہ وابستگی پرنہیں۔ بلکہ وراصل تم کو دنیا کی زعدگی کالا کچے ہا ورونیا ہے یہ مشتر کہلا کچر کھنے کے باعث تبہارے اعدا کی باجمی لگاؤ پیدا ہو گیا ہے اوراس لگاؤ کی مجسم شکل تم نے بتوں کو بنالیا ہے۔ کی تبہاری اس وابستگی کا پول تیا مت کے دن کھل جائے گا۔ (جب و نیاوی تعلقات کے دشتے کہ بچے ہوں گے۔) تب تم ایک دوسرے سے ان تعلقات کا افکار کروگے اور با جم لعنتیں بھیجو گے۔ ۔۔۔۔۔۔الخ خاص ہے ترکیب میں تو م رسول ہا تھی الیا ہے۔

غرض ملمان اس لئے ایک ملت ہے کہ انہوں نے اہراہیم علیہ السلام کاوین قبول کرایا ہے۔ اہراہیم علیہ السلام نے کا تنات کے حقائق پر فور کرنے کے بعد فیصلہ کیا تھا کہ ستارے جا تد لکلنے پرمدھم پڑجاتے ہیں۔ چاند کی روشن سورج کی روشن سے ذائل ہوجاتی ہے۔ اور خودسورج بھی ایک دفت غردب ہوجاتا ہے۔ اس کے دنیا کے محسوں تھائق جو کہ بدلتے رہتے ہیں۔ کوئی اصلیت نہیں رکھتے۔ اصلیت اس پائیدار طافت کو حاصل ہے جوان سب تھائق کو پیدا کرتی ہے۔
مسلمان اس مث جانے والے واقعات سے توجہ ہٹا کرخدا کی بمیشہ رہنے والی قدرت کے سامنے اپنارشتہ جوڑنے کا خواہشمند ہے۔ وہ دنیا کی قدرصرف اس حد تک کرتا ہے۔ جس سے آخرت کی فصل کائی جاسکے رسلمان ال کر جب تک قوم کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ تو اس قومیت کے نظام سے بھی ان کا مقصد ایک ایسا طریقہ زندگی دائج کرتا ہے۔ جوانہیں دنیا کے رشتوں سے پاک کرکے ادراو نیجا اٹھا کر آخرت کی نعتوں سے بہرہ ور ہونے کا موقع وے۔

دنیا کی دوسری قویش قومیت کے نظام اس لئے قائم کرتی ہیں کہ کوئی اپنی نسل کو دنیا کی دوسری نسلوں کے جھے کی زیمن چین کر دیتا چاہتا ہے۔ کوئی دوسر دل کوغلام بنانا چاہتا ہے۔ کوئی تجارت یا دولت کی ترقی چاہتا ہے۔ لیکن مسلمان اپنی شخصیت کی اس نشو ونما کا خواہش مند ہے۔ جس کے لئے زیمن نسل اور دولت وسائل سے زیادہ اجمیت نہیں رکھتے۔

# موت حقیقی زندگی کا آغاز ہے

مولاناروم نے حضرت امیر مزق کا بدواقد نقل کیا ہے کہ جوانی میں زرہ پکن کر جگ کرتے تھے۔ لیکن ملمان ہوئے قرزہ اتار کر جادی شائل ہوئے۔ کسی نے ہو چھا: آپ جوان عقو زرہ پہنتے تھے۔ اب بڑھا ہے جل بغیر زرہ کاڑ تا کہاں مناسب ہے۔ آپ نے جواب دیا۔ جمانی میں طبعی شجاعت کے بل پر جگ کرتا تھا۔ جیسے پروانہ اپنی فطرت سے مجبور ہوکر آگ کی طرف جاتا ہے۔ تب مقصد موت نہ تھا۔ بلکہ طبیعت کی تسکیس کی فاطر موت کے کھیل میں حصہ لیتا تھا۔ بہر صورت خواہش بی ہوتی تھی کہ موت سے فی کردنیا دی کا میا بی حاصل کرلوں۔ لیکن اب ایمان لانے کے بعد بدراز کھلا ہے کہ وہ ناموری جس کی فاطر جگ میں حصہ لیتے تھے۔ اصل حقیقت جہیں بلکہ اصل حقیقت اس سے ایک قدم آگ ہے۔ طبیعت کو جو سکون خطرات برداشت کرنے سے لما تھا۔ اس طبیعت کو تسکین و بنائی اصل مقصد نہیں بلکہ اصلیت اس سے آگ ہے۔ اس لیک اب ایمان لانے کے بعد میں جگ میں جاتا ہوں تو طبی جوش کی تسکین یا ناموری حاصل کرنے نہیں جاتا۔ بلکہ ایک برتر زندگی کی خلاش میں جاتا ہوں۔ بی وجہ ہے کہ اب ججے نہ موت کرنے کی خواہش ہے اور نہنا موری کی آرز دمیں زندہ در ہے کی فاطر زرہ پہنے کی حاجت ۔

### لیك از نـور مـحـمـد مـن كـنـون نیستـم مـن شهـر خـاكـی رازبـون

(روئ)

میں نے اس تقریر کے آغاز میں جن آیات کریمہ کی طادت کی تھی۔ ان میں جمی اس کنتہ کی دضاحت ہے کہ جولوگ خدا کی راہ میں جان دینے والوں کومر دہ کہتے ہیں۔ دہ خود زندگی اور موت کی حقیقت ہے جالل ہیں۔ اگرید دنیا کی زندگی ہی اصل زندگی ہے تو پھراعتر اض کرنے دالو! تم خود کیوں آخر کا رائی ہی ۔ اگرید دنیا کی زندگی ہی اصل زندگی ہے تو پیر میں تم دنیا کے قیام کے دوران گرفآر ہوئے اور زندگی وہ بھیشہ رہنے والی حالت ہے۔ جواس دنیاوی موت سے چھنکا را پانے کے بعد تہمیں حاصل ہوگی۔ اللہ کی راہ میں جان دینے والوں کومر دہ نہ کہو۔ بلکہ یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے پاس زندگی حاصل کرلی۔ وہاں وہ کھاتے ہیں ہیں اور اللہ کا فضل پانے کی خوثی سے بھی مسرور ہیں۔ اپنے سے چھنچے رہ جانے دالوں کو بھی ایپ جیسی زندگی کی بیشارت دیتے ہیں۔ ان کی زندگی میں نہ خوف ہے دنام۔

دہ یہ بشارت دیتے ہیں کہ اللہ مومنوں کا اجراء ضائع نہیں کرتا۔ اللہ کا نضل اوراس کی نعمتیں حاصل کرنے کی راہ کھلی ہے۔ یکی وہ لوگ ہیں جو چوٹ کھانے کے بعد بھی اللہ اور رسول مطابقہ کی پکار پر لبیک کہتے ہیں۔ جن کو انہیں دھنوں کے غلبے سے بدول کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو ان کی توت ایمانی میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ بہترین مدد گار اور بہترین کا رساز ہے۔ یہ لوگ اللہ کے فضل سے لدے بھدے واپس آتے ہیں۔ بے شک اللہ بڑا صاحب فضل ہے۔

شہید کی جوموت ہے وہ قوم کی حیات ہے

شہید کے مقام کے متعلق مسلمانوں کا مسلمہ عقیدہ وہی ہے جو میں نے آیات قرآنی کے حوالے سے ابھی بیان کیا ہے۔ مکن ہے جولوگ دنیا دی زندگی کی لذتوں کو حاصل زندگی بھتے ہیں۔ شاید وہ شہداء کی اس روحانی عظمت کو پوری طرح نہ بھے سیس۔ ایسے لوگوں کو سمجھانے کی خاطر میں بیروض کرنا چاہتا ہوں کہ جس دنیا دی کامیا بی اور ترتی کو انہوں نے اپنا معیار بنالیا ہے۔ علاوہ شہداء کی روحانی اور اخر دی عظمت کے۔ بید نیا دی کامیا بی بھی شہداء کے کارناموں بی کا ایک ادنی کر شہدہ وتی ہے۔

آج ہم فخر سے سراونچا کر کے کہتے ہیں کہ روی اور امریکی بلاک کے مقابلے ہیں انٹر ونیشیا سے لے کرمراکش تک اسلای بلاک بنے کا امکان موجود ہے۔ ذراغور کرواگر بدروخین اورا صدواحزاب کے وہ شہداوا پی جانیں نچھا ورنہ کرتے جن کی تعداوشا بدائلیوں پر کئی جاسکتی ہو آج ہمارا یہ اسلای بلاک کدھر ہوتا؟ صرف بھی نہیں۔ اس تیرہ سوسال کی مت میں کیا کیا سلطنتیں بنیں اور بجڑ میں بہتے قلک نے کیا کیا عظمتیں امجرتی ہوئی دیکھیں۔ تہذیب وتدن اورعلوم وفتون نے دیلی مکائل، بغداد، قاہرہ اور قرطبہ میں میں کیا کیا بلندیاں حاصل کیں۔ نہ معلوم رون قیامت تک اسلامی تدن امجم مزید کیا کیا عروج حاصل کرتا ہے۔

کیا یہ سب کورتا ہے، یہ سب فضیلتیں، اگر ہم محض ان کے مادی پہلو پر بی اتوجہ دیں ادر محسوری ویر کے لئے ان شہداء کی ان روحانی عظمتوں سے قطع نظر بھی کرلیں جو میر سے اور آپ کے ایمان کے مطابق ان تمام دنیاوی دولتوں سے زیادہ پر حکوہ ہیں۔ تو کیا یہ تاریخ کے تمام ورخشدہ صفحات ان چد شہداء کی ذات میں ای طرح مضمر نہ تھے۔ جس طرح شاہ بلوط کا ایک تناور اور عظیم درخت ایک رائی کے برابر جع میں جمیا ہوتا ہے۔ صدیوں تک لوگ اس کے سائے میں بیٹھے درخت ایک رائی کے برابر جع میں جمیا ہوتا ہے۔ صدیوں تک لوگ اس کے سائے میں بیٹھے ہیں۔ اس کی سائے میں بیٹھے ہیں۔ اس کی ایک شائر سے شائد ارمحالات کی جستیں تقییر ہوتی ہیں۔ فرنچیر بنتے ہیں۔ لیکن کیا یہ سب بچواس نفی بی فرنچیر بنتے ہیں۔ لیکن کیا یہ سب بچواس نفی بی گر بانی کے بغیر ہوسکتا تھا؟ جس نے اپنی جان نچھا درکر دی تا کہ ان عظمتوں کو جمنے دے سکے۔

باكتنان كاصل معمار شداء تص

خود پاکتان کی گرشت تاریخ پرایک نگاه ڈالئے۔ ابھی ۱۸ رسال ہی تو گررے ہیں کہ
اس شہر میں ایک الی صورت حال پیدا ہوگئی تھی کہ ایک گتاخ ہندو نے رکھیلا رسول تای کتاب
شائع کر کے خاتم النبیین اللہ کے ناموس پر ہاتھ بوحانے کی جرات کی تھی۔ ملک کا قانون ملت
اسلامیہ کے اس مرکز کواور خود کو پہانے سے انکار کر چکا تھا۔ ایک خریب بوحمی کا نجیف لڑکا اٹھا اور
اس نے وہ کارنامہ سرانجام دیا جو بوئی بوئ علم وین رکھنے والی شخصیتوں اور بارسون سیاک لیڈروں
اس نے وہ کارنامہ سرانجام دیا جو بوئی بوئ علم وین رکھنے والی شخصیتوں اور بارسون سیاک لیڈروں
کے بس کاروگ ندر ہا تھا۔ اس ایک شہید کی کوشش سے بینتان کی برآ مدموئے کہ قانون بھی بدل گیا اور جومسلمان اقلیت کی پوزیشن میں اپنے رسول اللہ کے عراف میں میں ایک حدا گانہ قوم کی حیثیت میں ایک مستقل و لمن کے دی مطالبات کیا کرتے تھے۔ انہیں ایک جدا گانہ قوم کی حیثیت میں ایک مستقل و لمن کے دی ہونے کا حوصل کیا۔

مؤرخ کہتا ہے کہ پاکستان کا مطالبہ علامہ اقبال کے الد آباد کے خطبے سے شروع ہوا۔ میں آپ کو توجہ دلاتا ہوں کہ فلفی کا خواب شہید کے جہاد کا تحض ایک عکس تھا۔ جوہم اور آپ دیکھ سکتے ہیں۔ خبر نہیں اس کے اور کتنے عکس لوح سے لے کرعمش تک ابھی تک ہماری آ تھوں سے پوشیدہ ہیں اور آنے والی تسلیں ان کے آثار سے کیا کیا بر کمیں حاصل کریں گی۔

بینازی علم الدین شہید کا دکھایا ہواراستہ تھا۔جس پرچل کرشہید سی کے کہ مجد کو غلط قانون کے پنج سے چھڑانے کی کوشش کی گئے۔ بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ وہ کوشش ناکام رہی۔لیکن چہم بھیرت و کھیکتی ہے کہ فیرمسلموں کوشہید سی نے تمام معیرت و کھیکتی ہے کہ فیرمسلموں کوشہید سی نے تمام معربی یا کستان کو فیرمسلموں کے غلبے سے نجات والانے کی مہم کی صورت اختیار کرلی۔

قیام پاکتان کی تحریک میں جن شہداء نے اپنی جانی جان افریں کے ہردکردیں۔
اگر آج ہمیں اپنے گناہوں کے باعث یہ نظر حاصل ہیں کہ ہم عالم اخردی میں ان کی روحانی باند یوں کود کھے سیس ۔ تو کم از کم ان کا بیاٹر ہماری یہ گنہگار آئیسیں بھی دیکھے ہیں۔ جن کو آخرت کی برداہ تھی۔ ان کوانٹد نے آخرت کے انعامات سے نواز ااور ان کے جن بھائیوں کو فقط دنیا کی برواہ تھی۔ ان کوانٹد نے آخرت کے انعامات سے نواز ااور ان کے جن بھائیوں کو فقط دنیا کی ہوئی ۔ انہیں شہداء کی قرباندوں کے فیل ملت کے ان ونیا پرست عناصر کو دنیاوی انعامات سے ہوئی کی ۔ انہیں شہداء کی قرباندوں کے فیل ملت کے ان ونیا پرست عناصر کو دنیاوی انعامات سے ہوئی گارتا ہے گارتا نہ آتا تھا۔ ان کے فلم دفتر وں پر حاوی ہو گئے اور جن کو کلم کی میں ہم شین ہونے گئے۔
تر تی کی آرز در ہی تھی۔ وہ وہ نیا کے بادشاہوں کی صفوں میں ہم شین ہونے گئے۔

تحريك ختم مبوت أيك سياس انقلاب كالبيش خيم يقى

شہدا وقتم نبوت کی امبی تک تعداد معین نہیں ہوگی۔مغربی پاکتان کے قلف شہروں قربوں واور دیہات میں جودورانتلا آیا۔اس کی تعسیل بھی یک جاقلم بنزیس ہوئی۔لیکن میں ایک سوال بو چمناچا ہتا ہوں۔قیام پاکستان سے لے کر ۱۹۵۲ و تک اسلام کے نام پرجس طرح چند پیشہ ورسیاست وانوں نے ایک بولیکل پارٹی کے سواتمام سیاسی جماعتوں کے مجلے کھونٹ دیئے تھے۔ اور بقول پاکستان کی عدالت عالیہ کے جس طرح مجلس دستورساز نے یہ بوزیش حاصل کر گئی کہ اور بقول پاکستان کی عدالت عالیہ کے جس طرح مجلس دستورساز نے یہ بوزیش حاصل کر گئی کہ اگر وہ ابدا آیا و تک ملک کا آئین تیارنہ کرتی تو انہی صفے چنے سیاس بازی گروں نے پاکستان کے سیاس افتد ار براجارہ داری قائم رکھی تھی۔

کیا وجہ ہے کہ ترکی کئتم نبوت سے پہلے ملک میں اس جورواستبداد سے نجات ولانے کے لئے کوئی عموی تحریک ندائمی؟ یہ تھیک ہے کہ بظاہر گورنر جزل نے اس وستوریہ کے نجات ولائی ۔ لئے کی کار مورتحال کس تحریک نے بیدائی۔ اگر گورنر ولائی۔ لیکن گورنر جنزل کے اس اقدام کے لئے سازگار صورتحال کس تحریک نے بیدائی۔ اگر گورنر

جزل بی اس اصلای قدم کے محرک اولی تھے۔ تو وہ کیا قوت تھی جس نے کورز جزل کی مطلق العنانی کے دور کو استفامت حاصل نہ کرنے دی۔ شاید کہا جائے کہ یہ ملک کی رائے عام تھی۔ با دانشور طبقہ کا جہوری شعور تھا جس نے یہ کارنا ہے انجام دیئے۔ لیکن میں اس صورت حال میں یہ دوسر اسوال پوچھنا جا بتا ہوں کہ وہ کیا مضراب تھی جس نے ملکی رائے عامہ اور دانشور طبقہ کی رکول میں چوسال سے بخد خون کو پھر زیر گی گی کروش سے حرارت عطا کی۔ بلاشبہ یہ شہداء ختم نبوت کے مرم خون کی تبیش تھی۔ اس جمود و تعطل کو دور کیا۔

دنیا کی ہرنعت شداء کی قربانی کے قیل حاصل ہے

اگر خدانخواستاس تمام جمع میں کوئی ایک خفس بھی ایسا ہے جسے شہداء کی افردی عظمتوں کے بادر کرنے میں ڈرافک ہے تو میں اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ وہ ایسے خفس کی توجہ اس کھلی حقیقت کی طرف مبذول کرواوے کہ قیام پاکستان کے بعد پاکستان کی اسلامی تحریک جس طرح وطن برسی کی آڑ میں جلب منفعت اور استبداوی حکومت کے استقلال کے راستے پرچل نکلی تھی۔ اس کی پاکیس موڑ کر اسے جمہوریت، آئین اور اسلامی اقد ارکے راستے پرلانے والی واحد قوت ان شہداء کی قربانی تھی۔ میں خدا تعالی سے دعا کرتا ہوں۔ کہ دہ ایسے خفص کے سینے کو اس سیاک کارنا ہے کی قدرو قیمت سمجھا کر اس کی بائد تر روحانی عظمتوں کا اندازہ کرنے کی جانب متوجہ کی رہا ہے کہ والی میں میں خدا تعالی سے دعا کرتا ہوں۔ کہ دہ ایسے خفص کے سینے کو اس سیاک کارنا ہے کی قدرو قیمت سمجھا کر اس کی بلند تر روحانی عظمتوں کا اندازہ کرنے کی جانب متوجہ

اے حاضرین جلسہ! اگرہم اپنی روزمرہ کی زندگی پر نگاہ ڈالیس۔ اگرہم صرف ان چیزوں کو کھوظ خاطر رکھیں۔ جن ہے جمیں ماوی فائدے اور جسمانی لذتیں حاصل ہوتی ہیں۔ یہ ہمارے مکانات اور زمینیں جو باپ واواسے ورثے میں حاصل ہوتی ہیں۔ یہ باپ، جینے اور بہن ہمائی کے رشتے جن ہے آ کھوں کو سرور اور دلوں کو شندگ پینی ہے۔ یہ لذیذ کھانے جو کھائے جاتے ہیں اور پینے کی چیزیں جنہیں بیا جاتا ہے۔ یہ دوستوں کی مخلیں اور یہ براور یوں کی رسیس جس میل جول اور دنیا کے ملاپ قائم ہیں۔ غرض دنیا کی ہر شے اور ہر وہ رشتہ جس سے بہال جس میل جول اور دنیا کی ملاپ قائم ہیں۔ غرض دنیا کی ہر شے اور ہر وہ رشتہ جس سے بہال آرام ماتا ہے۔ یا دنیا کی زعدگی ہامعنی بنتی ہے۔ کیا یہ سب چیزیں اس بات پر قائم نہیں کہ ہمارے محاشرے کے اعدالی اپنایت کارشتہ قائم ہاور ہم میں کم اذکم پھولوگ بعض اقدار پر شنق ہیں؟ خدانخو استہ اگر ہمارے اعدار ہما ور صلال، جائز اور نا جائز، برے اور بھلے کی تیز مث جائے تو خدانخو استہ اگر ہمارے اعدار کے کا باپ ہوگا اور نہ کوئی کی کا بیٹا۔ کوئی کسی جائیداد کا مالک ہوگا اور نہ کوئی کسی کا وارث ۔ نہ کوئی اپنا ہوگا اور نہ کوئی کسی کا بیٹا۔ کوئی کسی جائیداد کا مالک ہوگا اور نہ کوئی کسی کا وارث ۔ نہ کوئی اپنا ہوگا اور نہ کوئی کسی کا میٹا۔ کوئی کسی جائیداد کا مالک ہوگا اور نہ کوئی کسی کا وارث ۔ نہ کوئی اپنا ہوگا اور نہ کوئی کسی کا ور خور ہم

ہاری قومیت کی بنیادعشق ناموس رسول ماللہ ہے

اب ذرا ایک لحہ کے لئے خور کرو کہ بیسارے دشتے اور بیسارے بندھن کس کے واسطے سے قائم ہیں۔ کیا بید ہمارا بیاراا ورآخری نی آفاظہ ہی نہیں جس نے ہمیں سکھایا ہے کہ اس کا نکات کا ایک رب بھی ہے۔ اور کیا ای نے ہمیں آگا فہیں کیا کر آن اس پر اللہ کی بھی ہوئی کتاب ہے۔ اور بیتر آن ہیں جس کے بتائے ہوئے دستور سے فائدان قائم رہے ہیں۔ ان نکات کوقل فیانہ موشکا فیال نہ مجمود وراسوچوا گرنی آفاظہ کا نام بچ سے اٹھ جائے تو وہ کیا مدہوگ وہ کوات کوقل فیانہ موشکا فیال نہ مجمود وراسوچوا گرنی آفاظہ کا نام بچ سے اٹھ جائے تو وہ کیا مدہ کے اور اگر تم نہ ہوگ وہ کیا کتان وہ کوان کی وہوار ہوگی جو جہیں پٹیل، تاراستکہ یا نبروسے جدار کے گی اور اگر تم نہ ہوگا تی ہوئے یا کتان کہاں ہوگی اور آگر تم النہ یں شکا نام ہوگا۔ پھر کہاں ہوگی اور آگر تم النہ یں ہوگا تا ہوگا۔ پھر اگر بیمونی بات ہے کہ ان سب رہتوں اور ان تمام والتقیوں کی جز خاتم النہ یں ہوگا ہیں۔ تو جو طاقت جہیں اس نی سے جدا کرتی ہے۔ وہ کیا تمہارے ماں ، باپ ، بھائی ، بین ، تمہاری و ناوی زندگی کی ہر اس خوش سے تمہیں بحروم نہیں کرتا چاہتی۔ جس سے تمہاری و نیاوی زندگی کی ہر اس خوش سے تمہیں بحروم نہیں کرتا چاہتی۔ جس سے تمہاری و نیاوی زندگی کی ہر اس خوش سے تمہیں بحروم نہیں کرتا چاہتی۔ جس سے تمہاری و نیاوی زندگی کی ہر اس خوش سے تمہیں بحروم نہیں کرتا چاہتی۔ جس سے تمہاری و ناتم ہیں۔

الیی شیطانی قوت سے جو جہیں تمہارے نی تعلقہ سے بیانہ کرنے کے لئے کوشاں تھی ۔ بیانہ کرنے کے لئے کوشاں تھی ۔ بیانے کی خاطر جن تو جوالوں نے اپنا شاب قربان کردیا جن بوٹوں نے بوٹوالوں نے اپنا شاب قربان کردیا جن بوٹوں نے بوٹوالوں نے اپنا شاب تحوال جمتی وکھائی اور جن بچوں نے لؤکین میں پیرانہ سالی کی دورا عملی کا فہوت دیا گیا۔ ان تمام شہداء کے متعلق سے کہنا کی تشم کا مبالغہ ہوگا کہ ان کی ہمت کے بغیرتم دنیا کی ہرافت سے بھی محروم موساتے؟

دنیا کی سرسبری خون شہیدال کی سرخی سے سیراب ہے

موسم آئیں کے اور رقی بدل جائیں گی۔ باران رحمت ہوگی اور شہداء کی قبروں کو دھور بہہ جائے گی۔ فزال کے ہے ہوا سے اڑیں گے۔ اور قبرستانوں میں بھر جائیں گے۔ موسم بہار میں شہم اپنے شخندے آنوان مزارات پر پڑائے گی جن کوشاید بھی لوح مزار بھی لھیب نہ ہو۔ لیکن کیا ہم اور ہماری آئدہ سلیں ان شہداء کا و نیاوی احسان بھی بھی فراموش کر سکتے ہیں۔ جنہوں نے اپنی جائیں ویں۔ تاکہ تم زعم و رہو۔ جنہوں نے موت کی تختی تی تھی تاکہ تم نشود تم کی مفال سے بہرہ ور ہوسکو۔ جنہوں نے اس و بالی این اس جو بھی مفال سے بہرہ ور ہوسکو۔ جنہوں نے اس و بالی این سال میں جو بھی مفال سے بہرہ ور ہوسکو۔ جنہوں نے اس و بالی این سے بھی ماصل کر سکو۔ خدانخواستہ اگر ہمارے اندرکوئی ایر افض بھی موجود ہے جومر نے کے بعدان شہداء کی شفاعت سے حمتیں ماصل کرنے کی تو تع سے عروم

ہو چکا ہے۔ تو میں پوچمتا ہوں وہ کون بد بخت ہوگا۔ جواس جہاں کی برکتوں سے محرومیت قبول کرنے کے بعداس جہان کی ایک ایک کھڑی کو بامعنی بنانیوالے عالی حوصلہ عاشقان پاک طینت کی عظمت کا بھی الکارکرے۔

تحريك صرف مذهبي نهيل تقي

اے دوستو! جب ہم ان پاکیزہ روحوں کو فاتحہ کا اواب پہنچانے سے فارغ ہوں۔ تو آؤ چند منٹ اس پر بھی غور کریں کہ ان جان پر کھیل جانیوائے دلیروں کے روحانی اور فدہی عزائم پر جہاں ہم نے نگاہ ڈالی ہے۔ وہاں اس عالم اسہاب میں وہ کیا حالات تھے۔ جنہوں نے خاص بارچ ۱۹۵۳ء میں نہیں اس تحریک کاعلم بردار بنے کی رغبت دی۔

یدایک مشہور مسئلہ ہے کہ مسلمان کا دین اس کی دنیا سے جدائیں۔ مسلمان کی سیاست اس کی عبادت سے منقطع نہیں۔ باوجوداس کے تحر کی سخفط خم نبوت کے متعلق بدایک افسوسناک سانحہ ہے کہ اس تحر کے کہا گیا ہے۔ گویا بدایک سیاس ، اقتد ، دی سانحہ ہے کو بایدایک سیاس ، اقتد ، دی اور عالم کی تحر کے نہیں۔ جب نہ ہی کا لفظ ان معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے تو اس کی وہی گت بن جاتی ہے۔ جس طرح در نہ ہی سکموں "کی ترکیب لفظی ہیں۔

ندہب کا اسلامی مغہوم نے ہوجا تا ہے۔ بلاشہ تر کی جفظ شم نبوت ان معنوں میں ایک فرہ ہی تحفظ شم نبوت ان معنوں میں ایک فرہی تر کیک تحفظ شم بنوت معنوں میں سود کی میں معنوں میں سود کی میں معنوں میں سود کی ممانعت سے پاکستان کی اقتصادیات کو مغربی بنکاری کے انسانیت کش اثر ات سے نجات ولانے کی تر کی ایک فرہی ترکی کے اس فلط بی اور فلط بیانی کی ابتدا واس ماحول میں ہوئی جب کہ راست اقدام کو بعناوت کے متر ادف قر اردینے کی ناجائز کوشش جاری تھی۔

تحريك كالمقصدسياس بعي تقا

جس فنس نے تحریک تحفظ فتم نبوت کی ابتداء اور ارتقاء کے مراحل کا مطالعہ کیا ہے اور اس وقت کی تقاریرا ورجلسوں کی کارروائی اور کارکوں کی جدوجہدا ورتنگیم کی سرگرمیوں پراس کی لگاہ ہے۔ وہ بخو بی جانتا ہے کہ اس تحریک کے چلانے والوں کو صرف بیر خیال وامن گیرنہ تھا کہ وہ الہیات، فقہ یاحلم عقا کدکا کوئی اصولی مسئلہ بجائے مدرسہ میں مطر نے کے مسند محکومت پر بیٹھ کر سلمیا نے خواہ شمند تھے۔

بات بیتی که البیات، فقدا در علم عقائد کے ایک مسلمہ مسئلہ کو بعض سیاس، اقتصادی اور عملی مسئلہ کو مسئلہ کا مسئلہ کو مسئلہ کا مسئلہ کی مسئلہ کا مسئلہ کا مسئلہ کا مسئلہ کے مسئلہ کا مسئلہ کی کا مسئلہ کے مسئلہ کا مسئلہ کے مسئلہ کا مسئلہ کے مسئلہ کا مسئلہ کا مسئلہ کا مسئلہ کا مسئلہ کا مسئلہ کا مس

سیای غداروں کا علاج کیا جاسک تھا، جونبوت کا لور ملکہ و کوریہ کے لورسے اخذکرنا چاہتے تھے۔ نہ ان اقتصادی رخندا نداز وں کا قلع قمع ہوسک تھا جوامر یکہ جس پیدا ہونے والے وافر غلے کی منڈی پاکستان جس مہیا کرنے کی خاطر ایک طرف پاکستان کے دریاؤں کا رخ بدلے جانے پر کسی عملی مدا خلت کے بجائے ہوائی او جس ساڑھے بارہ تھنے تقریر کرنا کافی سجھتے تھے۔ اور دوسری طرف مکلی غلے کو بھارت جس سکل ہونے کا موقع وے کریہال مصنوی قبط کی صورت پیدا کررہے ہیں۔ نہ بی ان عالم کیرساز شوں کا مقابلہ کیا جاسکتا تھا جوروس اور امریکہ کی لڑائی جس اسلام کے نام پر پاکستانی سپاہیوں سے دہی کام لینا چاہتے تھے جو پہلی اور دوسری عالم کیرجنگوں کے دوران جس راولپنڈی اور جہلم کے رحمر کی خداد اور مصر جس حکومت انگلھیہ کی ذریس خدمات بجالا کر انجام دیا تھا۔

تحفظ فتم نبوت کے مسلہ کے دینی پہلو کو یکسر علیحدہ رکھتے ہوئے تمن سراسر دنیادی مسائل ایسے تنے جو پاکستان کو در پیش تنے۔اور در پیش ہیں اور جن کا حل سوائے فتم نبوت کے اصول کو پاکستان کی سیاست، پاکستان کی اقتصادیات اور پاکستان کی خارجہ پالیسی کامحور اور مرکز بنائے بغیر ممکن ندتھا۔

پاکستان کی سالمیت حتم نبوت کے اعتقادات سے وابستہ ہے است سے است سے وابستہ ہے است سے پہلامسلہ پاکستان کی سابی دیت تھکیل قائم رکھے اور نشو دنما دیے کا تھا۔ ہیں منصب شہادت کے متعلق قرآئی آیات قل کرتے دفت آپ کو توجد دلا چکا ہوں کہ ملت اہرا ہیں دنیا ہیں ایک انوکی قومیت کی ابتداء تھی۔ امت محمد بیای ملت اہرا ہیں کے احیاء کا نام ہے۔ اس ملت کی خصوصیت سے ہے کہ برظاف دنیا کی دوسری تمام قوموں کے پیملت محض ان افراد کی حقاظت اور بہودی کی خاطر قائم نہیں جواس کے اندر شامل ہیں۔ بلکہ بید ملت اپنے آپ کو کا نتات کی تمام محمومیت اور محمد رہبری کے لئے بھی جواب وہ تصور کرتی ہے۔ اس ملت کی مخاص اور دنیا کی تمام دیگرا قوام کی محمد رہبری کے لئے بھی جواب وہ تصور کرتی ہے۔ اس ملت کی اپنی کوئی نسل نہیں۔ اس میں ہر دوسری نسل کے افراد کے لئے شامل ہونے کا راستہ ہمیشہ کھلا ہے۔ لئی کوئی نسل نہیں۔ اس میں ہر دوسری نسل کی افراد کے لئے شامل ہونے کا راستہ ہمیشہ کھلا ہے۔ لئی میں نیا شیت کی ایک نی نسل پیدا کرنا چاہتی ہے۔ جس کی نسلی خصوصیات سنت ایرا جیس کی تھلید ہے۔

بیسویں صدی میں پاکتان کا قیام ایک بجوبہ تعلیم کیا گیا۔ اس لئے کہ پاکتان کے دو منطقوں میں نہ جغرافیائی مسایک ہے نہ زبان مشترک ہے۔ نہ بٹ سن اور روئی کی کاشت اور فروفت کیساں اقتصادی معوبوں کی پابند ہے۔ صرف وین کا رشتہ ہے جس کی بناء پر ملک قائم ہوا

اورقائم روسکتا ہے۔جیسا کہ بیں پہلے وضاحت کر چکا ہوں۔ دین کے عام ہم معنی سوائے اس کے پہر نہیں کہ آخری نجی افاجائے۔ اور ہر زمانے بیس کہ آخری بجت مانا جائے۔ اور ہر زمانے بیس ہن آخری جت سانا جائے۔ اور ہر زمانے بیس جن لوگوں نے اس نبی کی تعلیمات کو زمر گل کے ہر مسلے بیس آخری جت تسلیم کیا ہے۔ ان کی کارگزاری کی روشنی بیس نہی تعلیمات کا مغہوم سمجھائے۔ جسے فقہاء کی اصطلاح بیس سنت سلف صالحین کہا گیا ہے۔ بہی وجہ ہے کہ اسلای جمہوریہ پاکستان کے آئین بیس بھی قرآن وسنت کو سارے آئین کا سرچشمہ قرار ویا گیا ہے۔ ان حالات بیس پاکستان کی سالمیت برقرار رکھنے کی خاطر پہلاسوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس نبی پرنازل ہونے دالی کتاب اور کسی نبی کی سنت کو کامرچشمہ ہے۔

ختم نبوت کے بغیر دوقوم کانظریہ باتی رہے گاندایک پاکستانی قوم

کویافتم نبوت صرف فقداور حقا کدکا مسلفہ ہیں۔ یہ پاکستان کے آئین اور ناموں کا مسئلہ ہے۔ یہ شرقی پاکستان، شمیر، سرحد، بلوچستان، پنجاب اور سندھ کوایک دوسرے سے پوست کرنے یا ایک دوسرے سے اکھا ڈکر ریز وریز وکر دینے کا مسئلہ ہے۔ صرف بہی نہیں یہ پاکستان کو بھارت سے جدا کرنے یا بھارت کے ساتھ واپس کمتی کردینے کا مسئلہ ہے۔ صرف بہی نہیں یہ ہر پاکستانی خاندان کے اندر نسب اور صلاحی کے دشتے قائم رکھنے یا منقطع کردینے کا مسئلہ ہے۔ صرف بہی نہیں بلکہ بحثیت ایک مسئلہ ان کے کسی مسلمان کی شخصیت کو قائم رکھنے یا ایک دیوانے کے خواب کی طرح اس کی شخصیت کے قائم دسرے سے برسر پر کارکرے۔ اس کی اخلاقی اور دبنی موت وارد کردینے یا تو حید سے اس کو بامعنی بنادینے کا مسئلہ ہے۔

میں جو کھے کہ رہا ہوں یہ کی شاعری کی مبالغہ آرائی یا کی واعظ کی محفل آرائی ہیں۔
تجربے نے ثابت کردیا ہے کہ جس دن سے تحریک تحفظ ختم نبوت کو کچلا گیا ہے۔ اس دن سے مشرقی اور مغربی پاکستان کے مابین مساوات نمائندگی اور مساوات تقسیم کے مسائل پیدا ہو گئے ہیں۔ جس پختو نستان کو ہم جابلانہ عصبیت کا نام دیا کرتے تھے۔ وہ ہمارے صدر مملکت اور ایک ہیرونی بادشاہ کے مابین موضوع گفت وشنید بن چکا ہے۔ ملک کی ایک کے بجائے دوزیا نیس مقرر ہو چکی ہیں۔ جس بخاب نے پاکستان بنانے کے لئے سب سے زیادہ قربانی دی۔ جس نے سب سے زیادہ مباجرین کو آباد کیا۔

آج اس کوساٹھ فی صدی کے بجائے جالیس فی صدی نیابت ملتی ہے۔اورادفیٰ ملازمتوں میں بیتناسب بیس سے لے كرتمیں فی صدى تك كرچكا ہے۔ جھ سے زيادہ صوبائی عصبیتوں کا خالف کوئی نہ ہوگا۔ لیکن میں جھتا ہوں کہ ایک مسلمان بھائی کا حق دوسر مسلمان ہمائی کو خطل کر وینا ظلم ہے۔ ظلم سے تعصب مٹانیس کرتے بلکہ برتعصب کی پرورش کسی ظلم سے ہوئی ہے۔ کل پنجاب کے نام پر بنگال کواس کثرت آبادی کے حق نیابت سے محروم کیا گیا تھا۔ بعض ناوان پنجانی اس پرخوش ہوئے کہ بنگائی بڑے متعصب ہیں۔ اچھا ہے ان کی نیابت کم ہوگئی۔ اس کا صلہ یہ ملا کہ آج خود پنجاب ساٹھ فیصد کے بجائے چالیس فیصد نیابت پاتا ہاور قبائی نمائندگی کے نام پر پولٹیکل ایجنوں کے بنائے ہوئے جرمے آسمبلیوں میں نمائندے ہیں جیسے ہیں۔ غرض ظلم کی جڑسے ہمیشہ طلم کا بچل پیدا ہوتا ہے۔ ظلم اورانسان کے مابین صربوائے نہا ہائے گا

نی الله کی الله کی مخصیت کو ملک کی سیاست سے خارج کرنے کی کوشش کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ خود ملک کی سیاست جول اور معدوم ہو کررہ کی ہے۔ جن بوالحجیوں پر بھی مسلم لیگ کا فراق اڑایا جا تا تھا۔ آج ملک کی ہرسیاس پارٹی ان بوالعجیوں کا عجائی گھر بن کررہ گئی ہے۔ اور خود مسلم لیگ جو پاکستان کے خالفین کے مندافتدار پر قابض ہوجانے کے فتکوے کیا کرتی تھی۔ وہ ملک کی وحدت کی جڑ پر کلہاڑے چلانے والوں کے ساتھ سودا بازی پر مجبورہے۔

اقتصادی مشکلات کاحل بھی ختم ہے

۲ ..... دوسرا مسئلہ پاکستان کی اقتصادیات کوکوئی واضح شکل دینے اور اقتصادی مشکلات کوئل کرنے کا تھا۔ یہ مسئلہ کے بیس خمنی مسائل پر منتسم ہے۔ ایک پر کہ خوراک کی کمس طرح دور ہو۔
اگر جرسال بی چگن رہا کہ قرض کے کراد حارکھاتے رہے تو ایک دن اپنے ساتھ اولا داور ہاپ دادا کے در ثے کوجی خاکم بد من رمین رکھنے کی تو بت آ جائے گی۔ دوسراخمنی مسئلہ صنعت کو ترق دینے اور بین الاتوا می تجارت کا کوئی منصوبہ بنانے پر اور صنعت کو زراعت کے مابین تو ازن قائم رکھنے اور بین الاتوا می تجارت کا کوئی منصوبہ بنانے پر مشتمل ہے۔ تیسراخمنی مسئلہ بیہ ہے کہ ملک کے اعدر جو دولت یا جائیداد فراہم ہو۔ اس کی تقسیم کی منصفانہ بنیاد پر ہوئی چاہئے۔ تا کہ خوانخواہ امیر ، امیر تر اور غریب ، غریب تر فرہوتے چلے جائیں۔
منصفانہ بنیاد پر ہوئی چاہئے۔ تا کہ خوانخواہ امیر ، امیر تر اور غریب ، غریب تر فرہوتے لینے کے داستے کھلے کی باہنر کے کمانے کا راستہ بندن نہ ہواور کس ہے ہنر پر دوہروں کی کمائی ہتھیا لینے کے داستے کھلے

مرایک ان مسائل پر تعمیلی بحث کانیس مختر بی کها جاسکتا کے کہان بس سے ہرایک منی مسئلے کے قلف مل میں۔ مثلاً خوراک کے متعلق کوئی کہتا ہے کہ پہلے کا شکاروں کے حقوق مکنیت ملنے جا بیس کوئی کہتا ہے۔ بوے زمینداروں کو مکیت سے محروم کرنا جا ہے۔ کوئی کہتا ہے۔

كرةوى كمكيت مسئط كاامل مل ب-

کوئی کہتا ہے کہ جس تکومت ہے گذم اور چینی کی تقسیم منصفانہ ہیں ہوسکتی ، زرجی اراضی بھی اس کے ڈپئی کمشر دل کی قومی ملکیت بن گئی تو زعفران کی طرح پنساری کی پڑیوں میں تلاش کرنی پڑے گئی مشر دل کی قومی ملکیت کے متعلق کسی کا خیال ہے کہ کلی صنعت کا رول پر بے جاتیو و عائد ہیں اور کسی کا خیال ہے کہ ان کو تا جا کر نفع کمانے کے مواقع مہیا ہیں۔ دولت اور جا ئیداد کی مسادی اور منصفانہ تقسیم کے متعلق بھی کمیونزم سے لے کرسر ماید داری تک مختلف نظریات ہیں۔

میں بہاں ان میں ہے کسی نظریہ کی خالفت یا موافقت ہے موقع سمجھتا ہوں۔ لیکن ایک سوال پوچھتا مروری معلوم ہوتا ہے۔ کیا ان میں سے کوئی حل بھی اس وقت تک قابل عمل ہوسکتا ہے۔ یا اس سے کوئی مفید نتائج حاصل ہوسکتے ہیں۔ جب تک ملک میں کوئی ایک قوت پیدا نہ ہو جو اس حل پر دافعی کچھ مرمہ تک استقلال اور جست سے عمل کروا سکے۔

یہ تو نہ ہوکہ جارسال میں ایک بیٹے سالہ منصوبہ بنے ادر چار ہفتوں میں اس کونی وزارت نامنظور کردے۔ مزید برآں کوئی حل اس وقت مفید ہوسکتا ہے۔ جب ملک کے وسیع رقبوں میں اس برعمل درآ مد ہوسکے اور ملک کے فتلف طبقات کے معتدبہ عناصر دل جمی اور حسن نبیت سے اس کویا یہ کیمیل تک بیجانے برآ مادہ ہوں۔

زرعی اصلاحات بھی ختم نبوت کے سہارے ہی ممکن ہیں

یدودنوں ہا تیل یعنی کسی حل پڑھل کرانے کے لئے کسی زبردست قوت کا مہیا ہونا اور ملک کے دسیع رقبوں میں غالب اکثریت کا اس حل کوخوش دلی سے قبول کرنا اس وقت تک ناممکن ہے۔ جب تک ملک کی آبادی میں کوئی مشتر کہ معیاراییان ہو۔ جس کے مطابق مختلف خیالات اور مختلف دلائل کو جانجانہ جاسکے۔

میں ہو چھتا ہوں کہ پاکستان میں سوائے آخری نجھتا ہوں کے وہ کون سا معیار ہے جے ملک کے ہر صے میں ہر ض بغیر چون وچرا کے بول کرنے پر آ مادہ ہو۔ مرف بی نہیں بلکہ یہ بات ہر ضف کومطوم ہے کہ ہمارا ملک ایک دیہاتی ملک ہے۔ جس کی اکثر آ بادی ناخوا تدہ ہے۔ سوائے اسلام کی اصطلاحات کے بیلوگ ندگوئی زبان جانے ہیں۔ ندکی علم سے دافقت ہیں۔ جس کی وساطت سے مسائل ان کو سمجھائے جا سیس۔ اکناکس، فزکس، بیالوجی، دافقت ہیں۔ جس کی وساطت سے مسائل ان کو سمجھائے جا سیس۔ اکناکس، فزکس، بیالوجی، سائیکالوجی ادر سوشیالوجی کے فارمولے ادر باتوں سے قطع تطریحس اس لئے بے کار ہیں کہ خود نونہ کھنے دالوں کو بھی اکثر اجزاء کا بھی صال سوائے اس کے معلوم نیس کہ کسی نے بھواس کے متحلق

کہیں کی زمانے میں بیان کیا تھا اور اس نسخہ کی عطاری کے لئے تو سوائے لندن یا نیویارک کے غیر ملکی ماہرین کے اور کوئی کار آمد بی نہیں ہوسکتا۔ کس گاؤں میں جائے ، کسی فض کو یہ مجمائے کہ بھی فلاں فعل نہ کرو۔ یہ بڑا اپنٹی سوشل ایکٹ ہے یا فلاں منصوبے کی تائید کرو۔ اس سے جمہوریت کو نشو ونما ہوگی۔

کیاسویں سے ننانوے آ دمیوں کی سجھ میں فاک بھی بلے ہوئے۔ برعکس اس کے خیبر سے لے کرچٹا گا تک کسی فض کو یہ کہتے کہ بھی یہ فض مسلمان کوزیب نہیں ویتا اور فلاں حجویز کی اس لئے تائید کرو کہ کا گی کمل والے الفاق نے ایسان کیا تھا تو یہ دومری بات ہے کہ وہ آپ کی رائے سے متنق ہو یا نہ ہو لیکن ایسا کون ہوگا جواس بات کو سجھ نہ جائے ۔ عورتی اور بے بھی اس نہاں کو بخوی بھے ہیں۔

خارجہ پالیسی بھی ختم نبوت کے اصول کی مختاج ہے

س.... تیسرا مسئلہ عالمکیر حکمت علی افتیار کرنے کا تھا۔ جدید ایجاوات نے دنیا کی ایسی کایا پیٹ وی ہے کہ دوروراز کے ملک ایک دشتے میں بندھ کے ہیں۔ بوڈ الپٹ میں بخاوت ہوتی ہے تو کراچی کی سیاست پراس کا اثر پر تا ہے۔ وافقتن میں صدر فتخب ہوتا ہے تو بھائی بھیرو کی میں سپائی کے عہدے داروں میں تغیر و تبدل کے امکانات پیدا ہو سکتے ہیں۔ جمہوری سر مایہ داری سو بزااور الجزائر کے زخموں پر بھاریر کھنے میں قاصر ثابت ہور ہی ہے اور '' دنیا بحر کے مروور متحد ہوجاؤ'' کا نفرہ لگانے والے ہمکری کے مروور دور اس کے فیات میں باکھیت میں باکستان کی خارجہ پالیسی کامورسوائے اس کے اور کیا ہوسکتا ہے کہ اسلای ملکوں سے دشتے معنبوط کے جا کہ میں۔

لین اسلای ملکوں سے دشتے مغبوط کرنے کا مطلب کچھ صصبے ہی سمجھا گیاہے کہ دومسلمان ملکوں کے اگریزی بولنے دالے اور پہلون پہننے والے لیڈرکس سینما میں اسمنے بیٹوکر کوئی اطالوی فلم و کھولیں۔ یا ایک دوسرے کی صحت کے جام نوش کرلیں۔ چاہے ازروئے تقوی قلقل و بینا ہیں سوائے سادہ پانی کے اور پھی نہ کھرا ہو۔ فلا ہر ہے کہ ایسی ملاقات کا انتظام واہتمام جس فرقی لا رڈیا امر کی مینکری مدد سے ہوگا۔ اس کے پڑھائے ہوئے میاں مشواہے استاوی شکھائی ہوئی ڈرایں چہ شک ) سے زیادہ اور کیا بات کرسکیں سے ۔ نتیجہ یہی ہوگا کہ ملک فیروز خال نون صاحب کو اسرائیل کی بیودی صحومت کے قیام کی ابدیت میں کوئی فئک ہاتی ندرہے گا اور وہ یکاراضیں سے ۔ کہ پندرہ لاکھ یہودیوں کو سمندر میں تو نہیں دھکیلا جا سکتا۔ وہ یہ بھول جا کیں سے کہ

ان یہود ہوں سے زیادہ تعدادر کھنے دالے السطینی عربول کوان کے دطن سے دھکیلا جاچکا ہے۔ یا زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ پاکستان ، کنیڈ اادر فلپائن کی مدد سے تشمیر حاصل کرانے کی امید سے مست ہوکر معرادر شام کے ساتھ تعلقات بگاڑ لے گا۔غرض نہر دیڑا بھائی قرار پائے گا ادر افغانستان سے سرحد کا جھڑا نمٹنے میں نہ آئے گا۔

اتحادعالم اسلام بهى مسكفتم نبوت كتصفيه كالمتظرب

کیااس البحن کاحل سوائے اس کے ہوسکتا ہے کہ مسلمان مما لک سے پاکستان کے تعلقات صرف با دشاہوں، رئیسوں اور رقاصوں کے جناو لے تک محد دو ندر ہیں۔ بلکہ مسلمان عوام ایک دوسرے کے حالات اور مسائل ہے آ گاہ ہوں۔ لیکن جب ہمارے خارجہ تعلقات کی بنیاویہ ہوتو کیا خاتم النبیین آلیک سے وابعثل کے سواکوئی اور دسیلہ بھی ایسا ہے جونعت کی موسیقی معجد کی عبادات اور قرآن کی ذبان کی مانند مشرق ومغرب اور شال دجنوب کے مسلمانوں کوایک کر سکے۔

یہ تین مسائل ایسے تھے جو سرظفر اللہ کو وزارت خارجہ سے ہٹائے بغیر طل نہیں ہو سکتے سے یہ کونکہ وہ بیرونی ممالک بیل آخری نی اللے سے زیادہ پرچار قادیان کے نی کی تعلیمات کا کیا کرتے تھے۔ نہ بی ملک بیل اس وقت تک سیاس استحام پیدا ہوسکی تھا۔ جب تک حکومت کے اندرایک دوسری حکومت قائم کرنے والے نظام کا خاتمہ نہ کردیا جاتا۔ جس کی جداگانہ پولیس، جداگانہ عدائی نہ خزانہ اور جداگانہ بیرونی سفارتیں قائم ہو چکی تھیں۔ غضب بیہ کہ اس خانہ ساز حکومت کے کھول سے براہ راست ربط قائم ہو چکا تھا۔ خودفوج بھی اس مداخلت کا نشانہ بنائے جانے سے محفوظ نتھی۔ جوکام کمی حکام کے اشار سے سے نہوسکی تھا۔ وہ خلیفہ ربوہ (چناب گر) کی سفارش سے ہوسکیا تھا۔

راست اقدام كمتعلق غلط فهميال

یہ سیاسی، اقتصادی اور بین الاقوای وجوہات تھیں جن کی بناء پرتحریک تحفظ خم نبوت نے ۱۹۵۳ء میں راست اقدام کا آغاز کیا۔ راست اقدام کے مفہوم کے متعلق غلط فہی پھیلانے کی ایک منظم کوشش کی گئی کہ خود تحریک کے ساوہ لوح بھی اس کا مفہوم بھول بچے ہیں۔ یا کم از کم اس کے متعلق الجھا ومحسوں کرتے ہیں۔ ہم جِن شہداء کی یادگار منانے کے لئے جمع ہوئے ہیں۔ اگر چہ ان کا جذبہ قربانی ان روحانی اور دیں مقاصد سے متعلق تھا۔ جن کا ہم ذکر کر بچے ہیں۔ لیکن ان کی اس قربانی کے جیسا ہی، اقتصادی اور بین الاقوامی نتائج بھی اس قدراہم ہیں کہ ان کی جدد جہد کے مادی اسباب کو جھنا اس لئے بھی ضروری ہے۔ راست اقدام کے مفہوم کو جھنا اس لئے بھی ضروری ہے۔ راست اقدام کے مفہوم کو جھنا اس لئے بھی ضروری ہے۔

کتر کیکوآئدہ چلانے کے لئے اس کی گزشت تاریخ سے واقف ہونا ازبس ضروری ہے۔ بیں بیان کرچکا ہوں کہ بحالات موجودہ راست اقدام کی ضرورت نہیں ۔لیکن ۱۹۵۳ء میں جو راست اقدام کی ضرورت نہیں ۔لیکن ۱۹۵۳ء میں جو راست اقدام کیا گیا تھا اس کے متعلق غلط نہیاں دور کرنا اور حقیقت حال کو معلوم کرنا تحریک تحفظ ختم نبوت کے آئدہ پر دگرام کے لئے بڑی اجمیت رکھتا ہے۔ راست اقدام کی تاریخ

راست اقدام کی تاریخ سجھنے کے لئے ہمیں ۱۹۱۹ء اور ۱۹۲۰ء کے پرآ شوب دور کی جانب رجوع کرنا ہوگا۔ مولانا محریلی جو ہروہ مردمجاہد سے جنہوں نے اس پرصغیر کے دور فلامی کے حالات پرخود کرنے کے بعد بہ بنجہا خذکیا کہ اگریزی استبداد کو ملک کے اعد مقد دو بعادت سے تم کرناممکن نہ تھا۔ فقد اسلاقی کا بھی بیر مسئلہ ہے کہ جب نہ قذرت ہواور نہ امکان قدرت بلکہ جہاد کے آغاز میں ہی ہلاکت بینی ہوتو امیر کوحتی الوسع قبال شردع کرنے میں تو قف کرنا چاہئے۔ مولانا محمیلی جو ہر مرحوم نے اس وقت کے تمام مرکر دو علاء سے مشورہ کیا کہ اسلام دین فطرت ہے۔ وہ ہر حم کی صورت حال کا مقابلہ کرنے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اس وقت جب کہ ملک میں فرکھی کا خمیہ کرلیا ہے۔ اس وقت مسلمان جگ آزادی غلبہ ہے۔ فعدار طاقتوں نے اگریز کا ساتھ دینے کا تہیہ کرلیا ہے۔ اس وقت مسلمان جگ آزادی کے لئے کیا حربہ استعمال کریں۔ ان لوگوں نے بین الاقوامی حالات پر نگاہ کی۔ برصغیر میں مسلمانوں کی قوت کا جائزہ لیا اور اس نتیجہ پر پنچ کہ جب کفر کا مقابلہ مادی لحاظ سے ناممن ہوجائے مسلمانوں تو بھی ہدا ہو اس میں ہوجائے کے دونے یا وہ سے باتی دیا وہ سے جورکیا جائے۔ کفر کوظ کم کے لئے ناممن ہوجائے۔ کفر کوظ کم کے لئے ناممن ہوجائے۔ حتی کوظ کم دشدت کی اس انتہا اسے جبور کیا جائے۔ جہاں سے اس کا جاری رکھنا فلا کم کے لئے ناممن ہوجائے۔

اس نے حربہ جنگ کواور نے اصول جنگ کو کے کیدم تعاون اور ترک موالات کا نام ویا گیا۔ خالباس اصول اور حرب کا سرچشمہ آیت قرآئی تھی کہ تسعی و نے وا علی البسر و التقوی ولا تعلون اور حرب کا سرچشمہ آیت قرآئی تھی کہ تسعیل کے کام میں تعاون کرو۔ نیکن کناہ اور سرائی سے تعاون شرو۔ خود جواہر لال نہردی اپنی خود نوشتہ سرگزشت میں بیاقرار ہے کہ برصغیر میں بہلی سول نافر مانی مولانا محمل جوہر نے جعیت العلم اور کے تعاون سے شروع کی۔ گائم میں افر مانی مولانا محمل جوہر نے جعیت العلم اور کی پیروی میں اس سول کا عرص اور افر بن نیشنل کا محربیں نے کہیں ایک مہینہ بعد جا کر مسلمانوں کی پیروی میں اس سول نافر مانی میں حصہ لینا شروع کیا۔ لیکن مسلمانوں کو بیدوقت تھی کہ ان کے اخبارات بہت تھوڑ ہے نافر مانی میں و مسلمان کے اخبارات بہت تھوڑ ہے سے۔ اگریزی زبان میں تو مسلمان کے اخبارات بہت تی کم تھے۔ اور پھران اخبارات میں سے

بمی کئی حکومت وقت کا ساتھ دیتے تھے۔

بر کس اس کے مندوؤں کے کارخانے اور اخبارات ملک کے اکثر حسوں میں قائم مو چکے تھے۔ اس لئے کوگا ندھی ایک ماہ بحد تحریک آزادی میں مولانا محریلی جو برکا پیرو بنا تھا۔ لیکن میدو پرلیس نے اس کو یوں اچھالا اور اس کا اتنا چہا کیا۔ دوسری طرف بندو مالدار طبقہ اور و کلا ان کے بیا کیا۔ دوسری طرف بندو مالدار طبقہ اور و کلا ان کے اس کھرت سے اور اس کر جو تی سے گا ندھی کا ساتھ دیا آؤٹسلمانوں کے اس طبقے نے کہ جس کی حکومت میں رسائی تھی ، مولانا محریلی جو بر سے الی کنارہ کئی رکھی کہ تحریک محرم تعاون گا ندھی سے منسوب ہوگئی۔ گا ندھی نے اس تحریک پر اپنا ہندورو فن بھیرنے کی خاطر ایک تو ابندا کے اصول کا نیادہ جو بیا شروع کیا۔ جس کا مطلب عدم تشدد تھا۔ دوسرا اس نے ستیہ کرہ یعنی جائی پر نیادہ ذور دیا۔ ان کو آپریشن اور سول ڈس او لی ڈینس (Non) دیا۔ انگرین نے دوبارہ اس طریقے پر حکومت چلائی تو برصغیر میں یہ سیاسی طریقہ کارا کیے مسلمہ سیاسی اسلوب کرومل کی شکل افتیار کرمیا۔

اس زمانے میں جب کا گھرلیں کے عہدے دار انگریزی حکومت کو میتحریک شروع کرنے کی دھمکیاں ویتے تھے تو اس وقت عدم تعاون کے مقابلے میں سول نافر مانی کی تحریک کو مدمی دیں ہے۔

والزيكثرا يكشن كانام ديا كميا-

مسكم ليك كاذائر يكب ايكشن

۱۹۲۰ء بین جب بنجاب کی قرار داد منظوری ۔ ۱۹۲۷ء بیل جب بنجاب کے اعد رسلم لیک نیفل گارڈ زیر پابندی عائد کرنے کی کوشش کی کئی قر مسلم لیگ نے بھی سول نافر مانی کی۔ پیچی مسلم لیگ نے ایک بی سول نافر مانی کی۔ قائدا نافر مانی کی۔ پیچی مسلم لیگ نے ایک بی سول نافر مانی کی۔ قائدا منظم جب کا گریس اور انگریزوں پر قیام پاکستان کے مطالبے کو منوانے کے لئے زور دے رہے تھے۔ تو انہوں نے سارے ہندوستان میں ۲۲رجولائی ۱۹۳۲ء کو ڈائر یکٹ ایکشن ڈے بھی منوایا تھا جس کا بیجی منوایا تھا جس کا بیجی میں ہی مدت کملی جسکم شروع ہوگئی ہے۔

برصغیری سیای تاریخ کاید پس منظرتهاجس مین دراست اقدام کی اصطلاح نے بیہ خاص منہوم افقیار کرلیا تھا کہ جب حکومت وقت عوام کے مطالبات کوشلیم نہ کرے اور کوئی ایسا آئی راستہ بھی نہ چھوڑے۔ جس کے ذریعے عوام حکومت کو ایخ مطالبات منوانے پر مجود

کرسکیں۔اور عوام کی مسلحت کی بناء پر حکومت کے ساتھ کھلی جنگ پر آ ماوہ نہ ہوں اور مقدو تصادم بھی شروع نہ کرنا چاہیں تو الی صورت حال میں عوام بیچارہ کاربھی افتیار کرسکتے ہیں کہ کسی ایک قانون کی پرامن اور اصطلاحی نافر مانی سے اپنے آپ کو گرفتاری کے لئے پیش کریں۔حکومت جو ودٹ بیلٹ میں وائل ہو کرانہی ووٹوں کا شارونیا کی ووٹ بیلٹ میں وائل ہو کرانہی ووٹوں کا شارونیا کی رائے عامہ پر ظاہر کرویں اور اس اخلاقی وہاؤسے حکومت کو اپنے مطالبات تسلیم کرنے پر مجبور کرویں۔

پرامن سول نافر مانی مسلمه جمهوری سیاسی طریقه کار ب

پرامن سول نافرمانی کا پیرطریقد کار پرصغیر مندو پاکتان میں ایک ایے مسلمہ سیای طریقد کار کی شکل افقیار کرچکا ہے۔ جس کا انکار جیس کیا جا سکتا۔ فالبا دونوں ڈومینیوں میں کھے ہوئے آئین کا کوئی اصول اتفا پرانا اور اییا مسلم جیس جیسا کہ پرامن سول نافر مانی کا اصول ۔ کیونکہ پاکتان اور بھارت دونوں کے آئین خودای سول نافر مانی ہے ماصل کی ہوئی ، آزادی کے مربون منت ہیں۔ تاریخ کی بیجیب ہے ظریفی ہے کہ مصول آزادی کے بعد بھارت اور پاکتان دونوں ملکوں میں جن سیای لیڈروں نے پرامن سول نافر مانی کے نام پراگریز ہے آزادی کے دونوں ملکوں میں جن سیای لیڈروں نے پرامن سول نافر مانی کا داستہ افقیار کیا۔ تو ان افتیار استہ افقیار کیا۔ تو ان نیڈروں نے مطالبات ان لیڈروں سے منوانے کی فاطر پر امن سول نافر مانی کا داستہ افقیار کیا۔ تو ان نیڈروں نے ایک الئی دفتر لگائی اور بیہ پرد پیکٹٹ مثروع کردیا کہ سول نافر مانی تو ہمارے لئے نیڈروں نے ایک الئی دفتر لگائی اور بیہ پرد پیکٹٹ مثروع کردیا کہ سول نافر مانی تو ہمارے لئے نود ہمارے خود ہمارے خطاف جی بھیاراستھال کرنا شروع کردیں۔ اگریز بیرونی ھاکم تھا۔ ہم ملکی ھاکم خود ہمارے خلاف ہول نافر مانی آزادی کے متر اوف تھی۔ ہمارے خلاف ہول نافر مانی تا فر مانی خود ہمارے خلاف ہول نافر مانی آزادی کے متر اوف تھی۔ ہمارے خلاف ہول نافر مانی وطن سے فداری اور بیناوت کے متر اوف تھی۔ ہمارے خلاف ہول نافر مانی تا ذاوی کے متر اوف تھی۔ ہمارے خلاف ہول نافر مانی وطن سے فداری اور بیناوت کے متر اوف تھی۔ ہمارے خلاف ہول نافر مانی تا فر مانی وطن سے فداری اور بیناوت کے متر اوف تھی۔ ہمارے خلاف ہول نافر مانی تا فر مانی کے متر اوف تھی۔ ہمارے خلاف ہول نافر مانی تا فر میا

آئین کے تحت وزارت بدلناغوام کاجمہوری حق ہے

بیمنطق اس قابل نہیں کہ اس کا کوئی جواب دیا جائے لیکن بدنامناسب نہ ہوگا کہ امریکہ کے ہم رجولائی ۲ کے اریخی اعلان آزادی سے ایک پیراگراف ان لوگوں کی شرح صدر کے لئے نقل کرایا جائے۔ جن برآیات قرآنی اور فطری عدل وانعیاف کے نقاضوں سے زیادہ ایر مہذب ممالک کی آئی روایات کا ہوا کرتا ہے۔

"We hold these truth to be self-evident. that all men are created equal. That they are endowed by their creature with certain un-alienable rights, that among their rights are life, liberty and the persuit of hapiness. That to secver these rights governments are instituted among men. hariving their just powers from the concend of the government that when wer only form of government becomes destructive of there ends. it is the right of the people to altar or abolish the government, and to institute a new government laying its foundation an such principles and orgnising its powers in such form, as to them shall seem most likly to effect their safety and happiness."

"دحسب ذیل اصول جارے ایک ایسے حق کی حیثیت رکھتے ہیں جس کی سچائی ازخود طاہر ہے۔ یہ کہ سب انسان برابر ہیں۔ یہ کہ انسان کے خالق نے ہر فردکو چندا یسے حقوق عطا کئے ہیں جوکوئی اس سے چین نہیں سکتا۔ ان حقوق میں زعرہ رہنے کا حق اور اپنی خوشی اپنی مرضی سے تلاش کرنے کا حق شامل ہیں۔ اپنی مرضی سے تلاش کرنے کا حق شامل ہیں۔

انسانوں پر حکومت کرنے کے لئے جو نظام کھڑا کیا جاتا ہے اس کا مقعد سوائے اس
کے پچے نہیں کہ ان حقوق کوئ دار تک پہنچادیا جائے۔ ہر حکومت کا اقتدار رعایا کی رضامندی سے
اخذ کیا جاتا ہے۔ جب کوئی حکومت اس اصل مقعد سے مخرف ہوجائے تو رعایا کائل ہے کہ الی
حکومت کوموقوف کردے۔ یا اسے بدل ڈالے۔ پہلی حکومت کی جگدا یک نی حکومت قائم کرلے۔
نی حکومت کی بنیا دا سے اصولوں پر رکھی جائے ادراس کو صرف وہ افتیارات سونے جائیں جورعایا
کے نزد یک رعایا کے خفط اور خوش حالی کے لئے مفید مطلب ہوں۔"

ے روید رہ بیات مطاور و رہ ہی ہے ہے۔ سیبر سنب ہوں کی اس کی مسیس ۱۹۵۳ء میں کئی دوسری اسملامی جمہوری تحریکیں بھی کچا گئی تھیں امریکیوں نے بیتاریخی اعلان آزادی تب شائع کیا تھا جب آج سے قریا ہونے تین سوسال پہلے انگریز انہیں کہتے تھے کہتمہارا ملک ہم نے آباد کیا ہے۔تم شاہ برطانیدی رعایا ہو۔ لہذا ہم تم سے بوجھے بغیرتم پر تیکس لگاسکتے ہیں اورامر کی باشند ساحتجاج کرتے تھے کہ:

"No taxetion without representation"

لینی جس سیاست میں ہمیں نیابت ماصل ہیں۔ اس سیاست کوہم سے ہیں وصول کرنے کا کیائی حاصل ہے؟ لیکن تاریخ کی ستم ظریفی دیکھئے کہ جوائل امریکہ اس اعلان آزادی کے نام برایک قوم ہے۔ 1920ء میں ای امریکہ کے اثر ورسوخ نے معرکے اندر کرٹل ناصر سے ''اخوان المسلمین'' کا معصوم خون بہایا۔ ایران میں مصدق جسے بطل جلیل اور محب وطن کو پابند سلاسل ادر قید تہائی کا اسپر کردیا گیا۔ قاطمی کو کوئی ماردی کی۔ اور فدایان اسلام کا وہ او اب صفوی جو قرآن مجید بخل میں لے کرشب وروز اسلامی حکومت کے قیام کی تبلیغ کرتا تھا۔ مارشل لاء کے ماتحت شہید کردیا گیا۔

م دمیش بیدن ایام نے جب پاکستان میں شہدا وختم نبوت اپلی جانیں جان آفریں کو سپرد کررہے تے۔شاید قدرت جب اپنے بندوں کا امتحان لیتی ہے تو ایک ہی وقت میں مختلف ممالک کے اندریکسال عقیدے رکھنے والوں کو ایک ہی تشم کے امتحانات سے گزرنا پڑتا ہے۔

سابقه معروضات كالب لباب

ہم شہداء ختم نبوت کی یادگار منانے کے لئے اس کا نفرنس میں جمع ہوئے ہیں۔اس وقت تک میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یادگار آج سے چار برس پہلے اس پیانے پر کیوں ندمنائی جاسک۔ وہ کیا مطالبات تھے جن کی خاطر ان شہیدوں نے جانیں دیں۔ وہ مطالبات کیوں چیں کئے گئے تھے۔ جنہوں نے ان مطالبات کو نامنظور کیا اور بڑم خود شہداء کو نیست و نابود کر دیا۔ آج وہ خود اور ان کی سیاسی جماعتیں اور ان کا اقتدار اور وہ تمام ادارے جن کی بناء پر وہ ظلم وستم کرتے تھے۔ سب نیست و نابود ہو تھے ہیں۔

اس مرحلے پر میں اپنی گزارشات فتم کرنے سے پہلے دو مزید موضوعات آپ کے سامنے رکھنا ماہتا ہوں:

اول ۔۔۔۔۔یہ کہ کیا ہم صرف شہیدوں کوٹرائ عقیدت پیش کرنے پراکتفا کریں گےاور ان کے ورثاء کی دست گیری کا کوئی اہتمام نہ کریں گے۔ کیا ہماری بیکا نفرنس صرف کا نفرنس تک محدوور ہے گی اور ہم شہداء کی یادگار کے لئے کوئی ٹھوس آٹار کھڑے نہ کریں گے؟

دوسرے .... کہ یادگارتو ہم نے منالی جن کی یادگارمنانی تقی ان کا چرچا بھی ہم نے

کردیا۔لیکن کیا ہم ان قابل یادگار استیوں کی زندگی سے خودکوئی سبق حاصل نہ کریں گے۔اوران کی پیروی میں ہم دین دلمت کی خدمت انجام وینے کا کوئی منعوبہ نہ بنا کیں گے؟ جد بدسر کاری تحقیقات کی ضرورت

جہاں تک شہداء کے ورثاء کی محمداشت کا تعلق ہے میں حسب ذیل تجاویز پیش کرتا

اول:

١٩١٩ ميں جب برطانوي حكومت نے و بنجاب ميں مارشل لا و لكايا تھا تو اس كے بعد مارشل لاء كدوران ميں جن لوكوں كوجانى يا مالى نقصان كہنچا يا كسي افسرنے اسين فرائض مصى سے تعاوز کیا۔اس کی تحقیق کے لئے ایک کمیش مقرر کیا حمیا تھا۔اس کمیشن کی سفارشات کے مطابق نقصان المان والول كومعاوضه بعى ديا كميا تعارمعا وضدكى رقم كالغين كرف كے لئے لنظلے كميشن مقرر ہوا تھا۔جس میں عوام کے نمائندے بھی شامل تھے۔ ۱۹۵۳ء کے مارشل لاء کے متعلق اگر جہ ایک عدالت اکوائری کرچکی ہے۔ لیکن اس اکوائری میں عوام کے جانی اور مالی نقصان کا اندازہ کرنا شامل ند تھا۔ ند ہی فرائض مصی سے تجاوز کرنے والے اضروں کی کوئی پرستش کی گئی۔ بلکدیدعدالت تواس مفروضے برمقرری می تھی کہ مارشل لا م کا نفاذ ببرصورت ضروری تھا۔اس کے نفاذیس تاخیر کوں ہوئی۔اب جب کہ حالات بدل م جے بیں بیں اور Indimnity act کو منظور کرنے والی ندوزارت باتی ہےندوہ یارلیمن باتی ہے توبیمناسب معلوم ہوتا ہے کہ عوام اور یارلیمن کے نمائندوں بمشمل ایک ایسائمیشن مقرر کیاجائے جو بی تحقیق کرے کہ وام کوس قدر جانی اور مالی نقصان بہنجا۔ افتیارات سے تجاوز کی کون مالیں ہیں۔علاوہ ازیں مجروعین اور شہداء کے ورثاء كومعقول مالى معاوضدويا جائے۔شركى جن اطلاك كونقصان كانجاران كى مرمت كى جائے۔جن جماعتول باافرادكا سرمايه ضبط كرليا كميا تعاروه أنبيس وأكزار كرديا جائة يرجن لوكول كوناواجب جرمانے کئے محصے، وہ واپس کے جائیں۔جن کونا جائز سزائیں ملیں، ان کو ہرجانہ دیا جائے۔اور جن افسران في است افتيارات عينجاوز كياان كومناسب مزادى جائد

ا ..... مُعْمِدا وَثُمْ نبوت كاعزاز مِن جِد مارج كُمُل تعطيل مواكر \_\_

س..... تمام مغربی پاکستان کے جن جن مقامات پر شهداء پرآتش بازی کی گئے۔ وہاں یادگاری میں اور جولوگ شہید مینارنسب کئے جا کیں اور جولوگ شہید موسے۔ ان کے نام ولدیت، جائے سکونت اور عمر کی بھی وضاحت کی جائے۔

م ..... شهداء كم دارات كى جهال نشان دى موسكے وال مركارى خرج بران كے مرارات

کی تغیری جائے اور الواح مزار نصب کی جائیں۔

ه ..... ویلی ورواز و لا بور کے باہر جو نیا چک تغیر بور ماہے۔اس کا نام چک شہیدال ختم نبوت رکھا جائے ان حروف پرچراغاں نبوت رکھا جائے اور چاروں جانب بینام مناسب حروف میں لکھے جائیں۔ان حروف پرچراغاں کا مناسب انظام کیا جائے۔

۲ ..... جہاں تک تحریک کے مطالبات کا تعلق ہے۔ ان میں سے سرظفر اللہ کو منصب سے مثائے جانے کا مطالبہ پورا ہو چکا ہے۔ لیکن کلیدی آسامیوں پرتقررات اور پاکستان میں اقلیتوں کے تعین کے مسائل بدستور قائم ہیں۔

علی بدا القیاس پاکتان کے اعدر ذہبی یا سیاس جماعتوں نے متوازی حکومت کے ممونے قائم کرد کھے ہیں۔ اور حکومت پاکتان کی طرح ان کی جداگانہ وزارتیں اور فوجیس ہیں۔ انہیں خلاف قانون جماعتیں قراروے کران کے تاپاک عزائم کی تفتیش اور قابل اعتراض لٹریچر کی مضبطی نہایت ضروری ہے۔

جارافرض

اب میں اس موضوع کی جانب رجوع کرتا ہوں کہ جہدا وختم نبوت کی بادگار منانے سے ہم خود کیا عملی سبق حاصل کرسکتے ہیں۔ آج و نیا میں جواضطراب بدامنی اور نفسانفسی کا عالم ہے۔ اس کے اثرات ہم سب کی زعر گی پر پڑتے ہیں۔ اگر ہم میں کوئی ایسے افراد بھی شامل ہیں۔ جواحساس اخلاق سے عاری ہو بچھے ہیں۔ اور وین کی خاطر یا اجہا کی مفاد کی خاطر کسی کوشش پر آل موات کی افراوی زعر کی کے مفاد بھی انہیں مجور کرتے ہیں کہ وہ اصلاح احوال کی جانب مائل ہوں۔

میں اس کیتے کے متعلق اپنی معروضات پہلے پیش کرچکا ہول کہ تحفظ فتم نبوت کس طرح پاکستان میں افغرادی اور اجہا کی اصلاح کا مرکزی نقطہ ہے۔ میں خاص طور پر تین طبقات سے خطاب کرتے ہوئے کہتا ہول کہ ان کے فوری مفاد کا تفاضا ہے کہ وہ تحر کی تحفظ فتم نبوت کے پروگرام کی روشنی میں اپنی روز مروکی زعر کی کا جائزہ لیں۔

نوجوانو ل كودعوت ممل

ا ..... میرا پہلا خطاب نوجوانوں ادر طالب علموں سے ہے۔ بیدوہ لوگ ہیں جن کے لئے زیرگی کے الئے ارکا نات جمع نہیں ہوئے۔ ندان کی عادات میں تقبراؤ پیدا ہو چکا ہے۔ بلکہ وہ معتقبل کے معرکو کے اندام تو موں اور ملکوں میں انتقاب ہیشہ طالب علموں نے پیدا کیا ہے۔ معرکو

اگریز کے پنج سے قاہرہ کے طلباء کی طول دطویل جدد جد نے چیڑایا۔ روس میں انقلاب طالب علموں کی مدد ہے آیا۔ چین میں چیا تک کائی ہیک کو طالب علموں نے ہمگایا اورخوداس پاکستان کی تاریخ پرخور سیجے کہ جب قائدا عظم کو یومینسٹ پنجاب میں داخل ہونے کی اجازت شد سے تحق تو یہ پنجاب مسلم سٹوڈنٹس فیڈریشن کے نوجوان اراکین ہی جے جنہوں نے سیاست کارخ اورا قتد ارکا یہ پنجاب مسلم سٹوڈنٹس فیڈریشن کے نوجوان اراکین ہی جے جنہوں نے سیاست کارخ اورا قتد ارکا پائے نہا کہ میں جو بیماری ، مجوک ، افلاس ، بے حیائی ، فحاشی اورانح طاط وزوال پرورش پارہا ہے۔ بوڑھوں کو تو شایداس کی پرواہ میں۔ کیونکہ وہ اپنی زعر کی گز ار بھے اور اب میں ان یہ سکت بھی باتی نہیں کہ وہ نامدالات کا مقابلہ کرسکیں۔

وہ حالات کے سامنے سرتیلیم فم کرنے ہیں تا افیت بھتے ہیں۔ لیکن ہیں تو جوانوں

ہے پوچھتا ہوں کہتم اپنے رائے ہو وہ کوڑا کرکٹ ہٹانائیں چاہے ،جس کی سرائد ہے تہارے نتھنا نور سے بیانائیں چاہے ،جس کی سرائد ہے تہارے نتھنا نور سے ہیں ہوگھ نتھنا فرت کرتے ہیں۔ اٹھواور پاکتان کو یہات کے کونے کونے میں پھیل جاؤے تہیں ہرجگہ ایسے نوجوان ملیں مے جوتہاری طرح بدی نفرت اور نیکی کی آرزور کھتے ہیں۔ وہ بھی اس وہ می اس وہ میں ہول ہو بھی تنے کہ کوئی ان کا ساتھی ہیں۔ شایدان کی کوششیں کوئی پھل نیس لاسکتیں۔ ان کی تعدول ہو بھی تنے کہ کوئی ان کا ساتھی ہیں۔ شایدان کی کوششیں کوئی پھل نیس لاسکتیں۔ ان کی تمناؤں کو آواز بازگشت سے ہراکروو۔ آرزوؤں کے بیج پور کو دیکھوا یک ہی قصل کے اعدرہ وہ کھی کوئی ہو کی جس ہے تہاری جولیاں ہر پور ہوجا کیں گی۔

علماه امتى كانبياه بنى اسرائيل

سسس میرے دوسرے قاطب علم و، اکر مساجد اور مشائے ہیں۔ میں ان سے پہنے تاہوں کہ جن سے تخت حکومت جس جاتا ہے وہ تو اس امید پر صابر ہوکر گوشہ شین ہوجایا کرتے ہیں کہ جرے اور پور یے برقاعت کر کے زارہ کرلیں کے لیکن تم سے قدمعلی اور منبر، جروا ور مجد چینا جارہا ہے۔ یہاں سے فکل کر کہاں گزارہ کرو کے۔ بادشاہوں سے تو بیزاری افتیار کی جاسکت ہے باد ہا ہے۔ یہاں سے فکل کر کہاں گزارہ کرو گے۔ بادشاہوں سے تو بیزاری افتیار کی جاسکت ہے کین تحقیق ختم نبوت سے روگروانی کی، تو ضرف اس دنیا میں تم پر آواز سے نہے جا کیں گے کہ وقوم کے ونہالوں کے خون کی قربانی و سے کر بیلوگ جورسول کے نائب ہونے کا دھوئی کیا کر یے تھے۔ اب ناموس رسول کی نبیت اپنے فرض سے بھی عافل ہو گئے ہیں۔ بلکہ جب اس روز کا سامنا ہوگا۔ جس سے کی کو مفروش تھ تا و شاف محشر کو جا کر کیا جواب دو گئے؟

تم اس لئے بدول ہو مجھے کہتمہاری داڑھیوں کی ہے حرمتی کی گئتی یا جیل جس تم سے دہ سلوک نہ ہوا تھا۔ سلوک نہ ہوا تھا۔ سلوک نہ ہوا تھا جس کے مستحق تھے۔ لیکن ان دین کی عمیت رکھے والوں ، کو علم وین سے تمہارے

جتنا حصہ نہ پانے والوں کا بھی خیال تو کروجنہوں نے گرونیں کٹا دیں۔اپنے سلف سے سبق عاصل کرو۔اپنے مقام کو پہچا تو۔آپ وہ لوگ ہوجو وقت سے مندموڑ انہیں کرتے۔ بلکہ وقت کے دھارے کارخ پھیردیا کرتے ہیں۔اگر تدبیر میں کو کی غلطی رہ گئی تھی۔ تو اس کھیجے کر لیجئے اور نیت میں بی کچھ کی تھی۔ تب بھی وقت ہاتی ہے۔ اس کی کو بھی پورا کر لیجئے۔ چھوٹے سرکاری ملازم کلرک اورغریب تا جر توجہ کریں

س.... تیسرے دیجہ پر میرے خاطب متوسط تجارتی طبقے اورادنی سرکاری طازمت پیشہ افراد
ہیں۔ ممکن ہے بیطقہ جیالے پن اور دلیری میں عوام سے کچھ بیچھے ہو۔ لیکن بہر صورت وہ اپنے
خاندانوں میں شرافت کا کچھ معیار ہاتی رکھنا چاہجے ہیں۔ حرام وطال کی تمیز سے ہالکل بہبرہ
میں۔ عاقبت کا خوف انہیں ہر وقت نہیں تو بھی بھارتی جا تا ہے۔ میں ان سے بو چھتا ہوں کہ
جن کو خدانے دنیا سے داید صدو سے ویا ہے۔ وہ تو شایداس کئے تحفظ ختم نبوت سے عافل ہیں کہ
ان کو زندگی کے دوسرے نشے میسر ہیں۔ لیکن جس نے شراب بھی نہیں پی۔ خزیر پر بھی نہیں کھایا اور
بدکاری بھی نہیں گی۔

آخردہ ایسا کر سے دالوں کو خالی و کی کروہ ٹی تصورات میں بی ایسا کیوں الجھ کیا ہے کہ نہ طال میں اپنے جائز حصد کی فکر ہے اور نہ حرام کی سزا ہے اپنے آپ کو بچانے کا خیال ۔ فررا تو خور کرو کہ یہ تہذیب اور یہ تعلیم جو ہمارے اندر نفوذ کررہی ہے۔ آخراس کا مطلب کیا ہے۔ یہی نہ کہ کئے کی طرح تھم ما نو اور دستر خوان سے بچی بچی بڑیاں کھا کر پیٹ موٹا کرلو۔ پھر دیکھ کی طرح توق کرو، اور بھیڑیوں کی طرح ایک ودسرے کے تکھی نوچ ۔ فرصت ملے تو گدھ کی طرح مردار کھا کر اپنے تو وہ غلاظت پرخووہی بیٹے او تھے رہو۔

ان تمام آلود كول سے نجات دلاكر تمهاري جائز او تعات كو بورا كر في دركر الله مائدانى شرافت كو بورا كرف د تمهارى خائدانى شرافت كو بچاف اور جن چيزول كى تم فقدركرتے ہو۔ان كو محفوظ ر كھنے كا آيك بى طريقة به كراس ني تالي كا كو ترك كا تميت كو فراموش ندكرو۔ جس كی تعلیم كے بغیر تمهارى اس دنیا اور اس دنیا كا دركوئى راست نہيں۔

جهبور کی اسلامی تربیت اور بیداری

اگریہ تینوں طبقات میری معروضات پرکان دھریں تو میں کہتا ہوں جس کے پاس

فرصت ہے۔لیکن استطاعت بیس وہ اپنے پچھاوقات تحفظ فتم نبوت کے لئے وقف کروے۔جس
کے پاس استطاعت ہے۔لیکن فرصت نہیں وہ اپنی استطاعت سے ان کا ہاتھ بٹائے جو اپنی
اوقات فراغت کو اس نیک کام پر صرف کرنے کے خواہشند ہیں۔جس کے پاس اہلیت اور
صلاحیت کارہے۔لیکن فرصت اور استطاعت ووٹوں نہیں وہ ان ووٹوں کوچے راستے پر چلنے کے لئے
صائب مشورے دے۔

اس طرح برپاکتان اپی ضروریات کو پچھ کم کرے اپی استظاعت کا ایک حصة کو یک کے اپنی استظاعت کا ایک وقت کا کھانا نہ

کے لئے وقف کرد ہے۔ آخر رمضان میں روز ہے بھی رکھتے ہو۔ ایک دن ایک وقت کا کھانا نہ

کھاؤ۔ جو سینما اور اس میم کی دو سری لفوتفر بیجات میں اپنے اوقات اور اپنی استظاعت دونوں ضائع

کرتے ہیں۔ وہ مہینے کے پچھ روز اپنی وافر آ مدن تحرکر کی کے لئے وقف کردیں۔ یہ اس انداز پونی خود اپنی باور بوز اس کورسول کی منت بچھ کرخود ہی اس کے امانت دار بن جاؤ۔ پھر ہر ہفتے میں ایک یا دوروز اس کام کے لئے وقف کردو۔ جو لا ہور سے با ہر نہیں جاسکتے وہ سی پھر ہر ہفتے میں ایک یا دوروز اس کام کے لئے وقف کردو۔ جو لا ہور سے با ہر نہیں جاسکتے وہ سی ایسے میں جا سے میں ایک میں ہوا تھیے میں ایک میں۔ جہاں ان کی واقعیت ہے جو با ہر جاسکتے ہیں۔ وہ کس ایسے میں اس کی شناسائی ہے اور جو صاحب ہمت اپنے اندر یہ المیت میں پنجیں۔ 'محقظ میں بوت' کیوں ضروری ہے اور اس کے لئے کیا عمل ہم سب پر افادہ دیمات میں پنجیں۔ 'محقظ میں بوت' کیوں ضروری ہے اور اس کے لئے کیا عمل ہم سب پر افادہ دیمات میں پنجیس۔ 'محقظ میں بوت' کیوں ضروری ہے اور اس کے لئے کیا عمل ہم سب پر افران ہے۔

یہ مسئلہ خود آپ ہر پوری طرح واضح نہیں تو میں نے ابھی آپ کے سامنے جو معروضات پیش کی ہیں۔ وہ آپ کو ایک پیفلٹ کی شکل میں ''تحریک تحفظ نبوت' کے لاہور کے دفتر کی معروضات پیش کی ہیں۔ انہیں کو پڑھ لیہ جس مصے کو آپ پہند نہ کریں اسے قلم زن کرد ہے۔ آپ کو جو بہتر جو برسو جھے اسے خود کھے لیجئے۔

بہرحال اس پیغام کو ایک ایک پاکستانی محرانے کے ایک ایک بیچ، بوڑھے اور مستورات تک پہنچاد یجے نے آئیں کھروں کے اعدرہ کرخودا پنے خاعدان کے افراد کو تلقین کریں۔ عورتیں جب چاہتی ہیں تورشنے واروں کے پرانے جھکڑوں کومٹاد ہے میں کامیاب ہوجاتی ہیں۔ کیونکہ وہ اپنے شوہروں اورا پنے بھا تیوں کو اپنی منت ساجت سے جمیشہ قائم کرسکتی ہیں اور جب اس کے النے چوہروں کے اعدر پھوٹ بھی ڈلواو ہی ہیں۔ ان کے لئے بھی تو شہ آخرت اس کے النے بھی تو شہ آخرت

یمی ہے کہ کی مردکواس وقت تک کھانے ، سونے اور آرام سے بیٹھنے کی مہلت ندویں۔ جب تک کدوہ تحفظ فتم نبوت کے لئے کس نہ کی ذمدداری کو تحول کرنے پر آمادہ ندہ وجائے۔ ایک انقلاب کروٹ لے رہاہے

جب ساری قوم اس ایک عزم سے سرشار ہوکرا تھے گی تو حالات بدل جا کیں گے۔
فضا بدل جائے گی۔ سیاست کا رخ بدل جائے گا۔ تہماری قسمت اور تہماری بے چارگی بھی بدل
جائے گی۔ تہمیں ان لیڈروں سے نجات فل جائے گی۔ جو تحفظ ختم نبوت کی نسبت اپنی نس
پردری ضروری بھتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ ہم ان جوٹے رہنما دُن کو چوڑ کراس کی پیردی نہ کریں
جوددنوں جانوں کا بادشاہ ہونے کے باوجودا کی کالی کملی پر گزارہ کرتا تھا۔ ایک مجود کے بوریے
پرسوتا تھا۔ بھی دو دفت پیپ ہر کر کھاٹا نہ کھاٹا تھا۔ قوم کو بیسبتی دیتا تھا کہ میری بیٹی فاطمہ بھی
چوری کرے تو اس کے ہاتھ کا ب دول گا۔ فلطی سے کی سکین کو کوڑ الگ جائے تو اپنی پیٹر نگی
کر کے اس کے سامنے حاجزی سے کھڑ ا ہوجا تا تھا کہ بھائی استی ہو، تو کیا ہے۔ جھ سے تہمیں
کر کے اس کے سامنے حاجزی سے کھڑ ا ہوجا تا تھا کہ بھائی استی ہو، تو کیا ہے۔ جھ سے تہمیں
تکلیف کیٹی ، اینا بدلہ لیا و۔

ختم نبوت ایک نئ دین اور دنیاوی زندگی کا پیغام ہے

اگرتمباری نگابی ان رموز واسرار کوئی بھی سنیں۔ جومعراج بی پوشیدہ سنے اگرتم ایرا ہیم علیہ السلام اورموئی علیہ السلام اورعیسیٰ علیہ السلام کی طرح اس نجی ہو گئے ہو کہ وہ کیونرم جس کا سالین فریوں کے نام پرامیریاں خبیں ہو سکتے تو کم از کم اتنا تو و کھے سکتے ہو کہ وہ کیونرم جس کا سالین فریوں کے نام پرامیریاں کرنے لگ گیا تھا اور وہ امریکہ اور برطانیہ اور فرانس کی جمہوریتیں جو الجزائر اور فلسطین کے مظلوموں کو کو لیوں سے حریت کا سبق دین ہیں اور مسلمان ممالک جس وطن پرتی کی تحریکوں کے وہ سریراہ جوائے مفاوکی خاطر تو مفاوکو ہی مفاوکو ہی پشت ڈال دیتے ہیں۔ جمہیں تہاری زعر کی بہتر بنانے ترقی کرنے اور تہارے دکھوں اور تکالیف سے نجات دلانے کی خاطر وہ مثال مہیا نہیں کرسکتے جو کہ تہارا اپنا آتا اورمولا مہیا کرسکتا ہے۔

"وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه والتابعين وتبع التابعين وسلف الصالحين وبارك وسلم عليهم اجمعين"



## بسواللوالولانب الزجنع

## ہم اہل سنڈ بمن کوسلام کرتے ہیں!

قادیان کے نبی کاؤب کی امت مرزائید کی کوشش اورخواہش کے علی الرخم جب متحدہ ہندوستان کی تقسیم علی ہیں آئی اور مرزائیوں کو اپنے شہر ' مقدس' قادیان سے خواہی نخواہی نکلتا پڑا تو پاکستان میں آئی اور مرزائیوں کو اپنے شہر ' مقدس' قادیان سے خواہی نخواہی نکلتا پڑا تو پاکستان میں آئے کے بعداس امت نے بیک وقت دو خطوط پر سوچنا اور عمل کرنا شروع کیا۔ ایک تو پھر سے اکھنڈ بھارت کا قیام ۔ دوسرے پاکستان میں کس صوبے یا علاقے کو خالص مرزائی کو شھوں کی ناکای کی صورت میں پاکستان ہی میں ایک اور ہا تا کہ ایک اور قائم کر کے بین اللقوای استعارے عزائم ومقاصد کو پروان چر حمایا جاسکے۔

اس کے لئے پنجاب کے پہلے اگریز مورز سرفرانس موڈی نے ایتدا اور ہوے کی سرز مین برائے نام قیمت پر۔ آن فی مرلہ کے حساب سے۔ اس امت کوالاٹ کردی جہاں اس نے اپنا ہیں کیمپ قائم کردیا۔ پاکستان کے اس اگریز کورز کی ہلا شیری و آشیر ہاو سے اس امت کے ندموم عزائم میں اور پھٹکی آئی اور اس نے بلوچستان کو میرزائی صوبہ بنانے کی ٹھائی۔ چنا نچہ سمام جولائی ۱۹۲۸ ہو طلب میں انہوں نے بلوچستان کی ایمیت کوواضح کرتے ہوئے فرمایا۔

"اسے (بلوچتان) بہت بڑی اہمیت حاصل ہے۔ زیادہ آبادی کو احمدی بنانامشکل ہے۔ نیادہ آبادی کو احمدی بنانامشکل ہے۔ پس جماعت اس طرف آگر پوری توجہ دے تو اس صوبے کو احمدی بنایا جا سکتا ہے۔ ۔ پس جماعت اس طرف آگر پوری توجہ دے تو اس صوب کو بہت جلدی احمدی بنایا جا سکتا ہے۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ آگر ہم سارے صوب کو احمدی بنالیس تو کم از کم ایک صوب تو ایسا ہوجائے گا جس کو ہم اپنا صوب کہ سکیس سے اور یہ بڑی آسانی کے ساتھ ہوسکتا ہے۔ " (قادیا نی سکتا۔ ازمولا نامودودی بحال الفنل ۱۳ اراگست ۱۹۲۸ء)

اس ہدایت کے مطابق مرزائیوں کی سرگرمیاں بلوچستان میں جاری ہیں۔لیکن حال بی میں بلوچستان میں جاری ہیں۔لیکن حال بی بی میں بلوچستان کے ایک اہم علاقے کے غیور مسلمانوں نے اس امت کا جوششر وہاں کیاا دران کے ندموم عزائم کوجس طرح خاک میں ملایا ہے۔اس کو دیکھتے ہوئے کہا جاسکتا ہے کہ انگریزی استعار کے پروردہ اس ٹولے وانشاء اللہ وہال بھی اپنے مقصد میں کامیا بی حاصل بیں ہو کئی۔ سنڈیمن کے علاقے میں جومسلمان مرز اکی کھیکش ہوئی اور وہاں کے مسلمانوں نے

جسعزم وہمت اور جرأت سے مرزائوں اوران كے سركارى پشت بناہوں سے كارلى ہے۔ وہ
پاكتان كى تاریخ كا ایک اہم باب اور پاكتانی مسلمانوں كے لئے جذبہ على جرادت ايمانی اور
و بنی غیرت وجیت كا ایک بہترین فمونہ ہے۔ افسوں ہے كہ اس واستان عزم و شجاعت سے المل
ملک پورى طرف واقف نہ ہو سكے۔ ورال حاليكہ اس كی عام اشاعت اور المل ملک كو اس سے
روشناس كرانے كى سخت ضرورت ہے۔ اس لئے ہم اس رپورٹ كو ایک بمفلث كی صورت بیں
شائع كرد ہے ہیں جوفت روزہ ' زندگی' لا ہور كے نمائندے نے تلم بندكی ہے۔ اس كے ساتھوں بمسنڈ يمن كے جاہدين خم نبوت كو ان كی سرفروشانہ خدمات پرسلام كرتے ہیں اور دیگر المل بلک
سے بیسوال

کس منہ سے اپنے آپ کو کہنا ہے عشق باز اے روسیاہ تھے سے تو یہ بھی نہ ہوسکا

ناظم .....اواره ضيا والحديث مصطفى آباد \_ لا مور

فورٹ سنڈیمن میں مرزائی سرگرمیوں کے خلاف مسلمانوں کی کارگزاری کی تفصیل

(از جناب مختار حسن معاحب)

ورب، بلوچتان کے شال مشرقی ضلع کانام ہے جوسوبر مدادراففانستان ہے منصل ہے۔ ورب کے صدر مقام فورٹ سنڈیمن کانام برطانوی فاتح را برٹ سنڈیمن سے منسوب ہے جس نے سازش، انتشاراور کی جارحیت کے حربوں سے دہ علاقہ برطانیہ کی استعاری سلطنت میں شامل کیا۔ جے آج صوبہ بلوچتان کے نام ہے موسوم کیا جاتا ہے۔ و دب پشتونوں کی سرزمین ہے۔ مسلم برصغیر کی تاریخ کے بہت سے درخشندہ ابواب کا امین ہے۔ لیکن اگر بروں کے لائے ہوئے دبول ایجنی 'فلام کی تاریکیوں میں گرفنار مقامی جوام اور پرانی وائش کی جہالتوں کا شکار پاکستانی وائشوراس کا وجی طور پرا حاطہ نہ کرسکے۔ و دب برصغیر کے ان مسلم خطوں میں سے ہے۔ جہاں انگریزوں کو شدید مواحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ فورٹ سنڈیمن کا گورا قبرستان اس کا گواہ ہے کہ جہاں برون کو گرزوں کو گرزا ہے میں مردسلمان کی ششیریا کو لی کا نشانہ بنا پڑا۔ وہاں پرون کو کی گانشانہ بنا پڑا۔

غلطاور سيحج تضويرين

ویلی کے سوری اور لودھی بادشاہ کس علاقے سے تعلق رکھتے تھے؟ چکیز فان اور ہلاکو فان کی دھیانہ یلغاروں کا کس علاقے نے کامیابی سے مقابلہ کیا؟ کس علاقے کے لوگوں نے اگریزوں کو مسلسل پریشان کئے رکھا؟ ۱۹۱۹ء کے جہاد عام جس جے اگریز چلائی سے تیسری جنگ افغانستان کا نام دیتے ہیں، کونسا پورا خطہ اگریزوں کے ہاتھ سے لکل گیا اور پھر تحر کی بیا کستان بیس و وب کے کیا جا تدار انداز تھے؟ بیسب پھر پلایکل ایجنسی نظام کی تاریکیوں اور وانشوروں کی جہائتوں کے ہا حث کمنای کے دھندلکوں بیس کھور ہا ہے اور جو پھر تاریخ کے ریکارڈ پر ہے۔ وہ سلم وشن سے اگریز کا لکھا ہوا کر یشر ہے۔ یا امیر حمدالرحمٰن امیر کا بل کی خود نوشت سوائح بیس ورب کا معتملہ خیز انداز بیس دراہی مبدالرحمٰن تعمیر کا بل کی خود نوشت سوائح بیس ورب کا معتملہ خیز انداز بیس دراہی مبدالرحمٰن تحت سے عارضی محروی کے دوران وشت توردی کرتا ہوا و وب کے بیابا نوں اور دیم انوں سے گزراتھا)

ورب کی اس فلط تصویر کے باعث چند برس ویشتر ہالی دوڈ کے فلمسازوں نے (وب کے فلمسازوں نے (وب کے فلمسازوں نے (وب کے فلمسازوں کے اس میں وبیشر ہائی (وب کے وام کا (وب کے وام کا کہ اللہ میں بیشر کے اس کی میں وبیشر کیا گیا تھا۔ پاکستان میں بیٹلم بزے استمام سے لاکی گئے۔ کین لا ہور کے چھر قلدروں کی کوشش سے اس کی فمائش ممنوع قراروی کی۔ اس کے کم گشتہ مامنی کی واستان ہالا خر کھی جائے گی۔ کین حال می میں ووب کے وام نے اپنی پرامن جدوجہداور والی قوت کے قرار کے اس کے معالم کی سامت نہ مرف قومی تاریخ فر سے ایک کا میانی حاصل کی۔ اسے نہ مرف قومی تاریخ کے صفحات پر محفوظ کرنے کی ضرورت ہے۔ بلکہ کی پیلود سے ملک بحرے وام کوروشی و کھا آل

روب کے وام کی بیتر کی مرزائیوں (جواہی آپ کو اصحی) کے این کارگز اربوں نے انہیں احتجاج پر مجبور کردیا تھا۔ وین کے انہائی جذباتی معاملات سے متعلق ہونے کے باد جود عوام نے مبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ ایک غیر مسلم بھائی کے اچھا کی تاخو می ناخو می اواقعہ پیش نہ آیا۔ عوام پراشتھال کے کی مرطے آئے۔ موبائی اور کھی انظامیہ نے فورٹ سنڈ بین شہراور پورے ملع روب کے عوام کو دیدہ دانستہ طور پر بھی ہورکا دینے دائی صورت حال سے دوچار کیا۔ بلوچتان آسبل کے ڈپٹی سیکر اور علاقے کے فتخب رکن اسلی مولانا میں الدین عائب کردیے گئے۔ درجنوں ملاء اور نمایاں شہر یوں کو حوالہ زیمال کیا آسبلی مولانا میں الدین عائب کردیے گئے۔ درجنوں ملاء اور نمایاں شہر یوں کو حوالہ زیمال کیا

حمیا۔ آٹھ روز تک فورٹ سنڈ بمن شہر میں مارکیٹ، بازاراورٹرانسپورٹ کی ایک کھمل ہڑتال رہی جس کی نظیر تو می تاریخ میں شاید ہی ہے۔شیر کا کھمل انتظام واقعرام شیریوں کی د مجلس عمل'' کے ہاتھ میں تھا۔

انظامیہ بالکل بے بس ہو پھی تھی۔ کین اس کے باہ جود فورٹ سنڈیمن میں نہ کسی اقلیتی فرقے کفر دکونقصان پہنچا اور نہ کوئی سرکاری یا غیر سرکاری ممارت بناہ کی گئی۔ قومی اسبلی میں حکومت کے ہاتھوں مولا تاشس الدین کی پراسرار گمشدگی کا سوال افھا۔ قومی اخبارات میں فورٹ سنڈیمن کے تشویش انگیز حالات پراواریے لکھے گئے۔ لیکن اس کے باوجوداس دورا فنادہ قصبے کی اصل صور تھال سامنے نہ آسکی۔ ۱۹ مار کست ۱۹۵ ہوگئی تام جب راقم السطور فورٹ سنڈیمن پہنچا۔ تو ثروب کے وام کی چھنیس روزہ تحریک کوکامیا بی سے جمکنار ہوئے ، بیالیس کھنے گزر تھے تھے۔ مولا تاشس الدین ڈپٹن پہنچکر بلوچ تنان آسبلی اور دیکر علا واور شہری رہا ہو تھے تھے۔ شہریوں کی پندرہ روزہ بوک پڑتال فتم ہو تھی تھے۔ شہریوں کی پندرہ روزہ بوک پڑتال فتم ہو تھی تھے۔

مرزائیوں کوسرکاری محرانی میں مسلع و وب سے نکالا جاچکا تھا اور ان کے پھیلائے ہوئے قرآنی ترجمہ د تغییر کے فلط نسخ منبط ہو بچکے تھے۔اس کامرانی پرعوام کے وصلے انتہائی بلند تھے۔لیکن انہیں فکوہ تھا کہ ان کی ۳۱ دوزہ تحریک کے دوران قوی پریس نے اس طرف کوئی توجہ نددی۔ قومی اخبارات کا کوئی فمائندہ ادھرنہ آیا۔

ربوه کے 'قرآن'

فورٹ سنڈیمن کوئے ہے دوسو چھ میل، ڈیرہ غازی خان ہے دوسو چارمیل اور ڈیرہ اساعیل خان سے ایک سواڑھیں میل دور پھیں ہزار آبادی کا خوابیدہ قصبہ ہے۔ ۱۹۹۱ء میں اس کی آبادی میارہ ہزار کے لگ بھگ تھی۔ لیکن اب بلوچتان میں صوبائی حکومت کے قیام اور آبادی بوشے کے ساتھ ساتھ (اس اضافی آبادی میں اردگرد کے علاقوں ہے آئے ہوئے لوگوں کے علاوہ بڑا حصہ افغانستان کے خانہ بدوشوں (پاوندوں) کے قبید ''نامر'' پر مشتل ہے۔) فورٹ سنڈیمن بلوچتان کے پشتون علاقے کا سیاس طور پر بیدار ترین قصبہ بنما جارہا ہے۔ حالیہ کا میاب سنڈیمن بلوچتان کے بعد تو سیاسی بیداری کی دھا کہ بھی بلوچتان بحر پر بیٹھ بھی ہے۔ بول تو فورٹ سنڈیمن میں تقریبا سمجی بری تو می پارٹیوں کا وجود ہے۔ لیکن بااثر صرف تین پارٹیاں، جمیت سنڈیمن میں تقریبا سمجی بری تو می پارٹیوں کا وجود ہے۔ لیکن بااثر صرف تین پارٹیاں، جمیت العلماء اسلام، نیپ اور نیپ پشتون خوا (اینٹی، ایکڑئی گروپ) ہیں۔ بارہ جولائی کی شام مجلس العلماء اسلام، نیپ اور نیپ پشتون خوا (اینٹی، ایکڑئی گروپ) ہیں۔ بارہ جولائی کی شام مجلس العلماء اسلام، نیپ اور نیپ پشتون خوا (اینٹی، ایکڑئی گروپ) ہیں۔ بارہ جولائی کی شام مجلس العلماء اسلام، نیپ اور نیپ پشتون خوا (اینٹی، ایکڑئی گروپ) ہیں۔ بارہ جولائی کی شام مجلس

تحفظ خم نبوت کے سیرٹری صوفی محم علی جو قصبے کے معروف تا جربھی ہیں، کے ہاتھ قرآن کا ایک نسخدلگا۔ جے مرزائی کی ونوں سے بنتیم کررہے تھے۔ اور جس کے متعلق چرمیگوئیاں جاری تھیں۔ صوفی محم علی نے اسے اپنے ساتھی کئی وکا نداروں کو و کھایا اور مجلس جفظ خم نبوت کے صدر شخ عرفان مندو خیل کے علم میں بھی لائے۔ وریں اثناء اس مختصر سے قصبے میں بیہ ہات رات پڑنے تک بھیل مندو خیل کے علم میں بھی لائے۔ وریں اثناء اس مختصر سے قصبے میں بیہ ہات رات پڑنے تک بھیل مندو خیل کے علم میں بھی لائے۔ وریں اثناء اس مختصر سے قصبے میں بیہ ہات رات پڑنے تک بھی کہ مرزائیوں نے بڑاروں کی تعداد میں تحریف شدہ لنے منگوائے ہیں اور اسے اچھی چھپائی اور طباعت کی بدولت کم فہم لوگوں میں بھیلا رہے ہیں۔ کہا جارہا تھا۔ مرزائیوں کے متعالی سر براہ مستری اللہ یار نے ایسے بین بڑار لینے منگوائے ہیں۔

مرزائى ترجے كے مطابق سوره فاتحك آخرى آيت كفف "غير المغضوب عليهم ولاالضالين" كاتر جمدكيا كياتھا۔

جن پرندوبعد من تیراغضب نازل بوا به اورنده بعد من گراه بو کے ہیں۔ (ص،) سورة القره کی آیت نمبره..... والدین یؤمنون بما انزل الیك و مآ انزل من قبلك و بالآخرة هم یوقنون "كارجمديةا-

"اورجو تھ پرنازل کیا گیاہے، یاجو تھے ہے پہلے نازل کیا گیا تھا،اس پرایمان لاتے ہیں اور آئندہ ہونے والی موجود باتوں پر بھی یقین رکھتے ہیں۔" (ص۵)

( خط کشیده نقرتے کویف شده ترجمه بین )

بیصرف دونمونے ہیں، وگرنہ برصفحدای طرح کی معنوی تحریف سے داغدار ہے۔ بیدوہ چیز تھی جے قرآن کا ترجمہ اور تفرار دیکر پھیلا یا جارہا تھا۔ یہاں عوام کے لئے بالعموم اور حفاظ وعلماء اسلام کے لئے بالخصوص بینظ کا ترجمہ کر ہوں کے شائع کردہ'' قرانوں'' پراس پہلو سے مجی خور کیا جائے کہ بیں اس میں لفظی تحریف بھی موجود نہ ہو۔

تحريك كاآغاز

واقعات کی طرف پلٹے ہوئے فرر خسنڈ یمن میں تیرہ جولائی دس بیج می کا منظرا مجرتا ہے۔ جعیت العلمائے اسلام کے رہنما اور ڈپئی پیکر بلوچتان اسبلی مولا تاشس الدین جوفورٹ سنڈیمن سب ڈویژن کے ایکسٹر العصیف اللہ سے ختب رکن صوبائی اسبلی ہیں۔ فورٹ سنڈیمن سب ڈویژن کے ایکسٹر السشنٹ کمشز (مخفف۔ایا اے ی، پنجاب کے ایس ڈی ایم کی طرح) سے ملاقات کرتے ہیں۔ ان کے ہمراہ شہر کے معروف عالم مولا تا محد اسحاق خوثی مجی ہیں۔ مولا تا محد اسلامی انظامیہ کے سریراہ ڈپئی کمشنرو پولایکل ایجنٹ جناب فقیر محمد بلوچ سے فون پر رابطہ قائم کرتے ہیں۔ جواب ملتا ہے۔ یہ اہم معاملہ ہے۔ اس کے لئے صوبائی ہوم سیکرٹری جناب ارشادا حمد سے مصورہ ضروری ہے۔ انفاق سے تیرہ جولائی کو جعد کا روز ہے۔ نماز جعد بک تین ساڑھے تین ساڑھے تین گھنٹوں میں پولیکل ایجنٹ (مخفف ہی۔ اے) جناب فقیر محد ہلوچ ہار ہار استفسار کے ہا وجود کوئی جواب نہیں دے سکے۔ قصبے کی ہر مسجد میں تقاری کا موضور عتم یف قرآن ہے۔

شام تک پی۔اے وب ہوم سیرٹری سے تریف شدہ قرآن کے شخوں کی منبطی کا تھم حاصل نہیں کرسکے ۔لوگوں میں اضطراب بڑھتا چلا جارہا ہے۔لوگ جیران ہیں۔اس جائزہات کا تھم دینے میں کیا چیز مانع ہے؟ غالبًا صورت یہ ہے کہ صوبائی انتظامیہ کی طرف سے التواء کے در لینے معاملہ نمٹانے کا تھم ہے۔شام تک عوام کا اضطراب اشتعال میں تبدیل ہونے لگئے ہے۔ وہ مرزائیوں کو ضلع سے ڈکال ہا ہرکرنے کی ہا تمیں کرنے گئے ہیں۔ پشتون خوا کے جوال سال رہنما حافظ عبدالفوراور تو جوان عالم مولوی عبدالرحلن لاؤڈ سیکر پر بازاروں میں اعلان کرتے ہیں کہ کل صبح آئمہ ہی جاتم ہوگا۔ عوام کے علاوہ تمام سیا کی جماعتوں کے میں اورکارکنوں کو بھی شرکت کی وعوت دی جاتی ہے۔

سياس اختلافات مختم

چودہ جولائی کی مجے دادی ژوب پر چکتا سورج فورٹ سنڈیمن کے مخفر سے ظریف پارک اوراردگرد کی سرکوں پر جوام کا جم غفرد یکتا ہے۔ مقامی کو رخمنٹ کالج ادرسکول حافظ عبدالغفور اور مولوی عبدالرحلٰ کی ایمل پر بند ہیں۔ ظریف پارک سے میل مجردور واقع کالج ہائی سکول کے طلبہ چلے آرہے ہیں۔ اس جلسہ میں حزب اختلاف کی سب جماعتیں شرکت کردی ہیں۔ نیپ پشتون خواہ (اینٹی ایکز کی کردپ) جس کا نیپ اور جمعیت سے حددرجہ سیاسی اختلاف ہے۔ مجمی

شریک ہے۔ حافظ عبدالغفور پہنون خوا کے رہنما ہیں۔ ان کے مرکزی صدر عبدالرجم ایڈووکیٹ بھی جلے بیں حاضر ہیں۔ شہر کی جامع مجد کے خطیب مولانا میرک شاہ شہر کے سب علاء سیت موجود ہیں۔ فورٹ سنڈیمن میں موثر تنیوں جاعتوں پہنون خواء جمعیت اور نیپ کے کارکنوں کی ائیل پر ہیں۔ فورٹ سنڈیمن میں موثر تنیوں جاعتوں پہنون اور نیپ کے کارکنوں کی ائیل پر پورا بازار بند ہو چکا ہے۔ صرف برسرافتد ار پہنوز پارٹی بحثیت جامت کے شریک ہیں۔ البتداس کے اکادکا کارکن جذبہ ایمانی سے مجدور جلے میں حاضر ہیں۔

حافظ عبدالنفور كے قربى رفیق جناب محد فاردق كى بيٹھك سے بلے كارڈ اور بينرز لائے جاتے ہيں۔ ان پر مرزائيوں كى تخر جاتے ہيں۔ ان پر مرزائيوں كى تخر بيار كرتے رہے ہيں۔ ان پر مرزائيوں كى تخر بيف شدہ قرآن كى فورى مبطى ، مرزائيوں كے متعلق مخلف مطالبات درج ہيں۔ پارٹيوں كى تميز مقطق كى خاطر يك جان و يك قالب ہو بچكے شم ہو بچكى ہے۔ فورٹ سنڈ يمن كے تمام موام ناموں مصطفى كى خاطر يك جان و يك قالب ہو بچكے ہيں۔ جلے كا خترام پر ايك قرار داد منظور كى جاتى ہے جس ميں تمين مطالبات ہيں۔

ا ..... كلام الله كمرزا في شخول كي نوري منبطي كي جائه

٢ ..... مرزائول كو٣٧ ركين كاعرضلع ژوب سے لكال دياجا كـ

٣ ..... مرزائول كوغيرمسلم اقليت قرار دياجائيـ

بھائی کی ہلا کت

جلے کے بعد وام نے جلوس کی صورت اختیار کرلی اور شہر کی شرقی جانب بلند پہاڑی پر واقع پولیک ایک ایک کے بعد واقع پولیک ایک ایک کے بیال میں ازار سے نکل چکا تھا کہ بیچے چلے والے ایک سو کے لگ بھگ تو جوان تھا نہ پازار ش مڑ مجے جہاں ایک بہائی حبرالرزاق فنوری کی دکان کھی تھیں۔ لیکن ہڑتال کے کہ دکان کھی تھیں۔ اس بازار ش کھانے ہے والی اشیاء کی دکان کا لئے مطابق بودکا نیس کھی میں جبدایرانی بہائی پرچون کی دکان کا لئے مطابق بودکا نیس کھی روستی تھیں۔ جبدایرانی بہائی پرچون کی دکان کا مالک تھا۔ تو جوان اس دکان کو د کھ کر مشتمل ہو گئے۔ کہا جاتا ہے جب انہوں نے اسے دکان برگر نے کے لئے کہا تو اس نے تو قف کیا اور تاویل سے انہیں ٹالتا چاہا اور بھی چیز ان کی موت کا سبب بن گئی۔

مشتنل نوجوانوں کے اس بھوم نے دکان کے باث اور بوتلیں مار مارکراہے ہلاک کردیا۔جلوس کی قیادت کرنے والے رہنماؤں میں سے اکثر کو اس کا علم تک نہ ہوا۔ حتیٰ کہ جب جلوس ضلعی دفاتر کی پہاڑی کے دامن میں واقع '' چلارن پارک'' کا بچاتو پولٹر کل ایجنٹ جناب نقیر محمد بلوج نمودار ہوئے اور انہوں نے بتایا کہ جلوس کے ایک جصے نے ایک بھائی کو مار ڈالا ہے۔

جلوس کے قائدین نے اپنے تین تکاتی مطالبہ پیش کیا۔ جناب بلوچ نے بتایا کہ خلعی انظامیہ مرزائی سربراہ مستری اللہ یار کے کھر پر چھاپہ مار کرقر آن کے تحریف شدہ نسخے قبعنہ بیس لے چکی ہے۔ دوسرے مطالبے کے لئے جناب بلوچ نے مزید مہلت ماگی جے جلوس کے قائدین نے مشور سے سربید چوہیں کھنے لیعنی ۲۸ کھنے کردیا۔ تیسرے مطالبے کے بارے بیس ان کا کہنا تھا کہ مرکزی حکومت سے متعلق ہاورو بال پہنچاویا جائے۔ چنا نچہ جلوس والی ہوگیا۔ درز ندال کھلا

بہائی کی ہلاکت کے بعد حالات عین صورت افتیار کرسکتے ہے اور مرزائی ہی ای قسمت ہود چارہ وسکتے ہے۔ لیکن پلیکل ایجٹ جناب فقیر جمہ بلوج نے حکمت مملی ہے حالات پرقابور کھا گراییا محسوس ہوتا ہے۔ صوبائی اور مرکزی وارا لکومت بی برا بھان بعض معزات کی طبح پر یہ سب پکوگرال گزر دیا تھا۔ چنا فی شام تک صورتحال بدل چکی تھی۔ ایک طرف بدنام زمانہ فیڈ رل سکیورٹی فورس کے دستے فورٹ سنڈ یمن رواندہ و پکے تھے۔ تو دومری طرف گرفاریوں کے احکامات جاری ہو بھے تھے۔ صور کے وقت پولیس انسیکڑ نے خطیب جامع مجدمولانا میرک شاہ کو بیام بھیجا کہ وہ تھا نے بیس آئی ہی۔ پولیس آئی ہی۔ پولیس آئی ہے۔ پولیس آئی ہے۔ پولیس آئی ہی۔ پولیس آئی ہی ہیں۔ پولیس آئی ہی ہی ہیں۔

مولانا برک شاہ اور دوسر سے صفرات تھانے کے ۔ انہیں گرفاری کا یقین تھا۔ مولانا بھرک شاہ نے تھانے جس پہلیں انہا خرے فری آئی تی کے بارے جس دریافت کیا تو پہلی انہا خرے نہ تایا کہ دہ کوئنہ سے روا ندہ و بچے ہیں۔ آٹھ نو بچ بات کے درمیان بہاں ہی تھیں گے۔ مولانا بھرک شاہ نے کہا کہ دہ بھی ای وقت آ جا کیں گے۔ پہلیں انہا خرنے انہیں جانے دیا۔ شاہ اس کی بیدجہ بھی ہوکہ تھا نے بھوام کے بچوم کا خطرہ تھا۔ کما ادعشاء کے بعد مجد سے لی مدرہ کے تن میں تمام جامقوں کے رہنما کو اور فرایاں شجر بول کا کھلا اجلاس منعقد ہوا۔ اس وقت تک تعدیق بھی تمام جامق کے محولاتا ہوائی کرفیاری کا تھا اجلاس منعقد ہوا۔ اس وقت تک تعدیق بھی بھی کہ کوئی کہ محود سر برست جمیت العلماء اسلام کے علاوہ شخ عرمند وخیل صدر بھل شخط خرم نبوت بصوتی تھا۔ معلی مولوی حبد الرحمان بمولوی احمد علی سیر در پر برست جمیت العلماء اسلام کے علاوہ شخ عرمند وخیل صدر بھل شخط خرم نبوت بصوتی تھا۔ علی سیر در پر برست جمیت العلماء اسلام کے علاوہ شخ عرمند وخیل صدر بھل شخط خرم نبوت بصوتی تھا۔ علی سیر در پر برست جمیت العلماء اسلام کے علاوہ شخ عرمند وخیل صدر برائ مولوی حبد الرحمان بھی تھا۔ انہیں جو بی سی مولوی حبد الرحمان بھی الحق خرقی بمولوی حبد الرحمان بھی جاری رکھی جائے گی اور گرفاریاں چی گی اور گرفاریاں چی کی اور گرفاریاں چی کی اور گرفاریاں چی کی اور گرفاریاں چی کی کوئی کی اور گرفاریاں چی کی

جائیں۔ چنانچہ ڈپٹ سپیکرمولا نامٹس الدین اوران نوحطرات سمیت پینیٹیس افراد تھانے پہنچ گئے اورسب نے اپنے آپ کوکر فناری کے لئے پیش کردیا۔

پولیس حکام نے کی پس ویش کے بعدان سب پینیٹس کے پینیٹس حضرات کو حوالات میں بند کر دیا۔ ڈپٹی پیکرمولا نامش الدین کی گرفتاری ملک بحر میں محسوس کیا جانے والا معاملہ تھا جس پر پولیس حکام اور ضلتی انظامیہ بالائی سطح پر رابطہ قائم کرنے پر مجبور تھی۔ وہاں سے بھی ہدایات آئیں کہمولا تا بھی الدین کو حوالات سے نکانے کا منصوبہ بنایا جائے۔ کیونکہ وہ حوالات سے نکلنے کے لئے تیار بیس تھے۔ ان سے کہا گیا لیٹیکل ایجنٹ ان سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا جواب تھا وہ بیاں آ کر جھے سے بات کرلیس۔ تعور ٹی ویر بعد آئیس بنایا گیا۔ پولیکل ایجنٹ تقانے میں آگران سے لیل لیس۔ مولا نامش الدین تو جانے کے لئے تیار نہیں تھے۔ لیکن دوسرے حضرات کے اصرار پر جب وہ تھانے کے دفتر میں تو جانے کے دفتر میں گئے تو وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ پولیس حکام نے فلط بیانی پر معذرت کرتے ہوئے مولا نامش الدین ہے کہا کہ آئیس بیا حکامات او پرسے ملے تھے۔

پدرہ جوالی ۱۹۷۳ء کی جگ میں تھا اول رات ضلی انظامیہ نے شہر مجر کے مرزائیوں کو جو بال بجد سمیت بچاس کے لگ بھگ تھے۔ ایک جگہ جمع کرایا۔ اس سے پیشتر ان کے گھروں پر پر کیس اور فرنگیئر کور ( ملیشیا ) کے فود کار آتھیں ہتھیا روں سے سلح وستے متعین کرویئے گئے تھے۔ حالانکہ تحرکی کے رہنماؤں نے ۲۸ مرکھنے تک ان کا بال بیکا نہ ہونے کی بقین دبانی کرائی تھی۔ علارہ جو الی کی تعرب مرزائیوں کولے جانے والی بس تھانے کے سامنے کھڑی تھی۔ ایک ہجوم وہاں جمع ہوگیا اور اس میں سے کسی نے فائر کر دیا۔ جوم زائیوں کے سریراہ مستری اللہ یار کے بازو جس نے ڈرگر عبدالرحلن کو بائی کو فائر تک کے الزام میں پکڑلیا۔ فائر تک کے اس حاوثے کے بعد مرزائیوں کے انخلاء کو ماتوی کر دیا گیا۔ پندرہ جوالی کو گرفاریوں کے خلاف ایک مورڈ ہرا تال پہلے ہی تھی۔ لیک اب مرزائیوں کے انخلاء میں التواء نے جلتی پر تیل کا کا م کیا تحرکیک روزہ بڑتال پہلے ہی تھی۔ لیک اس وقت تک کھل بڑتال جاری رہے گی جب تک ان تین مطالبات کو تلیم نہیں کیا جا تا۔

ا ..... أوب مرزائيون كافورى انخلاء

۲..... تمام گرفمارشدگان کی غیر مشروط رہائی۔ ۳..... مرزائیوں کواقلیت قرار دیاجائے۔ ہڑتال بے مثال

ورحقیقت یکی دولور تفاجب ترکی کے قائدین نے بوقت اور بے ش فیملہ کیا اور
اسے ناکامی سے بچالیا۔ اس فیصلے کی بدولت ایک طرف مختل موام کی تمام ترقوت کمل بڑتال کے
پرائمن راستے پر صرف ہونے گلی۔ دوسری طرف بے قابو اشتعال کے بچائے ایک محسوں منزل
مقصود (Goal) دے دی گئی۔ دومنزل پہلے دومطالبات کی صورت بیل تھی۔ پرائمن کمل بڑتال
کے نتیج بیل کھانے پینے کی دکا نیس لین ہوئی، تکدور، داشت (بے پٹھان طرز کے تکدور ہیں جو
میکر یوں کی بھٹیوں سے مشابہ ہیں) اور سبزی کی دکا توں وغیرہ کے سوابودا بازار بند تھا۔ بیس اور
دیگر سوار یاں بند تھیں۔ سکول کالج بند سے حتی کر سرکاری وفتر دل بیس حاضری برائے نام رہ گئی
تھی۔ حکومت نے اس صور تحال پر قابو پانا چاہا۔ حکومت نے جراور اشتعال کے سب حربوں کو
تر مایا۔ چنا نچرا گئے ہفتے کی داستان موام اور حکومت کے درمیان اس کھٹیش سے مہارت ہے جس
میں حکومت زیر ہوئی اور ڈ دب سے موام کا عزم بالاً خرکامیا ب رہا۔

میں حکومت زیر ہوئی اور ڈ دب سے موام کا عزم بالاً خرکامیا ب رہا۔

میں حکومت زیر ہوئی اور ڈ دب سے موام کا عزم بالاً خرکامیا ب رہا۔

ای روز رات تک فیڈرل سکورٹی فورس فورٹ سنڈیمن کی گئے۔ چنا نچا گلے روز سولہ جولائی سے طاقت کا نگا مظاہرہ شروع ہوا۔ حوام کی طرف تانی ہوئی مشین منول اور دوسر بخود کار ہتھیا روں سے فیس دستوں نے گاڑیوں پر سوار شہر کا گشت شروع کیا۔ تا کہ آئیس ہر اسال کیا جاسکے۔ وفد ۱۳۳ ارتا فذکروی کئی۔ فورٹ سنڈیمن سب ڈویژن کے ای۔ اے۔ سی نے شہر میں ڈویژن کے ای۔ اے۔ سی نے شہر میں ڈویڈ وراپڑایا۔ یہاں ایمی تک اعلان کی بیکا سیکل روایت قائم ہے کہ دکا نداروکا نہی کھول ویں۔ ورز جو دکان بند پائی گئی اے سرکارسل کردے گی۔ کویا بحق سرکار صنبط کر لیا جائے گا۔ طلب کو اٹی تو میں منتقم ہو سے دیا گیا۔ لیکن عوام منتقم ہو سے نے۔

انہوں نے نہ دکا نیں کھولیں، نہ ٹرانسیورٹ چلائی اور نہ وفعہ اس ارکی پرواکی۔اس روز وفعہ ارتو ڑنے والوں میں سابق ڈپٹی وزیر مغربی پاکستان وحال صدر ضلعی نیپ جناب صالح محمہ مند وخیل سبقت لے مجعے۔ قماز صعرے پیشتر جامع مسجد میں جلسہ در ہاتھا۔ ڈپٹی پیکیرمولا نامش الدین تقریر کرد ہے تھے۔ تھانے کے سامنے نوجوانوں کا ایک مختفر سا جوم تھا جوحوالات میں بندختم نبوت نبوت کے قیدیوں سے ملاقات کا خواہش مند تھا۔ انظامیہ نے بیموقع غنیمت جاتا اور ختم نبوت کے قیدیوں کوفورٹ سنڈیمن سے نکال کوئیہ لے جانے کا منصوبہ بنایا۔ علما واور دیگر قیدیوں کو بند ٹرکوں میں ڈال کرفیڈرل سکیورٹی فورس کی مدوسے لکانا جاہا۔

تفانے کے سامنے موجود و تقرر سا بھوم آڑے آیا۔ جس پر پیلس نے بودری سے لائٹی چارج کیا۔ پشتون خوا کے معزوف رہنما جناب شیر جان مندوخیل اور اسلای مدرسے کا یک طالبعلم صدر محرز خی ہوئے۔ جناب شیر جان شدید چوٹیں گئے کے باعث بہوش ہوگئے اور لا البعلم صدر محرز خی ہوئے پر پیلس اور فورس جتم نبوت کے قید بول کو لے کرکور دوانہ ہونے میں کامیاب ہوگئیں۔ اس کی اطلاع جب جامع مسجد میں تقریر کرتے ہوئے بلوچتان کے فوجوان کامیاب ہوگئیں۔ اس کی اطلاع جب جامع مسجد میں تقریر کرتے ہوئے بلوچتان کے فوجوان ہو جواب ایک امیاب ہوگئیں۔ اس کی اطلاع جب جامع مسجد میں تقریر کرتے ہوئے بلوچتان کے فوجوان ہو جواب ایک امی کو جواب کی اس کا جواب ایک ایم جوابی اقدام سے ویں مے لیکن اس رات پھیلے پہرفیڈ دل سکیورٹی فورس کے تین اس موسلے افراد نے ان کے محرکا گھیراڈ الا اور آئیس گرفآر کرکے لے کے مرفقار ہوں کے وقت قبائی روایات کے مطابق ان کے چھوٹے ہمائی اور چند دوسرے افراد نے مواحمت کی اجازت طلب روایات کے مطابق ان کے کچھوٹے ہمائی اور چند دوسرے افراد نے مواحمت کی اجازت طلب کی لیکن مولا نائٹس الدین نے کہا کہ وہ جمہور کی سیاست کے قائل ہیں اور پھر ختم نبوت کی راہ میں ہوگا لیف ان کے لئے سعادت کا با ہوٹ ہیں۔

موا تا مل الدین کوسوری نظنے سے ویشتر کا کرخراساں کی سڑک پر واقع ایک گاؤں شفالو پنچایا گیا۔ جہاں و وب بلیشیا کی چو کی بھی ہے۔ مولا تا مس الدین کواس سڑک کے ذریعے کوسے جانے کا طویل راستہ اس لئے افقیار کیا گیا تھا کہ فورٹ سنڈ پس سے کوسے جانے والی شاہرہ پر پھیس میل دور بینا بازار کے قریب لگ مجگ دوسوا فراد سڑک کورو کے ہوئے تھے۔ ادر جب فتم نبوت کے قیدی وہاں سے گزر رہ تو پولیس اور فورس کے حکام نے فلا بیانی سے کام لے کران ٹرکوں کو گزارا تھا۔ انہوں نے سڑک پر دھرتا بارے ہوئے جوام کو بیہ بتایا تھا کہ ان بند کول میں مرزائی ہیں جنہیں عوامی مطالب کے مطابق صلع بدر کیا جارہ اس کے دوائی دوبارہ قیدیوں کے مطابق صلع بدر کیا جارہا ہے۔ (قتم نبوت کے قیدیوں پر کیا گزری اس کا ذکر آھے چا کہ رموگا) اب اس بات کا پوراامکان تھا کہ وہ لوگ دوبارہ وہو کے میں نہیں آئیں گے۔

غيرت كاسوال

ملیشیا کی چوکی میں جائے پانے کے بعد مولا نامش الدین کوشفالو ہے آگالا گیا۔

تو چند میل دور سوئرک کے کنارے کوڑے دوقیا کلی ملک ماتی غلام حید رمروان زکی اور ملک عبدالرجیم لون نے مولا تامش الدین کو پہچان لیا اور یہ بھی بجھ گئے کہ آئیس گرفیا در کے لے جایا جار ہا ہے۔ یہ حضرات اپنے ساتھیوں سمیت سائیکلوں پرشفالو پنچا اور دہاں ہے بار برواری کا ایک فرک نے کرتھا قب میں روانہ ہو گئے اور بالا خراس ٹرک کو جالیا اور اسے دکنے پر مجبود کر دیا۔ کہ جب حکومت کی فور سزختم نبوت کے قیدی مولا نامش الدین کوفورٹ سنڈ بھن کوئٹ شاہراہ عام سے نہیں لے جاسکتیں ۔ تو ان کے علاقے ہے بھی گزار کرنہ لے جا کیں۔ کیونکہ بیان کی اور ان کے اور وہ کل اپنے کی سیال (ہم چشم) کا کوئی چیفور (طعنہ) سنے قبلے کی نگ (غیرت) کا سوال ہے اور وہ کل اپنے کی سیال (ہم چشم) کا کوئی چیفور (طعنہ) سنے سے پیشتر آج مرنا زیادہ مناسب سجھتے ہیں۔ (نگ) پیغور اور سیال کے الفاظ پشتون یا کھوں قبائی معاشرے میں بہت مہر معانی رکھتے ہیں۔ ویا کی تو ہروقت سلح میں رہتے ہیں۔ دعشرات ہی مسلح تھے۔

تعدادم کا خطرہ شدید تھا۔ ہالآ خرمولا نامش الدین کے سمجھانے پر قبائلی اس بات پر آ مادہ ہوئے کہ واپس شغالو چلا جائے اور وہاں پر موجود وائرلیس کے ذریعے سلعی حکام سے رابطہ قائم کیا جائے۔

شغالووالی پنچ تو کارجولائی کا پوراون ضلی حکام نے صوبائی اور مرکزی حکم انول

احامات لینے میں گزارا۔ اگر چہ بیزی تعداد میں سلح قبائی جوام ملیشیا کے قلعے کا محاصرہ کر چکے

تھے۔ جوام کا کہنا تھا مولا تامش الدین کو واپس فورٹ سنڈیمن لے جا کیں۔ ۱۸ رجولائی کی میں
شغالو میں مولانامش الدین کو لیئے ایک فوجی بیلی کا پٹر آیا۔ قبائلی جوام مولانامش الدین کو بیل
کا پٹر کے ذریعے لے جانے کوشک وشبہ کی لگاہ ہے و کھر ہے تھے۔ انہیں شک تھا یہ بیلی کا پٹر آئیں
فورٹ سنڈیمن کے بجائے کہیں اور لے جائے گا۔ مولانامش الدین نے قبائلی ملکوں اور جوام سے
فورٹ سنڈیمن کے بجائے کہیں اور لے جائے گا۔ مولانامش الدین نے قبائلی ملکوں اور جوام سے
کہا کہ آپ ہے۔ اور اپنے مقصد میں کا میاب
ہوئے ہیں۔ اب اگر حکومت وعدہ خلافی کرتی ہے تو کوئی بات ہیں۔ کیونکہ میں نے اپنے آپ کو
ناموں مصطفی ملے تھا کی خاطر گرفاری کے لئے خود پیش کیا ہے۔ اب حکومت جہاں چاہے جھے لے
ناموں مصطفی ملے تھا کی خاطر گرفاری کے لئے خود پیش کیا ہے۔ اب حکومت جہاں چاہے جھے لے
جائے۔ آپ لوگوں کو ترض ٹیس کرنا جائے۔

اس طرح مولا نائش الدین نے مکمت سے بدترین خونی تعبادم کوٹالا۔ مولا نائش الدین کو بیلی کا پٹر کے ذریعے شفالوسے قلعہ سیف اللہ اور مسلم باغ سے ہوتے سمنگلی (کوئیہ) الدین کو بیلی کا پٹر کے ذریعے شفالوسے قلعہ سیف اللہ اور مسلم باغ سے ہوئے اس شام انہیں شلع سی کے ایئر پورٹ پرلایا گیا۔ جہال سے درہ بولان اور سی سے ہوئے ہوئے اس شام انہیں شلع سی کے مشہور مقام ماوند پہنچا دیا گیا۔ ماوند مری قلیلے کا دبی گاؤں ہے جسے مری علاقے میں فوجی کا درہ انہوں کے لئے ہیں کہ بیا گیا۔

میتمی ڈیٹی پیکر بلوچتان مولانا تمس الدین کے سرکاری افواء کی مخضر روداد .....سرکاری افواء استیمی ڈیٹی پیکر بلوچتان مولانا تمس الدین کے دونت وارنٹ دکھائے گئے اور نہ بعد میں حکومت نے ان کی گرفقاری کا اعتراف کیا۔ جب ہفتوں کے اضطراب ہوا می تحریک اور حزب اختلاف کے دباؤنے حکومت کو اصل واقعات بیان کرنے پر مجبور کیا۔ تو مرکزی وزیر داخلہ خان تحوم نے انکشاف کیا کہ مولانا تمس الدین ماوند میں آزاد ہیں۔ مولانا تمس الدین ماوند میں آزاد ہیں۔

مولا نامش الدين نے ماراگست تك اپني اكيس روزه اس جرى " آزادى" ميں سرزمین باکتان برابرانی فوجیول کے علاوہ کیا کچھ دیکھا؟ بیسب کچھوہ خود کرا جی کے بریس کلب میں بتا بچکے ہیں۔اس لئے ہم فورٹ سنڈیمن کی طرف لوشتے ہیں۔ جہاں ۱۱رجولائی کو رضا کاروستے ترتیب ویے جانے ملے تھے۔ تا کہ بڑتال کو پرامن اورمنظم رکھا جاسکے۔مولانا تعمل الدین کی گرفتاری تک وہی اس تحریک کے وہ لگر ہیڈ' تھے۔اوران کی نمایاں فخصیت ہے محردی نے ان لوگوں کے لئے جودر حقیقت تحریک کے روح روال تھے فوری طور پر تنظیم کا مسللہ پیدا کردیا۔ خطرہ تھا چیدہ چیدہ علاء کی گرفتاری اوراس کے بعد مولا نامش الدین کا اغوا تر کی کیک بسرى كرد مے كا اوراس طرح بيختم بوكررہ جائے كى۔شايد حكومت كايبى منشاء بولكن فورث سنڈیمن اور شلع ووب کے وام کے احساسات جن بلندیوں پر تنے وہاں تنظیم اور نقم ومنبط مشکل كام نه تفا۔ چنانچه عارجولائي كو باتى مانده سياس مخصيتوں اور نماياں شيريوں برمشمل نور كني مجلس عمل منائی می جس سے چیئر مین مولانا عماد الدین قریش تھے۔اس میں سابق ڈیٹی مسٹر جناب صالح محد مندوخیل،عبدالرحیم ایدووکیث، ملک پلیین،مولا ناصخت الله شیرانی، جناب شیر جان مندونیل، حاجی عبدالواحد خان ابوزگی، حاجی محد خان اور حافظ عبدالغفور شامل منف حافظ عبدالغنور برجلس عمل كى سيرفرى شب ك فرائض عائد كے مجع \_ بعد ميں ضرورت كے مطابق المجلس عمل کی توسیع جاری رہی۔ مجلس عمل نے سب سے پہلے تمام شاہراہوں کی ناکہ بندی کا انظام کیا۔ فورث سنڈیمن سے چاروں طرف لکنے والی سرکوں پر مجلس عمل کے رضا کاروں نے تاکہ بندی کی خاطر چین (زنجیر) لگا ویئے۔ کسی سرکاری یا پرائیویٹ گاڑی کو مجلس عمل کی اجازت کے بغیر شہر سے جانے کی اجازت نہ تھی۔ سرکاری گاڑیوں عمل بیو یکھا بھالا جاتا تھا کہ کہیں اس عیس کی گرفار کر کے ونہیں لے جایا جارہا۔ یہ یفیت مولا تا عمل اللہ بین کے سرکاری اخوا مکارو کم تھی۔ ہرتا کے پر رضا کاروں اور عوام کی بھاری تعداد موجود ہوتی تھی۔ چنا نچہ ۲۲ رجولائی تک ممل ہڑتال کے دوران انظامیہ کے اعلیٰ ترین افسر بھی مجلس عمل کی اجازت سے آتے جاتے تھے۔ شہر میں آگر چہ فیڈیل سکیورٹی فورس کا لاریوں پر سوار سلے گئت جاری تھا۔ لیکن در حقیقت شہر کا انظام مجلس عمل کی اجازت سے آتے جاتے تھے۔ شہر میں آگر چہ فیڈیل سکیورٹی فورس کا لاریوں پر سوار سلے گئت جاری تھا۔ لیکن در حقیقت شہر کا انظام مجلس عمل کے ہاتھ میں تھا۔ پولیس اپنے تھانے اور پولیس لائن میں عملاً نظر بند ہو چکی تھی۔

پریس کے بادردی اکا دکا سابی صرف فیڈرل سکورٹی فورس کی لار ہوں میں رہنمائی

کے لئے نظر آئے تھے۔اس کے باوجود فورٹ سنڈیمن میں نہ تو بنکوں کولوٹا کیا۔ نہ سرکاری
مارات جاہ کی کئیں اور نہ جوام میں سے کسی کو نقصان پہنچا۔ حکومت کی طرف سے اشتعال۔ کی مرحلے آئے لیکن فورٹ سنڈیمن کے دلیر جوام نے شعور پر گرفت ڈھیلی نہ کی۔اڑتی اڑتی اطلاغ
یہ ہے کہ و وب اور فورٹ سنڈیمن شمر کے جوام کی اس پراممن جدوجہد، جائز مطالبات ،مبروعلیم
اور جوش اور دلولہ سے خود فیڈرل سکیورٹی فورس کے جوان میں استے متاثر ہوئے کہ انہوں نے آیک سے زیادہ مواقع پراحکامات کے باوجود کو لی چلانے سے الکارکردیا۔

شهركاانتظام

۱۹۹ مرجولائی تک حکومت مختلف حرب آزماتی رہی اور یہ بھی انظار کرتی رہی کہ طویل ہڑتال کی وجہ سے شاید تحریک خود ہی جان دے وے لیکن یہ امیدیں برخه آئیں۔ چنانچہ ایک طرف بعض قبائلی ملکوں کی مدد سے فورٹ سنڈیمن میں مجلس عمل سے سلسلہ جنبانی شروع کیا گیا تو دوسری طرف کوئٹہ میں گرفتار شدگان سے وزیراعلی جام غلام قادر نے خود غدا کرات شروع کئے۔ فدا کرات کرنے سے پیشتر ختم نبوت کے ان قید ہوں پر بیتے ہوئے واقعات کا قصہ بیان مذاکرات کی بات کرنے سے پیشتر ختم نبوت کے ان قید ہوں پر بیتے ہوئے واقعات کا قصہ بیان مونا چاہئے۔

۱۹۱۶ جولائی کی شام جبان جی سے ۱۳۳ مقید ہوں کو دو ترکوں جی دیکھی کر ڈالا میا۔
شرکوں کو تحقق اور ترپالوں سے بند کیا مجیا تھا۔ شہر جی لائٹی چاری اور تشدد کے در بعد راستہ صاف

مرکے جب انہیں کوئٹہ لے جایا جارہا تھا تو موام نے بیٹا ہا زار جی ٹرک روک لئے۔ اس وقت فتم

نبوت کان قید ہوں نے فیصلہ کیا کہ خاموش ہیٹے رہیں گاور حکام کو جموت ہو لئے دیں گے کہ

ان ٹرکوں جی مرزا نبوں کو لے جایا جارہا ہے۔ کو گرمؤک پر دھر تا مارے مسلح اور فیر سلح قبائلی موام

کواگر یہ معلوم ہوا کہ ان جی ختم نبوت کے قیدی ہیں، تو دہ جان پر کھیل جا کیں گرکوں کو

گزرنے نبیل دیں گے۔ داستے جس ان ٹرکوں سے کہیں بھی علاءاور شہر ہوں کو نماز کے لئے ہی ہا ہم

گزرنے نبیل دیں گے۔ داستے جس ان ٹرکوں سے کہیں بھی علاءاور شہر ہوں کو نظر انداز کیا جی گہر

لکنے کی اجازت نددی گئی اور نماز کے لئے ٹرک رکوانے کی مسلسل درخواستوں کونظر انداز کیا جی کہ کہ

ان معزات نوجیم کر کے تین نماز یں جلتے ٹرکوں جس ادا کیں۔ ایک قیدی عبد الرحل ذرگر جس پر
فائز کے کا الزام تھا۔ کوئٹر کے قریب کچلاک جس اتار کر کہیں ادر لے جایا گیا۔ ہاتی ۲۳۲ رقید ہوں

میں سے سات نمایاں علاء حضرات کو کوئٹر تیل جس رکھا گیا اور ۲۵ رافراد چھ بھی دیئے گئے۔

میں سے سات نمایاں علاء حضرات کو کوئٹر تیل جس رکھا گیا اور ۲۵ رافراد و جھ بھی دیئے گئے۔

دزیراعلی جام غلام قادر کے تھم پر ۱۹ رجولائی کی رات ان سات حضرات کوجن میں خطیب جامع مسجد مولاتا میرک شاہ ادر دوسرے علاء شال تھے۔ ان کے بنگلے پر لایا گیا۔ نو بج سے رات بارہ بج تک ان" قید ہول" سے وزیراعلیٰ کی تفتگو جاری رہی۔ جام صاحب کا اصرار تھا قیدی فورٹ سنڈ یمن فون کردیں کہ انہیں رہا کیا جارہا ہے۔ اس لئے کل سے ہڑتال ختم کردی جائے۔ مولانا میرک شاہ ادران کے ساتھیوں کا متفقہ مؤقف تھا کہ جب تک مرزائیوں کوضلع بدر جائے۔ مولانا میرک شاہ ادران کے ساتھیوں کا متفقہ مؤقف تھا کہ جب تک مرزائیوں کوضلع بدر

نہیں کیا جاتا اور فتم نبوت کے تمام گرفتا رشدگان کور ہائیں کیا جاتا۔ وہ فورٹ سنڈیمن بیس کی سے
ہات کرنے کے لئے تیار نہیں۔ جام صاحب ان گرفتار شدگان کو آستہ آستہ آستہ تھودنوں میں رہا کرنا
چاہتے تھے اور صانتیں بھی طلب کرتے تھے۔ بیشرا لکا ٹا قائل قبول تھیں۔ ہلا خران سات حضرات
نے فیصلہ دیا کہ جب تک اس معاہدے پڑھل در آمدنہ ہو۔ وہ فورٹ سنڈیمن فون کرنے پرتیار
نہیں۔ چنا نچہ جام صاحب نے اپنان مہمانوں کو وزیراعلی ہاؤس سے جیل بجوادیا۔
مرز اسکوں کا انتخاع

بات یہ تھی کہ اسکے روز ۲۰ رجولائی کو جمعہ تھا اور صوبائی کو محت شدید روگل کے ایر یہوں جس جنائتی اور فراکرات کا یہ سلسلہ ای خوف کے پیش نظر تھا۔ کجلس عمل کی واشمندی سے بیس جولائی کا جمعہ پرامن گزرا۔ اوھر فورٹ سنڈیمن جس کومت نے معتبر ملکوں اور شہر ہوں کے ذریعے کجلس عمل سے رابطہ پیدا کیا۔ ان جس کلی ایوزئی کے ملک صحمت اللہ ملک دیں جمہ شررانی، حاتی سفر خان اور دوسر سے سولہ افراد شامل ہے۔ ان انہیں حضرات نے جامع مجم جس حوام کے سامنے یہ اقرار کیا کہ وہ ۲۵ رجولائی سے مرزائیوں کے انخلاء اور ختم نبوت کے قید ہوں کی والیس سامنے یہ اقرار کیا کہ وہ ۲۵ رجولائی سے مرزائیوں کے انخلاء اور ختم نبوت کے قید ہوں کی والیس کے ذمہ دار ہیں اور اگر ایسا نہ ہوا تو وہ دس ہزار روپ کیا سے عمل کو ادا کرنے کے پابند ہوں گے۔ کومت نے ۲۱ رجولائی کی منح مرزائیوں کو ایک بس کے ذریعے کو کار دانہ کیا جس کی صورت بیتھی کہ بس کی آگی نشست پر حوام کی طرف سے حاتی سفرخان بطور بر فحال بیشے سے اور بس کے آئے بیچے ہماری اور ملکے خود کار آتھیں ہتھیاروں سے مسلح فورسز کے ڈکول پر سوار دستے تھے۔

قيد سے رہائی

۲۷رجولائی کی میچ کوکریجیل میں بندسات افرادکور ہاکردیا گیا۔ حکومت جاہتی تھی یہ حضرات فوری طور پر روانہ ہوجا کیں تاکہ کہیں کوئید میں مرزائیوں کے خلاف تحریک شردع نہ ہوجائے۔ ان سات حضرات کو مجھے جیل کے قید ہوں کا انظار تھا۔ جیسے ہی دہ پہنچے۔ حکومتی ذرائع انہیں ٹرکوں پر سوار کر کے فورٹ سنڈیمن ردانہ ہو گئے۔ اب فرق صرف اتنا تھا کہ سلح محرانوں کی تعداد نبیا کم تھی اور بزرگ علماء ٹرکوں کی فرنٹ سیٹوں پر بٹھایا ہوا تھا۔

٢٢٠ رجولائي كي مبح فورث سنديمن ربائي كي اطلاع الم حكي تمي - چنانچه بهت سے لوگ

ر ہاشدہ قید ہوں کے استقبال کے لئے کوئٹر کی سڑک پر۲۲رجولائی کو منظررہے۔لیکن ختم نبوت کے میدی ۱۲۳رجولائی کو منظر بیقیدی ۲۲۴رجولائی منج دس بیجے فورٹ سنڈ بمن پہنچے۔ان کا شاعدار استقبال کیا حمیا۔

فورٹ سنڈیمن کینچنے کے بعدان قید ہوں کومعلوم ہوا کہ انہوں نے اینے منمانت نامول پر دستنظ کرنا ہول ہے۔ بیمعاہدے کی خلاف ورزی تھی۔ کیونکہ قیدی غیرمشر وط طور پر رہا ہوئے تھے۔لیکن قبائلی ملکول اور معتبروں نے بچ میں پڑ کرصور تعال کو بکڑنے سے بچایا اور خودی ضانتی دے ڈالیں اور کہا ممیا کہ بیمرف مقدے کی صورت حاضر ہونے کی منانت ہے۔لیکن ابھی تک ختم نبوت کے ایک قیدی مولانا مس الدین کا کھے پہتریس تھا اور حکومت ان کی ذمہ داری بھی قبول نہیں کرر ہی تھی۔ چنا نچہ ہڑتال تو ختم ہوگی لیکن جلیے جلوس ختم نہ ہوئے۔ای ووران مجلس عمل نے متحدہ جمہوری محافہ کے سیکرٹری جنرل پروفیسر عبدالنخور کومولا نامٹس الدین کے سرکاری اغواءاور پھر پراسرار كمشدكى كے متعلق تاروى اورالتماس كى كەمتىدە جمہورى محاذ كى طرف سے اس مستلے کو وی اسمبلی میں افعایا جائے۔ عالبا بھی تارمزب اختلاف کی طرف سے بلوچتان کے ڈپی سپیکوی تمشدگی کا معاملہ تومی اسمبلی میں زیر بحث لانے کا باعث بنی۔ دواگست تک مولا نامش الدين كاربائي اورقحتم نبوت كے قيد يول پر سے مقد مات كى واپسى كامعاملہ جليے جلوسوں تك محدود رباساس دوران كوئريس معارجولانى كوعبدالرطن زركركور باكيا كميار تواس رجولانى كوفورث سنذيمن اس کی آمد پرز بروست جلوس نکالا میا اور شرسے سولیمیل دوریاون ز کی سے اسے جلوس کی صورت میں لایا کیا۔لیکن حکومت کے کان پر جول ندریتگی ۔ حالانکہ وہ فورٹ سنڈیمن شمراور شلع و وب کے وام کی بیداری اور تیجنی کا مظاہرود کھی تھی تی۔

بعوك بزتال

سوماکست سے اس تحریک نے نیارخ احتیار کیا اور ظریف پارک میں مجلس عمل کی ہدایات یہ پانچ افراد نے تین مطالبات کے لئے بھوک ہڑتال نثروع کردی۔ اب مطالبات یہ مقد۔

ا..... مولاناتش المدين كور باكيا جائ

٢ .....٢ كرفاً وشد كالتاريب مقدمات فتم كع جاكي -

سه..... مردَاتِيل كَوْغِرْسَلُم الْكَيْسَةُ قِرَادِه بِإِجائِكِ

بحوک ہڑتال کے سلسلے میں دلچسپ ہات ہے کہ اس میں علاء نے بھی شرکت گ۔
ہڑتال کی صورت ہے تھی کہ پہلے روز ۲۴ سر کھنٹے کی بحوک ہڑتال ہوئی۔ تیسرے روز ۲۸ سر کھنٹے کی بحوک ہڑتال شروع ہوئی۔ ہم راگست تک وہنچنے توثیع ۲۵ سر کھنٹے کی بحوک ہڑتال شروع ہوئی۔ ہم راگست تک وہنچنے توثیع ۲۵ سر کھنٹے کی بحوک ہڑتال شروع ہو بھی تھی اور پروگرام بیقا کہ ای طرح برتال کا عرصہ بڑھا یا جا سے اس بحوک ہڑتال میں شرکت کا جواز پشتو نوں کی اس روایت سے نکالا کہ جب دوست قبائل یا فائد انوں کا آگس میں کوئی تنازعہ ہوجاتا ہے تو وہ اپنے اپنے وفد لے کردوسرے کا دُن یا کھر پنٹی جاتے ہیں۔ دھرنادے کر بیٹے جاتے ہیں اور اس وقت تک کوئی تو اضع تبول نہیں کرتے۔ جب تک ان کے مطالبات شلیم کرنے جاتے ہیں اور اس وقت تک کوئی تو اضع تبول نہیں کرتے۔ جب تک ان کے مطالبات شلیم کہیں کرلئے جاتے ہیں اور اس وقت تک کوئی تو اضع تبول نہیں کرتے۔ جب تک ان کے مطالبات شلیم کہیں کرلئے جاتے ہی معا ملہ خوشد لی سے طرفیس ہوجا تا۔

اس روایت کوپشتو میں ''خورہ'' کہتے ہیں۔''خورہ'' کے دوران میں ہفتہ ہفتہ بحر پائی یا تمباکوتو پیاجا تاہے لیکن کچھ کھایا نہیں جاتا اور بعض صورتوں میں چاہے یالی پی لی جاتی ہے۔ لیکن کھانا یا ماکولات کی کسی دوسری نوعیت کی تواضع تعول نہیں کی جاتی علاء نے اس بھوک ہڑتال کو جدید سیاسی ''خورہ'' قر اردے کراس میں شرکت کی ستر واگست کو جس دن مولا تا جمرا آخی خوشی اور کیا گیا۔ اس روز بھوک ہڑتال میں جامع مہد کے خطیب مولا نا میرک شاہ مولا تا جمرا آخی خوشی اور دوسرے جید علاء نے شریک ہونا تھا۔

دوسرے جید علاء نے شریک ہونا تھا۔

اور چھر جیبت ہوگی

سترہ اگست کورات گیارہ ہے ڈپی پیکرمولانا میں الدین سنڈیمن پنچ۔ آئیل شہر سے سوار میل دورجلوں کی صورت میں لایا گیا تھا۔ آ جی رات کوشھر میں میلے کا سال تھا۔ شہر میں جلوس کا گفت ظریف پارک پرختم ہوا۔ جہاں ۲ کر کھنے کے ۱ اربڑتا لی بیٹھے تھے۔ اسکلے روزمی مجلس عمل کے مطاجلاں میں یہ طے کیا گیا کہ مجوک بڑتال فتم کی جائے۔ کو تکہ ایک بوا مطالبہ خمر المجالبہ خمر المجالبہ مرزا تیوں کو نبوت کے آخری قیدی مولانا میں الدین کی ربائی مان لیا گیا ہے اور دو سرایوا مطالبہ مرزا تیوں کو اقلیت قرار دینا پورے ملک سے تعلق رکھتا ہے۔ جس کے لئے ملک کرتھ کی کی ضرورت ہے۔ تیسر مصطالب مقدمات کی واپسی کے بارے میں فیصلہ ہوا کہ اگر مقدمات جلائے کی کوشش کی تیسر مصطالب مقدمات کی واپسی کے بارے میں فیصلہ ہوا کہ اگر مقدمات جلائے کی کوشش کی تیسر مصطالب مقدمات کی واپسی کے بارے میں فیصلہ ہوا کہ اگر مقدمات جلائے کی کوشش کی تیسر مصطالب مقدمات کی واپسی کے بارے میں فیصلہ ہوا کہ اگر مقدمات جلائے کی کوشش کی تیسر مصطالب مقدمات کی واپسی کے بارے میں فیصلہ ہوا کہ اگر مقدمات جلائے کی کوشش کی تیسر مصطالب مقدمات کی واپسی کے بارے میں فیصلہ ہوا کہ اگر مقدمات جلائے کی کوشش کی واپسی کے بارے میں فیصلہ ہوا کہ اگر مقدمات جلائے کی کوشش کی تیسر میں فیصلہ ہوا کہ اگر مقدمات جلائے کی کوشش کی کوشش کی واپسی کے بارے میں فیصلہ ہوا کہ اگر مقدمات جلائے کی کوشش کی کوشش کی کھر کوشش کی کوش

ا شارہ اگست کی میں کو بھوک ہڑتال ایک تقریب کے ساتھ منظم ہوئی۔ بھونگ ہڑتا گھائی اُلا مجواوں سے لادا کیا۔ جامع مجد میں جلسہ عام ہوار جس میں مولانا مشس الدین نے اسپیے سرکاری اغواء کی کهانی سنائی اور دوسرے مقررین نے تحریک یک کامیا بی کا جائز ولیا۔ دوکا میا بیاں ، تین سوال

وب کاس ترکی نے کہ مثال قائم
کرنے کے علاوہ دوواضح کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ پہلی تو یہ کہ ضلع ووب اب ہمیشہ کے لئے
مزائیوں سے صاف ہو گیا اور دوسری یہ کہ وب میں قرآن پاک کے تحریف شدہ لیے ضبط
کرلئے سے ہیں اوراب آئندہ یقینا کمی کو کم از کم و وب میں الی حمانت کی جرائت نہ ہوگی لیکن
اس کے ساتھ مقامی اور مکی سطح پر چندا کی سوال المحتے ہیں۔ اول تو یہ کہ قرآن پاک کے ان تریف
مزدائی شخوں کی ضبطی کیا صرف ضلع و وب کا مسئلہ ہے؟ کیا ملک کے دوسرے ۵۵ رکھپن
اصلاح اور ریجنوں میں الی بی کارروائی کی ضرورت ہیں اور پھریہ کی کہ آیاضلی حکام نے ایے
منحوں کی ضبطی کے لئے ہا قاعدہ احکامات جاری کئے ہیں۔ یا صرف چند شخوں کو قبضہ میں لے کر اس سلیلے میں
عوام کو مطمئن کیا جارہ ہے؟ منطع و وب کے ڈسٹر کٹ مجسوریٹ (پوٹیکل ایجنٹ) کو اس سلیلے میں
واضح احکامات جاری کرنا چاہئیں۔ تا کہ تحریف شدہ شخوں کی ضبطی پا قاعدہ قانونی صورت احتیار

دوسراسوال بیہ کتی بیل مصد لینے والوں پر قائم شدہ مقد مات واپس کیوں جیس کئے جارہے؟ کیا صوبائی یامرکزی حکومت بیہ مقد مات باتی رکھ کر ان لوگوں کو کسی مناسب موقع پرسزاو بتاجا ہتی ہے، جنہوں نے ویلی غیرت وحمیت کا جوت و یا اور قومی اہمیت کے اور قوی سلائتی سے متعلق ایک مسئلے کومل کرنے کی کوشش کی۔ اس بات کا ایک پہلو یہ بھی ہوسکتا ہے کہ مرزائی عناصر نے اپنی قوت سے کام لے کر یہ مقد مات قائم رکھے ہیں۔ اور موقع یانے پر و وب کے عوام سے بدلہ چکا کیس کے۔

تیسرا سوال ہاو چستان کے ڈپی پیکر مولا نامٹس الدین کوسرکاری طور پر اغواء اور ہم رکھنے سے متعلق ہے۔ مولا نامٹس الدین کی بلاوارنٹ گرفاری کا باعث اپنی مرزائی تحریب میں حصہ لینا ہے۔ کیا مرزائی بیرفابت کرنا چاہتے تھے کہ جوان کے مقابلے میں آئے گا۔ چاہوہ فتخب نمائندہ ہویا اسمبلی کا ڈپی پیکر، اسے ایسے قائب کیا جاسکتا ہے کہنام ونشان نہ طے۔ پاکستان میں مرزائوں کے ہاتھ بھیشہ لیے رہے ہیں اور اب اگروہ الی دیدہ دلیری پراڑ آئے ہیں کہ فتخب نمائندوں کو بلاوارنے ہیں ہے۔ جامی رکھواسکیں توان کا سد ہاب ہونا چاہے۔

بشكرىيە مفت روز د زندگى لا مورمور خد و ارتتبر ١٩٤٣ ء



## بسواللوالزفن الزجنية

مجلس تحفظ ختم نبوت بإكستان

غیرسای تبلیق جماعت ہے۔ اتحاد بین المسلمین اور تر دید مرزائیت جبل کی اخرازی خصوصیت ہے۔ جبل بی کی خلصانہ مسامی اور مسلسل جدوجہد ہے مرزاغلام احمد قادیانی ( کذاب مدی نبوت) اور اس کے جملہ پر وکار نہ صرف پاکستان میں غیر مسلم اقلیت قرار دیئے جانچے ہیں۔

بلکہ پورے عالم اسلام میں کسی جگہ بھی انہیں مسلمان نبیل سمجھا جاتا لیکن ابھی اندرون ملک اور پیرون ملک قادیا نبول کے متعلق بہت ہے امور تھند تحیل ہیں۔ جبلس جفظ فتم نبوت کا قافلہ راکس الاتقیاء مرشد العلماء والعسلماء والسیدی الحاج حضرت مولا نا خان محمد صاحب دامت برکا تہم العالی سجادہ قشین خانقاہ سراجیہ کندیاں کی ذریے قیادت منزل مقصود کی طرف روال دوال ہے اور انشاء اللہ تعالی اہل اسلام کے ممل تعاون سے ناموس رسالت کے ان قراروں کی تمام جلی وخفی سرگرمیوں پر کوئی نظر دکھتے ہوئے ہوئے ہے۔ اسلام اور ملت اسلامیہ کے ان غداروں کا تعاقب کر کے کامیا بی حاصل کرے گامیا بی

اس سلسلہ میں مجلس جحفظ فتم نبوت تمام مسلمانوں سے ایل کرتی ہے کہ وہ فتم نبوت کی پاسبانی کا فریضہ انجام دیتے ہوئے مجلس سے کمل تعاون فرمائیں۔

زیرنظرمقالہ الحاج مولا نافضل حق صاحب خطیب جامع مسجد ہشت گری پیٹاور نے علاء کے دوروز وصو ہائی کونش پیٹا ورمنعقدہ ۲ رجون ۱۹۸۱ء کے اجلاس میں پڑھا۔

اس اجلاس کی صدارت حضرت مولانا عبدالباتی صاحب وزیر فرجی امورسرحد نے فرمائی اور جناب عبدالباشم خان وزیر تعلیم سرحد بحثیت مہمان خصوصی اجلاس میں آخریف فرما تھے۔ مجلس تحفظ فتم نبوت سرحد، وزارت فرجی امور سرحد کے شکریہ کے ساتھ یہ مقالہ مسلمانوں کے استفاوہ کے لئے شائع کردی ہے۔وہا ہے کہ اللہ جل شانداس مسامی کوقعول فرما کرہم سب کوخاتم التبیین مالے کی شفاعت نعیب فرمائے۔ آمین یارب العالمین۔

اسلام مس عقيده فتم نبوت كي ايميت

بسم الله الرحمن الرحيم "الحمداله وحده والصلوة والسلام على من لا نبي بعده. ومن

www.besturdubooks.wordpress.com

اعتقد غير ذلك فقد تزندق ولا خيرله. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم. ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النّبيين. وكان الله بكل شئ عليما. وقال النبي تَنْكُنْ أنا خاتم النّبيين لا نبى بعدى، اما بعد"

دین اسلام کی بنیادی ایند فتم نبوت کا عقیدہ ہے۔ رب کا نکات نے کا نکات کے رشد دہدایت کا جوسلسلہ جاری فر مایا وہ نبوت ورسالت کا سلسلہ ہے جو کہ حضرت آ دم علیہ السلام سے شروع ہوکر حضرت جم مصطفی المقافیۃ ہے تھ ہوتا ہے اور جیسا کہ توفیر آ فر الز مال المقافیۃ نے فرمایا کہ قضر نبوت کی بیس آ فری ایمند ہول۔ میری بعثت سے تصرفیوت کی بھیل ہوئی۔ میر سے فرمایا کہ قصر نبوت کی بیس آ فری ایمند ہول۔ میری بعثت سے تصرفیوت کی بھیل ہوئی۔ میر سے بعد کی وزوت کی آسانی کتاب بس بعد کی وزوت سے دالی ہیں۔ فتم نبوت سے اس مقید سے کی اللہ تعالی کی آ فری آسانی کتاب بس بعد کی اللہ تعالی کی آ فری آسانی کتاب بس بعد کی اللہ تعالی کی آ فری آسانی کتاب بس

ذکورہ بالا آ بت جس طرح جوت کے اختبار سے طعی ہے۔ ای طرح ولالت کے اختبار کے میں سے بھی علاء دین سے بیام خی بیس کر قرآن کی میں کی ایک بھی قطعی الدلالت آ بت کر پر جوت کے کائی ہے۔ فتم نبوت کا جوت تو سوسے زیادہ آ یات مبارکہ اور دوسوسے زا کرا ماویٹ متواترہ سے مانا ہے اور تو آ بیت کر بھر الی النے کہ مت پر امت کے بعداس کی ظیر میں لی اور پر عقیدہ فتم نبوت پر امت محمد یکا ایماع بھی ہے اور نہ مرف امت محمد یکا بلک تمام کتب سادیکا اس پر اجماع ہے۔ تمام انبیاء کرام کا اس پر اجماع ہے۔ انبیاء کرام کا اس پر اجماع ہے۔ انبیاء کرام سے بیا قرار الت قومن به ولتنصر نه۔ قالو اقدر دنیا اس پر شاہد ہے۔ ہر جانے والے نمی پر ایمان اور اس کی افر سے کی واضح طور پر نشا تدی کی اور اس پر حقام دائی۔ اس پر حقام نہ والے نمی پر ایمان اور اس کی افر سے کی وصیت فر مائی۔

اگر صفور نجا الله کے بعد سلسلہ نبوت فتم نہ ہوتا تو ضرور صفورا کر ہما ہے ہی سابقہ انہا ہو کرام کی طرح اپنے بعد آنے والے بی کی واضح طور پر نشا ندی فرماتے اور اپنی امت کواس پر ایمان اور اس کی تھرت کی وصیت فرماتے۔ جہاں اللہ تعالیٰ کے متانے سے صفور پاکھا ہے نے بیان اور افحاض بیٹار پیشین کو کیاں فرما کیں۔ آپ ایمان بالنبی کے اس اہم مسئلے سے بھی بھی خاموثی اور افحاض ندفر ماتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ صفور پاک کا بعد والے نبی کا ذکر نہ کرنا۔ نبوت کے تم ہونے کی حدے سے سے۔

"يــومنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك "كماتم" من بعدك "كا وكرندكرناا سبات كالآن جوت بكر كما الله كالآن جوت بكر منوسكة ما ورحنوسكة باور حنوسكة بالارتفاد الما التماني المراد كالآن جوت بكر منوسكة المالي المراد كرنا السبات كالآن جوت بكر منوسكة المالي المراد كرنا السبات كالآن جوت بكر منوسكة المالي المراد كالآن المراد المراد كالآن المراد كالمراد كالمراد كالمراد كالمراد كالآن المراد كالآن المراد كالآن المراد كالآن المراد كالمراد كالمراد كالآن المراد كالآن كالآن كالآن المراد كالآن كال

میا-ان پرایمان لا نالازم اور ضروری ہے۔اور بعد میں شکوئی نی ہے۔اور نداس کی دی ہے اور نداس کی دی ہے اور نداس پرایمان لا نا ضروری ہے۔اگردی نبوت جاری ہوتی تو ضرور مدن بعد ان بھی ہوتا۔ پس جس طرح تو حید تمام اویان کا اجماعی عقیدہ ہے۔ ای طرح ختم نبوت کا حقیدہ بھی تمام کتب الہیمام ابنیاء کرام ، تمام اویان ساوید کا متنف علیہ اوراجماعی عقیدہ ہے۔ آغاز انسانیت سے لے کرآج کک از آخ کک از آخ در سلسلہ از آدم تا ایس وم اس پر بھیشہ انفاق رہا ہے کہ خاتم النبیین صرف محمد اللہ کی دور سلسلہ نبوت ورسالت آپ مالی کی ذات کرای پرختم ہوجائے گا۔

حضرت صديق اكبرك وورخلافت مي اسلاى جهادكا آغازى مسئلة متم نبوت كى اجميت وحفاظت کے پیش نظر جنگ ممامہ سے ہوا۔ جس میں سات سود و عرجفاظ قرآن شہید ہوئے جو محابہ مں الل القرآن کے لقب سے مشہور تھے۔مسیلمہ کذاب سے مقابلہ میں محابی اتی کثیر تعداد کی شہادت مسئلے کا واضح ثبوت ہے۔حضرت صدیق اکبراور باتی خلفاء ثلاثہ میں سے اور نہ بی کسی و دسرے محاتی نے مسلمہ کذاب سے اس بات کی وضاحت طلب کی کہ تیرا دعویٰ نبوت تشریعی ہے یا غیرتشریعی بظلی ہے یا ہروزی مستقل ہے یاطفیلی۔اورندی سی مناظرے وضروری مجما۔اس سے معلوم موتاب كفتم نبوت كمتعلق محابرام كاذبان كتف صاف تصداورمسكله كتناواضح تحار برستی سے برطانوی افتدار میں جب اس بنیادی عقیدہ برضرب لگانے والے کو کھڑا کیا کمیا یہ مجھ کر کہ ختم نبوت اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔اس کے متزازل ہوجانے سے اسلام کی بنیادی عمارت یا توسرے سے منہدم ہوجائے گی۔ یا کم از کم اس میں بڑے بڑے دی اف پڑجا کیں کے۔متحدہ مندوستان میں دور غلامی کی وجہ سے مسلمان برطانیہ کے خود کاشتہ بودے کا مقابلہ دینی بحثول اور مناظروں کے سوا مجھ نہیں کر سکتے تھے۔ چنانچہ امام انتصر مولانا سیدانورشاہ صاحب ويوبندى مولاناسيد پيرمبرعلى شاه صاحب كولزوى محدث كبيرمولانا ثناء الله صاحب امرتسرى وديكر علاء کرام وا کا برین ملت نے نہایت ہی جانفشانی ہے عقیدہ فتم نبوت کی حفاظت کے لئے کام کیا۔ اميرشريعت سيدعطا واللدشاه صاحب بخارئ مولانا ابوالحسنات صاحب لا مورئ علامه كفايت حسين صاحب اورمفتي اعظم بإكستان مولانا مفتى محرفتفيع صاحب، بين الحديث مولانا محر يوسف صاحب بنوري وغيربم في عقيد وقتم نبوت كي حفاظت كے لئے الى زند كيال وقف كردي تعيل -يزرگان محترم! مقالے كثروع بي جس آيت كريم كوير ما كيا۔اس كاتر جمه: دو مستالته باب بین کسی کاتمهار مرودل میں سے لیکن رسول ہے اللہ کا اور مهرسب نبیوں بر ..... فاتم النبيين من ووقر أتمل من حاتم مفتح التاء خاتم بكسر التا ، خاتم المرفة مرف والا

يعيٰ آخري، آخر القوم وفاعل الختم"

خاتم معنے مہر ۔سلسلہ نبوت پر مہر، آپ اللہ کی بعث سے مہراک کی۔ یہ سلسلہ سر بمہر کردیا میا جیے وقیقہ اور لفافہ لکے کرسب سے آخر میں سر بمبر کیا جاتا ہے۔سلسلہ نبوت کو بھی سر بمبر کردیا میا۔ حضور یا کے اللہ کا خاتم النبیین ہوتا ایک اللی صفت ہے جو تمام کمالات نبوت ورسالت میں آپ ملے کے اعلی فضیلت اور خصوصیت کو ظاہر کرتی ہے۔ کو تکہ ہر چیز میں قدر بجی ترقی ہوتی ہے اور جو آخری نتیجہ ہوتا ہے۔ وہی اصل مقصود ترقی ہوتی ہے اور جو آخری نتیجہ ہوتا ہے۔ وہی اصل مقصود ہوتا ہے۔ اس کی وضاحت قرآن کی مے اور انہا پر گئی کراس کی تحیل ہوتی ہے۔ اور جو آخری نتیجہ ہوتا ہے۔ وہی اصل مقصود ہوتا ہے۔ اس کی وضاحت قرآن کی مے اور خاتم مالی ۔ اللہ وہ اکمات لکم دینکم و اتممت میں موتا ہے۔ اس کی وضاحت قرآن کی مے اور کا میں کردیا اور این افعات لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی "لیدی آن تمہار اے لئے تمہار اور ین ممل کردیا اور این افعات کی دوری کردی۔

جس فعت کی ابتداء پہلے نی حضرت آدم علیا السلام سے ہوئی۔ اس کی محیل سب سے
آخری نی حضرت محمط المحلیات پر کی تی۔ اب فہرست نبوت تمت تمام شد۔ وخاتم النہیں بی ایک اور بات بی قائل ذکر ہے کہ اور ہا تحضرت الملین کا لفظ اختیار کیا جاتا گرقر آن حکیم نے

ہے۔ اس لئے بظاہر مناسب یہ تھا۔ کہ آ کے وخاتم الرسلین کا لفظ اختیار کیا جاتا گرقر آن حکیم نے

اس کے بجائے خاتم النہیین کا لفظ اختیار فر بایا۔ وجہ یہ ہے کہ جمہور علاء کے زد یہ نی اور رسول

میں فرق ہے۔ وہ یہ کہ نی قوہراس فنص کو کہا جاسکتا ہے کہ جمہور علاء کے زد یہ نی اور رسول

فرما کی اور اپنی وی سے مشرف فرما کی ۔ خواہ اس کے لئے مستقل کتاب وشریعت ہجویز کریں۔ یا

ہر بہلے تی کسی نی کی کتاب وشریعت کے تالی تو گوں کی ہدایت کرنے پر مامور فرما نیں۔ جمیے حضرت

ہر اور رسول خاص اس نی کے لئے بولا جاتا ہے جس کو مستقل کتاب وشریعت دی گئی ہو۔ ای طرح

اور رسول خاص اس نی کے لئے بولا جاتا ہے جس کو مستقل کتاب وشریعت دی گئی ہو۔ ای طرح

افعظ نی کے مفہوم میں برنبست لفظ رسول کے موم زیادہ ہے تو آ سے کا مفہوم یہ ہوا۔ کہ آپ سب

افیاء کے خالے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبوت کی جنتی قسمیں اللہ تعالی کے زد یک ہو کئی ہیں۔ وہ سب

انہیاء کے ختم کرنے والے اور سب سے آخری ہیں۔ خواہ صاحب شریعت نی ہویا صرف پہلے نی

کے خالے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبوت کی جنتی قسمیں اللہ تعالی کے زد دیک ہو کئی ہیں۔ وہ سب

آپ ملک کے خالے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبوت کی جنتی قسمیں اللہ تعالی کے زد دیک ہو کئی ہیں۔ وہ سب

آپ ملک کرنے تم ہو گئیں۔ آپ میں گئی کے بعد کی کونوت طنے والی نہیں۔

ام ابن كثير في بعده واذا كالم ابن كثير في المائية في انه لا نبى بعده واذا كان لا نبى بعده واذا كان لا نبى بعده فلا رسول بعده بالطريق الاولى "بال اكركى كج فيم كوير بيدا بو كان لا نبى بعده فلا رسول بعده بالطريق الاولى "بال اكركى كج فيم كوير شبه بيدا بوكر تنام انساني شرورت و في من المات كوكر تنام انساني شرورت، في من تقاضول اورعمد بعد بن سكتا بياوراس كي شريعت وتعليمات كوكر تنام انساني شرورت، في من تقاضول اورعمد بعد

تهدیلیوں سے عہدہ برآ ہو کئی ہے تو اس کا جواب آ یت کے آخری صے میں جوزانہ طور پر فخلف الفاظ میں ہوں دیا گیا: 'وکان الله بسکل شیع علیما' و اوراللہ سب چیز ول کا جائے والا ہے۔ کہ اجرائے نبوت اور فتم نبوت کی مسلحت کوخوب جانتا ہے۔ فتم نبوت کا فیصلہ و نیا کے نئے مسائل سے بے فیری میں نہیں کیا گیا۔ بلکہ بیا کم ازلی واہدی کے الک علیم کا فیصلہ ہے۔ 'و مسائل سے بے فیری میں نہیں کیا گیا۔ بلکہ بیا کم اور کی واہدی کے اللہ الناس کے احدود مرائی ہیں۔ 'قدر آن هدی الناس کے بعدود مرائی ہیں۔ 'قدر آن هدی الناس کے بعدود مرائی ہیں۔ 'قدر آن هدی الناس 'کے بعدود مرائی ہیں۔ 'قدر آن هدی

"ان اول بيت وطبع للناس "كعلاده كوكى دومرا كعبد قبل المة اخير امة اخرجت للناس "ك بعدكوكى دومرى امت مسلم يس

اورای کی وضاحت ارشاونیوی شن الا نبسی بعدی ولا امة بعد کم "شلفرمانی می روین اسلام کی می جامعیت اس کے دین فطرت ہونے کی ولیل ہے۔

وی الی کے مراد کوصاحب وی بی المجی طرح سجے سکتے ہیں۔ صدیث شریف یس به انسا خدات السندین مجر انسا خدات الا نبیاء لا نبی بعدی "و یمی خاتم النبیین ہوں، خاتم الا نبیاء ہوں میرے بعد کوئی نی بیس ہوگا۔ کہ خاتم النبیین قرآن کیم کالفظ ہے۔ لائی بعدی اس کا مطلب اب اگر کوئی لفظ خاتم النبیین پر ایمان رکھتا ہواور لائی بعدی کا قائل نہ ہوتو اس کے ایمان کا کوئی اختیار ہیں۔ پالکل دیے کہ جسے جواللہ تعالی کی وحدا نیت کا قرار کرے۔ اس کا رب اور اللہ ہوتا مائے اور اس کے بادجو واس کی صفات محصوصہ ملم وقد رت اور تصرفات دوسروں کے لئے ہمی تسلیم کرے۔ اس کا دموی ایمان ہمی باطل ہے۔

"لا اله الا الله وحده" تب معترموكا كه "لاشريك له "ربيمي ايمان مواور" اما

خاتم النّبيين "حب قائل اعتبار موكاكة "لا نبى بعدى " يرجى ايمال مو-

مسلمانوں کے اتحاد کامرکزی نظا اللہ تعالی کی توحیدادر صفوراقد سے اتحاد کامرکزی نظا اللہ تعالی کی توحیدادر صفوراقد سے اللہ علیہ میں ایک جگہ کہا۔''اسلای وصدت فتم نبوت ہی سے استوار موتی ہے۔''
استوار موتی ہے۔''

ہے زعرہ فقل دحدت افکار سے ملت دحدت ہو فتا جس سے الہام بھی الہاد (اقبال مرب کلم)

فقذ: ناچير منال حق بخطيب جامع معجد جشت محرى بإزار ، پيثاورشمر



## بسواللوالزفن التعينو

## ابتدائيه

جب سے آزاد کشمیرا مبلی نے واضح اکثریت سے قادیا نیوں کے خلاف قرار دادمنظور کی ہے۔ ربوہ اور اس کے سیاسی حلیفوں کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں۔ اس قرار دادکوسیوتا و کرنے کے لئے جو پچھ مور ہاہے وہ ایک المیہ سے تم نیس۔

ا ثنها کی تشویشناک خبروں کا ایک لا متا ہی سلسلہ جاری ہے۔ جس کے بین السطور طوفان المہتے نظر آرہے ہیں۔اللہ خبر کرے۔

جماعت ہائے مرزائیہ آزاد کشمیر کے امیر منظور احمد وکیل کی طرف سے ایک پرلیں ریلیز مطبوعہ کمتنہ جدید پرلیس لا ہورڈ اک کے ذریعے مجھے ملامعلوم نیس ناشرکون ہے؟

ا غدازہ ہے کہ محکمہ اطلاعات کا اس کی پشت پر ہاتھ ہے۔ اگر میرایہ شہمی ہے تواس کے جونتائج ہو سکتے ہیں وہ اہل نظر سے تخلیبیں۔

کا بچہ میں سوائے غلط بیانیوں کے اور پھی ہیں۔مناسب معلوم ہوا کہ اس کا مختفر جواب شائع کردیا جائے تا کہ منظور صاحب کی پھیلائی ہوئی غلط فہیوں کا ازالہ ہو سکے۔والله ولی وبیده التوفیق!

محرسعیدالرحن علوی،امیرمجلس تحفظ ختم نبوت مسلع کیمبل پور،مور ند ۲۱ مرکی ۱۹۷۱ء غلام قادیان اوراس کی امت کا اسلام سے دور کا بھی واسط نہیں۔ بیدہ حقیقت ہے جس برقر آن وسنت کے علاوہ پوری امت کا اجماع ولیل کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے۔

دوسری حقیقت جس کو جنال ناآسان بین ده بید کدیدگرده انگریزی سامران کے مکرده عزائم کو پردان چرخمان کے مکرده عزائم کو پردان چرخمان بین آیاادر پراس نے ایک آئی کا درور کا میں آیاادر پراس نے ایک آئی کا درور کا کی ایک کا درور کا کہ میکن طریقہ افتیار کیا۔ دوسال کی طویل اور مبرآ زما جنگ کے بعد برصغیر کے مطلع پرآزادی کا سورج طلوع ہوا اور برصغیر کا ایک حصہ یا کستان کے نام

ہے معرض وجود میں آیا تو عامۃ اسلمین بجاطور پربیاتی تع رکھتے ہیں کہ بدیسی حکمرانوں کے انخلاء کے ساتھ ساتھ ان کے دلی مہر ہے بھی فن ہوجائیں سے لیکن

اے بسے آرزو کے خےاك شدہ

وطن عزیز کے حکمر الوں نے الحادود ہریت پر بنی ہر کمتب فکر کے معالمہ میں فلط تنم کی رواداری کا مظاہرہ کر کے مسلمانوں کی آرزوؤں کا خون کیا۔ اوراس فرقہ مرتدہ کے معالمہ میں آو حد کردی۔ اگر میں بیکہوں کہ بدلی حکمران اپنے اس خود کا شتہ بودے پر اتنا مہریان نہیں تھا۔ جتنے ہمارے مسلم حکمران ، توبی فلط ندہ وگا۔

اس کفرلوازی کے جو تھین نتائج سامنے آ بچے ہیں وہ ڈھکے چھپے ہیں۔ لیکن اس کے باوجودوہ سلسلہ ہنوز جاری ہے۔ اور پہلے سے بڑھ کر۔

ب توربوہ والوں نے ساسی جماعت کا روپ دھارکر برسرافتدار پارٹی کے ساتھ متحدہ عادت میں استحدہ علیہ میں کہ استحدہ علی میں کہ استحدہ علیہ میں کہ استحدہ علیہ میں کہ استحدہ میں ۔ بیں ۔ بیں کہ میں استحدہ میں ۔ بیں کہ بیاد کیا ہیں ۔ بیں کہ بیاد کیا ہیں ۔ بیں ۔ بیں ۔ بیں کہ بیاد کیا ہیں ۔ بیں کہ بیاد کیا ہیں ۔ بیں کہ بیاد کیا ہیں ۔ بیاد کیا ہیں کہ بیاد کیا ہیں کہ بیاد کیا ہیں کہ بیاد کیا ہیں ۔ بیاد کیا ہیں کہ بیاد کیا گیا ہی کہ بیاد کیا ہیں کہ بیاد کیا ہیں کہ بیاد کیا ہیں کیا ہیں کہ بیاد کیا ہیں کہ بیاد کیا ہیں کہ بیاد کیا ہیا ہیں کیا گیا ہیں کیا ہیں کی کیا ہیں کیا ہیں کیا ہیا ہیں کیا ہیا ہیں کیا ہیں کیا ہیں کیا ہیں کیا ہیا ہیں کیا ہیں کی کیا ہیں کیا ہیں کیا ہیا ہیں کیا ہیں کی کیا ہیا ہیں کیا ہیں کیا ہیں کی کیا ہیں کیا ہیں ک

ہماری برسرافقد ارپارٹی بھی ان کی خلصانہ خد مات کے شکریہ کے طور پر بہت کھے کردہی ہے۔ جس کی ایک کڑی ہے۔ اور خود حکومت کے بعض ذمہ دار دعشرات تنائج سے بعد پاکستان کی ٹی ٹی بی جرکت میں آ چکی ہے۔ اور خود حکومت کے بعض ذمہ دار دعشرات تنائج سے بید واہ ہوکر رہوہ کا تحفظ کرنے میں مشغول ہیں۔ شمیر کے ایک مرزائی دکیل کا پریس ریلیز لا ہور میں چھیٹا اور جسیا کہ شہہ ہے کہ یہ محکمہ اطلاعات نے چھایا ہے۔ ہمارے دعوی کی دلیل ہے۔

حومت سے کی کہنا تو بسود ہے۔ صرف اتنای کہا جاسکتا ہے کہا ہے ہیں روؤل کے انجام سے سبق حاصل کروجور بوؤکی جینٹ چڑھ گئے۔

البنة زير تظر سطور كي ذريع منظور وكيل كى غلط بيا ثيون كالولس ليا جار با ب- تاكة تاريخى ريكار و كنده نده و-

ا..... قرارداد کے الفاظ ٹرٹی روز نامہ شرق کی اشاعت مجربہ کیم می ۱۹۷۳ء سے گئے سکتے مسلے مسلم ارم ایک نوٹ کے سکتے مسلم اوس میں اارم برموجود نہ تھے۔ میں ۔ اور ص میں اارم برموجود نہ تھے۔

"میری معلومات کے مطابق دس مجرر نہ تھے۔ چلو گیارہ سی کیا۔ ۲۵ رہیں ۱ رمبرواضح
اکثریت کے حال نہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ قرار داد کا تیا پانچہ کرانے کے لئے جو روا بی
جھکنڈ سے افتیار کئے جارہے ہیں۔ان کو چھوڑ کرمچے راہ افتیار کرنے کی آپ بیس سکت ہے؟"
کیا آپ ان ممیارہ یادس غیر حاضر مجران میں سے کس سے اس قرار داد کے برکس
قرار داد کا مسودہ اسمبلی میں پیش کرائے ہیں؟ دہاں نہ سی پاکستان کی کسی اسمبلی میں کرانے کا
حوصلہ ہدا کرس؟

ا ..... دو تجزید کرتے ہوئے قرارواوکو فدہب کی آڑ میں ملک وقوم سے مہلک و بھیا تک غداری قرارویا گیا ہے۔'' فداری قرارویا گیا ہے۔''

غدار وغداری کالفظ اتنا کیر الاستعال ہے کہ آج تک شرمندہ معیٰ بیں ہوسکا۔ اس وجہ سے غدار انداور وفادار اندنظریات کے حال عناصر وجماعتیں گڈیٹہ ہوکررہ گئی ہیں۔ تاہم سوال بیہ ہے کہ آپ کس فد جب کانام لیتے ہیں۔ جمری فد جب کایا غلام قادیانی کے فد جب کا؟

محری ندہب کی روسے بیقر ارواوعین حق وصواب ہے اوراس کے محرک وموئید محرک کے بیچے ہوں گے اورا کر غلام قاویان کے فدہب کی بات ہے تو ہم اسے فدہب کہنا تی غلط سیجھتے ہیں۔ وہ تو مداری کی ہٹاری ہے ۔۔۔۔ جس میں کرشن سے لے کرمبدی، مجدو، سیح موجود، ظلی نبی، مستقل نبی، مب مجمعہ ہے۔ جس میں مروکو چیش آتا ہے۔ مروجورت بن کر خدا سے ملتا ہے۔ (معاذ اللہ) حمل قرار یا تا ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اورائے مرطوں کے بعدوہ مروبی کہتا ہے کہ میں عن بی بیدا ہوتا ہے۔ اورائے مرطوں کے بعدوہ مروبی کہتا ہے کہ میں عن بی بیدا ہوتا ہے۔ اورائے مرطوں کے بعدوہ مروبی کہتا ہے کہ میں عن بی بیدا ہوتا ہے۔ اورائے مرطوں کے بعدوہ مروبی کہتا ہے کہ میں عن بی بیدا ہوتا ہے۔ اورائے مرطوں کے بعدوہ مروبی کہتا ہے کہ میں عن بی بیدی ہوں۔

روگی قوم تو آپ تو قوم کے افراد کو تنجریوں کی اولا دادر جنگلوں کے سور کہتے ہیں محض اس جرم میں کہ دہ سیالکوٹ کچ جری کے مثنی کو بلند د ہالانہیں سجھتے ۔

اور ملک تو آپ اس ملک کے وجود کومشیت الی کے خلاف قرار دے کرمستنقبل میں اکھنڈ بھارت کی پیشینگوئی کر پیچے ہیں۔ غالبا ای وجہ سے ربوہ کے بہتی مقبرہ کی پوسیدہ ہڑیوں کو کا دیان وفتا نے کے احکامات وفتر خلافت سے جاری ہوتے رہتے ہیں۔

جب آپ ملک وقوم کے معاملہ میں استے مخلص بیں تو ان کے نام کی وہائی کوں؟

آپ کی دہنی بیار یوں کے پیش نظر بی مصور پاکستان اقبال مرحوم نے آپ کو ہندوستان واسلام کا غدار قرار دیا تھا۔ غیرمسلم اکثریت کے ملک انڈیا کے غدارمسلم اکثریت کے پاکستان کے وفاوار کب ہوسکتے ہیں؟

سس تجزیه کا دلیپ پہلویہ ہے کہ قرارداد کو تحریک آزادی تشمیرادر استحام پاکتان کے خلاف سازش سے تعبیر کیا گیا ہے۔

سم..... اس دعویٰ کی دلیل کے طور پر کی صفحات سیاہ کردیئے گئے ہیں اور اسم و سے لے کراب تک کی تحریک آزادی کشمیر کے ہرموژ کومرزائیت کا مرہون منت قرار دیا گیا ہے۔

چونکہ بیت شخات مغالقوں سے پر ہیں۔اس لئے ان پر ذراتفصیلی تفتگو کی جاتی ہے۔ ۵..... تحریک آزادی تشمیرا ۱۹۳۱ء میں شروع ہوئی اور مرزائی جماعت اس کی روح روال متھی۔

اس دعویٰ کے لئے ولیل کے طور پر تشمیر کمیٹی کوپیش کیا گیا ہے۔جس کے سربراہ قاویان
ور بوہ کے آمر مطلق بشیرالدین محمود آنجہ انی تنے اوراس میں اقبال سمیت کی مسلم زیما ہمی تئے۔
۲ ...... اس کمیٹی کی اس بیکت ہے ہمیں انکار نہیں لیکن سوال بیہ ہے کہ اگلی بات کیوں نہیں
بتا ہے؟ موسیوں محمود کمیٹی کی آڑ میں کشمیر کوقا و یانی سٹیٹ بنانا چاہجے تئے۔ اقبال وغیرہ پر داز کھلاتو
فی الفور علیحدہ ہو گئے اور اقبال تو خم شونک کر میدان میں آگئے۔ انہوں نے واضح کیا کہ بدلوگ
اجتاعی مفاوات کے مقابلہ میں جماعتی مفاوات کو ترجے ویتے ہیں۔ اور اپنے امیر کے تھم کے بغیر
مرتے کو یانی ویٹا کو ارائیس کرتے۔

ک..... اس چارروز وقرب کے نتیجہ میں اہل قادیان کے مالہ و ماعلیہ سے واقف ہو گئے۔ نیجنًا

اسے ہندوستان واسلام کا غدار قرار دیلہ پنڈت نبرد نے ان کی وکالت کی تو اسے دعمان شکن
جواب دیئے۔ جمی میہود مت سے تعبیر کیا۔ اس طبقہ کومسلم صفوں میں اختیار دیرا گندگی کا ذمددار

مردانا (جیسے کوئر نیازی صاحب دزیر اطلاعات پاکستان فرماتے ہیں۔ دیکھیں آپ کی کتاب
بنیادی حقیقیں سماا، ۱۱۵) اور پرٹش حکومت سے ان کو فیمسلم اقلیت قرار دیئے کا مطالبہ کیا۔

اور خودا مجمن جماعت اسلام لا ہور کے صدر کی حیثیت سے مرزائی ممبران کو نکال باہر کیا
اور خودا مجمن جماعت اسلام لا ہور کے صدر کی حیثیت سے مرزائی ممبران کو نکال باہر کیا

جس کے میدمہ کی تاب ندلا کرایک مرزائی چل بسا۔

۸..... منظور صاحب یقین کریں کہ آپ کے موسیو محمود اس آٹر میں اس خطہ کو سامرا ہی طاقتوں کا او وہنا تا چاہجے تھے۔ اقبال وغیرہ کے بروفت اقدام نے اس منصوبہ کو خاک میں طادیا۔

۹..... اس کے برنکس انہی سالوں میں ملک کے ایٹار پیشہ اور خلص کارکنوں کی جماعت مجلس احرار اسلام نے وگراراج کو نیچا دکھانے کے لئے ایٹار وقربانی کاریکارڈ قائم کیا۔ بیسیوں کارکن شہید ہوئے۔ ہزاروں اپنے رہنماؤں سمیت جیل گئے۔ برطالوی و نثرا آپ کے اشارہ ابرد پرنہ چلا تو کشمیرکانقش آج اور موتا۔

ا ..... من ٨ يرآب في كورداسيوركا قضيه جميزكر ....

لو ایخ دام میں میاد آمیا

کشعری حقیقت کوایک بار پھرز عدہ کردیا ہے۔ آپ کہتے ہیں کداس ضلع کی اعثریا میں شمولیت ظلم ہے کہ بیست کا خلا میں شمولیت ظلم ہے کہ بیسلم اکثریت کا خلع تعاادر مسلم اکثریت کا دار دیدار قادیا نی جماعت پر تعاراس کے بغیر تومسلم اقلیت کا ضلع بنتا ہے۔

جان من ایمی توقصہ ہے کہ آپ نے 'الکفر ملة واحدۃ ''کے مصداق اپنے کافر بھائیوں ہند دوک کا ساتھ دے کرا ہے کفر پر مہر تعمد این حبت کردی اور شلع کو انڈیا میں شامل کرایا۔
کیا بیر حقیقت نہیں کہ آپ کے معدوح ظفر اللہ خان ہاؤ نڈری کمیشن کے لئے پاکستانی وکیل تھے۔ جنہوں نے دیا نتداری کی اعلیٰ مثال قائم کرتے ہوئے اور خود کیس کے دوجھے کرکے محوردا سیور کی فائلیں شیخ بشیر قاویانی وکیل کو دے ویں اور اپنے محسنوں اور مؤکلوں (قائد اعظم سمیت تمام لیکی زعماء) سے مشورہ تک نہایا؟

اا..... آپ نے واوی کشمیر کے دو کھو کھیا" قادیا نیوں کا فرھنڈورہ پید کر ایک دھونس جمانے کی کوشش کی ہے۔ (ص۹)

اور یہ تکنیک آپ کے بانی کے دور سے چل رہی ہے۔ درنہ میں آپ کی قد وقامت کا علم ہے۔ جس طرح عربی یہودی امریکہ کی سرپرتی میں زعدگی کے دن گزار دہے ہیں۔ تجمی یہودی مجمی سامراجی طاقتوں کے چیش نظر حکومت یا کستان کے زیرسا پینخرے کرتے چھرتے ہیں۔ ذرا

ہاتھ اٹھے تو پہ چل جائے کہ آپ کتنے پانی میں ہیں۔

ہاں یاد آیا کہ آپ کے موجودہ خلیفہ نے اس قرارداد پر خصہ لکا لتے ہوئے اپنی تعداد ایک کر دڑ ہتلائی ہے۔ کیا آپ کا خلیفہ اور آپ رائے شاری میں اپنے کومرزائی کھوا کراس کا ثبوت پیش کریں گے؟

۱۱ ..... پاکتان کے بعد جماعتی خدمات کا تذکرہ بڑے طمطراق سے کیا گیا ہے۔ (ص۱۰)
اور خدمات کی ولیل وسند کے طور پر آزاد خطہ شمیر کے ایک مرزائی صدر غلام نبی گلکار کا نام لیا میا ہے۔

بابوایی صدارتی تو بونمی ملیس جیسے ظفر الله اور دوسرے قادیا نیوں کووز ارت اور دوسرے کلیدی مناسب! ..... اور اس کی وجوہات ہیں۔ جنہیں آپ بھی جائے ہیں اور جب تک ہم آزادی کی روح ہے ہم کنارنیس ہوتے۔ بیسلسلہ شاید جاری رہے۔ جسمانی طور پر آزادیکی دوئی فائی کی روح ہے ہم کنارنیس ہوتے۔ بیسلسلہ شاید جاری رہے دوسانی طور پر آزادیکی دوئی فائی فائم قوم کا اپنا ہوتا کیا ہے۔ وہاں تو بقول سردار بہاور خان (سابق گورز مرکزی وزیر قائد حزب اختلاف وغیرہ) ہا ہر حکومتوں کے معالم طے ہوتے ہیں۔

ہاتی ہے کہ پاکتان بننے کے بعد تحریک آزادی کشمیر کا سپراہمی ہمارے سرہے۔ توجانے دودہ آزادی اور تم! جن کے گرونے پہاس الماریاں جہاد کے ظاف لکھ ڈالیں۔ دنیا کی آزادی کو نے دالوں کو محن قرار دیا۔ آزادیوں کی بربادی پر چراعاں کئے۔ وہ بے چارے آزادی کے لئے کیا کریں مے۔

ہال بیضرور ہے کہ خوش متی سے بید صدآ پ کی وست برد سے محفوظ رہ کیا۔ بصورت دیکر بیمی مقبوضہ کشمیر ہوتا!

سا ...... اقوام متحدہ میں کشمیر کیس کے عنوان سے صاا پر ظفر اللہ خان کی تربت پر پھول پڑھائے گئے ہیں اور خدمات کا تذکرہ بڑے فخر ومباہات سے کیا گیا ہے۔ میاں آپ کے چودھری صاحب کی خدمات کا قصر بڑا طویل ہے۔ ہم معترف ہیں۔ سننے شئے ہمونداز خروارے۔ الف ..... امریکی گندم (خواجہ ناظم الدین کا اعتراف)

ب ..... باؤیڈری کمیشن کے سامنے طشتری میں رکھ کر گورداسپورایڈیا کو دینا (بھارتی جوں کا

اعلان)

ج ..... ان کے صدیے دس ہزار سے زیادہ لوجوالوں کے خون سے لا ہور کے درود ہوار کی بینا کاری۔

د ...... ۱۹۲۵ء کی جنگ (یادر ہے کہ جنگ سے چنددن پہلے انہی کی صدارت میں لندن میں متوقع قادیانی کی صدارت میں لندن میں متوقع قادیانی حکومت کے سلسلہ میں مشور سے ہوئے ) جنگ چھڑی تو جمید در حمید کے باوجودر بوہ میں بلیک آؤٹ نہوااور مجبوراً گورزم خربی یا کتان نے کنکشن کوادیا۔

ه ..... بدهیت وزیرخارجه غلام قادیان کا دُ هندوره بینا ـ

و ..... بقول حمید نظامی سفارتی دفاتر کوقادیا نیت کے اڈوں میں تبدیل کرنا۔

ز ..... عالمی عدالت میں قانون کی محتیال سلیمانا جہاں اب جنگی قید یوں کا مقدمہ لڑنے مے اس وغیرہ ۔ اللہ کر داردادیہاں بھی منظور ہوتو خدمات کی''اصلیت'' بے نقاب ہوچائے۔ موجائے۔

10.... مساار پرفرماتے ہیں کے مکن ہے اس میں کسی وقمن ملک کا ہاتھ ہو۔ ظاہری وقمن ملک کا ہاتھ ہو۔ ظاہری وقمن برطانیہ امریکہ مطانیہ امریکہ موجودہ دور میں برطانیہ کے جانشین کی حیثیت سے آپ کا مربی ہے۔ حکومت ہاکتان کے

اسرائیل کوتنگیم نہ کرنے کے باوصف آپ کامٹن وہاں موجود ہے۔ (جبکہ اس نے اپنے آقا امریکہ کومٹن کی اجازت نہیں دی۔) اپنے مثن کاعلم نہ ہوتو موجودہ خلیفہ کے بھائی کی انگریزی کتاب ہیرونی مثن (خارف مثن) ملاحظ فرمائیں۔

قال آپ اواجازت اس لئے لی کدآپ یہودیت کا جمی ایڈیش ہیں۔ (بقول اقبال)
اور ہاں بقول بحثوصا حب بیس بٹلہویش کا منصوب اسرائیل میں بتا۔ اسرائیل آپ کا ہے اور برگالی رہنماؤں کا آپ کے خلاف غصر بھی حقیقت ہے۔ ان کر یوں کے ملانے سے دوجم (۲+۲) متیجہ چار لازی ہے۔ بھارت! تو آپ اس کی جغرافیائی حدود بوحانے کے علمبردار ہیں۔ کیونکہ پاکستان آپ کے نزویک مشیت الی کے خلاف ہے۔ اور مشیت اکھنڈ بھارت چاہتی ہے اور باکستان آپ کے نزویک مشیت الی کے خلاف ہے۔ اور مشیت اکھنڈ بھارت چاہتی ہے اور بھارت کی موجودہ وزیر اعظم اعراک باپ نے آپ کی تعمل کھلا دکالت کی تھی۔ رو گیا روس تو بھارت کی موجودہ وزیر اعظم اعراک باپ نے آپ کی تعمل کھلا دکالت کی تھی۔ رو گیا دوس تو مسلم سٹیٹ کو برباد میں۔ مسلم سٹیٹ کو برباد کریں۔ مسلم انوں سے نہیں۔ اس منطق صغری کبری میں ، ربوہ سے قاویان ، قادیان سے دبلی اور دبلی سے ماسکوکا معاملہ نا قابل فہم نہیں ، اب بتلا سے کہ ہمارے دشن ۔ آپ کے تو دوست ہیں۔ دبلی سے ماسکوکا معاملہ نا قابل فہم نہیں ، اب بتلا سے کہ ہمارے دشن ۔ آپ کے تو دوست ہیں۔

مساہرارشادہ کہ کی دغوی اسمبلی کو بیش کہ وہ کسی کوکافر کے۔درست کیکن چور کی نشاغہ تی کی افراد ہے۔درست کیکن چور کی نشاغہ تی کی تو اجازت ہے۔اس اصول کے پیش نظر سکہ بند کافروں کو کافر کہد دیتا تو جرم نہیں۔ایک مسلمان حقیقت میں ٹریفک کے سپائی کی مانندہے۔ چاہوہ کہیں ہواس کافرض خطرہ کی نشاندہی ہے۔

میجرابوب صاحب کی قراردادیس آپ کوکافر بنایانیس کیا بتایا کیا ہے۔ پاکستان کے صدرووز راعظم کے طف نامہ کی روشن میں آپ کے تفری نشا عمری کی گئی ہے۔اوراس طرح خطرہ سے آگاہ کرکے فرض مصبی کواوا کیا گیا ہے اور بس!

کا ..... آخر میں ص ۱۱ رپر بانی سلسلہ غلام قادیان کے ملفوظات کی جلد نمبر ۲ مس ۱۰۸ ا ، ۱۰۸ کے است کے حالت کی جلد نمبر ۲ مسلام کوزئدہ اور حوالہ سے قرآن کو خاتم الکتب، رسول کریم کوخاتم الانبیاء مانے کے ساتھ ساتھ اسلام کوزئدہ اور حقیق نجات و ہندہ قرار دیا گیا ہے۔ یاور ہے کہ یہ ملفوظات مرزائیوں کے نزویک وجی والہام کی

چزیں ہیں کیکن ایک وی جس کے ایک صفحہ پر کھے ہے تو دوسرے پر کھے۔

مرزاصاحب نے وتی کے زور پریہ جی کہا جواد پر ہے اورا ہے کوکرش، مہدی، مجدد، سے
موعود بخفی نبی اور مستقل نبی بھی کہا۔ اپ مجزات کی اتی تعداد بیان کی۔ جن سے سب نبیوں کی
نبوت ٹابت ہو سکتی ہے اورا ہے کوسب سے افضل کہا۔ اب کونسا ملفوظ مبارک ما نیں؟ آپ نے جو
ملفوظ قل کئے۔ وہ سیالکوٹ کے منٹی کے تھے۔ ہم جو کہدر ہے جیں۔ وہ آپ کے سلسلہ کے بانی کے
میں؟ یا تو آپ اپ سلسلہ کے بانی سے اتعلق ہوجا کیں اور واضح لفظوں جس کہیں کہ مرزا قادیا نی
کے ملفوظ ات مداری کی بٹاری جیں۔ اور مرزا قادیا نی مراتی ہونے کے سبب بیسب کھے کہتے رہے۔
حتیٰ کہا ہے ساتھ اور وں کو بھی لے ڈو بے۔ تب تو بات بے۔

کیکن آپ اس بٹاری کی تبلیغ کریں۔ ونیا میں اپنے گماشتے بھیجیں۔ لوگوں کو مانے کا کہیں۔ بصورت دیگر کا فرادر کنجر یوں کی اولا د کا فتو کی دیں تو پھر آپ کے اس اعتراف کو کون مانے گا؟

آپ کے بانی نے اسلام کوزعرہ فدہب کہا تو آپ کے محدد ک ظفر اللہ نے اسلام کو رعرہ فدہب کہا تو آپ کے محدد ک ظفر اللہ نے اسلام کورعہ فدہب قرار ویا (کراچی کی تقریر ۱۵) آپ کے ایم ایم احمہ نے ملفوظات مرزا کے بل ہوتے پری سمری کورٹ میں اسے نبی اور اس کے نہ بانے والوں کو کا فر کہا۔ اب کچھ تو کہو کہ ہم کس کی با نیس؟ آپ کے سلسلہ کے بانی کی یا آپ کی؟ آخری سطر ہے کہ یہ مراعقیدہ ہے۔ اگر یہ تفریب تو میں اس پردامنی مجھے دنیا کے کسی فتوئی کی پرواہ نبیں تو جناب ہم نے بھی تو آپ کو کا فری کہا ہے۔ میجر ایوب نے بھی بی کیا۔ اس سے پہلے معر، شام، لیبیا، معودی عرب، افغانستان کی حکومتوں، بہاو لیور، راولینڈی، جیس آباد کی عدالتوں نے بھی بی کہا۔ پھراس پردہ ان کی عدالتوں نے بھی بی

تیری زلف میں آئی تو حسن کہلائی وہ تیرگ جو میرے نامہ سیاہ میں ہے خداحقائق کو بچھ کرا پنانے کی تو فیق دے۔ آمین!

**♦ ..... ♦ ..... ♦** 

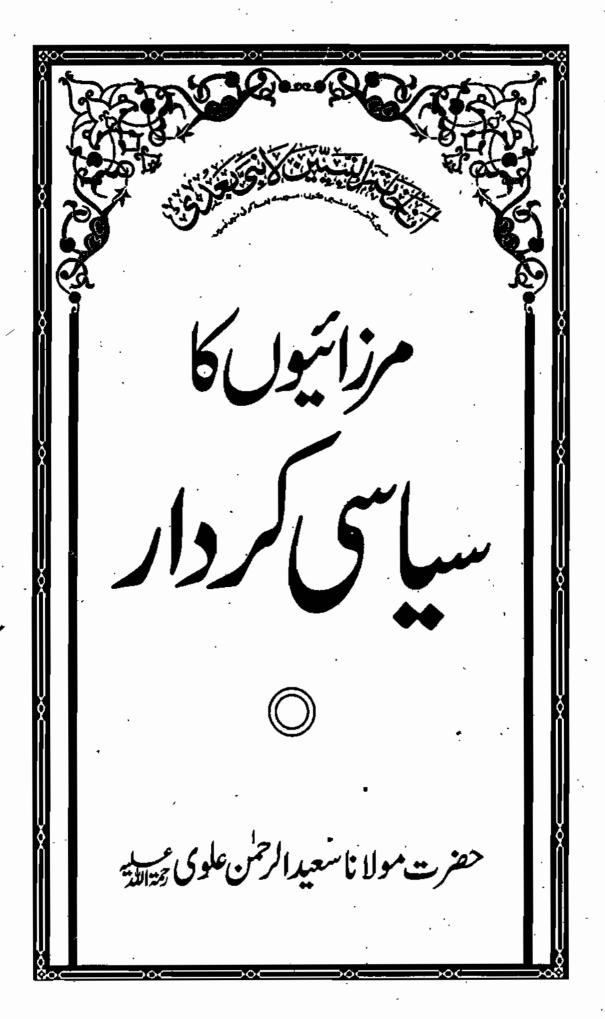

## بسنواللوالزفون الزجينية

## ابتدائيه

"الحمدالله وحده والصلؤة والسلام على من لا نبى بعده ولا امة بعد امته اما بعد!"

اس حقیقت سے کسی فرد بشرکوانکارنہیں کے مملکت خداداد پاکستان ایک خاص مقصد کے تحت معرض وجود میں آئی اور اس مقصد کی خاطر مسلم قوم نے اپنی ہمت و بساط سے بڑھ کر قربانیاں دیں۔ بیا لگ بات ہے کہ آج تک وہ مقصد بورانہ ہوسکا۔

بلکه خداو شمان حکومت وسیاست نے ایسے حالات پیدا کردیئے کہ آج کچھلوگوں کو یہ جراکت ہوگئی ہے کہ وہ اس مملکت کے مغرض وجود میں آنے کا مقصد بی کچھو وسرا بتلا رہے ہیں۔
بلکہ تحریک پاکتان کی قیادت عظمیٰ کو بھی اس میں طوث کیا جارہا ہے۔ اور یہ کہا جارہا کہ تحریک کی قیادت عظمیٰ ''جہوری سیکورسٹیٹ'' کا نقشہ ذبن میں رکھتی تھی۔ رہ گیا۔ ''لاالله الا الله ''کا نعرہ تو یہ محضل سیاس سٹنٹ تھا۔ و یکھئے روز نامہ امروز لا ہورکی اشاعت عرمی محالا (سم) راجہ صاحب محمود آباد کا بیان۔

اورروز نامدامروز لاہور کی اشاعت ارکئ ، ۱۹۵ء کا (ص) ابوالحن صنهانی کابیان۔ پاکتان بن جانے کے بعد ملک کے ناخداؤں نے اگریزوں کے خود کاشتہ پودے اور برطانوی حکومت کے متوقع امیدوار مرزائیوں کوجس طرح بعض کلیدی آسامیوں پر براجمان کیا۔ وہ ملک کی نظریاتی سرحدوں پر پہلی کاری ضرب تھی۔

کیونکداس حقیقت کوجھٹلانا نامکن ہے کہ مرزاغلام احدقا دیائی کوانگریز سرکارنے اپنے مخصوص مفادات کی خاطر امپورٹ کیا اور اسے منصب نبوت پر بٹھایا۔ ملک کے نامورمفکر اور مجاہد بشکلم اسلام مولانا محد علی جالندھری نے مورور ۱۹۵م مولانا محد علی جالندھری نے مورور ۱۹۸م می ۱۹۵۰ کوگار ڈیڈیہ ہوئل سر کودھا میں اخباری نمائندوں کی ایک پریس کا نفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اس سازش کی مختلف کڑیوں کو بور بیان فرمایا (افسوس کر مغبوضہ پریس میں پہلے می شائع نہ ہوسکا۔ فیا حسرتا!)
مولانا نے فرمایا:

الف ..... کہ نمی رحمت علیہ التحیة والمثناء اور آپ اللہ کے جال نار ساتھیوں نے دین تل کی سربلندی کے لئے جتنی تکیفیس اٹھا کیں۔ اتن کسی نے بیس اٹھا کیں اس پرخود نمی کریم علیہ السلام کا ارشاد وال ہے۔ او ذیب مالم یو ذین ۔ اس مرحلہ پرمولانا نے فرمایا صحافی کا اطلاق ہراس فخص پرمونا نانے فرمایا صحافی کا اطلاق ہراس فخص پرمونا ہے۔ جس نے ایمان کے ساتھ آ قماب نبوت کا دیدار کیا ہو۔ چاہے وہ اہل خان ہویانہ!

م المحصل كلام كوجارى ركعة موت فرمايا كه: "كالف پرخداكى طرف سے مبركاتكم تما جب قل بحصل كلام كوجارى ركعة موا وار المد بهادفرض مواتو فرمايا" فو الدعن المجهاد" مناه كبيره ب- ٨ ه ش اعلان فرمايا" لاه جرة بعد الهجرة والجهاد ماض الى يوم القيامة (الحديث) " و كه جرت فتم ليكن جهادقيامت تك ركا - كا

ب..... اس دفت دنیامی دو بردی حکومتین تمیں \_ایران \_ دوم \_

۱۳ ارسوسال کے عرصہ میں تھوڑی دیراٹرائیاں تو سب سے ہوئیں۔ لیکن طویل جنگ عیسائیوں سے ہوئیں۔ لیکن طویل جنگ عیسائیوں سے ہوئی جس کا سلسلہ آج تک جاری ہے۔ چونکہ جہاد تھم شری ہے۔ اس لئے مسلمان میدان جہاد میں تو اب کی نیت لے کرآتا ہے۔

ج ..... ہندوستان پرامحریز نے تبضہ کیا تو اہل ہند نے بحر پور مقابلہ کیا۔ اس میں علا و کابدا حصہ تھا۔ کیونکہ انہوں نے نہ صرف فتو کی جہاد دیا بلکہ مختلف مقامات پر دست بدست لا ائی بھی لای۔ (اس کی تغییلات فقاو کی عزیزی، علاء و ہند کا شاندار ماضی ، نقش حیات وغیرہ میں ملیس گی۔ ۲ا۔ مرتب!) جولا ائی ہم نے اپنے حقوق کے تحفظ اور آزادی کے حصول کے لئے لای۔ اسے انجمریز نے فدر قرار دیا۔

(اوراگریز کے خیج سن بھی وہی وطیرہ اختیار کیا کرتو مفروثی کر کے جا گیریں حاصل
کیں اورائیڈ آ قاکی کورانہ تعلید کر کے جنگ آ زاوی کوغدر کا نام دیا ، واحسر تا ۱۲ مرتب!)
د ...... ۱۸۲۹ء میں انگلتان سے ایک تحقیقاتی کمیشن آ یا جس کا مقصد مندوستان کے حالات کا جائزہ لینا تھا اور بالخصوص سلم تو ملی بے جینی کے اسباب کا سراغ لگا نامقصود تھا۔ نیزیہ کہ سلمان تاج برطانیہ کو تناہم کرتا ہے یا نہیں۔ یہ وقد سال بحراث یا میں مقیم رہا۔ ۱۸۵۰ء میں وائٹ ہال لندن میں کا نفرنس منعقد ہوئی جس میں کمیشن فہ کورہ کے نمائندگان کے علاوہ مندوستان میں متعین مشنری کے یا دری بھی دعوت خاص پرشریک ہوئے۔ جس میں دونوں نے علیحہ ہوئے ورث بیش کی جو کے نہائندگان کے علاوہ مندوستان میں متعین مشنری جو کہ دی ادائیول آف براش ایمیائزان انٹریا "کے نام سے شائع کی گئی۔

کمیشن کے سریراہ سردلیم ہٹر کا درج ذیل اقتباس خاص طور پر قابل خور ہے۔
''مسلمانوں کا ندمہا عقیدہ یہ ہے کہ دہ کسی غیر کلی حکومت کے زیرسایہ بین رہ سکتے۔ادران کے
لئے غیر کمکی حکومت کے خلاف جہاد کرنا ضروری ہے۔ جہاد کے اس تصور سے مسلمانوں ہیں ایک جوش اور ولولہ ہے ادروہ جہاد کے ہراہے تیار ہیں۔ان کی کیفیت کسی وقت بھی انہیں حکومت کے خلاف ابھار کتی ہے۔''

کانفرنس میں شریک ہونے والے پاوری صاحبان نے اس مشکل کا جو ال جویز کیاوہ مجمی اس رپورٹ میں موجود ہے۔ ملاحظ فرمائیں۔

" بہاں کے باشدوں کی ایک بہت بڑی اکثریت بیری مریدی کے رجانات کی حال ہے۔اگراس دفت ہم کسی ایسے غدار کوڈھونڈ نے میں کا میاب ہوجا کیں جوظلی نبوت کا دعویٰ کرنے کو تیار ہوجائے تو اسکے طقہ نبوت میں ہزاروں لوگ جوت در جوتی شامل ہوجا کیں گے۔ لیکن مسلمانوں میں سے اس متم کے دعویٰ کے لئے کسی کو تیار کرنا ہی بنیادی کام ہے۔ یہ مشکل حل ہوجائے تو اس محض کی نبوت کو حکومت کے زیرسایہ پروان چڑ ھایا جاسکتا ہے۔ہم اس سے پہلے برصغیر کی تمام حکومتوں کو غدار تلاش کرنے کی حکمت مملی سے فکست دے بھے ہیں۔وہ مرحلہ اور مصلہ اور محلہ اور کی حکمت مملی سے فکست دے بھے ہیں۔وہ مرحلہ اور تھا۔ اس وقت فوجی نقط نظر سے غداروں کی حلاق کی گئی کے لیکن اب جب کہ ہم پرصغیر کے چپ چپ پرحکر ان ہو بھے ہیں ادر ہر طرف امن وامان بھی بحال ہوگیا ہے۔ تو ان حالات میں ہمیں کس چپہ پرحکر ان ہو بھے ہیں ادر ہر طرف امن وامان بھی بحال ہوگیا ہے۔ تو ان حالات میں ہمیں کس ایسے منصوبہ پڑمل کرنا جا ہے جو یہاں کے باشدوں کے داخلی اختصار کا باعث ہوتا۔"

(اقتباس) درمطبوعد بورث كافرلس ومائت باللان منعقده ۱۸۵ و دى ادائيل آف برنش ايمها تران اظميا )
اوريه بحى مسلمه حقيقت ہے كہ الكستان كے وزير اعظم كليد سنون نے پارليمن بن بن تقرير كرتے ہوئے كہا كہ: "جب تك يہ كتاب (قرآن) ونيا بس موجود ہے۔ ہم اطمينان سے كومت نيس كرسكتے يہ كہ كراس بد بخت نے كلام اللي كوز بين يرد سے مادا۔"

چونکہ قرآنی حکومت کے پیش نظر جہادایک ایسا مقدس فریضہ اور محبوب مشغلہ تھا جس کے فیل عرب کے بادینشینوں نے قیصر و کسریٰ کے تخت الث دیئے۔اس لئے سازشیں کی می کہ مسلمانوں میں کوئی غدار تلاش کیا جائے۔ دہ وجویٰ نبوت کر کے جہاد کوحرام اور انگریزی حکومت کی

تابعداری کوفرض عین قرار دے۔

ه ..... مولانا فرمایا کریسوال حل طلب ہے کہ یادر ہوں نے نی کے متعلق کیوں سوچا؟ اس کا جواب سے کہ قیامت تک جہاد ہاتی رہنے کا اعلان چونکہ نی علیدالسلام نے کیا ہے ادر نی

ے علم کو نبی ہی منسوخ کرسکتا ہے۔ ایک لا کھ علماء کے مقابلہ میں دولا کھ کھڑے ہوکران کی تعلیط کرسکتے ہیں۔ اس لئے کہ عالم کا کام مسئلہ بتانا ہے۔ بنانانیس۔ تبدیل شریعت نبی کا کام ہے۔ اس لئے می نبوت کامنصوبہ تیار کیا گیا۔

و ...... اس مقصد کی فاطر مرزا فلام احمد قادیانی سے بہتر کوئی آدمی ندتھا کیونکہ مرزا قادیانی ادر استحکام ان کے فاعدان کے سرکار برطانیہ سے دیرینہ مراسم تھے۔ اور بیلوگ برطانوی حکومت کے استحکام کے لئے بوی بوی قربانیاں دے بچکے تھے۔ اس سلسلہ میں مرزا قادیانی کے لا تعداد اعترافات موجود ہیں جن میں سے چند یہ ہیں۔

ا ...... مرزا قادیانی نے لیفٹینٹ کورنر کے نام عطیس اپنے آپ کوتاج برطانیکا خودکاشتہ پودالکھااور اپنی جماعت کے ۱۳۱۲ آدمیوں پودالکھااور اپنی جماعت کے ۱۳۱۲ آدمیوں کے نام کلیے اور اس چھی کا مقصد مزید مراعات حاصل کرنا اور عنایات خسرواند کی التماس تھی۔ دیکھیں چھی مرزا قاویانی مرقومہ

(۲۲ رفروری ۱۸۹۸ ومندرجة بليغ رسالت جلد نمبري ص ۱۹، مجوع اشتهارات جسم ۲۱)

ہے جو مکد، دریند، شطنطنیہ وغیرہ میں کہیں بھی نامل سکتا تھا۔" (تریاق القلوب ۱۵،۴۵من میں ۱۵،۱۵۵منز ائن م۱۵،۵۵م، ۱۵منز ائن م۱۵،۱۵۵منز

۵..... مرزا قادیانی کی کتاب "ستاره قیمریه" میں ملکه برطانیہ کے نام ایک طویل چشی موجود ہے۔ ۔ مرزا قادیانی کی کتاب "ستاره کی تعریف کی گئی ہے اوراپنے لئے اس کی بھیک مانگی گئی ہے اوراپنے لئے اس کی بھیک مانگی گئی

--- المرادت القرآن كي مير برمرزا قاد مانى في الكماك " جونك المحريز مار محن إلى - الم

اس کئے ان کا شکریہ ہم پرلازم ہے جب ہم حسن کا شکر اوا نہ کریں مے تو گویا ہم نے خدا کا بھی شکر اوانبیس کیا۔''

آ مے چل کر اگریز سے لڑائی کرنے والوں کو احمق کہا ہے اور صاف لفظوں میں اعتراف کیا ہے در صاف لفظوں میں اعتراف کیا ہے کہ اسلام کے دو جھے ہیں۔ پہلا یہ کہ خدا کی اطاعت کی جائے۔ دوسرایہ کہ اس کی سلطنت کی اطاعت کی جائے جس نے امن قائم کیا اور وہسلطنت برطانیہ ہے۔''
امن قائم کیا اور وہسلطنت برطانیہ ہے۔''
(جہادت القرآن میں جس برطانیہ ہے۔''

نوٹ .....اگریزی حکومت کی دفاواری کے سلسلہ میں نمبر اسے نمبر اک حوالے مولانا جالند هری کے ارشاد فرموده ہیں۔ ہاتی میں نے بڑھائے ہیں۔ سوال ..... جب مرزا قادیانی انگریز کے استے وفادار تھے تو پھر میسائیوں کے خلاف کتا ہیں کیوں کھیں۔ان سے مباحث کیوں کئے؟

یدایک سوال ہے جو ہر ذہن میں افعنا ہے اس کا جواب مولانا نے خود مرزا قادیانی کی تحرید دل سے دیا اور فرمایا کہ مرزا نے سرکاری عمال کو جو خطوط کیسے۔ اس میں خود بی اس سوال کا جواب دے دیا کہ چونکہ مسلمان ایک جوش رکھنے والی قوم ہے۔ اور عیسائی یا در یوں نے اس پیغیر اسلام کے خلاف بوی گندی زبان استعال کی تھی۔ اس لئے میں نے محض مسلمانوں کے جوش کو شمنڈا کرنے کے لئے یہ قدم افھایا۔

مویا یہ بھی ایک طرح سے اگریز کی تی وفاداری ہے کہ '' حکمت عملی سے وشی مسلمانوں کو خوش کیا گیا۔ ورند حقیقت یہ ہے کہ والدمرحوم کے اثر، کو زمنٹ عالیہ کے احسانات اور ، خدا تعالیٰ کے الہام نے مجھے کو زمنٹ برطانیہ کا اول درجہ کا خیرخواہ بنا دیا ہے۔' مرزاصا حب کی عاجز اندورخواست بحضور کو زمنٹ مرتومہ کا رحم برام ماہ۔

(مسلكة رياق القلوب مسج بخزائن ج١٥ م ١٩١١)

ان ساری تغییلات سے بیہ ہات روز روشن کی طرح واضح ہوجاتی ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے کس کے کموشٹے برنامج کردموئی نبوت کیا۔

جب دعادی پورے ہو گئے تو اب ضرورت تھی کہ جہاد کے اسلامی نظریہ کے خلاف فضا پیدا کی جائے۔ چنانچہ مرزا قادیانی نے اس سلسلہ میں ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔اعترافات ملاحظہ ہوں۔ ا..... مرزا قادیانی کی کماب (تخته کورویک ضمیر ص ۲۷ تا۲۹ بزائن جهاس ۲۷ تا۸۰) پیس ہے۔

دین کے لئے حرام ہے اب جنگ اور قمال دین کے تمام جنگوں کا اب اختیام ہے اب جنگ اور جہاد کا فتو کی فضول ہے اب اس کا فرض ہے کہ وہ دل کر کے استوار اب جنگ اور جہاد حرام اور فتج ہے اب بھی اگر نہ مجمو تو سمجمائے گا خدا

اب چھوڑ دو جہاد کا اے دوستو خیال
اب آگیا مسیح جو دین کا المم ہے
اب آسان سے نور خدا کا نزول ہے
تم میں ہے جسکودین ودیانت سے بیار
لوگوں کو یہ نتائے کہ وقت مسیح ہے
ادا فرض دوستو اب کر کھے ادا

ا ..... ان کی کتاب (اربعین نمبر ۱۹ ساماشید، فزائن ج ۱۷ س ۱۹۳۳) پر ۱۵ رومبر ۱۹۰۰ و کا ایک

اعلان موجود ہے جس میں جہاد کوقط عاموقون قرار دیا گیا ہے۔

س بینارة است کے لئے چندو کا جواشتہار دیا اسے اپنا خطبہ الہامینقل کیا ہے۔جس میں فرماتے ہیں کہ اس مینارو میں ایک محند نصب کیا جائے گا۔جس کا مقصد میہ ہوگا کہ لوگ وقت کو ، پیچان کر سمجھ لیں کہ مین آچکا اور ہاب جہا دبند ہے۔

سم ..... (تریاق القلوب کے اشتہار واجب الاظهار ص ۱۶ بنز ائن ج ۱۵ ص ۱۵) پر لکھا ہے کہ ''ووفرقہ جس کا مجھے خدا نے امام مقرر کیا ہے۔ اپنے ساتھ بنز القیازی نشان رکھتا ہے۔ اور وہ یہ کہ اس فرقہ میں کوار کا جہا دیا لکل نیس .....اور قطعاً اس بات کوحرام مجمتا ہے۔''

...... دومیں یقین رکھتا ہوں کہ جیسے جیسے میرے مرید پردھیں گے۔ ویسے ویسے مسئلہ جہاد کے۔ مشکلہ جہاد کے مشکلہ جہاد کے مشکلہ جہاد کے مشکلہ جہاد کے مشکلہ جہاد کا انگار کرتا ہے۔'' کے مشکلہ کم ہوتے جائیں گے۔ کیونکہ جھے سے اور مہدی مان لینا ہے مسلمہ جہاد کا انگار کرتا ہے۔'' (تملیخ رسالت ج میں عام مطبوعہ فاروق پریس کا دیان اگست ۱۹۲۲ء)

ارڈ ہارڈ کک کی سیاحت حراق پر اظہار خیال کو (افعنل الرفروری ۱۹۱۰) میں ملاحظہ فرائیں: "جمیں امید ہے کہ پرٹش حکومت کی توسع کے ساتھ ہمارے لئے اشاعت اسلام کا میدان بھی وسط ہوجائے گا اور غیر مسلم کوسلم بنانے کے ساتھ ہم مسلمان کو پھر مسلمان کریں گے۔"

است "فی الواقع کو رخمنٹ پر طاحیہ ایک ڈ حال ہے جس کے پنچ احمدی ہماعت آ گے ہی آگے بدھتی جاتی دوران کو درا ایک طرف کردو اور و یکھو کہ زہر پلے تیروں کی کیسی فطرناک ہارش تبارے سروں پر ہوتی ہے۔ اس کو درا ایک طرف کردو اور و یکھو کہ زہر پلے تیروں کی کیسی خطرناک ہارش تبارے سروں پر ہوتی ہے۔ اس کوں ہم اس کورخمنٹ کے شکر گزار نہ ہوں۔ ہمارے فواکداس کورخمنٹ سے متحد ہو گئے ہیں۔ اوراس کورخمنٹ کی حکومت پھیلتی جاتی ہمارے ہمارے ہمارے کی تو منٹ کی ترقی ہماری ترقی است جہاں جہاں اس کورخمنٹ کی حکومت پھیلتی جاتی ہمارے کے بیارے کے تعرف کی تو منٹ کی ترقی ہماری ترقی آ تا ہے۔"

المنظل ۱۹ ایک میدان لگل آ تا ہے۔"

المنظل ۱۹ کورخمنٹ اور ہمارے فوائد ایک ہو گئے ہیں گورخمنٹ اور ہمارے فوائد ایک ہو گئے ہیں۔ گورخمنٹ اور ہمارے فوائد ایک ہو گئی ہو گئی ہیں۔ گورخمنٹ اور ہمارے فوائد ایک ہو گئی ہو گئی

برطانید کی ترتی کے ساتھ جمیں بھی آ مے قدم بیز حانے کا موقع ملتا ہے اور اس کو خدانخواستدا کرکوئی نقصان پنچے تواس صدے ہے جم بھی محفوظ بیس رو سکتے۔"

(خليفة قاديان كااعلان مندرجه اخبار الفعنل ١٢ رجولا كي ١٩١٨م)

اتے شوں حوالوں کے بعد بھی کوئی کسریاتی رہ جاتی ہے؟ اور کوئی عقل مندآ دی اب بھی اس سے انکار کرسکتا ہے کہ مرزائی برطالوی سامراج کے مہرے اور دم جھلے ہیں؟

یمی وجہ ہے کہ مرزائی اس ملک میں اگریز کے متوقع جانھین تھے۔ ملاحظہ ہو (منیررپورٹ ص۱۹۷)اوراس خیال میں مرزائی استے مست تھے کہ انہیں ہندوستان سے بوھ کرروس ربھی قادیانی پھر برانظر آرہاتھا۔

(خلیفہ قادیان کا خلبہ مندرجہ الفنال ہراگست ۱۹۳۷ء)

قادیانی جماعت کا اصلی چره خود انہی کی عبارتوں ہے آپ بنے و کھے لیا۔ یہی حالات واسب سے کہم معبور پاکستان شاعر مشرق علامہ محمدا قبال مرحوم نے برکش دور میں بی اس فرقہ ضالہ کے خلاف آ داز بلند کی ، مرحوم اقبال نے تکم دنٹر میں مرزائیت کا اصلی چرہ بے نقاب کیا۔ ملاحظہ فرمائیں ۔۔

وہ نبوت ہے سلماں کے لئے برگ حشیش جس نبوت میں نبیں قوت وشوکت کا پیام

(كليات اقبال ضرب كليم ١٨٧)

ا ..... بند ت جوابر لال نهرو کے جواب میں اقبال مرحوم کے طویل بیان کے اقتباسات

ملاحظہ ہوں۔ '' وینیاتی نقط نظر سے اس نظریہ کو یوں بیان کر سکتے ہیں کہ اسلام کی اجماعی ادرسیاسی الفہ ..... '' وینیاتی نقط نظر سے اس نظریہ کو یوں بیان کر سکتے ہیں کہ اسلام کی اجماعی ادرسیاسی معظیم میں جھیائی کے بعد کسی ایسے الہام کا امکان بی نہیں۔ جس سے انکار کفر کو حضوم ہو جو خص ایسے الہام کا دعویٰ کرتا ہے۔ وہ اسلام سے غداری کرتا ہے۔''

سسس المرن الله مند نے قادیا نیت کو ایک و بی تحریک تصور کیا اور دینیاتی حربول سے اس کا مقابلہ کرنے کے لئے پیطریقہ موز ول نہیں۔ مقابلہ کرنے کے لئے پیطریقہ موز ول نہیں۔ مقابلہ کرنے کے لئے پیطریقہ موز ول نہیں۔ ۹۹ کا اور سال میں اسلای دینیات کی جو تاریخ رہی ہے۔ اس کی روشی میں احمد اسم اصل محرکات کو سجھنے کی کوشش کی جائے۔ دنیائے اسلام کی تاریخ میں ۹۹ کا اور کا سال بے حدا ہم ہے۔ اس سال نیوکی کلست ہوئی۔ اس سال جگ اور ینو ہوئی۔ جس میں ترق کا بیڑ ہ جا ہ ہو کیا اور ایشیا و میں اسلام کا انحطاط اعتباکو بھی میں۔ "

"دمسلمان عوام كوصرف ايك چيز قطعي طور پرمتاثر كرسكتي ہے۔ ادر وہ زباني سند ہے۔ احمدیت نے اس البامی بنیاد کوفراہم کیا اور اس طرح جیما کہ اس کا دعویٰ ہے۔ برطانوی شہنشاہیت کی سب سے بومی خدمت ہے۔جواس نے سرانجام دی ہے۔" " قادیانی تحریک نے مسلمانوں کے لی استحکام کو بے حد نقصان کہنچایا اگر استیمال ندکیا مياتوآ كنده شديد نقصان ينيج كا-" (ملنوغات اتبال مرتبه مبدا *ارش*د طارق) " بمیں قادیا نیوں کی حکمت عملی اور دنیائے اسلام سے متعلق ان کے روید کوفراموش نہیں کرنا چاہئے۔ جب قاد مانی فرجی اور معاشرتی معاملات میں علیدگی کی یالیسی افتیار کرتے ہیں تو بھرسیاس طور پرمسلمانوں میں شامل ہونے کے لئے کون معظرب ہیں۔ ملت اسلامیہ کواس مطالبه كالوراحق حاصل بكرقاد يانول وعليحده كرديا جائے - اگر حكومت نے بيمطالب تنليم نه كيا تو مسلمانوں کو شک گزرے کا کہ حکومت اس سے قدمب کی علیدگی میں دیر کردہی ہے کیونکہ انجی وہ (قادیانی) اس قائل نیس کہ چوتی جماعت کی حیثیت سے مسلمانوں کی برائے نام اکثریت کو (سليمن كے تام علامدا قبال كا عدد ارجون ١٩٣٥ء) "بہائیت، قادیانیت ہے کہیں زیادہ ظلم ہے۔ کوئکددہ کھلے طور براسلام سے باغی ہے۔ لیکن مؤخر الذکر (قادیانیت) اسلام کی چند نہایت اہم صورتوں کو ظاہری طور پر قائم رکھتی ب-لیکن بالمنی طور براسلام کی روح اور مقاصد کے لئے مہلک ہے۔اس کے خمیر میں بہودیت کے عناصر ہیں۔ گویایے خریک بی یہودیت کی طرف راجع ہے۔' ( تادیانیت ادراسلام بواب نمرد) لمفوظات مرتبه عرشى كادرج ذيل لمفوط خاص طوريرقا بل ذكر ب\_اس ا قبال مرحوم كى بعيرت كاپية چل سكے كا اورمعلوم موجائے كا كمانبول نے كس طرح قاديا نيت كى حقيقت كو بمان لياتفارة خرهم بل قريباً برمحبت بن مرزاغلام احمدقادياني كاذكرة جاتا تعارا يك دفعه فرمايا "سلطان فیوے جادحریت سے اگریزوں نے اندازہ کیا کہ مسئلہ جہادان کی حکومت كے لئے متعل خطرہ ہے۔ جب تك شريعت اسلام سے اس مئلدكو خارج ندكيا جائے۔ان كا مستغبل محفوظ بیں .... نیکن تنیخ جہاد کے لئے انسانی علم کونا کا فی سمجد کرایک جدید نبوت کی ضرورت محسوس مو کی جس کا بنیادی مؤقف ہی ہید ہوکہ اقوام اسلامیہ بی تنتیخ جهاد کی تبلیخ دمی جائے۔ احمديت كوهيتى سبب اى ضرورت كااحساس تغاـ" دو كى قوم كى وحدت خطرے ميں موتواس كے لئے اس كے سواكوكى جارہ فيس ك معائدانہ قوتوں کے خلاف اپنی مدافعت کرے۔ (اس عمن میں رواداری ایک .....اصطلاح ہے۔)اصل جماعت کورواداری کی تلقین کی جائے اور ہافی گردہ کو تبلیغ کی پوری اجازت ہو۔خواہ دہ تبلیغ جموث اور دشنام سے لبریز ہو۔" (بجواب نبرو) کاش اس جملہ کو ہمارے خداد تدان سیاست لیے ہائد ہے ۔
لیلے ہائد ہے ۔

۸ ..... د حکومت کے لئے بہترین طریقہ کاریہ وگا کہ دہ قادیا نیوں کوایک الگ جماعت شلیم کرے۔ یہ قادیا نیوں کی پالیسی کے بھی عین مطابق ہوگا۔ مسلمان ان سے دلی بی رواداری برتیں کے جی علی مطابق موقا۔ مسلمان ان سے دلی بی رواداری برتیں کے جیسایاتی نما ہب کے معاملہ میں افتیار کرتے ہیں۔' (بجواب نیرو)

9..... " "رواداری کی تلقین کرنے والے اس مخص پرعدم رواداری کا الزام لگانے میں فلطی کرتے ہیں۔جوایئے ند ہب کی سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے۔"

ا ..... " " اسلام الى كى تحريك كساته مدردى نيس ركمتاجواس كى موجوده وحدت كے لئے خطره اور متنقبل ميں انسانی سوسائل كے لئے حريدافتر الى كا باعث ہو۔ " (قلك عشرة كاملة) مصوريا كتان مرحم كارشادات و خطبات ميں سے يدس افترا سات نقل كئے مكة

مصور پا نتان مرحوم نے ارتادات دھابات ہیں سے بددی افتہا سات می سے سے دی افتہا سات می سے سے سے رہ ہیں۔ ان میں ہر خلص وغیور پا کتانی مسلم کے لئے سرمہ بھیرت موجود ہے کہ قبال مرحوم قادیا نی تحریک کے متعلق کیا رائے رکھتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ عمر کے آخری دور میں خاص طور پر دہ اس مسئلہ کے حل میں کوشاں رہنے تھے کہ کی طرح قادیا نیت کو امت مسلمہ سے الگ امت قرار دے دیا جائے اورامت مسلمہ کی لی وحدت کو حرید نقصان نہ پنچ کین افسوس کہ موت کے برحم ہاتھوں نے اندین آدیو جا اوران کی تحریک ان کی زعمی میں کام پانی سے جمکنار ندہ وسکی۔

حریرسم اورانسوس بیہ کہ جس چیز کوا قبال مرحوم نے لی وحدت کے لئے سب سے زیادہ ضرررساں سمجما۔اس کے متعلق قو نام نہا دوار فان اقبال کی زبانیں گئے ہیں۔البت دائیں اور بائیں بازو کی تقییم کا شکار ہوکر اقبال کی تعلیم کواپنے اپنے سانچے میں ڈھالنے کی غرموم سی کی جاری ہے۔ایک فریق مرحوم کو علمبردار جمہوریت فابت کرنے میں ایزی چوٹی کا زورلگار ہاہے تو دسرافریق کلام اقبال سے سوشلزم کے ق میں مندلانے کی گھر میں ہے۔

حالاً کہ اقبال سید مصراد مع مسلمان شخان کے نزدیک دائیں اور ہائیں ہاز دکا کوئی تضور نہ تھا بلکہ وہ مراط منتقیم کی طرف جانے دالے حدی خوال منتقادرات متعمد میں انہوں نے عمر کھیا دی ۔ کھیا دی ۔

> بمصطفیٰ برسان خویش را که بین همه اوست گریسه او نر سیدی تمام بولهبی است

www.besturdubooks.wordpress.com

یہ اقبال کی تعلیم کا مرکزی تکتہ ہے۔افسوس کہ اسے بھلا کر آج اس غریب کو دوسرے سے انوں سے ناپنے کی کوششیں ہورہی ہیں۔ سیانوں سے ناپنے کی کوششیں ہورہی ہیں۔

جس پاکستان کے لئے اقبال نے اللہ آباد کے اجلاس میں قرارداد پیش کرکے بنیادی پھررکھا تھا۔ دہ پاکستان کے فوراً بعد جہاں نظر اللہ قادیانی کو وزیر خارجہ بنایا گیا۔ دہاں دوسرے مرزائیوں کو دوسری کلیدی آسامیوں پر براجمان کرکے روح اقبال کورٹو پایا گیا اور ظفر اللہ کی طوطا چشی کا یہ عالم تھا کہ اس نے گورواسپور کے ضلع کو انڈیا کے سپر دکر کے ضمیر کے مسئلہ کو الجھایا۔ افغانستان سے ہمارے تعلقات جڑے۔ مشرق وسطی میں ہم انجائی بدنام ہوئے اور طرفہ یہ کہ میں امریکہ کے گھڑے کی چھلی سمجھا جانے مشرق وسطی میں ہم انجائی بدنام ہوئے اور طرفہ یہ کہ میں امریکہ کے گھڑے کی چھلی سمجھا جانے مشرق وسطی میں ہم انجائی بدنام ہوئے اور طرفہ یہ کہ میں امریکہ کے گھڑے کی چھلی سمجھا جانے اگا۔ اور پھرای ظفر اللہ نے اپنے کئی بانی یا کستان کا جنازہ تک نہ پڑھا۔

۱۹۵۳ء میں جب ملک بھر کے علماء اور ویندار طبقہ نے منظم ہوکر قاویا نیوں کے سلسلہ میں اقبال کے خواب کی تعبیر کا منصوبہ بنایا تو:

الف ..... ایک طرف آوا قبال کی وارث مسلم لیگ نے جو حنان اقتدار کی ما لک تقی ۔ اہل حق کوئی رکیدا اور مرز ایکوں کو گلے لگائے رکھا شاید مسلم لیگ کاب پر انا وطیر وقعا کداہل حق کے مقابلہ میں اس نے ہیشہ مکرین فتم نبوت کوہم نوالہ ہم بیالہ بنائے رکھا۔

اس جماعت کی تاریخ میں ایک دور پہلے بھی آیا جب اس کی ساکھ کو قادیانی خلیفہ نے قائم رکھا۔دیکھیں:

ب ...... ووسرى طرف كلام اقبال سے اپنى تقريروں كوچٹ پئى بنانے والے علما وكرام نے نه مرف لا تعلق كا ظهاركها - بلك بناموس رسالت بركث مرنے والے الل حق كو باغى ومفسد قرارد ب كر حكومت وقت اور قاديا نيوں كى خوشنووى حاصل كى اور روح مصطفىٰ كى پيشكار كا طوق كلے بيس بائدھ ليا۔ فيا حسرتا۔

ج ..... تیسری طرف اقبال کے ناکردہ گناہوں کو پخش کرحال ہی بین ''اقبال ڈے' منانے والے اسلام کے نام نہاداجارہ داروں نے عین دفت پرتح یک پیٹے بیں چھرا کھونپ کرسلطانی گواہ کا کرواراداکر کے دارین کی ابدی لعنت کا تمغہ بحق خودرجشر ڈکردالیا۔

یہ ترکیک چونکہ اپنے اصلی مقصد میں کامیاب نہ ہوسکی۔ اس لئے چندسالوں کے بعد جب سابق صدرا بوب خان کا دورآ یا تو پھر قادیا نیوں نے پر پرزے نکا لئے شروع کرویئے۔ یا کتان کے ابتدائی دور کی طرح یارلوگ پھرکلیدی آ سامیوں پر براجمان ہوسکے اور

پھر سے ملک کے سیاہ وسفید کے قابض ہو گئے۔ مرزائیوں کے ظاہری کردار سے بیشہ ہونے لگا ہے کہ وہ ملک کے بڑے فیرخواہ ہیں۔ کیوں کہ ان کی وساطت سے ہمیں پہلے بھی غیر ملکی المداد اللہ تھی (جب ظفر اللہ تھا) اور آج بھی ملتی ہے (جب ایم اجر ہے۔) ارباب بصیرت تواس المداد کو زہر ہمجھتے ہیں۔ لیکن خوش فہم طبقہ اس سے بڑا متاثر ہوتا ہا ادر سوال کرتا ہے کہ آخر مرزائی ملک کے دشن کیوں ہیں؟ اس بیجیدہ اور فیز ھے سوال کا مفصل جواب آپ کو آئندہ صفحات میں ملے گا۔
اس کی تقریب ہوں ہوئی کہ 18 امری میں ہملے دن جلس تحفظ ختم نبوت سر کودھا کے زیرا ہمتا م دوروزہ عظیم الشان کا نفر اس منعقد ہوئی جس میں ہملے دن جلس کے ناظم اعلیٰ مناظر اسلام مولا نالال حسین اخرا (جوحال بی میں یورپ کے دورہ سے دائیں تشریف لائے ہیں ) کے علاوہ دوسرے حضرات نے خطاب کیا۔

اورا گلے دن حضرت مولانا محمطی جالند حری نے پریس کانفرنس سے بھی خطاب فرمایا (جس کا حوالہ شروع میں گزر چکاہے) اور رات کے جلسہ عام میں بھی ان محترم نے ہی تقریری۔ احقر نے بعض بزرگوں اور دوستوں کی خواہش پر بھی سوال مولانا موصوف کی خدمت میں پیش کر کے استدعاکی کے دات کواس سوال کا مفصل جواب عمایت فرمایا جائے۔

مجھے خوثی ہے کہ موصوف نے احترکی اس گزارش کوشرف قبولیت سے نوازا اور دعدہ فرمالیا۔

چنانچدرات کوآپ نے ای موضوع پرتقریباً تمن محنث مفعل تقریر فرمائی جے نوری طور پرقلم بند کرلیا میا ادر الکلے بی دن ضروری نوٹ مرتب کر کے جماعتی آر کن مفت روزہ''لولاک'' لائل پور میں اشاعت کے لئے بھیج دیئے جولولاک کی اشاعت محربیہ ۱۱رجون ۱۹۵۰ء میں شائع موجکے ہیں۔

برادرمحترم کی خواہش کوٹالنامیرے لئے ممکن ندتھا۔ تاہم بے پناہ معرد فیات کے سبب در منرور ہوگئی اور اب تعوڑ اسا وقت نکال کر میں اس قابل ہوا ہوں کہ اس جیتی تقریب کو مرتب کر دول ۔

استدعا! ملک بحری سیاس پارٹیوں اور بالخصوص موجودہ حکومت سے دردمندانہ گزارش کے کہ بید ملک حضور فتی مرتب اللے کے جوتوں کے صدقہ بین ہمیں نصیب ہوا۔ اس کے حصول کے لئے ہمیں آئے کے اور خون کے سمندر سے گزرتا پڑا۔ قیام ملک کے فوراً بعد مرزائی اس ملک کے لئے خطرہ بن مجے تھے۔ جس کا سد بابتح کیک 190 ء سے ہوا۔ آج پھر مرزائی اس ملک کے لئے

خطره بن چکے ہیں۔

کہیں ایسا نہ ہو کہ دین حق کی سربلندی کی خاطر بننے والا ملک مرزائل کی شکل افتیار کر لے اگر خدانخو استداییا ہوگیا تو چریفین رکھیں کہ جہاں ہم روح مصطفیٰ کے خضب کا شکار ہوں کے ۔ وہاں مصور پاکستان کی روح بھی ہمارا ماتم کرے گی۔ اور لا کھوں فرز ندان تو حید کی شہادت و تربانی کے لئے بھی ہمارے پاس کوئی وجہ جواز نہ ہوگی۔ لا تعداد صصحت ما ب خواتین اور معصوم بھول کی معصومان قربانیاں ہمارے لئے قہر خداد ندی بن جا کیں گی۔" فقد دبروا و تفکروا"

ال وفت ملک میں سوشلزم اور اسلام کی جونام نہا و جنگ چیڑ چکی ہے اور جس کے نتیجہ میں نفرت و حقارت کے جذبات بڑھ رہے ہیں اور ایک خدا کے نام لیوا ایک دوسرے کا گا کا لیے کے فکر میں ہیں۔ اس کا بانی مبانی بین الاقوا کی عدالت انساف کا نج سر ظفر اللہ قا دیا نی ہے۔ و کیکھیں ہفت روز ہر جمان اسلام لا ہور کی اشاعت مجربید ۵ رجون • ۱۹۷ و بعنوان ' ماضی کے آئینہ میں حال کے سیاس جمرے۔''

بیدوی ظفر الله ہے جس کے نامہ اعمال میں تحریک فتم نبوت کے ہزاروں پروانوں کا خون عذاب خداوندی کی صورت میں قبت ہے۔ سوچیں کہ ظفر اللہ اس نام نہاد جنگ کے ذریعہ پھر سے تو کوئی نا تک رمیانانہیں جا ہتا؟

اورمشرتی ومغربی پاکتان کی بڑھتی ہوئی نفرت و بے گاگی کا سبب مرزائی افسرایم ایم احمدہے جو پورے ملک کی قسمت کا واحد مالک بن کرقو می منعوبوں پراپلی چودھرا ہے قائم کئے ہوئے ہے۔

دیکھیں ہفت روز ہ لولاک لاگل ہور مجریہ ۲۹ مرگ ۱۹۷ء وخدام الدین لا ہور مجریہ ۵رجون ۱۹۷۰ء پ

نیز صدہ بنجاب سے المحقدریاست بہاولیور کے حالیہ فسادات بھی رہوہ (موجودہ چناب محر) کی شاطرانہ چالوں میں سے ایک چال ہے۔ دیکھیں پرلیں کا نفرنس شغرادہ مامون الرشید نائب صدر نی ٹی ڈی مغربی پاکستان ،امروز لا ہورہ مار بیل ، ۱۹۷ وولولاک کیم مرک ، ۱۹۵ و مامون الرشید جب مارشل لا م کے دور میں مرزائی یہ کروہ کھیل کھیل کروطن عزیز کی سالمیت واستحکام کوجاہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوگا۔ اس کے تصور سے بی رو گلٹے کوئر ہے ہوجاتے ہیں۔

مولانا محرعلى جالندهري ايك عظيم مدرس، عجابد، مناظر، مفكر اورخطيب بير-معزرت

مولانا عبدالحق حقانی رئیس الجامعہ حقائیہ اکوڑہ خلک الفاظ میں متعلم اسلام ہیں۔ان کے خطیبانہ ملاحیتوں کا اعتراف ایشیا کی سب سے ہوئے وائی خطیب امیر شریعت سیدعطاء اللہ شاہ بخاری کو بھی تھا۔متعدد ہارشاہ جی نے ان کی تقریر کے بعد تقریر کرنے سے الکار فر مایا دیا اور انہیں وکیل ختم نبوت کہ کر نوازا۔ جب آتش جوان تھا تو رات بھر خطابت کے جو ہر دکھاتے اور سامعین سے داو عاصل کرتے۔ آج جب کہ سر بھی ترکی ہیں ہیں۔۳،۳ رکھنٹہ مسلسل بولنا اب بھی ان کے عاصل کرتے۔ آج جب کہ سر بھی کے بیٹے جس ہیں۔۳،۳ رکھنٹہ مسلسل بولنا اب بھی ان کے ایک مشکل جیس ،موضوع پر مفعل کفتگو کرنا اور حوام کی زبان جس انہیں ہات سمجھانا مولانا کی ایک خصوصیت ہے جس سے ان کے جم معمر تھی دامن ہیں۔

ان لاز دال خصوصیات کے پیش نظران کے معاصرین بھی معترف ہیں۔مولانا نے جس طرح مفعل گفتگو کی ہے۔ جس طرح مفعل گفتگو کی ہے۔

كاش الر جائے كئى دل ميں ميرى بات

احقرنے تقریرے قبل' ابتدائیہ' کے عنوان سے جو کی کھا ہوہ ورحقیقت موصوف کی تمہید ہے۔ میرا مقصداس طول بیانی سے صرف بیہ ہے کہ مرزائیت کا چرہ پوری طرح تکمر کر سائے آجائے۔ چنا نچے مرزا قادیانی کی کتابوں کے فلف حوالے۔ موسیو بشرالدین کے فلف سائے آجائے۔ چنا نچے مرزا قادیانی کی کتابوں کے فلف حوالے۔ موسیو بشرالدین کے فلف اقتباسات ادرعلامہ اقبال مرحوم کے دھوات فکرای مقصد کے پیش نظر خاص ترتیب سے جس نے نقل کے ہیں۔

تقریر کے اجمالی تکات کی فٹ لوٹ کے ذریعہ اور زیادہ تفصیل کردی گئی ہے تا کہ کسی طرح کا ابہام ندہے۔اس کے بعد یمی پچھ کہا جا سکتا ہے۔

> مانو نہ مانو جال جہاں افتیار ہے ہم نیک دہرحنور کو سمجھائے دیے ہیں

استدراک! آج ہے چارسال پہلے جب احتر لفرت العلوم کوجرانوالہ میں دورہ صدیث کا طالب علم تھا۔ مرزائیوں نے فالعن مسلم آبادی میں اپنااؤہ جمانے کی نامسودسی کی۔ اور کوجرانوالہ کے نام نمادسلم آفیرزنے ان کا ہاتھ بٹایالیکن مسلمانوں کی مزاحمت سے آئیں ناکامی کا منہ ویکناچ اادران کے پشت بٹائی کرنے دالے سرکاری افسران بھی اپناسا منہ لے کردہ مسلمانوں کا جذبہ فدائیت کام آیا ادرراتوں رات اس جگہ مجد کھڑی کرے اقبال کے اس معرم کی حقیق تجیر بھرد ہرادی۔

مجرتو بنادی شب بحرض ایمان کی حرارت والول نے

اسی دوران مولانا موصوف نے ایک جمعہ کو کوجرانوالہ تشریف لانا منظور فر مالیا اور نماز جمعہ سے قبل سوا کھنٹہ کے قریب آیت خاتم النبیین کی انچھوتے انداز میں تغییر وتشریح بیان فر مائی۔ بید خطبہ اس وقت قلم بند کرلیا ہے۔ اب چارسال بعد کاغذات میں ملا ہے تو مناسب معلوم ہوا کہ اسے بھی اس کتا بچہ میں شامل کردیا جائے۔ چنانچہ خمیمہ کے عنوان سے وہ انچھوتا خطبہ شامل ہے۔ فدایان عشق محمدی اسے بڑھ کریقنینا سرور محسوس کریں ہے۔

محرسعيد الرحن علوى معفرو، ٢ روج الرقي ١٣٩٠ ويوم الاحد، عرجون ١٩٧٠ وبعد القلم

تقر مرحضرت مولا نامحم علی جالندهری امیرمجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان بمقام کمپنی باغ سرگودهامور نبد ۱۹۸۸م باغ سرگودهامور نبد ۱۹۸۸م باغ سرگودهامور نبد ۱۹۸۸م بازمشاء

الحمدلله وحده والصلوة والسلام على من لا نبى بعده اما بعد اعوذ بالله من الشيطن الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النّبيين وكان الله بكل شيء عليما.

صدق الله العلی العظیم وصدق رسوله النبی الکریم مدرمخرّم حاضرین مجلس! بیه بماحتی کانغرلس ہے۔اس کے عیں دی ہا تیں کروں گا جو بماعتی نقطرتگاہ سے خروری ہوں گی۔

مجلس تحفظ خم نبوت، غیرسیای اور مستقل جماعت ہے (کسی جماعت کا ذیلی اوارہ نبیل ۔) سید الاحرار سید عطاء اللہ شاہ بخاری مرحوم ساری عمر احرار میں رہے۔ ۱۹۵۳ء کی تحریک کی سید الاحرار سید عطاء اللہ شاہ بخاری مرحوم ساری عمر احرار میں رہے۔ ۱۹۵۳ء کی حدود ان جیل تشریف لے محد رہائی کے بعد ووستوں کو بلایا اور فرمایا کہ: ''احرار کا مقصد آزادی تھی، سووہ حاصل ہوگی۔ اب تبلیفی کام کریں۔ بغض دوستوں نے اختلاف کیا تو فرمایا اچھا جماعت کو ہانٹ لو۔ ایک حصر سیاسی کام کریں دوسر تبلیفی ''

یخ حسام الدین ماسرتاج الدین رحمها الله تعالی اور نوابزاده هر الله خان (موجوده صدر بی ڈی بی مغربی پاکستان) نے احرار لے کرسیاسی کام کا اعلان کردیا۔خود بخاری صاحب مرحم نے مجلس تحفظ ختم نبوت کی داغ بتل ڈال کر مبلیغی کام کا آغاز کیااور مروجہ سیاسیات یعنی الیکش سے کنارہ کئی افتیار کی۔ ( کویاحتی فیصلہ ہے کہ اب بیکام میں کرنا۔ ) مرحم کھنے حسام الدین نے سے کنارہ کئی افتیار کی۔ ( کویاحتی فیصلہ ہے کہ اب بیکام میں کرنا۔ ) مرحم کھنے حسام الدین نے

درخواست کی کہ (مولانا) محرعلی جمیں دے دو۔ فرمایا انہیں جہیں دے کراپنے پاس کیا رکھوں؟
چنا نچدان کی درخواست کو تبول نہ فرمایا اور مجھے اپ ساتھ درکھا۔ جس طرح بخاری صاحب مرحوم
نے جماعت کو تعلیم کیا۔ اس طرح لا ہور کے دفتر کو بھی تعلیم کر دیا۔ ایک حصد احرار ملا دوسرامجلس کو۔
اس موقع پر مولا بانے مرحوم مجلس اجرار اور اس کے جلیل القدر زعماء اور کا رکنوں کی قرباندں کو زیر دست خراج محسین پیش کیا۔
زیر دست خراج محسین پیش کیا۔

مولانا نے جماعتی دستور کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ ہمارے کارکن آزاد ہیں۔ جس سیاسی جماعت میں چاہیں شامل ہوکر سیاسی کام کر سکتے ہیں۔ مجلس کے عہدیدار سیاسی کام نہیں کر سکتے ۔

ووٹ کے معاملہ میں آزادی ہے جس نمائندہ کوئے مجھیں۔ دوٹ دیں مجلس بحثیت جماعت کے دوکام کرے گی۔

..... مرزائیوں کومبرئیں بنے دے گی۔

ا..... جولوگ مرزائیوں کومسلمان مجمیں مے۔ انہیں ممرنہیں بنے دے گی۔

خصوصى اعلان

مولانا نے فرمایا کہ تمام مرعیان نبوت کی طرح مرزاغلام احمد قادیا نی اوراس کے گروہ کو خارج از اسلام سجھتا ہوں اور جولوگ انہیں خارج از اسلام نہیں سجھتے انہیں بھی وائرہ اسلام سے خارج سجھتا ہوں۔

آپ نے فرمایا کہ ہرآ زادھری گواہامطالبہ پیش کرنے کاحق ہوتا ہے۔ جیسے آج کل
ون ہون اور صوبا کی خود مخاری وغیرہ کے مطالبات پیش ہورہے ہیں۔ چونکہ میں بھی ایک آزاد
ھیری ہوں اور اس ملک کی خاطر جیلوں میں رہ چکا ہوں ادر میرے جیل ہوتے ہوئے دو بھائی
۱۲۷ رکھنڈ میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس لئے جھے اپنامطالبہ پیش کرنے کاحق حاصل ہے۔
اس موقع پر موصوف نے لندن پارلیمنٹ کے حوالہ دیتے ہوئے فرمایا کہ جنس پرسی
کا بل پیش ہوا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ دنیا کیا کہ گی ؟ ایک ممبر نے کہا کہ میں آزاد شہری ہوں۔
دنیا پھر کے کہا ہے دل کی آواز کو دہا نہیں سکا۔ دوسر مے مبر نے بھی اس کی حمایت کی بلکس آگے ہیڑھ
کر صیبائی بداخلاتی و بدکرداری کاخوب خوب مظاہرہ کیا۔ اور کہا اس کام میں میرا تجربدو طرفہ ہے
اور میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ جومزہ یعے لیٹنے میں ہے اوپر لیٹنے میں نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ
جوشیت آزاد شہری میرامطالبہ تے بھی وہی ہے جس سے ۱۹۵۲ء میں ملک کے درود بوارگون الھے

تے۔ بعن جب مرزائی ساتی اورمعاشرتی طور پر ہم سے علیحدہ ہے تواسے سیای طور پر بھی علیحدہ کیا جائے۔ جائے۔

مجلس كي خد مات اور شكوه

آپ نے اس امر پراظهارافسوں کیا کہ مرزائی کو کفروار تداد کی تملی خشی دی ہے گھی چشی دی جاتی ملی چشی دروازے بند ہیں۔

مولا نالال حسین اخر کا پاسیدر دے جن مشکلات سے بنادہ جمیں معلوم ہے میں نے خود افریقہ جائی اجازت ما کی جواب تک نہ طار مجبورا آج کل بذریعہ خط و کتابت سلسلہ بہنے جاری ہے۔ مجلس کی خدمات کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ جماعت نے ملک کوم زائیت سے بہالیا ہے۔ یہ تو درست ہے کہ ترکی کئے نبوت ۱۹۵۳ء کو آسٹین میں چھے ہوئے دہمنوں کے عین وقت پر دھوکہ دہی قانونی طور پر مرزائیوں کو اقلیت قرار دلانے میں کا میاب نہ ہوگی ۔ لیکن الحمد للد کروای بائیکا نے کامر طہ تو کھل میں اور آج کوئی تلام مسلمان مرزائیوں کو مذہبی لگا تا۔ مرزائی حکومت

آپ نے فرمایا کہ مرزائی مختلف مقامات پر بنز ہا تھتے ہیں کہ فلاں سال میں ہماری حکومت قائم ہوجائے گی۔ لیکن یا در کھواب اس ملک میں مرزائیت کی موت ہے۔اسے اب وقت گزارنے کے لئے امریکی اڈوں میں بناہ لیمنا ہوگی۔

مولانا نے سوال کیا کہ جب مرزائی اس متم کی ہاتیں کہتے ہیں تو محکمہ ی آئی ڈی کہاں ہوتا ہے؟ مختیق کیوں نہیں ہوتی؟ ١٩٦٥ء کی جنگ میں ربوہ (موجودہ چناب محر) کی بتیاں جلتی رہیں۔لیکن کسی کے کان پرجوں تک ندریکی۔

مرزائیوں کوشابداس کے خلص پاکستانی سمجھا جاتا ہے کدان کی وساطت سے امریکہ گذم دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر میں ملک کا صدر ہوتا تو قوم کومشورہ دیتا کہ بھو کے مرجاؤ۔ امریکی گندم ندکھاؤ۔ ایم اجمد ڈپٹی چیئر مین منصوبہ بندی کی وساطت سے ملنے والی امریکی امداد حقیقت میں زہرہے۔ آپ نے متخبہ کیا کہ اینگلوامر کی سامران اسرائیل کے بعدمرزائیل کے جدمرزائیل کے حقیم کی تام کی فکر میں ہے۔ چنا نچہ بیروت سے آنے والے قطاس پرشاہد ہیں کہ تمام اسلام دشمن ل کرمرزائیل کے وربعہ یا کستان کوفتم کرنا جانچ ہیں۔ ایک امریکی سیاح کا ذکر کرتے ہوئے

مولانا نے فرمایا کہاس نے خط میں لکھا ہے کہ میں سیاحت پاکستان کے دوران جب رہوہ (چناب حجر) میا تو محسوس ہوا کہ رہوہ کا اسرائیل سے خاص تعلق ہے۔

آپ نے فرمایا کہ جماعت کے ناظم مولانالال حسین اختر نے لندن میں پاکستانی ہائی کھنزے اسرائیل جانے کی اجازت مانکی تو جواب ملا کہ چونکہ تعلقات کشیدہ ہیں۔اس لئے اجازت نہیں دی جاسکتی۔

مولاناف نے سوال کیا کہ جب تعلقات کشیدہ بیں تو پھر مرز ائی مشن وہاں کیوں ہے؟ کیا کررہاہے؟

اس کا بجٹ ر بوہ میں تیار ہوتا ہے۔ تنصیلات مرزائی اخبار الفصل میں شائع ہوتی ہیں۔ لیکن یہاں ایک خاموثی ہے آخر کیوں؟

آپ نے فرمایا کہ مرزائی حکومت کا خواب ایک عرصہ سے و کھے رہے ہیں۔ چنانچہ جسٹ منیر نے بھی تنایم کیا ہے کہ قادیائی اگریز کے جانھیں بننے کے متوقع امیدوار تھے۔ (منیر انکوائری رپورٹ میں ۱۹۲) کین اس وقت ان کی آرز و پوری شہو کی۔ اب وہ آئے دن دھمکیاں وسیتے رہتے ہیں۔ چنانچہ آج می ایک مرزائی نے ہمارے ووست کو پھر چندسالوں کی وصمکی دی

لین یادر کھو کہ حکومت حاصل کرنے کے دو طریقے ہوسکتے ہیں۔ پہلا آ کمنی لینی انتخاب کے داسطہ سے ۔دوسراغیرا کمنی لینی انقلاب کے داستہ سے؟

مولانانے وافرگاف الفاظ میں فرمایا کہ جہاں تک پہلے راستہ کاتعلق ہاں راستہ سے مرزائی بھی برسرافقد اردیس آسے ۔ اوراگر انہوں نے دوسرے راستوں سے ادھر آنے کی کوشش کی تو بھر ہمارا اعلان من او کہ ہم تہاری حکومت کوتسلیم ہیں کریں کے اور بعناوت کرویں کے ہم اگر طاقت کے بل ہوتے پر چروتشد سے منوانے کی کوشش کرو کے ۔ تو ہم بھی مقابلہ کریں کے ۔ نیجتایا تو تم رموے یا ہم!

ا روایت بہ ہے کہ جب متحدہ عرب جمہوریہ کے بیدار مغز صدراور اینگلوامر کی سامراج کے سب سے بدے وقت کیا تو ای سب سے بدے وقت کیا تو ای مشن نے اسرائیل جا کرڈیرہ بسایا۔ واللہ اعلم ۱۲علوی

آپ نے کو کیے ختم نبوت کا ذکر کرتے ہوئے رہایا کہ حقیقت یہ ہے کہ اس کو کی سے
ملک محفوظ ہوگیا اوراس کا اعتراف سرکاری اہل کاروں کو بھی ہے۔ چنانچہ ایوب خان نے جب
فوجی حکومت کا بھل بجایا تو ملتان میں ایک سرکاری آ دمی ہمارا دفتر سل کرنے آیا۔ہم نے اسے
ہمائتی دستورد کھایا کہ ہماری جماعت تبلیفی ہے سیائ جیس اس لئے سل کرنے کے لئے کوئی وجہ
جواز نہیں۔اس نے وجیں سے کسی افسر کوفون کیا افسر فہ کورنے انظار کرنے کے لئے کہا۔ چنانچہ
انظار کے بعد پھر بی عظم ہوا کہ سل کروو۔ میں نے لاہور کے ایک ذمددارا فسر سے رابطہ قائم کیا اور
پوچھا کہ جب ہماری جماعت تبلیفی ہے تو پھر دفتر کوسل کیوں کیا گیا ؟ اس نے کہا کہ یہ ظلط ہی کی بناء
پر ہوگیا ہے۔اگر ہم سیاسی جماعت تجھتے تو لا ہور اور دوسرے مقامات پر موجود دفاتر کو بھی سیل
پر ہوگیا ہے۔اگر ہم سیاسی جماعت تجھتے تو لا ہور اور دوسرے مقامات پر موجود دفاتر کو بھی سیل
کردیتے۔لیکن ایسا نہ ہوا۔ آپ درخواست دے دیں سیل توڑ دی جائے گی۔ چنانچہ ہم نے
درخواست دی ، ہمارادفتر کھول دیا گیا۔

ا ثناء کفتگویس میں نے سوال کیا کہ ہمارے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ اس نے روروکر کہا کہ مولانا ہم بھی مسلمان ہیں اور گنا ہوں کے بوجھ تلے دب ہوئے ہیں۔ قیامت کے دن بخشش کا کوئی ذریعہ ہیں سوائے شفاعت احمر میں سالتہ کے د

اس کئے دیانت وارانہ رائے ہے ہے کہ آپ لوگوں نے تحریک چلا کر ملک کو بچالیا۔ ورنہ مرزائی گورنمنٹ بن چکی تھی۔ای طرح ہمارے مولا نامحد شریف جالندھری کے ایک دوست جن کا پولیس سے تعلق تھا۔اکثر ملنے آئے۔ایک دن کہنے گئے کہ جس ون علماء نے تحریک شروع کی۔ جھے بڑا خصرتھا۔اور میں برا بھلا بھی کہتا تھا کہ بیلوگ ملک کے وشمن ہیں۔

لیکن اب میری رائے یہ ہے کہ اگر آپ لوگ تحریک نہ چلاتے تو آپ اسلام کے بھی فدار ہوتے اور ملک کے بھی فدار ہوتے اس کے مرزائی کورنمنٹ کا منصوبہ بن چکا تھا۔ تحریک چلاکرتم لوگوں نے اسے تاکام بنادیا۔ آپ نے مرزائیوں کے پاکستان دیمن کروار کو بے نقاب کیا اورسلسلہ وارتفعیلات جلسمام میں ارشاد فرما کیں۔

آپ نے فرمایا کہ پاکستان بن جانے سے پہلے میں بھی خلاف تھااور میری رائے بیتی کہ پاکستان نہ بنے۔ اس موقع پر آپ نے فکفتہ اعداز میں فرمایا کہ جھے کیا ضرورت ہے کہ مودووی صاحب کی طرح فلط بیانی سے کام لوں کہ تخالفت کے باوجود کہوں کہ میں تخالف نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا کہ تخالفت کے باوجود جب بن گیا تو دیانت واری کے ساتھ ہم نے

اس كے استحام كے لئے كوششيں شروع كرديں اور نەصرف ہم نے كيس بلكه ہمارے وہ اكابر جو الديام على مقيم تعدان كالمحى يمى خيال تما كدجب باكتان بن ميا بوا اس باقى ربتا چاہئے۔ چنانچیمجامد ملت مولا ناحفظ الرحمٰن سید ہاروی مرحوم ناظم عمومی آل انڈیا جعیت علماء ہندوممبر انڈیایارلینٹ نے قیام یا کتان کے بعد پٹنے کے دوسرے فسادات کے دوران تقریر کرتے ہوئے فرمایا کہ میں ان لوگوں میں سے تھا جو قیام یا کستان کے حق میں نہتھے لیکن اب میراا بمان ہے کہ بإكتان بن كياب توسلامت رب -اى طرح في الاسلام سيد حسين احديد في مرحم في الحديث دارالعلوم دیوبند،صدر جمعیت علماء مندنے اسے ایک خادم مولوی رحمت الله صاحب مقیم فورث سنديمن كو خط لكهاجس مي فرمايا كداب جب كم ياكتان بن ميا بسابقداختلا فات كوجول كر حکومت سے تعاون کرواور نے ملک کے استحکام کی طرف توجہ وو (وہ عط اب مجی موجود ہے،۱) آپ نے دضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ سیاسی نقطہ نگاہ سے ہماری ایک دائے تھی کہ ملک تقسیم نہ ہولیکن جب تقسیم ہو گیا تو اختلاف رائے بھی فتم ہو گیا۔اس کے برعکس مرزائیوں کے نزدیک مرزا قادیانی کی وی فلط تابت ہوتی ہے۔ اگروہ یا کتان کوشلیم کریں چنانچ موسیو بشیرالدین آنجمانی نے لکھا کہ:" مرزا غلام احمد کا الہام جا ہتا ہے کہ ہندوستان اکٹھارے۔ اگر تقسیم ہوگئ تو ہم اے مجوراً تتلیم کریں کے اور کوشش کریں ہے کہ پھر ملک متحد ہوجائے۔ "مولا نانے فر مایا کہ جس پرچہ ميں بياعلان شائع ہوا تعا۔ وہ پر چەخواجە ناظم الدين، شهاب الدين اور سروار عبدالرب نشتر مرحوم كو مم نے دکھلا یالیکن افسوس کدسی نے توجہ تک نددی ا

ا اس کے علاوہ خود موسیدہ مود کا ہدو ہد قابل ملاحقہ ہے جس ش محود نے اس بات کا اظہار کیا کہ گا تھی تی آتے ہیں اور آب در لیٹنے کے بعدا تھے بیٹے ..... تعبیر کے طور پر موسیدہ مود نے کہا کہ جماصت احمہ بیکا الہائی حقیدہ بیہ کہ پاکستان کا وجود عارض ہے۔ کہ وقت کے لئے دونوں قویں جدار ہیں گی۔ محربی حالت عارض ہوگی۔ اور ہمیں کوشش کرنی چاہئے کہ بید بعد جلد دور ہوجائے۔ (افعنل مور ور محمار ہیل کے 19 موسی) حکومت مغربی پاکستان کے پانچ سوال اور ان کا جواب اس خواب کے بعد آئ تک ربوہ کے بہتی مقبرہ یس پورائیس اوا کرنے والے مربیدان باصفا کو کا جواب اس خواب کے بعد آئ تک ربوہ کے بہتی مقبرہ یس پورائیس اوا کرنے والے مربیدان باصفا کو کا بیات کے خواب دیکھنا آخر کس بات کی نمازی کرتا ہے؟ اس کے علاوہ منہر رپورٹ کے میں ۱۹ مربیجی اس حقبقت کو تعلیم کرلیا گیا ہے کہ: ''مرز انی تقسیم کے خالف شے اورا گرفتیم ہوگی تو دوبارہ برصغیر کے اتحاد کے لئے وہ کوشش کریں گے۔''

۲ ..... مرحوم ڈاکٹر محمد اقبال نے تشمیر کمیٹی ہیں مرزا بشیر الدین کوصدر مان لیا۔ لیکن حالات جب کمل کرسامنے آھے تو مرزا کوعلیحدہ کرواویا اور کہا کہ ہرمرزائی سرکاری ملازم مرزا کا تھم پہلے مان تا ہے اور حکومت کا بعد ہیں ۔

سا ..... کا گریس نے تقییم کمک کی جویز مان لی کین شرط بیتی کہ بنجاب و بڑگال تقییم کیا جائے گا۔ چنا نچہ اگست ۱۹۴۷ء میں وائسرائے نے جب بنجاب کی تقییم کا اعلان کیا تو گورواسپورکو بائدوستان میں شامل کیا لیکن چندون بعد ڈرا مائی طور پر دوبارہ اعلان کرکے گورواسپورکو بندوستان میں شامل کردیا۔اس دوبارہ اعلان کا سبب کون تھا؟ یمی مرز ائی جنہیں کمک کا بڑا خیرخوا ہو سمجھا جاتا ہے۔اس لئے کہ پنجاب کے اصلاع تین فتم کے تھے۔

ا..... مسلم اكثريت والي

ا..... مسلم اقليت واليه

سا ..... تيسرى فنم كاهلع مرف ايك بى تفاريعنى كورداسيور!

جس کی نوعیت میتی کہا گرمرزائی مسلمانوں کا ساتھ دیتے تو بیشلع پاکتان کول جاتا۔ ہندوؤں کا ساتھ دیا تو ہندوستان کول ممیا ( گویا اس قدم سے مرزائیوں نے اپنے غیرمسلم ہونے کاواضح فیوت دے دیالیکن افسوس ہے کہ پاکستان کی تمام حکوشیں آئیس آج تک مسلمانوں میں شامل کرنے پرمعر ہیں۔(۱امرت)

ا اس کا واضح جوت یہ کے کظفر اللہ نے اپنے مسلم اس کا جنازہ نہ پڑھا۔ اس کے کہ وہ مسلمان تھا باوجود یک بر مسلم حسین نے ظفر اللہ کو وائسرائے کی ایکزیکو کوسل بس اپنا جائیں بنا کر سوا واعظم کے جذبات کو جمروح کیا تھا۔ ای طرح لا بور بس موجود بونے کے باوجود واکثر اقبال مرحوم کا جنازہ نہ پڑھا اور صدیہ ہے کہ بائی پاکستان کا جنازہ نہ پڑھا لکہ ہے 191ء میں بائی پاکستان کو بہوقوف قراد و بااور کہا کہ تھیم سے مسلمانوں کو ذیادہ نقصان پنچگا۔ مسرسری پرکاش جس کے سامنے ظفر اللہ نے اس خیال کا ظہار کیا تھا۔ اپی سوائح حیات میں لکھتے ہیں کہ: و تقسیم کے بعد کراچی میں جب ظفر اللہ نے اس خیال کا اظہار کیا تھا۔ اپی سوائح حیات میں لکھتے ہیں کہ: و تقسیم کے بعد کراچی میں جب ظفر اللہ نے بعد میں اس کی تروید کی اور کہا کہ جناح صاحب تو جھے اپناسیا کی بعد کراچی میں جب کر ظفر اللہ نے بعد میں اس کی تروید کی اور کہا کہ جناح صاحب تو جھے اپناسیا کی بینا تھے تھے اور جھے پر بڑے میں بان تھے لیکن اس کے باوجود اپنے حسن اور باپ کا جنازہ تک نہ بینا تھے۔ اُن سوال اور ان کا جنازہ تک نہ بینا تھے۔ "

ہے.... پنجاب لیگ کے مدرمدوٹ مرحوم سے بیٹ طعی ہوئی کہ دوائی ریاست کے بچاؤ کے سلسلہ پیں مرزائیوں کی سازش کا شکارہو گئے۔ کیونکہ موصوف کے تصیل فیروز بور بیں ۱۸۰۸ وال سلسلہ پیں مرزائیوں کی سازش کا شکارہو گئے۔ کیونکہ موصوف کے تصیل فیروز بور بیں ۱۸۰۸ وال یائی تھا۔
تضاس کا سرکاری وکیل پیرا کبرلی شاہ قادیانی تھا۔

پیرا کبرملی شاہ نے ممدوث کوذاتی ریاست کے بچاؤ کا جمانسہ دے کر در فلایا اور کہا کہ اسم میں کیے ظفر اللہ فان کو ہاؤ تقری کمیشن کے سامنے اپنے وکیل کی حیثیت سے پیش کرد ہے تو عزہ آئر سلم ایک فلار اللہ کو اور فلفر اللہ کو وکیل تسلیم کرلیا میا۔ لیکن تا جائے گار موصے اور ظفر اللہ کو وکیل تسلیم کرلیا میا۔ لیکن ظفر اللہ نے والی میں جلی کہ مسلمانوں کا کیس تو خود لڑا اور مرزا تیوں کا کیس مرزا بشیر الدین کے ہم زلف مرز ابشیر احدے سپر دکر دیا۔ ( مو یا کیس کودو حصوں میں بانٹ دیا )

ل مسلم لیک که چینے وکیل سرظفر اللہ نے گور داسپور کے معاملہ میں جو محروہ کردارا داکیا اس پرخود لیکی صلتے آج مائم کنال ہیں۔ چنانچ مشہور لیکی لیڈرراج طنظم علی خان کی یا دواشتوں کا مجموعہ بعنوان " ارشل لا وسے مارشل لا و تک" میں ہے کہ" رید کلف اینے سامنے پیش ہونے والے مقدمہ کے اس خاص نقطہ میں پیلیکی دلچیں لیے رہا تھا جس طلاقہ پر پرواز کرنا چاہتا تھا۔ وہ وہی طلاقہ تھا جس کا مسلع مورداسپور کی تقییم سے متعلق تھا جسٹس دین محمد ادرجسٹس محمضیراس خاص نقطے کی اہمیت سمجھتے تھے۔ اس وجهس ريز كلف كاروبياليس خاص طور برمعن خيزمعلوم موتا قعله ليكن حالات كاستم ظريقي سيمى كميشن ك بچانے كے لئے وہ اتى دورورازكى باتيسوي رہے تھے اور استعنى بيش كرنے كى جويز بيش كرد ہے تے مسلم لیگ کے مقدمہ کی بیروی کرنے والے دیکل اسے خود ال جائد کی طفیری میں رکھ کر بھارت کو پیش کرے تھے۔" مارشل لاءے مارشل لاء تک" مرتبہ سیدنوراحمہ (ص ۱۸۔۳۱۷) ای کتاب کا ایک دوسراا قتاس ملاحظ فرمائيس اور محرد يكسيس كمشميركو برب كرنے كے الله يانے كياسازشيس كي تيس؟" حد بندی کے سلسلہ میں ریڈ کلف کی پیلی ولچیسی کوبعض دوسرے دا قعات کے سیات وسیات میں دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ماؤنٹ بیٹن عالبًا سارجون کے پلان کی منظوری سے پہلے ہی پنڈت جوابرلال نبرد کے ساتھ کم از کم اس صد تک پہنتہ دعدہ کرچکا تھا کہ گورداسپور کے بورے شلع کو پاکستان پنجاب میں شامل کرنے کے بجائے اس طرح تقتیم کرنے کی کوشش کی جائے گی کہم از کم پھان کوٹ کی تخصيل بعارتي علاقه بس ثال موجائ يخصيل بثمان كوث كي خاص جغرافيا في اجيت ميتى كداس كاليك سرار باست جمول وكشمير كے علاقے سے لمحل تھا۔ للذا اكر بيقسيل بھارت كا حصد بن جائے تو بھارت كى سرحدر باست ( تشمیر) سے جاملی تعیس اور بھارت کواس ریاست تک بھنچ جانے کا راستدل جاتا تھا۔اس ك علاده بمارت اوراس رياست كه درميان كوئي جغرافيائي تعلق نه درسكا تها؟ (بقيه حاشيه المطيم فحدير)

مولانا نفرمایا کہ میں نے خطیب پاکتان قامنی احمان احمر مرحوم کوجسٹس منیر کے پاس بھیجاجو ہاؤیڈری کیدشن کا پاکتانی عمر تھا اوراس سازش سے آگاہ کیا۔ لیکن منیر نے ہماری ہات برجیرت نہ مانی جب کہ ابھی دوسال پہلے اخبارات میں منیر نے ایک مضمون لکھا جس میں اس بات پرجیرت کا اظہار کیا گیا کہ ظفر اللہ نے کیس علیمہ وعلیمہ و کیوں کیا؟

(لیکن اب اظهار جرت کا کیا فائدہ؟ پہلے توبات نہ مانی می محض اس لئے کہ کہنے والے مولوی ہیں۔اب جرت واستعجاب سے کیا بنتا ہے

اب شور مجاوے کیا ہوت جب چڑیاں چک مکیں کھیت

کاش منیر صاحب قاضی مرحوم کی بات مان لیتے تو اسی وقت سازش سامنے آجاتی اور

یدروز برہمیں نہ ویکنا پڑتا۔ ظفر اللہ کی اس بدا عمالی کے سب کشمیر کا سئلہ ہمیشہ کے لئے الجو کررہ

میا۔اور آئ کل نہری پانی کے جن تناز عات کا ہم شکار ہیں۔اس کے برگ و بارا نہی قاو با نبول

کے پیدا کروہ ہیں۔گورواسیورا غریا کو نہا تا تو کشمیر پر اس کے قبضہ کی کوئی سیل ہی نہی اور کشمیر ہمارا

ہوتا تو نہری یانی کا جھڑا کیوں ہوتا ۱۲ امرجب۔)

اس مرحلہ پریہ ہات بھی یا در کھنے کے قابل ہے کہ تعلیم کے دوران سکسوں نے یہ مطالبہ پیش کیا تھا۔ کہ نظانہ کوسکے شہر قرار و با جائے۔ اس کے مقابلہ بیں پانی ہت کے مسلمانوں نے درخواست دی کہ پانی ہت کوسلم شہر قرار دیا جائے۔ جیرت اس بات کی ہے کہ ظفر اللہ کے معادن دکیا مسئراے دیم نے پانی ہت کے مسلمانوں کی درخواست تک پیش نہی۔

(بقیہ حاشیہ گزشتہ منی) ان اقتباسات کے بعد مرزائیں کے مشہور سلط منس صاحب کے گا بچہ
د تیام پاکتان اور جماعت احمدیہ من ۵ مرکایہ اقتباس طاحظ فرمائیں: ومسلم لیگ کا کیس پیش
کرنے کے لئے سرظفر اللہ خان اندان سے لا ہور پنچ اور خود امام جماعت احمدیہ بھی تمام کارروائی
د یکھنے اور سننے کے لئے عدالت میں موجود ہے۔ اور مناسب ہوایات دیے رہے۔ علاوہ ازیں
لندن سکول آف اکنا کمس کے پوفیسر مسٹر پیسٹ کو ہاؤنڈری ایکسیرٹ سے خدمات حاصل کی
گئیں ۔اوران کے تمام اخراجات جماعت احمدیہ نے پیش کے۔''

سابقدا قتباسات کے ساتھ اس اقتباس کو پڑھیں اور پھر اقبال مرحوم کا قول سامنے رکھیں کے مرزائی ہمرکاری ملازم حکومت سے پہلے اپنی جماعت کا تھم مانے ہیں۔اس ملرح بیسازشی کو بیال لکل کرسامنے آجاتی ہیں۔کاش کیار ہاب حکومت توجہ فرمائیں۔ ۱۲ رمرتب

م..... روز نامه جنگ راولپنڈی جلد بحرشاره ۹۰۰ رفرسٹ و چناب ایڈیشن کی اشاعت مجر بیہ ۱۹۲۸ سن ۱۹۲۵ء کی پیزبر ملاحظ فر مائیں۔

"اندن مرکز میں منعقد مورہا ہے۔ جس میں تمام ہور پی ممالک کے احمد بیمشن شرکت کررہے ہیں۔
اندن مرکز میں منعقد مورہا ہے۔ جس میں تمام ہور پی ممالک کے احمد بیمشن شرکت کررہے ہیں۔
کونشن کا افتتاح گزشتہ روز چک کی بین الاقوامی عدالت کے نتی سرظفر اللہ نے کیا۔ بیکنونشن
عراکست تک جاری رہے گا۔ جماعت نے مختلف مجمع ممالک میں اپنے مشن قائم کر لئے ہیں۔
مرطانیہ میں جماعت احمد بیر کے افعارہ مرکز قائم مو بچے ہیں۔ کونشن میں شریک مندو بین نے اس
بات پر زورد یا کذا گرام می جماعت برسرافقد ارآجائے اور شراب نوشی ممنوع قراروی جا کیں اوروولت
کواز سرق تقسیم کیا جا ہے اور سود پر پابندی لگادی جا ہے اور شراب نوشی ممنوع قراروی جائے۔"

سوال یہ ہے کہ برسرافتدار آنے کے خواب کہاں دیکھے جارہے تھے؟ طاہر ہات ہے کہ لندن یا امریکہ میں احمدی برسرافتد ارٹیس آسکتے؟ ان کی حسد نگاہ پاکستان بی ہے چنانچہ آئے دن وہ دھمکیاں بھی دیتے رہتے ہیں۔

پھرایک ماہ بعدامر کی سامراج کی شہ پرانڈیا کا پاکستان پرحملہ کرنا اوراس دوران رہوہ کی جمیاں جلتے رہنا ان کڑیوں کو بغور و یکھا جائے اور مرزائیوں کی سامراج ووتی اور سامراج نوازی کونگاہ میں رکھا جائے تواس جز کے مضمرات سے ہرکوئی آگاہ ہوسکتا ہے۔

واری واقاہ میں رعاجا ہے وال برے کر است ہاروں ہوں کہ است میں اور مرزائی بھی متوقع جائشین اسس اگر بزیرسوچ کر گئے تھے کہ مرزائی برسرافقد ارآجا کیں (ادر مرزائی بھی متوقع جائشین سے جیسا کہ پہلے گزرا۔ ۱۲ ارمرجب) اس منصوبہ کے لئے گئے پارڈ بہلے گئے وہ ایک بدی کرب ناک اور دکھ بحری واستان ہے۔ مولانا کی زبانی اس کی گڑیاں ملاحظ فرما کیں۔

مرزائي ميجر جزل نذيراحدكوا يناجانشين بنانے كا فيصله كرليا\_

بیں اور قاضی احمان احمد مرحوم پنڈی گئے۔ قائد کشمیر چودھری غلام عباس مرحوم کے دوست اللہ دکھا اور آفی اب احمد ملنے آئے۔ ان سے بھی اس منصوبہ کی تائید ہوئی۔ چنانچہ لا ہور بیں ایک جلسے کا اہتمام کیا گیا اور اس بیں ان کے ذریعہ سے بی اس کا اظہار کروایا گیا۔ بات پر اس بیں آئی کر لیں جی اٹھا اور چودھری مرحوم سے شکوہ کیا۔ چودھری نے ساتھیوں کو بلالیا و اگر لیں کے بیل کی کرنے کہ تم ملک بیس مرزائیوں کو کیوں مسلط کرتا چاہج ہو؟ کر لیں نے کہا کہ تم پر لیس بیں اپنی تقریر کی تر دید کرووش فرقان فورمز کو تو رووں گا۔ انہوں نے پر اس بیں بیان و بے دیا اور مطلوبہ تقریر کی تر دید کرووش فرقان فورمز کو تو رووں گا۔ انہوں نے پر اس بیں بیان و بے دیا اور مطلوبہ چار پر سے مہیا کرے باتی سارے اخبارات جلا دیئے گئے۔ فرقان بٹالین ٹوٹ گئی۔ لیکن مرزائی اسلحہ لے دوڑے۔ بیں ملکان بیس نظر بند تھا۔ بیرے بھائی کا انتقال ہوگیا۔ بیس نے بردن کی اجازت ماگی لیکن نہ فی ای دوران سکے دران سکے در ان ساف کے ایک آوری نے بھے سے کہا کہ فرقان بٹالین جب ٹوٹی ومرزائی اسلحہ لے کردوڑ گئے تھے۔ کہا آپ اس کی طاش بیں ہماری مدد کر سکتے ہیں؟

میں نے کہا کہ بوری مدد کرسکتا ہوں۔ بشرطیکہ دبوہ کو کھلا شرقر اردیا جائے۔ نہ آج تک ربوہ کو کھلا شرقر اردیا گیا۔ نہ اس اسلح کا پند چل سکا۔ آج بھی اگر حکومت اس پیش کش کوشلیم کر ہے تو وعدہ بورا ہوسکتا ہے۔

ک ..... راولپنڈی سازش ملک کامشہور واقعہ ہے۔ دوسرے ملزم پکڑے سے لیکن نذیر احمد قادیانی کی گرفتاری ملک کامشہور واقعہ ہے۔ دوسرے ملزم پکڑے سے لیکن نذیر احمد قادیانی کی گرفتاری مازش معلوم ہوتی ہے اور پھرجسٹس منیر سے ملے جو محقیقاتی افسرتھالیکن اس نے توجہ دی شدیناتھی۔

مولانا غلام فوث ہزاردی سے پیاور ہاذار سے کسی آدی نے ذکر کیا اوراسی اندازی
ہات کی کہ مرزائی طوث ہیں۔ مولانا نے اسے لا ہورکا مشورہ دیا وہ لا ہور آیا۔ شاہ جی سے تذکرہ
کیا۔ شاہ مرحوم نے جھے بلایا اس آدی نے سارے حالات میرے سامنے بیان گئے۔ ہیں نے کہا
کہ آپ لکھ کردے سکتے ہیں۔ وہ آبادہ ہو گیا اور سب مجو لکھ کردے دیا۔ انہی دنوں سرگووھا ہیں
کی آپ کتان مجلس خفظ ختم نبوت کا فرنس ہوئی۔ شاہ تی مرحوم نے آخری اجلاس ہیں تقریر کرنا
مقلی یا کتان مجلس جی بیجا ہیں نے تقریر کی۔ عشاء سے لے کرمیج سربے تک تقریر
ہوئی۔ اللہ تعالی کے ضل سے تقریر خوب ہوئی اور خوبی کا راز بعد ہیں پنہ چلا۔ جب ایک آوی سے
معلی یہ بیٹے رہے اور وہ سربے معلی سے الحے۔ اوھر ہیں نے تقریر ختم کردی۔
معلی پر بیٹے رہے اوھروہ س بربے معلی سے الحے۔ اوھر ہیں نے تقریر ختم کردی۔

اس تقریر کے دوران میں نے سارا قصد کہ سنایا اور کہا کہ میرے پاس تحریری مجوت ہے کہ بیمرزائی سازش ہے۔ گورنمنٹ مجوت مائے تو میں مجوت مہا کرسکتا ہوں۔ اسی طرح سامیوال وغیرہ تقریر ہوئی اور ہرجگہ اسی انداز سے تقریر ہوئی لیکن حکومت کس سے مس نہوئی۔

اصل یہ ہے کہ مرزائی برمحکہ میں چھائے ہوئے ہیں۔ (مطلب کی ہات راستہ ہیں تی رہ جاتی ہوئے ہیں۔ (مطلب کی ہات راستہ ہیں تی رہ جاتی ہو جاتی ہوئی۔ کا خرقاضی مرحوم کے مشورہ سے لیافت مرحوم سے ملاقات ہوئی۔ علیک سلیک کے بعد مرحوم نے شاہ تی کی خبریت ہوتھی۔ پھرمطلب کی ہات ہوئی۔ لیافت نے کا غذالیا۔ پڑھا۔ پھر واپس کردیا۔ آخراس خط کی فتل ما تی۔ ہم نے اصل کا غذات اسے دے دیے۔ مرحوم اسکے دن پنڈی پنچے۔ مرزائی (نذریہ) لندن سے داپسی پر ہوائی اؤہ سے بی گرفار ہوکر سزایاب ہوااور فوج سے نکالا گیا۔اس طرح خدائے ایک فتنہ سے ملک کو بچالیا۔

٨..... موسيوبشرالدين آنجماني في كوك وقادياني صوبه بتان كاعلان كيا-

ا در حقیقت مرزائی ایک عرصہ سے افتد ارکا خواب و کھورہ ہے۔ جسٹس منیرکواس بات کا احتراف ہے کہ وہ برطانیہ ۔ سوقع جائشین ہے۔ (دیکعیں منیراکوائری رپورٹ م ۱۹۲۱) اور موسیو بشیرالدین کواس حد تک خوش می کی کہ وہ ہندوستان کے علاوہ روس کو قادیا نی سٹیٹ بی سجھ رہے تھے۔ جیسا کہ افضل کی م ماگست ۲ ۱۹۳۱ء کی شہادت موجود ہے: ''جماعت احمہ یہ کے افراد نہ صرف پورے ہندوستان کے حکمران ہوں گے۔ بلکہ روس مجمی ان کی حکومت ہوگی۔''

مرزائی حکومت کیوں جا ہے تھے۔انہیں افتدار کی ہوس آخر کیوں پریشان کئے ہوئے ہے۔اس کا جواب بھی مرزائی تحریروں سے ل سکے گا۔

ا است مرزابشرالدین نے خطبہ میں کہا کہ 'جماری حکومت بیں ہے کہ ہم قوت سے لوگوں کی اصلاح کریں اور ہٹر اور مسولینی کی طرح اب سب لوگوں کو ملک بدر کرسکیں جو ہمارے احکامات کی احتیال نہ کریں اور جو ہماری بات نہ نیں یا نہ ما نیں ۔ آئیس جرت ناک مزاد ہے سیس ۔ اگر ہمارے پاس حکومت ہوتی تو ہم بینتا کج ایک دن میں حاصل کر سکتے تھے۔' ( الفضل ہم جون اس ہوں ہماری ہماری میں سال موقت ہم ہیں کہ سکتے کہ ہماری ہماری سے قل میں اور ہماری کون سے مقام پرقائم ہوگا۔ یہم کز ہندوستان کے کی ہمی شہر میں قائم ہوسکتا ہے۔ ( الفضل معرف ہم ہمی شہر میں قائم ہوگا۔ یہم کز ہندوستان کے کی ہمی شہر میں قائم ہوسکتا ہے۔ ( الفضل معرف ہم ہمی ہمی شہر میں قائم ہوسکتا ہے۔ ( الفضل معرف ہمیں ہمی ہمی شہر میں قائم ہوسکتا ہے۔ ( الفضل معرف ہمیں۔ جن کی افتد ار کی ضرورت تھی۔ اس کے لئے ان کی نگا ہیں مختلف محلوں کی طرف اٹھ وی تھیں۔ جن کی ترتیب کچھ ہوں ہے۔ ( بقیہ حاشتہ اس کے لئے ان کی نگا ہیں مختلف محلوں کی طرف اٹھ وی تھیں۔ جن کی ترتیب کچھ ہوں ہے۔ ( بقیہ حاشتہ اسکے صفحہ ہر )

## (افادیت کے لئے موسیوکاوہ خطبقل کیا جارہاہے۔۱۲ رمزتب)

(بقيه حاشيه كزشة مني)

ا ۔۔۔۔۔ ایک زمانہ میں حیدرآ باد دکن کواس مقصد کے لئے بہترین جگہ تصور کیا گیالیکن خدا کی کروڑ دل رحمتیں ہوں الیاس برنی مرحوم اور دوسر سے اہل حق پر جنہوں نے اس سازش کے خلاف بند ما عدھا۔

ا ..... کارنامہ کی کا مرف گاہیں اٹھیں۔ کشمیر کے مظلوم سلمانوں کی مدد کے نام پر کشمیر کیدئی کا قیام ، موسید بشیرالدین کا اس کا صدر بننا اور بقول الفضل ۱۹ ارجون ۱۹۳۱ء بار بار کشمیر جاؤ۔ اس سلسلہ کے مخلف کڑیاں تھیں۔ اللہ تعالی غریق رصت کرے۔ وار العلوم و ہوبند کے رئیس اللہ ساتھ واثیح ہوانور شاہ کشمیر کی وجن کی نگاہ بھیرت مرزائی سازش کو تا دی گئے۔ اور علامہ اقبال مرحوم کو سمجھا کر آ ماوہ کیا۔ جس سے اقبال نے کشمیر کمیٹی سے استعفیٰ دے دیا اور اس طرح مرزائیوں ہوگئے۔ نیز متحدہ ہیں مراس طرح مرزائیوں ہوگئے۔ نیز متحدہ ہیں میں ان کھیل وائی ان تعلیم احرار کے بیدار معزز رہنما مرحوم مارٹر کا ایدین کا کتابہ میں ان کی ان کا میں کا میں اور اور کا کا میاس کا رہا مطالعہ ہیں۔

سا...... تقتیم کے بعد بلوچتان پر قبضہ کامنصوبہ (جس کی فضیلت متن میں موجود ہیں) جزل کرنی کے ذریعہ نوج پرمسلط ہونے کے خواب اور پنڈی سازش کیس سب اس سلسلہ کی کڑیاں ہیں۔

سیس مرزائیوں کا دققہ وققہ سے اپنے اقتداری وحمکیاں دینا اور منعوبہ بندی کرنا۔ جس کی ایک جھلک اندن میں مرزائی کونٹن منعقدہ ۱۳ ما اگست ۲۵ و میں دیکھی جاسکتی ہے بھی اس سلسلہ کی کڑیاں ہیں۔ درحقیقت بیسب پارڈ پر طانوی سامراج کے سب سے بدے مہرے اور اپنے کی چھٹم انگریزی نبی کے اس ارشادی تحیل کے لئے بیلنے پڑے جوالفنل جا شارہ ۱۳ میں موجود ہے میا ہے۔ حضرت سے موجود فرماتے ہیں کہ میں مہدی موجود اور گورنمنٹ پر طانبہ میری وہ آلوار ہے جس کے مقابلے میں ان علاء کی کچھٹی نیس جاتی ۔ اب غور کرنے کا مقام ہے کہ پھر ہم احمہ یوں کواس فرق (بغداد) سے کون خوثی نہ ہو۔ عراق ، عرب ہویا شام ہم ہر جگہ اپنی تلوار کی چک و کھنا چا ہے میں۔ ان تفصیل معروضات کی روشن میں بلوچ ستان پر مرزائی قبضہ کی آرز د کی وجہ جواز آسانی سے بیں۔ ان تفصیل معروضات کی روشن میں بلوچ ستان پر مرزائی قبضہ کی آرز د کی وجہ جواز آسانی سے بھر میں آ جائے گی۔ کاش یا کستانی ارباب حل وحقد مرزائی ریشہ دوانیوں کو بچھتے ؟

" بادی اگر چددوسرے صوبوں کی آبادی ہے کہ ہے۔ گر بوجا کے بیات بوئی یا تجے لاکھ ہے۔ یہ آبادی اگر چددوسرے صوبوں کی آبادی ہے کہ ہے۔ گر بوجا کی بیٹ بوٹ ہونے کے اسے بہت بوٹی ایمیت حاصل ہے۔ ونیا ہیں بیسے افراد کی قیمت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پرامریکہ کا کانٹی ٹیوش ہے۔ دہاں شیٹس بیٹ کے لئے اپ عمر خفر کرتے ہیں۔ بیٹس دیکھا جاتا کہ کی اشیٹ کی آبادی دس کروڑ ہے یا ایک کروڑ ہے۔ سب شیٹس کی طرف سے برابر ممبر لئے جاتے ہیں۔ فرض بلوچتان کی آبادی 8،7 ملاکھ ہے۔ لیکن چونکہ یہ ایک بیٹ ہے۔ اس لئے اسے بہت بوئی ایمیت حاصل ہے۔ زیادہ آبادی کو تو احمدی بنانا مشکل ہے۔ لیکن تھوڑ ہے آ ومیوں کو احمدی بنانا کوئی ایمیت جامل کو بہت جلد احمدی بنانا جاسکا ہے۔ یادر کھوٹلنے اس وقت تک کا میاب نیس ہوگئی۔ جب تک بھاری (Base) مضبوط نہ ہو۔ ہی بہتے بیادی مضبوط کرلو۔ کی ذرکی جگرا تی ہیں بہتے بیالو۔ کسی ملک میں بی بنالو۔ کسی ملک میں بی بنالو۔ سی ملک میں بنالو۔ سی ملک میں بی بنالو۔ سی ملک میں بنالو۔ سی ملک میں بی بنالو۔ سی ملک میں بنالو۔ سی ملک میں بنالو۔ سی ملک میں بنالو۔ سی ملک میں بنالو۔ سی می بنالو۔ سی می بنالو۔ سی میالو۔ سی بی بنالو۔ سی می بنالو۔ سی میں بنالو۔ سی می بنالو۔ سی می بنالو۔ سی می بنالو۔ سی بنالو۔ سی می بنالو۔ سی بنالو۔ س

(خطبه موسيوبشرالدين بمقام كوئيه منديب النسل ٢٧ رجولا كي ١٩٢٨م)

مولانانے فرمایا کہ مرزا کے اس اعلان کے بعد میں اور قاضی صاحب مرحوم کوئٹہ گئے۔ علاء کو اکشا کیا اور مرزائیت کے اصلی چرے کو بے نقاب کر کے علاء کومتنبہ کیا۔ رات جلسہ عام میں ہم دونوں کی تقریر ہوئی۔ تقریر کیا ہوئی۔ پورے صوبہ میں مرزائیوں کے خلاف آگ گئی اور ہمیں فخر ہے کہ ہم نے ایک پوری آ باوی کومرزائی ہونے سے پھالیا۔

مرزامحووی نوت اور خرور و تکبر کاریا کا کہ جب کوئٹرگیا تو لوجوان مرزائی لڑکیا ل زمین پرلٹائی تکیں اور دو قطاروں میں لڑکیوں کواس طرح لٹایا گیا کہ ان کے سرجڑے ہوئے تھے اور بال بچے ہوئے تھے۔ مرزامحووان بالوں پر سے گزرا اور اس متکبرانہ انداز میں بلوچتان کو مرزائی صوبہ بتانے کا اعلان کیا۔

ہماری تقریرے مرزائیوں کے خلاف بخت نفرت پھیل گئی۔ تھوڑے دنوں بعد مولا نامحہ ابراہیم سیرسیالکوٹی مرحوم کوئی تشریف نے گئے۔ ان کی تقریر کے دوران ایک مرزائی ڈاکٹر (افلبًا محمود نام تھا۔ ۱۲ امرتب) نے اٹھ کر کہا مولوی صاحب بکواس بند کرو۔ اس کا بیہ کہنا تھا کہ دو مسلمانوں نے اسے بکڑا۔ دور نے گئے اور مار مارکر شتم کرویا اور نفش ناتے میں بہاوی۔ باتی مجمع مسلمانوں نے اسے بکڑا۔ دور لے گئے اور مار مارکر شتم کرویا اور نفش ناتے میں بہاوی۔ باتی مجمع

امن وسكون سے بیٹھاتقر برسنتار ہا۔

مرزامحود کوئٹہ میں تھا۔ پولیس نے اسے کہا کہ بہتر ہےتم یہاں سے چلے جاؤ۔ مشتعل مسلمان تم پر برس پڑے تو ہم ذمددار نہیں ہوں گے۔ چنانچیمرزا کوراتوں رات پولیس کے پہرہ میں وہاں سے لکٹنا پڑا۔اور مرزائی خواب شرمندہ تعبیر نہ ہوسکا۔ دہ مسلمان وٹرناتے رہے اور کسی کوان پر ہاتھ اٹھانے کی جراکت نہ ہوگی۔

9 ..... مرزائی افسروں نے چنیوٹ میں ایجے تم کے پندرہ سومکانات خالی کرانے کا تھم دیا تاکہ مرزائیوں کو آباد کیا جاسکے۔ حالا تکہ مکان الاٹ ہو پچکے تھے۔ لئے پٹے مہاج بین بسراؤال چکے تھے۔ لئے پٹے مہاج بین بسراؤال چکے تھے۔ کویا مرزائیوں نے اس شہرکوا کیس مرزائی سٹیٹ بنانے کا منصوبہ بنایا۔ میں چنیوٹ کیا۔ تقریر کے دوران عہد لیا کہ ہماری لاشیں تو لکالی جاسکتی ہیں۔ زندہ ان مکانوں سے ہم نہ لکیس کے۔اس طرح خدا دندقد دس نے بہال ہمی مرزائیوں کورسوا کیا۔

یہ ساری تفصیل مرزائیوں کے کروار کو بھنے کے لئے کافی ہے اور اس سے معلوم ہوجائے گا کہ مرزائی ملک میں کیا گل کھلانا جا جے ہیں۔ مرزائیوں کی وسیسہ کاریوں کا مقابلہ کرنے کے لئے امیر شریعت مرحوم نے مجلس تحفظ ختم نبوت کی بناؤالی تھی جس نے الحمد للہ تعالیٰ بے سروسامانی کے عالم میں مختلف مواقع پر ملک کو مرزائی سازشوں سے بچایا ہے۔ مجلس نے پائی پائی جوثر کراب وفتر تغییر کیا ہے۔ تاہم مرزائیت کا مقابلہ کرنے کے لئے ماوی اعتبار سے جوضروریات ہیں وہ اب بھی شہونے کی مرابر ہیں۔ یکھن حضور خاتم النبیین اللہ کی گئے الرسلینی کا صدقہ ہے ہیں وہ اب بھی شہونے کے برابر ہیں۔ یکھن حضور خاتم النبیین اللہ کی کے مراب ان کے عالم میں بھی گاڑی جل رہی ہے۔

مولانا نے ملک کے ہر طبقہ سے اہل کی کہ وہ اپنی اپنی جگہ متم نبوت کے مبلغ بن جا کیں۔ اگر ایسا ہوگیا تو پھر انشاء اللہ مرزائیوں کی آنکھیں کھل جا ہیں گی۔ آپ نے افسوس کا اظہار کیا کہ سرکاری افسر مرزائی نبوت کے مرکز ربوہ کے پاسپان بنے ہوئے ہیں۔ جس کے سبب دہاں کی پراسراد سرگر میال منظر عام پر نہیں آسکتیں۔ اگر ان سرکاری افسروں کو بھی تین سوتین کی طرح مجرموں کے پیش نظر پرطرف کرویا جائے تو ربوہ کا وجود چند کھے گئے ندرہ سکے گا۔

آپ نے تقریر کے آخریں ایک بار پھر ایک کہ ہر کہدومہد کو ناموں رسالت کے تحفظ کے لئے میدان عمل میں آجانا چاہئے۔اس طرح ہم لوگ محمدی سرکار کی شفاعت کے مستحق بن جائیں گے۔

چنانچے رئیس المحد ثین سیدالاسا تذہ حضرت العلام سیدا لورشاہ تشمیریؓ نے آخری عمر میں دارالعلوم و یو بند کے تمام اسا تذہ اور طلبہ کوجمع کر کے فرمایا کہ اگر شفاعت نبی علیہ السلام در کار ہے توامت محمد بیکودشمنان فتم نبوت سے بچاؤ۔

ای طرح آپ نے ایک دوسرا واقعہ ارشاد فرمایا کہ تحریک مقدسہ کے دوران ایک عورت اپنے فاوعد کوروکی تھی کہ تحریک میں شامل نہ ہو لیکن سید قالنساء اہل ابھت حضرت فاطمہ خواب میں تشریف لا کیں اور نہایت ضعے میں فرمایا کہ میرے اہائی کی عزت کا مسئلہ ہا درتم اپنے فاوند کوروکتی ہو۔ چنا نچہ اس عورت نے معافی ما تکی اور خاوعد کو جیل بھیج دیا۔ حضرت خالوں جنت فاوند کوروکتی ہوں کہ انشاء اللہ تیرا خاوع جلدی آجائے گا۔ چنا نچہ ایسای ہوا۔

ان واقعات کے اظہار کا مقصدیہ ہے کہ بیکوئی وغوی کا منیس بلکہ خالفتاً و بنی کام ہے اوراس کام میں معاونت وشرکت رضا الی کا سب سے بڑا سبب ہے۔اللہ تعالی ہم سب کو صراط منتقیم پر چلنے کی تو فیق عطافر مائے۔

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

حفرت مولانا کی تقریر حواثی اوراحقر کے قلم سے تکھا ہوا ابتدائیہ ملاحظہ فرمانے کہ بعد ہرا دی رئیس الاحرار چودھری افعنل حق مرحوم کی اس رائے کودرست شلیم کر سے گا کہ 'مرزائی برٹش امپیریلزم' کے کھلے ایجنٹ ہیں۔ مسلمانوں کی جعیت کو گلز سے گلز سے کرنا ان کامشن ہے۔ وہ اعلی طبقہ کا ذہن رکھتے ہیں۔ اردگرو کی خریب آباد ہوں کا بائیکاٹ کرنا اور ووسر سے ذریعوں سے آئیس مرحوب کرنا ان کا وحندا ہے۔ اور وہ مسلمانوں میں بطور نفتھ کالم کام کرتے ہیں (تاریخ احرار ص مدا) اور جب یہ درست ہے تو آئیس اقلیت قرار دینے میں کون ساعذر ہے؟ کیا ارباب طل وعقداس مسئلہ پر سجیدگی سے توجہ ویں گے۔

تقرير حضرت مولانا جمعلى جالندهرى كم مجدكوجرانوال شمراع ماكو به ۱۹۲۱ء خطبه سنوندك بعدمولانا نے درج ذيل آيت الاوت فرمائى۔ "اعدذ بالله من الشيطن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ماكان محمد ابا احد من رجالكم الآية" اس کے بعد فرمایا کہ ش ۱۹۳۱ء ش احرار کا نفر ٹس شمولیت کی فرض سے ملتان آیا تھا ان دنوں مولانا حبیب الرحمٰن لدھیانوی مرحم جیل جس تھے۔ تقریر کے بعد دوستوں نے جیل جس مولانا سے درخواست کی۔ انہوں نے حضرت اقدس مولانا شاہ عبدالقادر رائے پورگ سے درخواست کی۔ اس طرح بزرگوں کے تھم سے جھے ملتان جس قیام پذیر ہونا پڑا۔ مدرسہ بنایا اور وہیں کام شروع کردیا اور جب ۱۹۳۷ء جس مدرسہ خیرالمدارس جالندھر سے ملتان آیا تو اپنا مدرسہ ختم کر کے اس جس مرخم کردیا۔ اس وقت سے الل ملتان سے دعدہ کیا کہ کہ بھی مور جعد ملتان جس می پڑھاؤں گا اور حقیقت بھی یہ ہے کہ اگر جعہ بھی وہاں نہ پڑھاؤں تو پھر الل ملتان بالکل محروم رہے جیں۔ یہ تو درست ہے کہ جس ملتان جس کی باضا بطرخطیب تیس۔ نہ تو او کا سلسلہ ہے۔ البت رہے جیں۔ یہ تو درست ہے کہ جس ملتان جس کوئی باضا بطرخطیب تیس۔ نہ تو او کا سلسلہ ہے۔ البت ایک دعدہ ہے۔ جس کا ایفا مرد بابوں۔

پریدکشیم کے بعد شاہ تی مرحوم ملمان شریف الئے۔مرکزی دفتر بھی ملمان ہی قائم
ہوا۔اس لئے اس دعدہ کے ایفاء کے لئے حرید سامان پیدا ہو گئے۔۱۹۳۲ء سے لے کراب تک
سلسلہ ایسے ہی چل رہا ہے۔ دوران سفر کتفا ہی وور کیوں نہ ہوں۔ جعہ کو ہر حال میں دہاں
پہنچا ہوں۔آپاوگوں نے ایک ویٹی جذب کے تحت یہ مجد بنائی۔اسکی خوشی میں ۱۳۳ سالہ روایت
چیوڑ کر جعہ کو یہاں چلا آیا۔ جب کہ احرار اور مجل ختم نبوت کی کا فرنسوں میں بھی اصرار کے
ہاوجود بھی جعیدیں دیا۔ بس اس مجد کی خوقی اور آپ کی قربانی، شوق اور تؤپ کی قدر کرتے ہوئے
ماضر ہو گیا ہوں۔ خدا اس حاضری کو تعول فرمائے اور آپ کی قربانی کو تبول فرما کر روز حشر اجر
جزیل سے نوازے۔(آ مین) حقیقت یہ ہے کہ قیامت کے دن کچیل گیا تو پیڑا پارہ وجائے گا۔
جزیل سے نوازے۔(آ مین) حقیقت یہ ہے کہ قیامت کے دن کچیل گیا تو پیڑا پارہ وجائے گا۔
جب لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو مال بنا سنوار کر رخصت کرتی ہے۔ سمجھا کر جیجتی ہے کہ
جب لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو مال بنا سنوار کر رخصت کرتی ہے۔ سمجھا کر جیجتی ہے کہ

بنی نیا کمرے۔ بوش اور حش سے رہنا ان سادی چیزوں کے باوجودا کرخاد مکو پندندآ ئے تو کوئی فائدہ میں، خاو مدکو پندآ می تو پھرسٹ ٹھیک ہے۔ ای طرح اللہ تعالیٰ کوکوئی عمل پندآ میا توبات بن جائے گی۔ ورنہ جائی وہر بادی ہے۔ (اعاذنا الله تعالیٰ منها)

حضرت فی البندمولا نامحودسن و بوبندی پرمقدمه جلا، جاز می گرفتار ہوئے ، مالنا میں اسیر ہوئے ۔ مالنا میں اسیر ہوئے ۔ (حضرت حکیم الامت مولا نا تھا نوی فر ماتے ہیں کہ حضرت کو فی البند کہنے والے ان سے انصاف نہیں کرتے ۔ ان کا اصل نام فیخ العرب والعجم ہے۔) انگریزی حکومت سزائے موت کا

فیصلہ کرچکی تھی اس لئے کہ ان کا جرم انگریز کے زودیک ہوا تھیں تھا۔ حضرت بیٹے الاسلام مولا تا مدنی مرحوم نے سفر تامداسیر مالٹا کے عنوان سے پھولکھا ہے۔ جس سے پھوارشا داست ملتے ہیں۔ حضرت کی سیم بیتی کہ انگریز کو لکالا جائے۔ فوج افغالستان کی ہو، جرنیل ترک ہوں۔ وہ ہا ہرسے حملہ کریں اورا عدر سے بعاوت کردی جائے۔ امروث شریف (سندھ) دین پورشریف (رجیم یار خان) کھٹرہ کراچی، دائے پورشریف وغیرہ بعاوت کے خفیہ مراکز سے لیکن اللہ کو انجی منظور نہ تھا۔ داز افشاء ہوگیا۔ سیم فیل ہوگئی۔ اس سیم کے تحت حضرت بھٹے نے امام انتقاب مولا تا عبیداللہ سندھی مرحوم کو ہیرون ملک بھیجا۔ اگریز کو اس کا پیوچل کیا ادھر کسی تام نہا د بغدادی مسلمان نے افغالستان اور انگریز کی سلم کرادی۔ نیچ اس کو ایا سندھی افغالستان افرانگریز کی سلم کرادی۔ نیچ اس کو انتقال کر سے ۔ مولا تاسندھی کو نہیں جگہ نے اور تھا۔ انگریز فیف لے کئے۔ اوھر حضرت بھے البندانقال کر کے۔ مولا تاسندھی کو نہیں جا ہوگیا آنے کی اجازت کی۔

توعرض بيكرد بإقفا كه حضرت كي تكيم انتهائي سخت تقى - اس بناء پرسزائے موت كا فيصله موار مالنا من ياني ساتعيون كوعليحده عليحده كال كوتمزيون من ركما حميار (يعنى حضرت مي البند، حضرت بينخ الاسلام مولانا مدنى ،حضرت مولانا تحكيم نفرت حسين ،حضرت مولانا وحيداحمه مدفئ اور حضرت مولا ناعز برگل صاحب مقيم الاكوث منطع مردان زيد مجد بهم ١٢ رمرتب) ادهراغريا بس اس ك خلاف صدائ احتاج بلندموني - الكريز ك خلاف فرت برحى تومعليًا سزائ موت كومنسوخ كرديا كيا \_حضرات كوكوفريول سے فكال كراكي ميدان بس جمع كيا حميا بس كاردكرد خاردار تارول کی باز تھی۔خدام نے معزت می فاہت و کروری کودیکما تو ہمانی سے کہ استے دن آب نے بحد کھایا بیانیں ہو چنے را ب نے تعدیق فرمائی پر جب سوال مواکہ کون اوا آپ نے فرمایا ہمائی غم اس بات کا تھا کہ مجرم تو میں تھاتم بلاوجہ مفت میں ساتھ لائے گئے۔ دوسراید کہ مس تو بوڑھا ہو جا ہوں۔عرطبی بوری ہو چکی تم جوان ہومیری وجہ سے بیوی بچوں سے علیحدہ کئے کتے ہوتم نے ابھی زندگی کی بہاریں بھی نہیں دیکھیں۔ یہ س کرمولانا عزیز گل نے عرض کیا۔ حضرت آپ می عجیب آوی ہیں۔اللہ تعالی کی راہ میں جان جاری تھی۔ توغم کیدا؟ حضرت نے فرمایا کیا کہتے ہو؟ الله کی راہ میں جان ، جان دینے والا دےدے اور مالک کے کہ مجھے منظور بیں تو بھر؟ مقصدیہ ہے کہ تکبروغرور بیں ہونا جائے۔ کوئی کام ہوجائے تواس کی عنایت سجھ کراس کاشکر بجالا ناجائ ۔ اس کئے کہ \_ جان دی دی ہوئی اس کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا

چنا نچرمدید پی ہے کہ بی اسرائیل پی ایک فض تھااس کی عمر پانچ سوسال تھی۔ اس پر تجب نہ ہونا چاہئے۔ سیدنا نوح علیہ السلام کی عمر ہم اسوسال تھی۔ ساڑ سے نوسو برس تبلیغ کی شروع پی قد اور عمر س بوی تھیں۔ بعد بیس کی ہوتی چلی کئیں۔ الغرض وہ بی اسرائیلی جزیرہ سمندر بیس رہتا۔ وہاں نہ کھانا تھانہ بیٹھا پانی حق تعالی نے وہاں اس کے لئے آثار کا درخت اگا ویا۔ (بیسب اللہ کے بعنہ بیس ہے حضرت علی فرماتے ہیں کہ 'عرفت رہی بفسخ العزائم ''لینی میں نے اللہ کے بعنہ بیس کے بیس کے بیس کے ادادے پورے نہ ہوں اور بلا اسباب انظام ہوجائے سب اس کے قبضہ بیں ہے۔ اتار کے درخت کے ساتھ کھارے پائی میں اسباب انظام ہوجائے سب اس کے قبضہ بیں ہے۔ اتار کے درخت کے ساتھ کھارے پائی میں اسباب انظام ہوجائے سب اس کے قبضہ بیں ہے۔ اتار کے درخت کے ساتھ کھارے پائی میں عبادت کرتا۔ پوش قیامت کے دن اللہ تعالی کے حضور پیش ہوگا تو بھم ہوگا جا تجے اپنی رحمت سے عبادت کرتا۔ پوش قیامت کے دن اللہ تعالی کے حضور پیش ہوگا تو بھم ہوگا جا تجے اپنی رحمت سے بیش ویا۔

وہ کھڑارہ گاجائے گانیں۔ سوال ہوگا جاتا کیون نیں؟ عرض کرے گا کہ تونے اپنی رحمت سے بخشا ہے تو بائی سوسال کی عبادت کہاں گئی؟ اللہ میاں فرما کیں کے تجھے نجات مقصود تھی مل گئی۔ بحث نہ کرمعانی مل گئی۔ فنیمت بجھ کرچلا جا۔ وہ نہ مانے گاتو حساب ہوگا تھم ہوگا کہ جہاں تو تھا تیری خاطر شیریں پانی اور انا رکا انظام کیا تونے کھایا تو عبادت کا معاملہ برابر ہوگیا۔ اس کے علاوہ پیدائش شکل وصورت وغیرہ کے احسانات تو اس کا بدلہ کیا ہے؟ تھم ہوگا کہ جہنم میں ڈال وواور اب شور مچائے گا اور رحمت رب کا واسطہ دے کرمعانی کی التجا کرے گا۔ لیٹ جائے گا۔ چنا نچہ پھر بخشش کا تھم ہوجائے گا۔ چنا تھے ہوگا ؟

جان دی، دی ہوئی اس کی متمی حق تو ہے ہے کہ حق ادا نہ ہوا

آپ نے ایک نیک کا کام کیا (لینی را توں رات معجد بنائی) خدا مساجد کو آباد کرنے کی توفق دے۔ تغیر مساجد مومنوں کا کام ہے۔ 'انسا یعمر مساجد الله الآی 'اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے معجد بنائی ۔ حق تعالی اس کا گھر جنت میں بنائے گا۔ آپ نے بینی کی۔ اس پر خدا کا شکر کریں کہ یہ سب کھاس کی توفیق سے ہوا ور نہ بغیراس کی توفیق کی جھی نہیں کی۔ اس پر خدا کا شکر کریں کہ یہ سب کھاس کی توفیق سے ہوا ور نہ بغیراس کی توفیق کی جھی نہیں

www.besturdubooks.wordpress.com

ہوسکتا۔ استمبید کے بعد میں اس آیت کی طرف متوجہ ہوتا ہوں جو میں نے تلاوت کی۔ اس آیت کا شان نزول سجھنا ضروری ہے۔ کس آیت کے اترنے کا کوئی سبب ہوتا ہے۔ اس کوشان نزول کہتے ہیں۔ یا مثلاً کسی واقعہ پرکوئی آیت اتری تو وہ واقعہ اس آیت کا شان نزول کہلائے گا۔

مثال نمبرا..... سورہ نور میں کچھ آیات ہیں۔عبداللہ بن ابی کی جماعت نے سیدہ عائشہ صدیقۃ پر بہتان ہا عدصا۔حضرت حسان جیسے خلص مسلمان پر دپیکنڈہ کا شکار ہوگئے۔ اللہ تعالی بہتان سے محفوظ رکھے )حضرت عائش کی صفائی میں اللہ تعالی نے آیات نازل فرمائیں تو کویا بید دافعہ ان آیات کا شان نزول ہے۔ تو کویا بید دافعہ ان آیات کا شان نزول ہے۔

مثال نبرا ..... کفار کے مالدار طبقہ نے کہا کدا ہے بیٹیر ہم تیری ہا تیں بھی میں گے۔
تیرے ہاں بیٹے کو بھی تیار ہیں۔ بشرطیکہ یہ فریب لوگ جو آپ کے ہاں بیٹے ہیں۔ ان سے
علیمہ ہمارے لئے وقت مقرر کردیں۔ نبی رحمت جولوگ کے ایمان کے تریس سے اور دنیا کو
عذاب فداد عرب بہانا چاہج سے ، نے اسے نیمت بھے کراوقات مقرد فرماد سے اور صحابی سے
فرما دیا کم تو میرے ہو، ہروقت میرے ہاں رہتے ہو۔ ذرا ملیحہ ہوجایا کرو۔ ان سے ہاتیں
کرلوں۔ شاید بیاسلام قبول کرلیں۔ ایک دن آپ نے ان سے معروف کفتگو سے کہ تا بینا سحابی
حضرت اللہ بن ام کمتوم شریف لائے۔ حضرت نبی علیہ السلام کو ان کا آتا پند نہ آیا۔ نا پند بد آیا۔ نا پند بدگ موروک کا ایش و تو کی اس و تدولی و تو فی الآی تو کو یا اس
صورہ کا شان زدل حضرت ابن ام مکتوم کی آئے ہے۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ بیضا کی جمڑک ہے۔ حالانکہ بیفلط ہے۔ حضورعلیہ السلام اس کے بعد جب ابن ام کمتوم تشریف لاتے تو فرمائے" میں حب بعن اعتبنی دبی "لوگ ترجمہ کرتے ہیں کہ" مبارک ہو تھے تیرے سب میرے دب نے جھے جمڑکا۔" حضرت ابن ام کمتوم عرض کرتے یارسول اللہ ایسا نفر مایا کریں۔ حالانکہ بیز جمہ مناسب نہیں اور جھے اعتراف ہے کہ انجی اردوز بان تھنہ ہے۔ ہمارے امیر شریعت مرحوم ماہر مترجم قرآن تے۔ وہ بنجا بی میں ترجمہ کرتے" مبارک ہووے تینوں تیری وجہ تو مینوں میرے دب نے مہنہ دتا۔ جولوگ بنجا بی ادب سے دانف ہیں۔ دہ اس ترجمہ سے لطف اعدوز ہوسکتے ہیں۔ مینہ میں مجت بحرہ فکوہ ہوتا ہے اور ایک خاص متم کی لطافت جب کہ چمڑکنا ہو اس خت لفظ ہے۔"

اليے بى الله العمد كامعنى لوك كرتے بيں ۔ الله ب نياز ب حالاتك بيز جمد ما كمل

ہے۔ پوراتر جمدیہ ہے الی ذات جو کسی کی تھائے نہ ہوا درسب اس کے تھاج ہو۔ ہندی میں اس کا متاح ہو۔ ہندی میں اس کا متبادل لفظ موجود ہے۔ جس کو حضرت شاہ عبدالقا در مرحوم نے ترجمہ میں اعتبار کیا ہے کہ اللہ نراد حاربے۔

مثال نمرس الشرير المام - فرما الم حاطب فرض كيا: ارسول الشرير الدار بو فى وعا فرما كي - حضور طيد السلام - فرما الا كه مالدار به وكر خدا كي راه مس خرج نه كرناس سفر بت بهتر به حرض كي ارسول الله خرج كرون كا - آب نفر ما يا كفن مئله به سوج لوا تمن دفعاس في احضور عليد السلام في الكرن القين فرما كي - آخر دعا كى ، وه مالدار بهو كيا - جنگل كے جنگل اس كے قضد من اور برجگ كرياں چردی تھيں - جب الله مياں في جانور دن كى ذكوة كا حكم ديا تو كي عليد السلام في سفير دوان فرمائي - تعليد الملام في المورون كي الكرد الله المن التحاليم بن عليد المام المورون كي الكرد يا اور به كون كيا تحت المام المورون كي الكرد يا اور به كون ديا - الله المن التا فا المورون كي الكرد يا اور به كون كيا تحت المورون الله المن التا فا من في خلوا به من في خلوا به وقول المورون ( المورون و المورون ( المورون و المورون

شان زول کا مطلب بھے جانے کے بعداب اس آیت مبارکہ (ملکان محمد الآب)
کا شان زول ساعت فریا کیں۔ حضور علیہ السلام نے جوامیری غربی کا فرق منانے اور نیکی بدی کا حقیق مغہوم مجمانے کا تہیہ کیا تو آپ تھا تھے نے اپنے متبی غلام حضرت زید ہے اپنی پھوپھی زاد بہن اور قربی فاعدان کے باعزت فاتون حضرت زین بھا اکاح کردیا۔ اسلام کی حقیق مساوات کا عملی مونہ یہ تھا کہ بنو ہاشم کی اوکی کو فلام کے حبالہ حقد میں دے دیا۔ آخر میاں بیوی کی نبعد نہی تو آپ نبعد نہیں ہالا خر معاملہ انقطاع کی پر جاکراندی می نبر بہوا۔ طلاق کے بعد کے فداوندی کے بیار افتام پذیر بہوا۔ طلاق کے بعد محم خداوندی کے بیش نظر آپ نے خوولکاح کرایا۔

عرب کے دواج کے پی نظر متنی کے وی حقوق تنے جو تی بیٹے کے ہوتے ہیں۔ حق تعالیٰ نے اس فلط رسم کو مثانے کی خاطر و فیبر کے ذریعہ اصلاحی منصوبہ بنایا اور لکاح کروا دیا۔ اس تعالیٰ نے اس فلط رسم مٹی اور حضرت زینٹ کے دکھوکا ہداوا ہو گیا۔ وہاں کفار کا شور مجاتا لابدی تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس تعالیٰ نے اس

الرام کاجواب دیااورفر مایا" مسلک ان محمداً ابها احد من رجالکم "یعن محمطیهالسلام تم شی سے کسی مرد کے باپ تیس مقصد بہ ہے کہ آپ کے صاحبز ادگان جناب قاسم، طیب، طاہر۔ ابراہیم علیم الرضوان تو بھین میں انقال فر ما محے ۔ ان کی قرشاویال نہیں ہو کیں ۔ اور ان کے علاوہ بینانہیں ۔ جب بیٹانہیں تو بہوکسی؟ حضرت امیر شریعت فرمایا کرتے ہے کہ بوسف علیه السلام کی مفائی جناب عیسی علیه السلام نے دی ۔ لیکن جب حضرت عائش پر تبحت کی یا محمصطفی علیه السلام برتبحت کی یا محمصطفی علیه السلام برتبحت کی تو خداخودکشرے میں آیا ورصفائی دی۔ " ذلك خصل الله یو تبه من بیشاه"

چنا نچرآ یت مبارکہ کے اس کو سے کن ول کے بعد کافروں نے بغلیں بجا تیں کہ خدا
کہ رہا ہے۔ اس کالڑکا کوئی ہیں۔ اس لئے اس کے بعداس کا نام کون لئے اولا دی ہیں تو نام
کیما؟ جلدی جان تجوف جائے گی۔ اس پرا گلاکٹوا نازل ہوا ''ولسکن رسول اللہ ''سبی اولا و
نہ کی ، روحانی تو ہے۔ اس لئے کرآ پ اللہ کے رسول ہیں۔ یعن بغلیں نہ بجاؤ کر جھا اللہ کے بعد
اس کا نام لیوا کوئی نہ ہوگا۔ اولا وقو نا خلف ہوکر ہاپ کا نام مٹانے کا ذریعہ ہی بن سکتی ہے۔ یہاں تو
امت ہوگی اور نام لے گی۔ کافر پریٹان تو ہوئے کی تسل خاطر کے لئے کہنے گئے کہ رسول ہوا تو
امت ہوگی اور نام لے گی۔ کافر پریٹان تو ہوئے کی درسول ہوا تو
کیا ہوا جب تک بی نام لیوا ہوں گے۔ جب تک دوسرائیس آ جا تا جب دوسرا آ جائے گا تو پھر
جان جھوٹ جائے گی۔

رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کداب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری چیم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں

افسوس بیہ کرمارقان فتم نبوت کے سرخیل مرزاغلام احمدقادیانی کی خرافات کو مشمالی
کا نام دیا جا تا ہے اور ہماری مدافعت کوگائی کا نام دیا جا تا ہے۔ حالاتکہ حقیقت بیہ کہ قسور مرزاکا
ہے اور مرزائی ہم سے لڑتے ہیں۔ میں مرزائیوں سے کہتا ہوں کہ ہم سے ندلاد ملکہ اپنے معرت
صاحب کو سمجھاؤ کہ یا تو محمد اللہ سے پہلے پیدا ہوجا تا۔ اگر نبوت کا شوق تھا اور یا اس دنیا کو فتم
ہوجانے دوہم بھی فتم ہوجا کی تو دوسری دنیا میں آجانا پھر نہم ہوں کے ندلا الی ہوگی۔

ایک ضروری بات

نام سے بچھ آجاتی ہے کہ فلال کون ہے۔مثلاً حافظ تی سے پند چلے گا کہ فلال حافظ ہے۔ مثلاً حافظ ہے۔ سے میت چھر کی دوشمیں ہیں۔

ا..... وه ني جي جديد کتاب ملے۔

۲..... دہ نی جے جدید کتاب نہ لیے بلکہ تھم ہوکہ پہلے کی کتاب بی تیری کتاب ہے۔

الله تعالی فراتے ہیں 'انا انزلنا التورة فیها هدی و نور بحکم بها النبیدون الآیت' مقصدیہ کورات نازل تو ہوئی۔ سیدناموی طیرالسلام پرلیکن اس کے ذریعے فیصلے کی انہاء کرتے تھے۔ کتاب والے انہاء کی تعداد معلوم نہیں تین سو کے قریب کہا جا تا ہے۔ نی کالفظ عام ہے۔ صاحب کتاب کہی شامل ہے اور جے کتاب نہیں کی اسے بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کے برتاس لفظ رسول خاص ہے۔ یعنی جے کتاب کی۔

آیت کریمہ میں الله میاں نے رسول الله که کر حضرت محمد علیہ السلام کے صاحب کتاب ہونے کی خبر دی۔ اور خاتم النبیین که کراس بات کی طرف توجہ دلائی که رسول عربی دونوں متم کے انبیاء کے خاتم ہیں۔ اس لئے کہ نی دونوں تم کے پیغیروں کو کہا جاتا ہے۔

مرزا كہتا ہے كہ كتاب والے قوضم ہو گئے ۔ليكن بغير كتاب والوں كاسلسلہ جارى ہے۔
چونكہ اللہ تعالی جس طرح ماضى كا عالم ہے۔ مستقبل كا بحى ہے۔ اس لئے خدانے خاتم النبيين فرمايا
كيونكہ اسے معلوم تھا كہ مرزاكى طرح كتنے بى كذاب ود جال آئيں گے۔ اور دھوكہ دیں گے۔ اس
لئے خاتم الرسلين كے بجائے خاتم النبيين فرماكر دھوكہ بازوں كے لئے موقع بى باتى شرچيوڑا۔ اور يہ
اس لئے ہواكہ مولى كريم كيم بيں۔ اور قاعدہ ہے كہ فعل الحكيم لا يخلو عن الحكمة "

اس سے ہوا کہ موی کریم سیم ہیں۔اور قاعدہ ہے کہ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمه لو تحکیم مطلق جل وعلی مجدونے اپنی حکمت بالغہ کے پیش نظر جموٹ اور مکر کی بنیاد ہی ختم کردی۔ اللہ تعالی راہ حق پر چلنے کی تو فتق بخشے اور خاتم النبیین الفظیم کے دامن اقدس سے سچی وابستگی نصیب فرمائے اور حضور علیہ السلام کی شفاعت سے نوازے۔

خاکیائے اکا برد ہو بند۔ احقر محمد سعید الرحمٰن علوی بخطیب مرکزی مجد حضر و ( صلع ایک ) التماس ..... قارئین سے التماس ہے کہ ان شد پاروں کے مطالعہ سے جب لذت قلب ونظر حاصل کریں تو بند و تا چیز کی بہن ہمائیوں اور والدین واعز وسمیت ان کو بھی دعاؤں میں یا در میں ماصل کریں تو بند و تا چیز کی بہن ہمائیوں محمت فرمائے اور خاتمہ بالایمان نعیب فرمائے۔ کہ خدا و تدقد وس خدمت دین کی تو فیق مرحمت فرمائے اور خاتمہ بالایمان نعیب فرمائے۔ علوی عفاء اللہ تعالی عند!